جسالال المالية المالي

(ور ار فراسط المربية المربية

تَبَصِّرَةً وَذَكِرَى لِكُ لِكَ لِكَ

طباعت اقل : ربیع الاقل ۱۹۱۱ هـ

: اکتوبر ۱۹۹۰ هـ

باشتام : انترت برا دران تنم مرارطان
ناشر : اداره اسلامیات و لا بود
مطبع : عرفان افضل پرنمنگ برلس و لا بود

سطنے کے سپتے اوارہ اسلامیات ، 10 افارکلی کابور کا دارہ اسلامیات ، 10 افارکلی کابور کا دارا لائٹا عست اردو بازار ، کراچی سلا ادارہ المعادی کراچی موارا لعلوم کورگئ کراچی مستخترہ دارا لعلوم کورگئ کراچی مستخترہ دارا لعلوم کورگئ کراچی

وايت كرياغ

|       |                                                                                                                 | , _ 00 | <b>A</b>                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 18.00 | عُنوان عُ                                                                                                       | Ties   | غُنوان .                                  |
| 44    | فطرت كي يحكمراني                                                                                                | 190    | بيش لفظ. قرآن مكيم اور نسان نبوت          |
| "     | توبه كى ستت                                                                                                     | LA     | تذكره الوالبشربير ناآ دم صفى الشعليالسلام |
| 54    | تذكره كاعبرتيناك ببيلو                                                                                          | "      | تعارُّت                                   |
| 44    | تذكره مإسل وقاسيل                                                                                               | FI     | قرآني مضمون                               |
| "     | دنسلِ انسان کے بڑے بھائی،                                                                                       | 77     | الميس كامنافزه                            |
| 19    | انسان کا پہلاقتل                                                                                                | 77     | قرآ نی مضمون                              |
| ۵.    | قرآن مصمون                                                                                                      | 77     | در ازی عمر کی درخواست                     |
| 21    | نتائج وعيب ر                                                                                                    | 11     | قرآ بی مضمون                              |
| "     | مقتل مابيل                                                                                                      | 14     | ملافتِ ارصٰی                              |
| "     | وفن كا پاكيزه طرايقة                                                                                            | TA     | قرآ نی مضمون                              |
| 04    | قابيل كى حيثيت                                                                                                  | "      | اقرادوسيم                                 |
| "     | مقام عبرت                                                                                                       | 19     | قرآ ني مضمون                              |
| ۳۵    | " نذكره سبدنا ا دربس عليالسلام                                                                                  | ۳.     | جنت كاتيام                                |
| - 14  | اسم گرامی                                                                                                       | ٣٢     | قرآ بی مصنمون                             |
| 24    | قرآني مضمون                                                                                                     | 77     | نتائج وعيب ر                              |
| 4     | نتائج وعيب ر                                                                                                    | "      | تاریخ پیدائش آدم وحدّار                   |
| "     | علم دس کی ایجاد                                                                                                 | ro     | آدم وحدًا                                 |
| 04    | سيد ناادرنس عليها لسلام كامزيرتعارف                                                                             | 24     | ایک شبه اور اُس کاجواب                    |
| 04    | رر الا کا تعلیمبارک                                                                                             | "      | المبيس كي حقيقت                           |
| "     | ر بر المتعليمات كاخلا                                                                                           | 74     | معيارخلافت                                |
| DA    | الوال محمت                                                                                                      | FA     | معياراكسوها ورعصمت انبيار                 |
| 09    | سيد ناادرنس عليالشلام ي بهيين كوني                                                                              | MI     | رو وضاحتیں                                |
| 4.    | الذكرة اول رسل سيد نافوج عليالسلام                                                                              | 44     | الوالبشير                                 |
| 41    | اَوْلُ الرَّسِلُ السِّلُ السِّل | 77     | فرشنون كى حقيقت                           |
| "     | سيدنانوح عليه السلام اورقراك عليم                                                                               | 4      | جنات کا تعارف<br>ایک مشت خاک              |

وایت کے چراغ جلداول عُنوات غنوان 48 سيدنا أوح عليه السلام كى دءوت اورقوم كى مخا سيدنا بودعليه السلام اور قرآن مليم 41 1-1 قرآنى معتمول 45 هدسبی اور فریاد 1.9 سيدنابو دعليه السلام كي تبليغ 44 قرآنىمضمون 11. عذاب كى آمد 44 111 اینے باتقوں تباہی قرآنى مضمون 41 115 قرآ في مضمون نتائج وعيب 45 111 آخری مزل احقاف والي 10 قرآ لنمضمون 11 بے حقیقت نام 45 فيندا درقوم كااستهزار 177 آخری مہلت 45 175 ومبى وفكرى ارتداد ايك شبه كاازاله 40 عذاب كى أمدا ور صرورى بدايات 170 بادمرمر 4 144 قرآنى مضمون أيام نخسات 44 144 ابخام سفيت تكني كاجواب شيرين كلامي 49 119 قدى جرائومه 1 ایک قدیم بین الا قوامی گمرای اوراً سکاازاله 11 11 وم نوح كمعبود اودةم تمود-اصحاب الجحر-171 95 ستيدناصأ كمح عليه السّلام ا ورقوم تمود 90 والشمندي ياب والشي ؟ 11 خلانس 90 طوفان کی عالمگیری 11 ثمودكى بستياں 11 مشبركاازإله 177 تحود كا زمانه 99 ايك اورشبركاا زاله 11 ثمو د کا مذہب 1.1 آز ماکش 175 قوم كاا نكار 1-4 ثرىصحبت كاانجام 4 10 1 144 شکر گزادی بجرت 1.0 150 ایک اور قدیم جا پلی مرض قرآ في مضمون 1-4 141 فيذعرتني نتائج وعير 4 154 توم كى آ ز مائش ا در يا قيرُ المتر تعارث li - مثير كالذال 169

| tries    | عُنواب                                      | to become | عُنواب                                    |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 4-1      | نتائج وعيب ر                                | 144       | انسانی خو د فریبی                         |
| "        | انبياركرام كاالما فالحيفيت                  | 101       | چذعرتي                                    |
| 4.4      | حيات بعدالموت كاايك اورواقعه                | 101       | نا پاک مردوں سے خطاب                      |
| 4.4      | بنی قطور و                                  | 155       | مغرات كي حقيقت                            |
| "        | يهلى دعائد إبرائهي كى وضاحت                 | 104       | آ تارعبرت                                 |
| r-^      | دوسرى دعائے ابراسي كى وضاحت                 | 100       | ایک مشرکانه نظریه                         |
| 7.9      | تعمیسری دعائے ابراسمی کی وضاحت              | 141       | جابليت اوراسلام كاطرز استدلال             |
| F11      | اللث كذبات                                  | 4         | نبی کی قوتِ اصتماد                        |
| 414      | مشرک مح من دعا کے مغورت                     | 145       | مراع تدن كى علاست                         |
| F12      | ایک سنتیکی وضاحت                            | 140       | قاندن ميكافات                             |
| 719      | آثابيكا كنات برب كائنات تك                  | 144       | اطاعیت گریزی کے اسباب                     |
| "        | وَيُوْ كُوكِ بِاتِ                          | 140       | ہراقتدائے بالاتر                          |
| ++-      | اندهی تقلید                                 |           | مذكرة لمليل الترسيدنا ابرام يمعليه الشلام |
| TTT      | علم ويضين كى ايك علامت                      | 144       | اور تمرود                                 |
| 444      | اسلام کامخشن شکوک<br>مُرِین مراور در ا      | "         | سالما نسب                                 |
| 11       | مَسْ لُ أَلَا عَلَىٰ                        | "         | تعارف                                     |
| 110      | بر ول البين                                 | 144       | سيدنا ابراسيم مليه انسلام اور قرآن مكيم   |
| 1 mars 1 | تذكره وبيج الترسيد المعيل عليالسلام         | 141       | قوم ابراسيم                               |
| 772      | ا ورتعمیب پرکعیه                            | "         | قرأ في مضمون                              |
| . "      | و کر ولادت                                  | 147       | باپ کو دعوت توحید                         |
| TTA      | سيرنا المتعيل عليه السكام اور قرأن سيم      | 144       | قرآني مضمون                               |
| 144      | و ادی غیر ذی زرع<br>زیجانگیر                | 141       | قوم كو دعوت توجيد                         |
| 777      | قرآ في مضمون                                | 140       | قرآني مضمون                               |
| 774      | نوبهج الشر                                  | 144       | ستاره پرستی یا خدائیستی ؟                 |
| 444      | قرآ لن مضون                                 | 144       | قرآني مضمون                               |
| 700      | سيدنا المعيل مليه الشلام في اولا در عكه     | 100       | بتوں کی ہے بسی                            |
| 444      | س م اور قرآن عليم                           | IAN       | قرآ بي مضمون                              |
| 194      | نتُ يَجُ وعب م كل وفات الله                 | 144       | باوتناه وقت كو دعوت توحيد                 |
| 1        | سماع ومبسر<br>مبيلا و و گرفدا کا            | IAA       | قرآني مصمون                               |
| 2        | تعبركنب .                                   | IA4       | يَانَاكُ اللَّهُ فِي بُدُوا وَسُلَامًا    |
| 100      | تذكره سيدناأسحي عليبها لتسلام               | 14-       | قرآ نی مضمون                              |
| . 4      | ولادت باسعادت                               | 194       | بجرت ابراسي                               |
| 404      | قرآ في مضمون                                | 195       | بيجرت بجانب فلسطين                        |
| 14-      | سانج وعب                                    | 190       | ببجرت بجائب معمر                          |
| "        | سنت ابراسمی<br>سنت ابراسمی                  | 190       | مثابه وحيات بعداكوت                       |
| 141      | سببه نااسخن کا نکاح<br>سید نااسخن کی اولا د | 100       | قرآن مضمون                                |
|          | 20000 162                                   | 1         | 0, 0,                                     |

| لداول  |                                      | 4      | بدات کے چراغ                                                                      |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| * tree | عُنواب                               | 15 des | عنوان                                                                             |
| . 444  | تائج وعب                             | Tal    | تضتركا اختيآم                                                                     |
| "      | برت بى عبرت                          | 11     | نتائج وعيب ر                                                                      |
| 294    | معيار ديانت                          |        | یاکی فطرت                                                                         |
| 4.     | ئىت الله                             | 11     | استقامت كاانثيه                                                                   |
| 791    | ز مانے کا آثار چرصا و                | 107    | عزت نفس                                                                           |
| "      | دین بیزاری مرض                       | 1/2    | مقيقت                                                                             |
| 149    | ئى رۇشىنىنىن. ئارىكى خيالى           | 100    | آخری بات                                                                          |
| 14.00  | سنگ دل نهیں رحمد لی-                 |        | حقيقت نواب حققت نظ                                                                |
| N.4.   | نذكر وستيدناموسى وسيدنا بإرون عظيمها | 744    | وَكَفَدُهُمَّتُ إِنَّهُ وَهَمَّ بِمُ أَنَّ وَكُفَّدُهُمَّ إِنَّهُ أَنَّ وَكُفَّةً |
|        | اور قارون . فرعون - إمان             | T4A    | ایک عبرت                                                                          |
| "      | تعارُف مر                            | 4      | ایک نصیمت                                                                         |
| 4.0    | مديث الفتون                          | "      | ایک مسیبت                                                                         |
| 44     |                                      | 144    | مرا دوست                                                                          |
| rta    | جديدسا بخر                           | 741    | مرسعنی خاموشی                                                                     |
| ,      | سيد ناموسي و بإرون فليهم السّلام     |        | البيار ورسل كي قوت ا دراك                                                         |
|        | ا در قرآن عميم                       | 744    | سجده کی معتبقت                                                                    |
| 444    | قرآ ني مفترن                         | 444    | ا یک گری مقیقت                                                                    |
| אאא    | غیرارا دی مثل                        | 74A    | 05220                                                                             |
| 444    | قرآ في مضمون                         |        | يذكره سيدناشعيب عليه السلام                                                       |
| 444    | ا ببجرت                              | TAIS   | اور اصحابُ الْآحِيحَةِ                                                            |
| "      | ا مار مرمین                          | "      | تعارمت                                                                            |
| 444    | شيخ كبير                             | "      | قوم شعیب                                                                          |
| ואא    | قرآن مضمون                           | TAY    | ابل مرمین - اصحاب الایکر                                                          |
| 441    | مشيخ كبيرا در دا مادى رشة            | Tho    | دعوت وتبليغ                                                                       |
| 777    | قرآني مضمون                          | TA4    | قرآ نی مضمون                                                                      |
| 444    | الاج نبوت ا درعطائے معجزہ            | F91    | آخری ایجام                                                                        |
| 44     | قرآن مضمون                           | 444    | قرآن مضمون                                                                        |
| 749    | شرف جمكلاى                           | 444    | رفن پاک                                                                           |
|        |                                      |        |                                                                                   |

| جلد اول |                                            |         | 02,3.7                            |  |
|---------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| * ite   | عُنوان                                     | Y ite   | عُنُوان                           |  |
| D+4     | قرآ نی مضمون                               | 40.     | وادی مقدس                         |  |
| 0-1     | نزولِ تورات                                | 201     | دافلهٔ مصر                        |  |
| ۵۱۰     | قرآ فی مضمون                               | "       | قرآ نی مضمون                      |  |
| 217     | مصنوعى خدا                                 | MAL     | فرعون اور دعوت حق                 |  |
| ۵۱۵     | قرآ في مضمون                               | 407     | قرآني مضمون                       |  |
| 019     | خيانت اور ہلاکت                            | P44     | إماك                              |  |
| or.     | قرآ في معنمون                              | 444     | آ فا نِه مقابلہ                   |  |
| DYI     | رفع طور                                    | 440     | ا قرآنی مضمون                     |  |
| 544     | قرآني مضمون                                | 449     | المهدرحت                          |  |
| 011     | ا دخ مقدس                                  | P41     | قرآ نی مضمون                      |  |
| 274     | قرآ تی مفتمون                              | "       | انتقامی کارروانی                  |  |
|         | ذیج بقره                                   | ۲۷      | فرآنى مصنمون                      |  |
| DY4     | ,                                          |         | 0000                              |  |
| D       | قرآ تخامعتمون<br>تارون                     |         | قرآ في مضمون                      |  |
| 077     |                                            |         | مردمومن اورا بخام خير             |  |
| אדם     | قرآن مضمون                                 | 11      | قرآني مضمون                       |  |
| 244     | ہے وفاا لزام تراش<br>قام درمضہ اس          | 11      | تسع آیات دنومعجزے                 |  |
| 579     | قرآنی مضمون                                | II .    | قرآ نی مضمون                      |  |
| DA.     | عَبْدًا مِینُ عِبَادِ کَا<br>تا دو معن     | II      | رون مون<br>نعاقب اورفلق بحر       |  |
| DYA     | قرآنی مضمون                                | 11      |                                   |  |
| 34.     | د فات سید ناموسی علیه الشلام<br>بر میستند. | 14      | قرآ في مضمون                      |  |
| 004     | ايك عمّده تشريح                            | 11      | عبرته مناك الجام                  |  |
| 224     | رُتِے جے وُنیا میں فدادیتاہے.<br>وور میں   |         | قرآ ل مصمون                       |  |
| 204     | نتائج وعيب ر                               | M44     | يَبُلا مطالب                      |  |
| "       | روح تذكره                                  |         | د وترامطا لبر<br>د بط             |  |
| "       | عق كما اعماد                               |         | يتيسرامطالب                       |  |
| 000     | سبرکی پونجی                                | 11      | چوشما مطالبه<br>دنر ومعذ          |  |
| 209     | ا خلافی گمزورسی<br>ازم وہمت کی موث         | 11      | فرآ تی مضمون<br>کوه طورا وراعتکات |  |
| "       | 2,000                                      | 1 20.00 |                                   |  |

## حضرت مولانا شاه ابرار الحق صا دامت برگانهم، ناظم بدارس ديوة الحق مردوني ديو، بي،

محرم ومحترم مولوی عبدالرحل صاحب زیدلطفه السامی اسلام علیکم وردی الشروبرکانی است ایکی موفعه کناب بهایی بیدا تو کی کامطالعه اور اس سے استفاده کا شرف عاصل ہو اُس بات سے بہت مسترت ہوئی کہ آپ نے آیات فرآئی اوراها دیٹ شریفہ کی روایات معتبرہ پر حالات حفرات، نبیار کرام کو دارد کی نیزاسکے ساتھ ساتھ جن مقامات پر کوئی اشکال یاسوال پیدا ہوئاہے انکافقت اور تقیقی جواب ہم ، کاکھا گیاہے ۔ کتا مصابعی سے مضابین کے لحاظہ ہمی جواب کرام کے فرآئی حالات جوقران پر ہموجا وے کر حضرات انبیاء کرام کے فرآئی حالات جوقران پاک بین بین نیزانے بادے میں جوسوال اور اشکال ہے انکاجواب بھی ہوجا وے اس سے امر ناسلم ہمی جو اور نین مال کو باری کو قع ہے ، یہ ناکارہ دُھاکر نامے الشرقوائی اسکوقبول و بائے بچوں اور دینی مدارس کے طلبہ کو بھی زیادہ نفع کی توقع ہے ، یہ ناکارہ دُھاکر نامے الشرقوائی اسکوقبول و بائے اور آنگو اسکی جزائے فیرح طافر اور اور است سے نبغ اُسٹا نے کی توفیق عظافر ما وے ۔ در محرت مولانا شاہ ابراد الحق صاحب ، بھام دواری امیرض .

تقـــرنظ

لساكِ مُتنوى مولانا حكيم محداً خترصاً منطلك ناظم مجلس شاعت التي گلشن اقبال كراچ. پاكسان بسم الشّدالرحن الرحيم بخددة أصل على رسوله الكريم.

ہمارے محترم فالصم مولا ناعیدالرحمان حمل زید لطفۂ نے اپنی کمام کی ہوایت کے چراغ ڈوجلد وں بن زئیب دی ہے بوصوف کی اس تالیعٹ کا حصداق ل دیدہ زمیج سن طباعث سے آراستہ موکر منعیشہو دہب آجبکا ہے۔ اس مطبوعہ حصر کوجہات مجی دیجھا اس خرکا معلاق سے است کے معالی خرکا معلاق سے کا معمد کی است میں مرکبا کہ می شکرم سے بڑے سکر شمہ دامن دل می کشد کرجا ایں جا

اسلوب بیال کا دکشتی مضی بین کی معیادی بلندی اور مربوض کا دل فاده با وجود تعباد رضعت دیر یک مطالع کرتار با تقلیما تربو نیکیا تقل ایس کتاب کی نافعیت علمیه اورجم لیمی کا معتقد به دا و رخز آن پاک مجزاند الداذ کے عبر شاک افتحان و دانسیا بیمیم السلام کی بنیم اله تعلیما و در منافق و موان قوموں کی طاغوتی طافوتی طاقوت کی نباه کا دیاں، قبر فعدا و ندی کی و در فیز خواز بوس کی نفعی بالیدگاولا منفس فیل فقاد کی اور بندگی کی جوشان بداموتی سے دہ اس کتاب تهر ایسے جواغ سے افتاب روشن کی طرح واضح ہے العربیمال

العارض محدا خترعفا الشرنعالي عنه نزيل مدّه هراكست مشاشير مطابق م وي

# افذومراح

## رتفسير، حديث، تأريخ وساير<u>ت</u>)

#### د حدیث ا

#### (تأريخ وسيوت)

را) قصص الفرآن مولنا حفظ الرمن سببو إروى (۲) قصص الانبيار - ابن كثير (۲) قصص الانبيار - عبدالو إبنجاره (۲) ناريخ ابن كثير (۵) ارض القرآن مولنا سليمان ندوى (۴) البدايه والنهايه (۵) سيرت ابن مشام

> (م) اُسدالغابه (۹) زرقانی

> > (ءا) ڈاوالمعاو

(11) سيرث المصطفّع مِ

(۱۲) روص الانف علامتهيلي

دقرآن

(۱) قرآن کیم رمطبوعه ناج ممینی کراچی) تا صدرت

۲۱) تنفسير *دُرِّي* منتور

دا) تفسيرابنِ كثير

اهم) تنفسير مبلالين

(۵) تنفسيرابن جرير طبري دجامع البيان)

(٢) تنفسيررُوح المعاني

(٤) تفسيرنظېري

۱۸) تفسیرقطبی

ده) تنفسيربيان القرآن

دان تفسيرمعارث القرآن

(۱۱) تنفسيراً جدى

(۱۲) نرجه قرآن شاه عبدالقا درصاحبٌ

رسور) نرجمه قرآن شاه رفیع الدین صاحب م

رمها) ترجبه قرآن شيخ البندمولينامحمووس صنا

(١٥) ترجيه قرآن مولدنا شبيراحد صناعتما في ج

(۱۶) ترجمه قرآن مولينا اشرف على صنائحقا نوي

(۱۷) ترجمه قرآن مولینا عبدالما جدمنا دریا آبادی

مولنا محده ارمن صناده المحده المراق المائية المراق المائية المراق المائية المراق المائية المراق المائية المراق ال

بعد حمد وصلوة :-

حضرت مولنما عبدالرطن بن احد شربین صاحب حیدر آبادی سے پس بخو بی واقف ہوں ا مولنما علوم دہنی واسلامی کے فائنس ہیں جنوبی ہند کے دینی وہمی حلقوں بیں آپ کی بیش بہا خدمات رہی ہیں مولنما نے ہندوستان کے مختلف اواروں سے استنفادہ کیا ہے۔ آخر ہیں ہو س مظا ہرعلوم ضلع سہار نیور (یو بی) سے علوم و بنید کی تحمیل کی اور اصول دین وعلم شربیت میں اعلیٰ سندیں حال کہ شربیسی علم کے بعد جامعہ نظا میہ حیدر آبا دہیں نقر بہا بندرہ سال ورق تدلیل کے خدمات انجام وی ہیں۔ اسلحے علاوہ مولئم موصوف نے عاتبہ السلین کی تعلیم و تربیت کی جانب بھی خصوصی توجہ دی ۔ اس السلے ہیں اہل علم حضرات سمیلے مجلس علمیہ "کی تاسیس رکھی جس کا دینی علمی حلقوں ہیں اثر رہا ہے۔

جونکہ مولئنا توحید وسنت سے داعی وعلمبروار شخے ایپے شہر میں اہل بدعت کی نخالفتوں سے دوجار ہو گئے۔ اسی سال موصوف نے فریفیئہ جج ا داکیا اور ان کی خواہش ہے کہ مجدع صدانہی مقابات مقدّمیہ ہیں رہ کرعلمی و دینی ضدمت انجام دیں۔ چنامنجہ انہہیں اس

مقصد مخصول کے لئے تعاون کی ضرورت ہے۔

مجھے اس بات سے خوشی ہوگئ کے مولٹنا کے مقصد کی تکمیل ہو اِس بارے ہیں جو کھیے اِن کے مان کا مشکر گذار رہوں گا۔ بھی اِن کے ساتھ معا ونت کریں ہیں اُن کا مشکر گذار رہوں گا۔

وانستسلام

کتبُ الفقیرالی النّر ابوالحسن علی الحسنی الندوی

> مكّة المكرمــــ ٣رصفر<u>ر شاو ال</u>جر



فرآن حکیم میں آگلی اور مجھلی قوموں کے حالات مذکور ہیں۔ اسمين تمبارے فيصلہ جات تھي موجود ہيں. یحق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ نداق و دل تکی پرتنہیں۔ جواس کے خلاف بغاوت کرمگا التیر تعالیٰ اسکو نیا ہ وہر ما دکر دے گا۔ اور جو کونی اسکو حیوار کرکسی اورکتاب ہے بدایت ورہنما فی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسکو گمراہ کر دیگا۔ یہ الٹی عظیم کی مضبوط دستی ہے۔ یہ ذکر مکیم اور صراط مستقیم ہے۔

اس کے پڑھنے سے خیالات ہیں ہے را ہ روی نہیں آتی اور مذہبی اُلحمن یب را

ہوتی ہے۔ علم والے اسکی تلاوت سے سیر نہیں ہوتے ہیں۔ علم والے اسکی تلاوت سے سیر نہیں ہوتا بار بار کی تلاوت ہے اُکتا ہے اور ملال نہیں ہوتا۔ یہ وہی کتاب ہے جبکو جنات نے منا تو ہے اختیار کیکار اُ معے ہے إِنَّا سَيِمِعُنَا فَكُوا نَّاعَجُبًا الْحُ (مُوره الْجِن آيت على) (ہم نے ایک عجیب قرآن ساہے ....اور آسپرایان لائے ہیں) وجو بخص خص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سیا نی پر قائم رہیگا اورجواسِمُل کرے گا و ہ اجر پائے گا اورجواس کے مطابق فیصلہ کرے گا و ہ عدل وانصاف کا فیصلہ و کے گا اورجس نے اسکی جانب دعوت د می وه صراط معقیم پر قائم را -" (تر ذی ملامل)

الله كريم كى برى دحمت وعنايت ہے كه أس في انسانى بدايت وربهما في كيلئے آنميني اور فومداري طرز خطاب اختيار نهبيب سمياجس ميں مرضيات اور 'مامرضيات کی طويل فہرست ہوتی ہے جبیبا کہ حکومت ملطنت سے آئیین و فعات و قوانین ہوا کرتے ہیں۔ اگرچه التعظیم کی ماک نه و قا برانه وات عالی برطرح سزا واریب که و و زمین پر اپنی مرضیات اور نامرضیات کا دستور د فعات کی شکل میں نا فذکرے کسکن اسکے فضل وکرم احسان وغنایت، جو دوسخار حمت وراً فت نے انسانی رہنمانی اور ہدایت کے لیے اپنی ستام تمبین میں آئینی اور فوجداری و فعات کا طرز اختیار نهبیں کیا تبکہ وعظ ونصیحت، ورس وعبرت ، شفقت ومحبت كاعنوان اختيار كيات به ورس وعبرت ، شفقت ومحبت كاعنوان اختيار كيات بالمدة كَدُفَة لَيْ مِنْ مُدَّ كَرُد

والقمرآيت عنث

(ہم نے قرآن کونصیحت وعبرت کے بئے بہت آس ان سرويا ہے، ميركياكوئى نصيعت تبول كرنے والاسے) قيرًا نهيم من وعظ ونصبيت، دعوت وسليغ، ورس وعبرت كيعمويًا ميارعنوان اختيار كئے مَعَةُ بِي الْجَسِيحِ ورايد انسانيت كورشدو برايت كاراسته فراہم كيا كيا ہے:-

دن تذكير بآلآيرالتُنر ۲۱) " ذكير يأتيام الشر (٣) تذكير بآيات التعر ربه) "نَدُكِير بِمِمَّا بَعْدُ المؤت

دا، تذکیر با لایر النرکامطلب بیرمویا ہے کہ النّدنعالیٰ نے اپنی مخلوق پر دن رات جن معتوں كى ارزاني فرماني ہے اُن كويا و ولاكراپني اطاعت وسٹ كرگزارى كا فريينه يا د ولايا جائے محب ذات كريم مح اليے اليے كرم واحسان بوں أس كوكيوں كرمجولا جاسكتا ہے. غَاذْ كُدُوا الْآوِا لِلَّهِ لَعَلَّكُمُ يُقْلِحُونَ -

(اعراف آیت م<u>اسی میک</u>ی)

(النُّركي معتول كويا وكرو ماكه تم فلاح ياوً) ٣٠) تذكير باتيام التُركا بيمطلب ہے كہ اقوام سابقة اور مَكِل قديمه کے حالات اور اُن کے جلداوّل

ہابت کرچراع عروج وزوال کا نکرہ کرکے تصبیحت وعبرت فراہم کی جائے تاکہ موجودہ قویں ان حواد سے دوجار نہ ہوجائیں جومکا فات عمل کانتیجہ ہوا کرتی ہیں سور کا براہیم آیت عظیم اس تذکیر کا ذکر موجود ہے:-

وَذَكِرُهُمُ مِا يَنَامِرُ اللَّهِ اللَّهِ

ور الله الله الله المراسط فرستاه و رسولوں كى اطاعت و ببروى كى انتخوں نے جن نوموں نے اللہ تعالیٰ اور اسكے فرستا و و رسولوں كى اطاعت و ببروى كى انتخوں نے دنیا واخرت كی فلاح بائی اور جن نوموں نے مسرتی و بغاوت كی اس سے بتیج میں عذاب اللی كا شرک ہوں۔ کی اس سے بتیج میں عذاب اللی كا شرک ہوں۔ مرکبہ و سیمیں مداب اللہ کی اس سے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس سے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس سے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس سے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس سے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس کے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس کے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس کے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس کی اس کے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس کے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس کی مسرک کی اس کی اس کے بیانی اور جن نوموں نے مسرک کی اس کی دور اور جن نوموں نے مسرک کی اس کی دور کی اس کی دور کی اس کی دور کی کی اس کی دور کی اس کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور ک

قوم نوح اوراصحاب الرس، توم نمود ، قوم عاد ، فرعون ، قوم لوط ،اصحاب الایکم ، قرم تنبع ان میں سے ہرایک نے بمبیوں کی تعلیمات سے روگر دانی کی ، النّرعظیم کا قانونِ مکا فا سر ایک میں ایک میں ایک اللہ میں میں میں میں میں ایک میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں ایک می

سکواپنی گرفت میں لے لیا،

اللہ کا منہ کر ہا یا ت اللہ کامفہوم ہے کہ عالم کون ومکان کی نشا نیال و کھ لاکر خالوں کا کا تات کی ہے۔

الن کا تات کی ہتی اور اس کی وحدت کا اعتراف کروا یا جائے کہ یہ روشن سارے مشارا اور اس کی وحدت کا اعتراف کروا یا جائے کہ یہ روشن سارے مشارا اور یا،

جاند، و کمتا سورج ، بےستون آسمان ، کشاوہ و فرمین ، فلک بوس بہاڑ ، رواں وواں وریا،

ہوا و آس کی دیں ہیل ، دن رات کا آنا جانا ، طلوع و غروب کا نظم نظام ، بہ کیا الیسے ہی ہی ل اللہ ہی دیا ہوا ہے ہی ہی اللہ میں موری تو بھر ریدارین و خلا اور آسمانوں کا دیا ہوں ہوں ہوئی تو بھر ریدارین و خلا اور آسمانوں کا دیا ہوں ہوئی تو بھر ریدارین و خلا اور آسمانوں کا دیا ہوں ہوئی تو بھر ریدارین و خلا اور آسمانوں کا دیا ہوں ہوئی تو بھر ریدارین و خلا اور آسمانوں کا دیا ہوئی دو موئی دیا ہوئی دیا ہوئی

با قاعدہ نظام میں سن کے بغیر کیوں کر قائم و دائم رہ سکتاہے ؟ اس سارے نظام کائناتی سے جزئیات وتفصیلات پر آگر عقل وتد ترسے کام لیب جائے تو تم خو د بول اسٹو سے کر بیشک جس ڈات نے ایسے کامل اور شخیم انتظامات سکتے ہیں وہی ذات واحد قا در مطلق اور تحیم کل اور سب کا پر ور دگار ہے۔

خَشْبُحَانُ اللِّيرِينِ الْعَالَدِينَ -

سورة يوسف ين اس مُركركا اظهار كياكيا ب- -بَرَكَا بِينْ مِنْ أَيْتٍ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَمْنِ عِمْرُونَ بَرِكَا بِينْ مِنْ أَيْتٍ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَمْنِ عِمْرُونَ

عَلَيْهَا وَهُوعَهُا مُعْرِضُونَ. رآيت عضا)

اور زمین واسمانوں میں النگر کے بہت سے نشانات ہیں . جن پرید لوگ بے توجی سے گزرجاتے ہیں اور اُن کی طرف سے منھ

دم الذكير بما بعد الموت كامطلب بير تو المسب كرعالم برزخ د قبر او رعالم آخرت و قيامت كے حالات وحوا وث منطلف مينون كى جائے ۔ النزنعالیٰ نے انسا نوں كواس مخصوص عنوان سے حالات وحوا وث مناكر وعنظ فوصیعت كى جائے ۔ النزنعالیٰ نے انسانوں كواس مخصوص عنوان ما بجا خردار كميا ہے اور ذكر آخرت كو قرآن تكيم كي اساسي تذكير شمار كيا ہے.

قرآن ملیم کی یہ تذکیر سور اُہ ق میں بیان کی تھی ہے :-

قَدَّكِرُ بِالْقُرُأْنِ مَنْ يَخَانُ دَعِيْدِ (آيتِ عِيْنِ الیں قرآن کے ذریعہ نصیحت کر واسٹخص کو جو الٹرکی وعید

لعنی بعد الموت کے عداب سے در آ ہو)

یہ فابعد بموت کے عداب سے دریا ہو) قرآن مکیم کا وعظ وادسٹ دعمو ما انہی چارعنوا نات پر شمل ہے۔ دری میں دور میں زیرنظر کتاب قرآنی تذکیرار بعنه کا ایک عنوان ہے د تذکیر با یام النیر، اسمیں انہیار ورسل کی دعوت وسلینی ، قومول کار قِعمل اور الشرعروس کے قانون مکا فات کا تذکرہ جالیس عناوین میں جمع کیا گیاہے اور اس بات کی کوشش کی ٹئی ہے کہ عنوان واحد کے تخست جعمقدرتهي موا دفران يحيم سيمختلف مقايات پرملتا ہے اسکونکیا کر دیا جاستے اور ا ما دین معیمیں اس عنوان کے تخت جو وضاحت آئی ہے اس کو قرآن تھیم کی تشکیری و یا ویل کے

طور برشریک کیا جائے ۔ تاریخ وسیرت سے اُسی قدر استفاد ہ کیا گیا جو قرآن و مدسیت کی وضاحت تے لئے ضروری تھا اور جو ابجے منشار اور تمرا دیسے مکرا تا نہ ہو۔

آخري بربرعنوان كے سخت نائج وعبر كامفيد وموثر وخيرہ جمع كرويا كيا بے جو قرآن تذكير كامقصد دنشا بهواكمر تابيء كوياآپ كى بيركاب انبياء ورسل كى حيات طبيبه اورانكى وعوت وتبليغ ، ايثاروقر إنى كائذكره إورقوموں كےعروج وزوال كى مروئيدا وہے كتاب کا پڑھنے والا قرآنی واقعات اور اخبار کو بہک نظر تنفصیل سے ساتھ بکیا مطالعہ کرسکتا ہے۔ قرآنی قصص اور واقعات سے تحت اہل علم حضرات نے بکثرت کتابیں تالیف کیں ہیں جنہیں بعقى كتب اخذ ومرج كي حيثيت مصمروت ومقبول بن انهى معروف وستندكتب سے زیرمطالعه کتاب مرتب کی گئی ہے تفصیلات ، اختلا فات بہیت ومباحثہ جیسے عنوا ات ہے حتی الامکان احتراز کمیا گیاہے۔ عام طبور پرحوادث و واقعات کو ناریخ دسیرت کی کما ہوں سے اغذ کیا جاتا ہے اور اس کو ماغذ و مرجع نبی سمجھ کیا ہے سکین زیر نظر کتاب میں اصل ماغذ

ملدادل

دایت کے چداغ در میم

حَسُّبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ دالسُّرِكُ كِتَابِكِا فَي سِي

کتاب کی ٹالیف میں جن کتابوں سے استفاد ہ کیا گیاہے اُن کی محمل فہرست دیدی گئی ہے۔ اَب کتاب کے مضامین کو انہی کتب سے ماخوذ یا ہیں گئے۔

علی خطا ونسیان سے کون محفوظ رہاہے جو آپ کا یہ ما دم محفوظ ہوگا۔ بس اس سے رخطا ونسیان سے کون محفوظ رہاہے جو آپ کا یہ ما دم محفوظ ہوگا۔ بس اس

زياد وا دركياعرض كرسكتا بهول-

رَبِّنَا نَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ آنَتَ السَّمِيْمُ الْعَلِيمُ وَنَبُعَلِنَا اللَّهِ الْعَلِيمُ وَنَبُعَلِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلِيمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الل

خاوم القرآن عبرُ الرحمٰن غف برلهٔ ۱۷ رجما دی الآخره ست الآخره مطالِق ۵ رفروری ست الا پوم الجمعی،



التُدِّنعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے وہی ہانیں بیان کیں ہیں جو بندوں کی ہدایت واصلاح سے لئے صروری تقبیں ،ابیے مباحث و تخقیقات سے احتراز فرما یا ہے جبہیں نڈائمے وٹیا کا نفع سے نہ آخرت کا۔

اس کے ہیں بھی ایسے ہی امور کی جانب توجہ دینا جاہیے جو ہمارے کئے نفع بخش ہوائی پالٹھ بھی ہاتھ ہے۔ ہیں اور محلوق آبا دیمقی پہلے موجودہ زین برکوئی اور محلوق آبا دیمقی ہیں کہ طبقات الارض کے ماہرین کا خیال ہے تاہم اس تقیق سے ہمیں صرف" انکشا ن" کی حد تک فائدہ حاصل ہوگا ، ہما راسلسلہ نسب جس ڈات سے سے وہ ڈاسیٹ کرامی سسیدنا آدم علیہ السلام کی ہے جن کا تذکرہ قرآن تھیم نے سب سے پہلے کیا اور بار بار مارکئی آیات میں بیان کیا ہے۔

قرآن تکیم نے نہایت دنیادت سے ساتھ غیرمشکوک اورغیرمبہم الفاظ بیں کئی ایک مقام پر ہمیں یہ تبایا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے۔ انسان کی تاریخ کسی غیرانسانی وجو دسے قطعاً کولی تھی دست نہیں رکھتی ، و ہ اوّل روز ہی ہے انسان بنایا

سمیا تنا اور الله تعالے نے اسکو کویں انسانی شعور سے ساتھ اسکی ارضی زندگی می ابتداری ہے۔ ڈارون کا کنظریہ ارتمقار'' (بندر سے انسان ہوٹا ) ویسے یہ نظریہ خوو اینے درسیت ہونے میں مختاج نبوت ہے ناہم بداہم نکتہ ہرسلمان سے بیش نظر رہنا صروری ہے کہ کسی نظر به براتر مجه ولائل قائم مهى موجانين توخواسى شخوابى كسى چنركا بالكليه أبابت مبو جا نا صروری ہوجائے ایسا ہر کر نہیں ہے ، اگر کسی وفت منطق وعقل کی قوت وطافت نے ی معمول سے تنون کوسونا 'نابت کر دیا ہوا ور انسان اُس کے قبول کرنے پر مجبور میں ہوگیا ہوتا ہم پنجس بیضری رہے گاسونا ہر گزنمہیں ہوسکتا۔ نظریّہ ارتمقارا ہے ولائل بیں آگرمہت کچے سامان رکھتا بھی ہوتو اسک حیثیت محص ایک مورو تی دفیبنہ سے مجھے ریادہ مہیں سے کتی۔ حضرت آدم عليه السلام كالمذكر و قرآن يحكيم كي كياله وسورتون بي ملتا ہے . اور آبكا اسم گرامی پی وی مزنید آباہے واور مرم نتیجسی نیکسی تطبیف عنوان سے ضمن میں لایا گیا ہے. ا-- البقرة - آيات - اس ، سس ، سم ، ٥٣٥ - ٢٠-٢\_ الم عدوان - آيات - ٢٣، ٥٥-٣ \_ إِنَّمَا تُكُورُ وَ آيت \_ ٢4 -س\_الأعرات\_آبات\_١١، ١٩، ٢٧، ٢١، ١٦، ١٦١ ٥ ٢١ ١١٠-۵\_[لاسراء\_آیات ۱۹۱ ۵۰ 4\_[لكهف\_\_ آيت \_ ٥٠-ے ۔ تشریع ۔۔ آبیت ۔ ۵۸۔ - الما المرابع · المات المارة ما المارة ا ه\_تسري\_آيت-٧-\_ لحجر\_\_\_ آيت - ۲۹، ۳۳. ال صرف المات الترتعاكے نے حضرت آدم عليه السلام كو اپنى قدرت خاص سے البى منى سے ببيدا كيا جوسخت اورکمنکونانے کی صفت رکھتی مظتی ، اس لئے قرآن علیم نے بین لفظ استعال محکم ہیں۔

برایت کے چراغ

ا ن مختلف الصفات من کی نحوبصورت میتلا بنا یا نمیراسمیں روح دافل کی۔ سورہ تحجر میں ان اوصاف کا ذکر آیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مَ بَتُكَ اللَّمَلَائِكَةِ إِنَى ْخَالِنَ ابْشَيِر ْ مِنْ مَسلْمَالِ مِّنْ حَسَاءً مَّ مَسلَمَا إِن مِن حَسَاءً مَسْنُولُ فِي وَاذْ قَالَ مَن اللَّهُ اللّ

اور یاد کرواس موقع کوجب تنهارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نمیرٹ ہ مٹی سے متوسعے گارے سے ایک بیشر بیبرا کر رہا ہوں۔

بعنی اوّل گارے کو خوب خمیر کیبا کہ اسمیں بؤا نے لگی، مھروہ خشک ہوگیبا ،اور خشک ہونے سے تھئ کمئن بولنے لگا۔ جیسے کے مٹی کا برتن مٹونک مارنے سے سبجا کرتا ہے

محرأس خشك گارے ہے آدم كايتلا بنايا كيا۔

ائسان (حضرت آدم علیہ السلام) کی پیدائش کی حقیقت جس طرح قرآن حکیم نے بیان کی ہے نوع انسانی کی تاریخ کا یہ وہ نا در باب ہے جیحے معدوم ہونے کا کو ک و دسرا فرریعہ انسان کو میسر نہیں آسکتا۔ تخییق انسانی ہے اس آغاز کو تفسیل کیفیت کیا تھ محمنا انسانی عقل سے بالا ترہے کیو تکہ حضرت آوم علیہ التبلام اس طرح بیر انہیں ہوئے جس طرح عام انسان پیدا ہواکر تا ہے۔ التر تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے مضمون میں واضح طور پریہ کہا ہے کہ بی نے اُنھیں اپنی تعدرت فاص سے پیدا کیا ہے۔ انہیں پیدائش کے وہ اسباب نہیں بیں جو عام انسان کے لئے ضروری ہوتے ہیں بلکہ اپنی قدرتِ فاص کے وہ اسباب نہیں بیں جو عام انسان کے لئے ضروری ہوتے ہیں بلکہ اپنی قدرتِ فاص کے اُنھیں بنایا ہے۔ اس خصوصیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ يَا إَبُلِيسُ مَا مَنَعَكَ آنُ تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي اللَّهِ

ا سے املیس تجھکوکس بات نے روکا کر توہجدہ کرسے اس مُنَاوِق کو رص آبت <u>ہے۔)</u> جس کو بیں نے اپنے دونوں ہائھ سے بنایا ہے۔

اس سلنے ہم اس حقیقت کا پوری طرح اور اک نہیں کرسکتے کہ مواور اوسی سے بہت کس طرح بنایا گیا ؟ اور اس می صورت گری کیوں کر ہوئی ؟ اس لئے ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں اس سے زیا وہ اور کھے نہیں کہ سکتے یہ

الغرض حضرت آدمٌم کا ان مختلف الصفات مٹی سے ایک خوبصورت میتلا بنایا گیا اور اسمیں روح داخل کی گئی تو و ہ گوشت پوست کے انسان ہو گئے اورعقل وہوش فؤست ملدأول

برايت كم فيراع وارادہ ، دیکھنے بولنے ، سنے سمجھنے ، جلنے بھیرنے ، کے اوصا ٹ کے مامل بن گئے ۔ حصرت آدم عليبرالت لام حبب يمن انساني لباس اختيار كريكے تو فرشتوں كونكم بهواكه آ وم كوسجد ه سریں تمام فرشتوں نے بلاتوقت تنعیب کی ،ابلیس جوجنات کی تسم سے تھااورتعب کیم وترمیت کے لئے فرمشتوں میں رکھا گیا تھاغرور ونکترسے انسکار کیا اور اپنی برتری کا اظہار کیا، اسپرالٹرتعالیٰ نے ذکت وخواری کے ساتھ اُسکوز مین پراُ ناردیا۔ حضرت آدم عليه السلام كي پيدائش كا زُكر ، فرست و كوسجده كرنے كالم ،البيس کاانکار ذیل کی آیات میں اس طرح بیان کیا گیاہے۔

قران صمون ولقر حكفنا الإنسان مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْ مَا مِنْ حَمَا مِسْنُونِ والله (سورة الحجراً يات على العسال)

اورہم نے انسان کو بحتی ہوئی مٹی سے جو کہ خمیر کئے ہوئے گارے کی بنی تفتی پیدا کیا اور جنات کو آدم سے مبہت بہلے آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا مفنی پیدا کر حکیے تھے ۔اور وہ وقت یا دکرنے سے قابل ہے جب آب سے رب نے ملائک سے کہا کہ بیں ایک بست رکو بجتی ہوئی مٹی سے جو کرخمیر سے ہوئے گارے ک بنی ہوگی بیدا کرنے والا ہوں ۔ سوجب بی ا مسکو پورا بنا چکوں ا دراُس میں اپنی مخلوق روہ سے کچھ کچھو نک د ول تو تم سب اُسکے آ سکے سجدہ میں گریڑ ٹا۔

جِنْ تَنِي تَمَام فُرِسْتُول نِے سجدہ کیا ، سوائے ابلیس سے اُس نے سجدہ کرنے والوں كامائة ويني سے انكاركيا۔

۔ النڈ تعالے نے پوچیا اے البیس تجھے کیا ہواکہ تونے سجدہ کرنے والوں کا سیانھ نه دیا ؟ تو وه محینے لگا کہ بیں ایسانہیں کہ بیٹر کوسجدہ کرول حبیکو آپ نے بحتی ہوئی مٹی سے جوکہ سرے مرکے گارے کی بنی ہے بید اکبیا ہے۔

سورة اعرات میں اس طرح تنقصیب ملتی ہے۔ وَكُفَّانُ خَلَفُنْكُو تُتُوَّصُوَّرُنَّكُو تُتَكَّرُ تُلُولُنَّا لِلْمَسْكِلَةِ الْحُرْ والاداف آيت علامك على اورسم نے تم کو پیدا کیا مجرسم نے تمہاری صورت بٹانی بھرہم نے فرشنوں سے

کہاکہ آ دم کوسجدہ محروسوسب نے سجدہ کیا بجز ابنیس سے ، دہ سجدہ کرنے والوں ہیں شال

ربت محيره غ

نه جوا۔

الشرتعالى نے فرما يا تجھے كس جيزر نے سيده كرنے سے روكا جب كہ ہيں نے

تبحد کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اُس سے مہتر ہوں کیو کہ تونے مجھے آگ سے پیداکیا اوراُسکومٹی سے. فرایا تو آسمان ہے اُنہ جاتجہ کو کوئی حق حاسل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، لہذا عمل ب نے شک تو ڈلیلوں میں شمار ہونے لگا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيْكَةِ السُجُلُوْ الْلَاحَر فَسَجَدُ وَآلِ الْلَائِيلِيْسَ. الحرالكِمِنَ الْمُعَالِيَةُ السُجُلُو الْلَاحَر فَسَرَجِدَهُ وَآلِ الْلَائِيلِيْسَ. الحرائيةِ السُجُدُ وَآلِلْا مَا كَالَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ایک لینٹر بیداکرنے والا ہوں۔ کچر محبونک دوں توسب فرشنے اس کے لئے سربسجو دم وجائیں ایسی مخلوق روح سے کچر محبونک دوں توسب فرشنے اس کے لئے سربسجو دم وجائیں ایس سب ہی نے سجدہ سریا مگر اہلیں نے نہ ، نامحمنٹ کیا اور وہ (علم اللی میں بہلے ہی سے) کا فروں میں تھا۔

الله تعالی کا به سوال اینے جانے سے لئے نہ تھا بلکہ ابلیس پر اپنی خجت پوری کرنے سے کہ تن ہوں میں ہوں میں کوئیکہ

تونے مجھے آگ سے پیداکیا اور اوم کومٹ سے

و المراج آگ می ہے افغال ہے کیونکہ مٹی ہمبشہ کسی کی طرف جاتی ہے اور آگ بلندی ورفعت جا مہتی ہے ۔اور مربلندا ہے کمترسے انفشل ہواکر اہے ۔ تھلا ہیں افغال واعلیٰ ہو کر مجی آدم میسے تم درجہ مخلوق کو سجدہ کرول اور اس کی تعظیم سجالا ول ؟

ميرے نزويك يفنس ووانس كافيصله نهيب

یر سے اپنے ہی رہ سے مق المبدر ہائیں کی حجت و دنیل کاجس نے اپنے ہی رہ سے مق المبدر ا شروع کر دیا علم جب نافض ہوتا ہے توکسی بات کوتا بت کرنے کے لئے کمزوراور گودے سہارے پہاڑ کی طرح بلند وصفیہ وط نظر آتے ہیں۔ البیس کے نافض سم نے اِسکوا بسے ہی

رہنمائی کی آور وہ گمراہی کی طرف جیں پڑا۔

اگل و فاک کا تقابل جس انداز سے کیا گیا ہے اگر وہ ابنی جگہ درست بھی مہوجا تب بھی تجرم ابنی جگہ ہا تی ہے۔ سوال اپنے افضل و غیرافضل کا نہیں تھا بلدا طاعت اہمی کا نقادہ مم یہ دیا گیا تفاکہ ہما رے محم کی تعمیل کر و، اسمیں جپوٹا بڑا، اعلی و تمت سر سب بھال ما تھا کہ ہما رے محم کی مقابل کے جو دیگر فرشوں سب بھی خیا ہے ہے کو بھتے بھی شامل سے جو دیگر فرشوں سب بھی نے سجدہ کیا ، حکم کی علت اگر کمتریا برتر ہوتی تو ملارا علی سے اعلیٰ واضل ہیں۔ سب بھی نے سجدہ کیا ،حکم کی علت اگر کمتریا برتر ہوتی تو ملارا علی کے فرشتوں کو سجدہ نہ کرنا چا تبنے تھا۔ البیس کا یہ مناظرہ اِن آیات میں اسی طرح بیالا

فرائى مضمون قَالَ يَا إِبْلِيسٌ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ الشَّجِينِينَ - الخ د الجرآيات عام المان

التدني فرما ياكس بات نے تھ كوسجدہ كرنے ہے منع كيا جبكہ ميں نے تجبكو تحكم

د یا تھا ؟ کہا اس بات نے کہ بیں آ وم سے بہتر ہوں ، تونے مجھے آگ سے پیداکیا اور

فرمایا احتیاتو بہاں سے نیجے اُتر، تجھے حق نہیں کہ بہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے ، نکل جاکہ درحقیقت تو اُن لوگوں میں سے ہے جوخو داپنی وُلٹ جا ہے ہیں۔

ورازى عمرى ورخواست بہترخطاكاروه ہے جو فورى توبركے البيس جواب معلوم مواسب كماسكا الكادكرا المجول

ياغفلت كانتيجه نه تفاء ديده و دانستنه ارتئكاب جرم " خفاء جرم کی یا داست میں جنت سے اُترجانے کا غضب ناک حکم سنگر تو یہ و ندامت ہے بچائے التارتعالے سے استدعا کرنے لگاکہ قیامت تک میری عمر دراز کر دی جائے اور مجھے الیسی طاقت و قدرت دے دی جائے کہ اولا د آدم کو ہرطور وطریقے ہے گہ۔را ہ كرسكول ؟ الشرتعاك معلم ويجبت كامجى يبهى فيصله تفأك بني آدم كي آزمالش كيك اسکولمبی مہلت دی جائے جیٹائیج آس کی یہ ورجواست منظور کرلی گئی ۔ ندصرب اسسس کو حیات طویل دے دی گئی بلکه آس کو وہ اسباب و ذرائع بھی مہیا کر دیے سیّے جوانسانوں كوگمراه كرنے سے بئے دركار بخے-اس موقعہ براس نے بھرا يك اورمرتب ابنى فطرت كا مظامرہ کیا۔ سمنے لگا اب جبکہ تونے مجھے راندہ ورگاہ کری ویا توجس آ دمٹر کی بدولست یہ رسوانی ننسیب بنونی بین تمین آدم کی اولا و کو ولسیل ورسوا کرسے رہوں گا اور ان سے سر جار سمت ہوکر تھرا ہ کرنے ہیں کوئی کسنمہیں جیوڑوں گا۔ اور ان کی اکثر بیت کو ٹائنکر گزار نبا دونرگا۔ مجرت يركيد بوسش بين آكر كين لگا البته تيري مخلص بندے "ميرے نسلطى باہر ببنگے. الترتعاك نے بھی بے نیازی سے جواب دیا مجلکو اسکی كیا برواہ ہے میک را قانون مکا فات " اپنی جگہ اٹل رہے گا،جوانسان مجبی مجھےسے رو کر دا فی تحریحے تیری پیروی کرے گا، و دنیرے ساتھ جبنم کا سنرا وار ہوگا اور ابدی لعنت کا سنحق۔ فرآن چیم ک آیات دل انهی تنفصیلات بیشتمل ہیں۔ .

قرآ في صفهول إقالَ ما مَنعَكَ أَلَا تَنْهُ عَدَاذُ أَمَرْتُكَ الْحُرَالُونَ إِنَّامِهِ

جلداقل بدایت سے حراغ التدنے فرمایا (اے ابلیس) تجھکوکس چیزنے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھکو حكم ويامضا ب تہا ہیں اس سے بہتر ہوں ، مجھکو تونے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُسکومٹی سے ، السُّرنے فرمایا تو مجرتوبیجے اُترماء تیرایدحق نہیں کہ تو یہاں بڑائی جنائے ،لبندا تو تکل ما پیشک نو دلیاوں میں سے ہے۔ سحنے لگا مجھے اُس دن بیک فہلن دیے جس دن سب دوبارہ اُنھائے جا سینگے رمعینی قیامت تک) التارنے فرمایا ہے شک تُوان افرا دمیں سے ہے جن کو مہلب سہنے لگا اجیاجس طرح تونے مجھے بے را ہ کیاہے میں تھی اب تیری سیدھی راہ بر اِن انسانوں کی گھا ت ہیں لگا رہوں گا۔ مجردا گمراہی کا سامان لیکر ہ اُن انسانوں کے پاس اُن سے آگے سے اور اُن کے تھے ہے اور اُن کے دائیں ہے اور اُن کے بائیں ہے آؤں گا اور تواُن میں ہے اکثر کو تنظر گزار مذیائے گا۔ التَّريْخ فرما يانكل جايبال سے ذليل وتفكرا يا ہوا ہوكر داور جان لے كران ميں سے جو تیری بیروی کرینگے تجد سمیت اُن سب سے جہنم کو تھر دُوں گا۔ تَالَ يَا آبُلِيسُ مَا لَكَ آلَا تُلُونَ مَعَ السِّجِدِينَ الْحَرَايات ٢٦ تا ١٨٨) الترنے فرمایا اے ابلیس تھے کیا ہواکہ توسیدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا ؟ مهایں ایے بشرکوسے دہ مہیں کرسکتا جیسے تونے خمیراً تھے ہوئے گارے سے بیداکیا ہے جوسو کھ کر سے لگتا ہے ۔ (معنی معمولی ورصر کی مخلوق) التُّرنے فرمایا تو بہاں سے تکل جاکہ تومر دود ہے۔ اور بیشک تجه بر قیامت یک لعنت ہے ۔ سحبے لگا خدا یا منجے اس دن یک مہلت دیدے جبکہ انسان دوبارہ اُٹھائے جا کینگے ر معینی قیام*ت تک*)۔ الترفي فرايا بيشك تومهلت بإفته توكون بس سے اس دن مک جس کا وقت مہیں معلوم ہے۔

بولا یارب جیساکہ تونے مجھ پر سنجات کی راہ ہند کر دی ہے تو ہیں نسرور ایب 'کروں گاکہ زمین میں انسانوں سے لئے دل فریبیاں پردا کرکے اُن سب کو بہکا دوں گا۔ البنہ اُن میں سے جو تیرے مخلص ہندے ہوں گے دجو میرے ہبکانے ہیں نہیں آئیں گے رہ

التّدنے فرما یالبس یہی سیدھی راہ ہے جومجھ کک پہنچانے والی ہے۔ جومبرے مخلص بندے ہیں اُن پر تیرا تجومبی زور نہیں جائے اصرت انہیں پر چلیگا جو (بندگی کی راہ) سے محصُک سکتے ہوں اور اُن سب سے لئے جہنم سے عذا ب کا وعدہ ہے (جو تمجمی طبیخ والا نہیں ) اس جہنم کے شات دروازے ہیں ، ہر دروازے کے لئے اُن لوگوں کے اللّٰ الگ حصتے ہیں ۔

سورۂ اِسرار میں التگر تعالیے نے شیطان کی اتباع کرنے والوں کا انجام اسطرت است

بت إسم:-وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اسْجُكَةً اللَّهِ لَالْاَصْرَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ

زبنی اسرائیل آیات م<sup>الا</sup> تا عصر،

اورجب الیها ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو تکم دیا آ دم کے آگے تھیک جاؤ اسپر سب حجوک گئے گر اہلیس نہ مجھ کا اس نے کہا کیا میں ایسی مستی سے آگے تھیکوں جسے تونے میٹی سے بیدا کیا ہے۔

نیز اس نے کہا کیا تیرا بہی فیصلہ ہے کہ نونے اس (حقیر) ہستی کو مجد پر ٹرانی دی ؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں صروراسی نسل کی بیخ ونبیب د اُکھا ٹرکے رہوں گا ، البتہ مختورے آ دمی اس ہلاکت سے بجیں اور کوئی نہ ہیجے ۔ التّٰہ بنے فرایا جا اپنی دا ہ ہے ، جو کوئی مجی ان میں سے تیری دا ہ جیے گا ، اُس

کے لئے اور تیرے گئے جہنم کی بوری پورٹی سزا ہوگی۔ اُن میں سے جس تھی کو تو اپنی صداتیں سنا کر بہکا سکتا ہے مہکانے کی کوششش کرلے ،ابیے کششکر کے سواروں اور بیا دوں سے حملہ کر ، اور اُن کے مال واولا دمیں شرک ہوجا ،اور اُن سے دطرح طرح کی باتوں ہے) وعدے کر ، اور شیطان کے وعدے تو سراس دھو کے کے سوانچونہیں ہیں ۔ جلد اول.

جومیرے سچے بندے ہیں ان پر تو قابو پانے والانہیں، تیرا پر در دگار کارسازی کے لئے

قَالَ لِيَا إِبْلِينُى مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْمُجِدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى الْحَ رَضَ آيات، هِ الْمِصْ فرمایا اے ابلیس ایس چیزنے روک دیا تجھ کوسجدہ کرے اُس کوجسکویں نے

ا پنے ہا تقوں سے بنایا ہے۔ بینو نے غرور کیا یا تو بٹرانھا درجے میں ہ بولا میں بہتر ہبوں اُس سے ،مجھکو تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسکومٹی ہے۔

فرا یانکل جا آسمان سے بیشک تومرڈور ہوگیا ہے۔

اور تجدیرمیری میشکارے جزائے دن کک۔ بولا اے رب مجھے مہلت ویدے اس ون تک جبیں مروے اُٹھا کے جاتمیں گے

دميعنی قیامت تک) فرما يا شجعكو صبلت بمعين وقت كي "ماريخ ك-بولاقسم ہے تبری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو۔

گر جو بند ہے ہیں تیرے اُن میں سے مجتنے ہوئے روہ میری گراہی سے دور

فرمایا تو تھیک بات یہ ہے اور میں تھیک ہی کہتا ہوں۔ محبکو تھے اور خ تجھ سے اور حوال میں تیبری راہ جیس ان سب کو تھی ۔

خلاف مال خیر الله اینے مالم کا ایب اور دِسیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نائب وخليفه بنانع كاارا و ه كيا اورحضرت آ دم عليه السلام كي تشكل میں اسکوصورت دینا جاہی تو فرسٹ توں کو اطلاع دی تدمیں زمین براینا 'اتب وضلیف مبنا نا چا ستا هوں جومیری مرضیات کو رمین پر نا فدکرے گا۔اور زمین کا وہ مالک بھی ہوگا۔اسمیں ميرے إمرونشارسے مطابق حکومت قائم کرے گا۔اس اطلاع پر فرمشتے حیرانی ظب اہر كرنے لگے۔ حیران کی وجہ غالباً بیمنی کہ زمین برخلافت کی صرورت آخر کیوں تحسوسس ى گئى ؛ مغلوق توسم من برينسى دوسرى مغلوق كى ببيدانش كيا ممارى ناالى سے سبب سے تونہ ہے ؛ اس سے قبل جنات مجی تو متے جنگی سکتی و بغاوت کی وجر سے انھیں و ورداز

علاقوں میں مقید کر دیا گیا۔ اب جو مخلوق پیدا ہوگی ظاہراً اسیں خیروستر ہوگا دکیونکہ خیر محن توہم ہیں ہیں) انبی مخلوق سے فقنہ وفسا دکی توقع ممکن ہے۔ کہنے گئے پرور دگار! البی نئی مخلوق سے اگر تیری سبج و تقدیس ، تہلیل و تکبیر مقنسو دہے تو یہ منصب ہمارے گئے زیادہ مناسب ہے کیونکہ ہم ہر کمچہ نیری ہی و تقدیس ہجالاتے ہیں ، اور بے چون و چرا تیرا حکم سیم کرتے ہیں۔ خدایا کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نئی مخلوق زمین میں خرانی اور خون ریزی ہریا کر دے ؟ ارائها تیرایہ فیصلہ سرا تکھوں پر تیکن اسی آخر کیا حکمت و مصلحت ہوگی خدایا اس کوہم ما ننا

پرسب ہیں ہے۔ اس سے اسمنیں اولاً یہ ادب سمایا گیا کہ خلوق کوخالق کے معالمات میں وقل دیے کا کوئی افتدیا رنہ ہیں جب تک کے حقیقت سامنے نہ آجائے زبان بند سنی چاہئے ، دینے کا کوئی افتدیا نہ ہیں جب تک کے حقیقت سامنے نہ آجائے زبان بند سنی چاہئے ، سیر سکو سیر اللہ کے دیا جو حقیقت تم نہ ہیں جانے میں سکو جانتا ہوں ۔ فرست توں نے یہ جواب منکر میر سلیم خم کر دیا ، جانتا ہوں ۔ فرست توں نے یہ جواب منکر میں سیر کی گیا ہے ، آیا ہے ذبل میں یہ ہی مضمون بیان کیا گیا ہے ،

وَ أَذْ كَالْ رَبُّكَ يَلْمَلْكِ يَوْلَ أَبَّاعِلُ فِي الْكَمْضِ خَطِيفَةً الم ربقرة يت ١٠)

ور من من و در من ایسا بواکه تمهارے پرور دگارنے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا ایسی مستی کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا ایسی مستی کو خلیفہ بنایا جار ہا ہے جو زمین میں خرائی مجیدلائیگی اور خون ریزی کرے گی ؟ حالان تحدیم تیری حدوثنا کرتے ہوئے تیری باکی وقدوسی کا اقرار کرتے ہیں اکہ تیرا ادادہ قبران سے پاک اور تیرا کام نقصان وعیب سے منترہ سے الشرف فرایا میری منظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اسکی خبر نہیں۔

افرارو میم اورعجلت میں الشرتعالی سے یہ سوال بھی کرویا تھاکہ ایسی مخلوق کی غرب وغایت کیا ہے جبکہ ہم مبیح وتقدلیں سے سے موجو دہیں ؟ الشرتعالی نے امضیں یہ جواب دیکر فاموش کر دیا تھاکہ اسک صحبت میں جانتا ہوں تم کوخبر جبیں ۔ بلداةل

مرايت تحيجه غ

فرختوں کے شکوت اور الٹرتعالے کے جواب سے وانتے ہو اسے کہ فرسٹ تول کی یہ وی گستانی یا قابل سرزیش بات ندھتی ورنہ الٹرتعالی سے جواب کا عنوان ایس نہ ہو گا۔ بہر مال فرختوں کی نظروں میں حضرت آ دم علیہ التلام کا مقام ظاہر نہ مقا اور الٹر کی مشیقت بھی کہ حضرت آ دم علیہ التلام کا مقام کا مقام کا الجا آ کی مشیقت بھی کہ حضرت آ دم علیہ التلام کو فرشتوں پر فوقیت دمی جائے اور اس کا الجا آ میں کر دیا جائے : اکہ جہاں الٹرنعالی کی مشیق کا مشاہدہ ہو و ہاں فرشتوں کا اعتراف تصور بھی انہی کی زبان سے ہوجائے۔

اس سیلئے حضرت آ دم علیہ الت ام کوا ہے صفت علم "سے بچھ حصتہ عطا فرما دیا سروں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس

جسوقرآنی زبان میں علم الاسمار "کہا گیا ہے ۔ یہ علم مون چیزوں کا تھا ؟ فرآنِ حکیم نے اسکی کوئی وضاحت نہیں گی ہے البت ہ احادیث نہوی میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ یعنم "موجودات" کا علم مقاءعالم میں جو چی مجی مقانس کا نام اور حقیقت بتلا دی گئی گواس کا یہ نام ہے اور کام یہ ہے ، حضرت آوم علیالسلام اس علم سے حامل ہو تھے اور صفت علم ہے سرفراز مفتخر ہوئے ، اس کے بعد حضرت آدم ع کو فرشتوں کے سامنے لا پاگیا اور سوال میا گیا کہ اے فرشت و بتا و این اِن چیزوں کے کیب نام ہیں اور اِن کی غرض و غایت کیا ہے ؟

التُرتعالىٰ كابيسوال بعينه وسي سوال مقاجسكوفرت تول في التُرتعالى سے كميا تقاء

معنی تخلیق آدم کی غرب وغایت کیا ہے ؟ فرث توں سے لئے یہ بات بالکل ہی تھی اور وہ اِن چیزوں سے قطعاً ناواقف مخے فور اَ بول ایٹے یالہی اِتو ہرعیب سے پاک ہے تمہیں توسرف اثنا ہی علم ہے جو تونے مہیں بختا ہے۔ تو ہی ہریات پر فدرت والا اور پھمت والا ہے ۔

ہیں جائے۔ بوبی ہر بات ہر وارت وہ اور معلیہ ات اور صفرت آدم اس کے بعدتمام فرختوں نے حضرت آدم علیہ ات اوم کوسجہ ہ کیا اور حضرت آدم علیہ ات اوم کوسجہ ہ کیا اور حضرت آدم کی فضیلت کا اعتراف مجمی فرختوں سے یہ اعتراف کروا ناویسے میں بغیر حسن میں میں منظم کے صفر وہ اس کے حضر وہ اس کے حضر آدم علیہ ات اوم کی فضیلت کو دلیل وقبر ہان سے والنے کر دیا گیا ۔
آدم علیہ ات اوم کی فضیلت کو دلیل وقبر ہان سے والنے کر دیا گیا ۔

رم آیاتِ ذیل اسی واقعہ ہے متعلق ہیں۔ قرافی مصمون | دَعَدَّمَ أَدَّمَ الْرَسُمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمَ عَلَى الْمُلَائِكَةِ الْحُرْدِيْقِ وَأَيْتَ مِينَا، اورالٹرنے آدم کوماری چیزول کے نام سکھا دیے بھرامفیں فرشتوں کے سام سکھا دیے بھرامفیں فرشتوں کے سام سکھا دیے بیش کیا اور فرمایا داگر تمہار اخیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے نقرر سے انتظام مجرّجائیگا، تو ذراان چیزوں کے نام بتاؤ ؟

فرشنتوں نے عرض کیا عیب سے پاک توآ بکی ہی ذات ہے ہم تولس اننا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے جقیقت میں سب مجھے جاننے اور سمجھنے والا آپ سے سر برنیا

موا ا ورځو کې نهېږي .

جنت کا فیام بنت کا فیام سکونت دے دی گئی، وہ اسمیں ایک عرصہ تک راحت وسکون کی

زندگ بسرکرتے رہے ۔ نیکن جو کا انسان تھے مسلسل تنہائی وکیتا آئی کی وجہ سے وحشت ونگی محسوس کرنے گئے۔

وں میں الٹرعلیم وخیرنے حضرت اوم علیہ التسلام کے لئے ایک ہمدم وٹمونس حضرت حوّار کشکل میں پیدا فرما دیا۔حضرت اوم علیہ التسلام اپنائمونس ورفیق حیات باکر ہیجد مشرور تہوئے اور وہ تنہان کی کلفت جاتی رہی۔ اس طرح حضرت اوم علیہ التسلام سے سکون قلب کا انتظام مسل میں انتخاب میں تنفصہ اس میں ہیں۔ یہ رہاں ہا

ہوگیا۔ دشنگیق حوّار کی تفصیل آگے آرہی ہے ) حضرت آ دم علیہ السّلام اور حضرت حوّار کوعام اِ جازت تھی کہ وہ جنت سے جس

حقے یں جا ہیں قیام کریں ،ساری آسائشیں بہتیا تغییں جسکو ندسی آنکھ نے ویجھا نہ کان نے
سفناا ور نہسی سے قلب براس کا نصور آسکتا تھا۔اس عمل عیش و فراوان سے با وجود
الشرتعالی نے آبک خاص دیخت سے قریب جانے سے منع بھی کردیا تھا۔اور بیکھی تنہیہ
کردی تھی کہ اگر اس سے خلاف ہوا تو بیظلم کی بات ہوگی اور آگاہ تھی کردیا تھا کہ شیطان تم
دونوں کا دیتمن ہے جہیں تم کو نا فرمانی ہیں جتلا نہ کردے ؟

حضرت آ دم علیہ ایت لام الٹر تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہتھے ، اُن سی اراد ۃُ اليسي كوني بات مكن المتقى ليكن خطا ولسيان بهرحال برلبث رمين فطرةً موجود تقيه، حصرت آدم عليه التلام ايك عرصية تك اظمينان وبيفكرى سي جنت بين مقيم رسيه، البيس اسى دن سے اس تاك میں تھا كەحصرت آدم عليه الستلام سے اپنا انتقام ليے، اس نے کسی طرح حضرت آدم علیہ الت لام اور حضرت حوّار سے دل میں یہ وسومہ وّالا كه يشجر ست جرأة الخلد"ك وإس كاميل كاناكوياجيت بي ابدى زند كى كاضامن ب-اور برزندگی علامت ہے اس بات کی کہ الترتعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی سے اور راضی رہے گا ، اور بیہ عالم ، ابدی عالم ہے جو ختم نہ مونے والا ہے ۔ میراس پرمزید دھوکہ دینے كے لئے اللہ تعالیٰ كی بڑی بری فسیس كھا یا اور اینا خير خواہ و مخلص ہونا كام ركيا۔ اِس وھوك ہے حصرت وم علیہ استام وحصرت حوام کو اس ورخت تک ہے آیا ،حصرت آ دم علیالسلام وقتی طور پر بیجول کئے کہ الٹارتعالیٰ کا پیچم انتناعی قسم کا ہے اور نہ اس جانب وہن گیا کہ یر من کوئی وائن حیثیت رکھتا ہے ، میرجنت سے دائنی قیام کی خواہش اور قرب البی سے شُوق نے اُن کے بائے شبات بین نغزش پیدا کردی ، دونوں نے اُس درخت کا بھل کھا لیا کھا اتو درکناد صرف جیھنا ہی تھا کہ بشتری لوازم انجرنے لگے۔ دونوں اپنے جسم کی اجا نک برنهگی محسوس کرنے گئے ،جنّت کا وہ اساس جو دوٹوں شے لئے زینت وستر روینی کا کام دبیتا تفا الركبا الكه الكه ورخت كے بتول سے این بدن ڈھا كئے لگے۔ بدھ الت اس لغرش كى باوا تحتی جو اس شکل میں نمو دار ہوئی۔

اسپر کچھ دیر بھی نہونے یائی بھی کہ اللہ تعالیٰ کاعماب آمیز خطاب نازل ہوا بھتر آدم علیہ استلام سے بوچھا گیا کہ اے آدم اکیا ہیں نے تم دونوں کو درخت کے قریب ہونے سے منع نہ کیا بھا ہے اور کھا ہیں نے تہ ہیں یہ نبید نہ کی تھی کہ شیطان تم دونوں کا ڈشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فور آاحیاس ہواکہ غلطی سرز دہوگئ ہے اور دشمن شیطان نے اپناکام پوراکہ دیا ہے۔ فوری اور لغیرکسی توقعت سجد ہ ہیں گریڑے، ندامت اور اعتراف کے ساتھ اس طرح گویا ہوئے '' اے ہمارے پر ور دگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر آب نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر آب نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر آب نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر آب نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر آب نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر آب نے اپنی جانوں وکرم سے جمیں معاون نہ فرما یا اور ہم پر رحم نہ فرما یا تو ہم خسارہ و

والول من موجائيس سے "

الترتعاك جو دلوب كے بھيدوں تك كوخوب جانيا ہے حضرت آدم عليہ السّلام وحضرت حوّار کے پاک قلب کو اچنی طرح جانتا تھا ، عُذر کی خوبی اور ِعزم وارا دے سے صالی خطا ولغزش كوجان كروونوں كومعا من كرويا اور يەنھى ظاہركر ديا گياكہ اس مل پ حضرت

آدم ننبیدالسّلام بالکل معصوم بین - رطهٔ آیت ۱۱۵)

سين چونځومم البي بين وه وقت آجيکا تفا که زمين کو انساني معموره" بنايا جا ہے اور معنرت آوم علیہ انستار می کو التاری اس زمین پر پہلا خلیفہ التیر قرار ویا جائے ۔ اِس خوشخبری کے ساتھ حضرت آ دم علیہ السلام اوران کی نبیوی حضرت تواکو رمین پرا ار دیا گیا۔ اور میہ مهرا بین بھی دی تھی کرزمین بربھی تنہا را اور تمہا ری اولاد کا دشمن امکیس موجود رہے گا اور تم كواس سے سے كرصرا طلستقىم برقائم رہنا ہوگا۔

فرانی صفول میرایسا ہواکہ ہمنے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی د و توں جنت میں رہم ، حس طرح جا ہمو کھا ڈیپیو، امن وجیبن سمی زندگی بسرکرو، مگر دیجیو و ہجوایک درخت ہے جبی اُس نے قریب نہ ہونا، ورنہ تم دِونوں مدسے سجا وز کرنے والے ہوئے۔ دمچر کیا تھا) کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے اُن رونوں کے قدم فرگرگا دیئے اور بیاسی کا نتیجہ تھاکہ ان کو راحت وسکون کی زندگی ہے بكلنا پڑا۔التركائحم ہوا كەبياں سے چلوہتم بیں سے ہرا يک دوسرے كا دشمن ہوگا ،اب تمہیں زمین بررہا ہے ایک خاص وفت سے نئے رجوعلم الہی ہیں مقسے رر ہے ۔ اور اس قیام سے فائدہ اُٹھا ناہے۔ (مھرالیا ہوا) کہ آدم نے اپنے پروردگار کے القار سے چند كات ماصل كركت (جو قبوليت وعاك كے مفيد متعے اليس الترف أن كى توب قبول فرمالی اور بلاست وہی رحمت والا در گرز کرنے والات والکت و انکن جس زندگی ہے وہ کل کیے يَصَحَ وه ووباره نهيس لسكتى تحتى ؛ لهذا بيمار إصكم مبوااب تم سب يبال سے زمين برآ ترجاؤ لیکن یا در تصواحب مجمی ہماری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس میہنچے توجو لوگ میری اس ہدایت کی بیروی کریں سے اُن کے لیے کوئی خوف وریخ نہ ہوگا۔اور جولوگ اِس کو مينداول

بدایت کے چراغ

ہر بیں سے اس کارکرینگے اور ہماری آیات کو حبٹلاتیں کے وہ آگ میں جانے والے نوگ میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گئے .

سورة اعراف من اس واقعه کواس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سرد اس میں اس فرز دیوں سے برد میں میدوستاتہ ہوں ہوں کرد استان کیا گیا ہے۔

وَيَا أَدَمُ الْمُكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُهِكَ الْجَنَّةَ فَكُلِّ مِنْ حَيْثُ شِكُمَّا

وَلَا تَقَوْرَ بَا هَذِ ﴾ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُ فَاعِنَ الظَّلِينِينَ - الخ (العراف آيات ١١٥ مع)

اور اے آدم تم اور تہاری ہوی اس جنت میں رہو، جہاں جس چنزگوتمہارا جی چاہے کھا وَ ہیو، مگر اس ورخت کے قریب نہ ہونا ور نہ زیادتی کرنے والوں ہیں ہوجا وگئ مجہ شیطان نے اُن کے دِلوں ہیں وسوسہ ڈوالا تاکہ اُن کاستر جواُن سے حُجب ا ہوا تھا اُن برکھول دے ، اُن سے کہا تمہارے دب نے تہیں جواِس د خت سے روکا ہے اُس کی وجہ سوائے اسکے اور کچ نہیں کہ تم فرضتے بن جا وَسے دمین اس سے کھا فی سے یا تمہیں جنت کی وائمی زندگی ماسل ہوجائے گی ۔ اور اُس نے تسم کھا کراُن سے

سحباكه میں نمها راستیا خیرخوا ه معبی سبول .

بہت کا مراح دو مورکہ دیے کر اُن دونوں کو درخت کے قرب لے آیا ، آخر کا روونوں کے اس طرح دوموکہ دیے کر اُن دونوں کو درخت کے قرب لے آیا ، آخر کا روونوں اُس درخت کا دمزہ م چھاتو اُن کے سترایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور دونوں اینے جسموں کو جنت سے بتیوں سے ڈھا تکنے گئے ، تب اُن سے رب نے اُنہیں برکارا کیا میں نے جمہیں اُس درخت سے بذرو کا بخا ؟ اور کیا ہیں نے بذکہا مخا کہ شیطان تمہارا

رگھلا *دشم*ن ہے .

ملاد من ہے۔ دونوں (آدم وحوّار) فریاد کرنے گئے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ہم کیاہے ۔ اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقینًا ہم خسارہ والے ہوجا ہیں گے۔ دالتہ نے تو بہ قبول کرنے کے بعد ) فرمایا ۔ تم سب (مع البیس ) زمین پر اُترجا ؤ ۔ تم میں بعض بعض کا دشمن ہوگا ، اور تمہارے لئے ایک خاص مدت تک زمین ہی پرجائے قسرار اور سامان زمینت رہے گا۔ وہی تم کو جینا اور وہی مزاہے اور اُسی میں سے تم کو (مرنے سے بعد اُنھایا جائیگا )

سورة طلم أس السطرة وكرفرايا-وَلَقَالُ عَيِهِ ثَالَا إِنَى أَدَّ هُرِمِينٌ قَبُلُ فَنَسِيرَ وَلَمْ نَجِدُ لَدُّ عَزُمًا الخ رط آيات ١٣٢٥٥٥ اور بیہ واقعت کہ ہم نے آدم سے پہلے ہی عہدلے لیا تھا تھیروہ تھول سے اور ہم نے ان میں نا فرمان کا قصد نہیں یا یا۔ (معنی اُن سے تھول موگئ) اور ہم نے اُن میں نا فرمان کا قصد نہیں یا یا۔ (معنی اُن سے تھول موگئ) اور تھر حب ہم نے فرمشتوں کو بھر ویا کہ آدم سے آئے گئیک جاؤ، سب مجھک سے آئے گئر ابلیس نہیں مجھکا اُس نے انگار کر دیا۔

اسپرہم نے نہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا قٹمن ہے ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر دہے تھے تم مشقت میں طرحاؤ۔

تمہارے کئے تواب الیسی زندگی ہے کہ نہ توانسیس تم مجو کے رہو گے اور نہ برم نہ

اور مذتمہارے لئے بیاس کی طبن ہوگی نہ سٹورج کی نمیش. سکین شیطان نے آدم کو وسوسہ میں والا اُس نے کہا اے آدم بین کم کوشجرۃ الخلد" سبستگی سے درخت کا نشان بتادوں ؟ اور ایسے عالم کی خبرد وں جو معبی فنا نہ ہو؟

اشیطان کی اس فریب آمیز خیرخواسی پر ، آدم اور حوّا سفے ورخت کا بجل کھا لیا (کھا نا ہی تھا کہ ) اچا نک اُن دونوں سے ستراُن پر کھن گئے اور وہ دونوں باغ کے بیّوں سے اسپے جسم کوڈوھا بھنے گئے بغرض کہ آدم اسپے دب سے تیمنے پر مذھیے۔ لیس وہ رجنت کی زندگی سے ، بعیشک گئے ۔

سین بھرالٹرنے انھیں برگزیدہ کیا اور اپنی رحمت سے انپر متوجہ ہوا اور اُنپر علم وسل کی راہ تھولدی . (جنا نجہ الشرنے انھیں) تحکم دیا تم دونوں اسھے یہاں سے در بین کی طرف) اُنٹر پڑو۔ تم ہیں سے ہرایک دوسرے کا شمن ہوگا (ابتم پر دوسری زندگی کی راہ کھلے گی) مجراگرمیری طرف سے تمہاری دنسل کے) یاس کوئی پیام ہرایت زندگی کی راہ کھلے گی) مجراگرمیری طرف سے تمہاری دنسل کے) یاس کوئی پیام ہرایت اُنٹر کی دارہ ہوگا اور نہ دُکھ ہیں میرا قانون یا در کھو) جو کوئی میری ہرایت پر چلیگا وہ تدرا ہ سے اے راہ ہوگا اور نہ دُکھ ہیں بڑے گا۔

مانج وعر

د۱) ماریخ بیدائش یه بات واضح به که حضرت آدم علیه الت ام کا وجودگرامی

افیل اریخ کا واقعہ ہے۔ اس لئے تاریخ کی روشنی میں اس مسئلہ پرغور کرنے کا کوئی سوال ہی پیدانہ ہیں ہوتا۔ البتہ تحقیق جدید کی نبیاد پر قیاس و تمبین سے کام لیا جاسکتا ہے چا بخہ طبقات الارض سے ما ہرین نے اپنے علم واندازے سے چندایک قیاس قائم کئے ہیں اِنپرنہ کوئی قطعی رائے قائم کی جاسکتی ہے اور نہ کوئی قابل لحاظ ترجیج وی جاسکتی ہے۔ میں اِنپرنہ کوئی قطعی رائے قائم کی جاسکتی ہے اور نہ کوئی قابل لحاظ ترجیج وی جاسکتی ہے۔ مار دیا ہے۔ حدیثے سلم بھی اسکی تا تید

روس بات کا تقاصه مجی از در ای در ای در ای ای در ای در ای در می بیدا کئے گئے۔
البتد اس بارے بیں کرزین وآسمان کی تخلیق کے کتنے عرصے بعد حضرت آ دم علیہ السلام
کی تخلیق ہوئی ہے قرآن مکیم اور اوا ویٹ صحیحہ بالکل ساکت ہیں۔اور صحیح فیصلہ میں ہے
کر حس بات کو التّہ ورسول نے مخفی رکھا اُسکے ہم میں ور بئے نہ ہوں۔ یہ ہی علم و دانش وین و دیانت کا تقاصه میں ہے۔

(۲) آوم وحوام کی معدوم لفات میں شماری جاتی ہیں۔اس سے اسکے حقیقی تغوی معنی سعین کرنا دشوارہ تاہم بعض اہل علم نے آ دم کالفظ ادیم الارض سے ماخوذ سمجھا ہے۔ ادیم الارض کے معنی صفح زمن سے ہیں۔ مطلب پی کہ ایسا جسم جوسٹی سے تیار سمجھا ہے۔ ادیم الارض کے معنی صفح زمن سے ہیں۔ مطلب پی کہ ایسا جسم جوسٹی سے تیار سمجھا ہے۔ ویکہ حضرت آ دم علیہ الت لائم کو الشرقع الے نے مٹی سے بیدا کیا اس لئے آدم الم رکھا گیا۔ نام رکھا گیا۔

"حقی" حقی سے ماخو ذہبے۔ حقی کے معنی زندہ شخصیت کے ہیں۔ جونکہ وہ ہرحی کی مال ہیں اس لئے اُن کا نام حوّار ہوگیا۔ والسُّراعلم۔ کی مال ہیں اس لئے اُن کا نام حوّار ہوگیا۔ والسُّراعلم۔ یااس وہ سے کہ وہ ایک حَیّ (زندہ) بعنی آدم علیہ السّلام سے پیدا کی گئی تھیں۔ اس لئے اعظیں حوّار کہاگیا۔

سے اسی وار ہائی۔ قرآن میم کے سور ہ نسار کی پہلی آبت میں حضرت حقرار کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهُا مِنْ وَجَهَا الآیة راور حوّار کو آدم سے پیداکیا۔) یعنی بغیریاں سے آدم کی پشت سے ، کہا جا اسے سح آدم جنت میں سورہ مقے بيدار بوئ توميهلومين حوّا كومبيغا ديجها ، فطرت خو ديخور مألل بهوَّتني وونون بين أنس بيرا بركيا. دوسری تفسیر پیریمی بیوسے تی ہے کہ حوار کوجنس آو می سے پیدا کیا گیا معنی اس مقيمتى سے جسكے درىيد حضرت آدم عليه التالم كاجسم بنا ياكيا والتراعلم-(٣) أيك شبر أوراس كاجوات بيدنا آدم عليه السام كوسجده ما المراس المركوب المركو للمريني يرابليس كوم دود بباكر جنت سے نکال دیا گیا تھا تھے وہ حضرت آ دم علیہ الت لام کوجنت میں اس درخت سے قریب محس طرح لا يا جبكه و ه جنت سے باہر سرد جيکا تھا ؟ إس كاجواب عضن مفسرين في قرآن صحيم ك الفاظ سا خد كياسي جسكا خلاصه یہ ہے کہمکن ہے اس وقت تک ابلیس کا داخلہ جنت میں ممنوع نہیں ہوا ہو۔ آگرجہ وہ اس وتت یک مردُود ومطرو دہوجیکا نھا۔ قرآن حکیم نے متصرت آ دم علیہ السلام کے زمین يراً تزنے كے لئے بەلفظ بيان كتے بيں۔ إهْ يُطُولُ مِنْهَا جَيِينُعًا. تَم سب جنت سے نيج أَتر مِاؤَـ المنيظة الجمع كاصيغهب جوآدم اورحوارا ورالميس يبنول كوشال ہے مكن ابلیس ایک عاصی ومرد و و کی حیثیت ہے اس کام سے لئے جنت کے کنارے آیا ہواور حضرت آ دم علیبهالسلام اور حنسرت حوّ ارکو وصوکه و پیریا ہو۔ دوسراجواب بیرمی دیا گیا کہ جنت سے باہر ہی سے بدر بعہ وسوسہ حضرت آدم اور حَوَارِ كُواْس ورَحْت كے قریب لے آیا ہو۔ قرآن كريم كى آميت فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَنُ اللَّهِ المجرشيطان نے اُن سے دلوں میں وسوسہ والا) آیت کامفہوم مجی اس جواب کی ٹائیدکر تاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹارولالکی کے ذرابعیہ آ وازکو دور دراز حصوں تک میہنجایا جا تا ہے۔ ایسے ہی شیطان نے اپنے وسوسہ کی طاقت سے بیہ بات حضرت آدم علیہ الت لام سے دل میں بہنچا تی ہو۔ (۳) المبسومي حقيقت البيس كفظي معني أشهائ بايوس كے بس جو نكمه البيس كفظي معنی أشهائ بايوس كے بس جو نكم يدراندة ورگاه بونے سے بعد سمين سمين سے سے

جلدادل برايت كرجراع رجمتِ اللِّي ہے مايوس ہوگيا تھا اس كے اِس كا يدلقب قرار يا يا-روايات بيں اُس كا اصل نام تقزازیں' یا حارث بیان کیا گیا ہے۔

مة منتور من سعيد بن منصورً كا قول سورة كبيف سے تخت مقل كيا كر ہے كدا يك بار فرستنوں سے دربعیہ جنات کو اُن کی نافر مانی و مبغاوت کی سنرا دلائی گئی تھی جسمیں بہت ہے جنات قتل ہوئے۔ یہ اہلیس سجیّہ سامھا اِس کو آسمان ہر لاکر رکھا گیا فرشتوں کیسا تھ

جبيج ومهلسيل بين مشغول ر لم كرّا مخيا .

قرآن محيم نے اُس الا معارف اس طرح كيا ہے۔ كَانَ مِنَ الْحُجِنِ فَفَسَقَ عَنُ آمْدِ زَيْبِ رَكْمِفَ آيت. ٥٠ وہ جیّات ہیں سے تھا تھیروہ اینے رب کی اطاعت سے تکل گیا۔ علم ناقص ا ورمزاج 'ما يأك نفيا غرور وتكبتر بين مبتلام وكبيا -

ده) معيار خلافت الهيكا راركثرت وكرفيل يرنهب ي دمين جو ب سے بڑا عبادت شخزار ہوآ سکوفلیفہ بنایا جائے، بلکہ

سی تعلم وقہم برموفوف ہے ،خلافت سے نتے جہاں وکر وعباوت ضروری ہیں وہاں بندیا د<sup>ی</sup> طور برعلم وقہم میں کا مل ہونا بھی صروری ہے۔ فرشنے چونکہ سرا یا ذکر و بیج شخیے اس لئے زمین کی خلافت سے لئے انہیں منتخب مہیں کیا گیا بلکہ ایک الیسی مخلوق کو منتخب کیا گیا جو علم

و فهم کی استعدا در کهتی مختی اور وه حضرت انسیان " ہیں۔ زمين كى خلافت صفت علم كے بغير مكن نهيں كيونكه خلافت كى ايم ذور دارى انتظام اور عدل کارکھنا ہے بیسی میں انتظام سے لئے علم اور فہم ضروری ہیں ۔اس کئے زمین کی خلاص

کے لئے انسان کا انتخاب کما گیا۔

انبيار بني اسرائيل بي مع إيك نبي جن كانام حضرت شمويل عليه السلام بيان کیا ما تا ہے اپنی قوم پر حضرت طالوت کو حامم مفرر کرنا جا اجو ساری قوم میں غریب سنسمار کے ماتے تھے۔

اس انتخاب پر قوم نے اعتراض کیا کہ و ہ نوایک غربیب مفلوک الحال آ دمی ہیں نہ اُن سے ہاں مال ودولت ہے اور نہسٹ ان وشوکت ، لہذا ہم ہیں سے کسی مالدار دی حیثیت

بدامت کے چراغ

آدی کو حاکم مقرد کر دیا جائے ؟

حسرت شمویل علیدالت الام نے فرمایا کہ طالوت کو السُّرتعالیٰ نے علم وقوت تم سے زیادہ عطاکی ہے وہم وقوت تم سے زیادہ عطاکی ہے وہم علیفہ اور حاکم بننے کے اہل ہیں (سورہ بفرہ آیت عصری) اس آیٹ سے معلوم ہواکہ خلافت سے لئے علم وقہم صروری ہیں جو انسان کی فطرت میں السُّرتعالیٰ نے بہداکی ہیں اور فرشتوں کی صفت اس سے خالی ہے۔

حضرت آدم علیه استنام صرف انسان دلبشر مبی نهبیں سے تھے، ده) معبار اسوة اورعضمت انبيار

السُّرتعالے کے برگزیدہ نبی ورسول بھی محقے۔

حضرت ابو ذرغفاری نفی عرف سی یا رسول الله مجھے بتا سے کیا آدم ہی کھے؟ حضور اکرم کی اللہ علیہ وقم نے ارست و فرما یا ہاں وہ نبی سفتے اور رسول بھی ۔ انتقی اللہ تو سے منترف تخاطب و کم حال تھا۔ انتفسیراین کثیرہ اصلا

اور یقلی بات تھی ہے جب وہ پہلے انسان سے تونسیل انسانی کے لئے انہی فرانسی انسانی کے لئے انہی فرانسی بہنچنا صروری تقاجیحہ وہی ان کے بادی ورمبرمجی ہتھے۔

حضرات انبیارکرام خطا و معییت سے معصوم ہواکرتے ہیں، اُن پراللہ تعالیہ کی مستقل حفاظت بھڑا نی قائم رہتی ہے۔ اگرچ بشری تمقاضوں کے حامل نفرور ہوتے ہیں لیکن اُن کے عمل وارا دے ہیں ہرقسم کی بدی وستسر کے طہور کو عملاً نامکن و محال کر دیا جا گاہے تاکہ اُن کا ہر قول و عمل بلکہ حرکت وسکون تک انسانیت سے لئے انہ ہر بن نمونہ ہونے کی بیسی بات قرآن و مدیث سے ماخو ذہبے۔ البتہ بشریت وانسانیت سے متصف ہونے کی وجہ سے سہو، نسیان، زکت دلغزش کا امکان باتی رہتا ہے۔ جو مجمی مجمی عملی عجی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن ایسی امکانی صورت میں بھی اُنہیں اُس حالت پر باتی نہیں رکھا جا آبا بلکہ فوراً ہی خبردار کر دیا جا اور وہ اس حالت سے کنارہ کش ہو جائے ہیں سہوا ورنسیان فوراً ہی خطایا معصیت ہی نہیں ہیں جسکی وضاحت صروری ہو۔ البتہ ذَلَۃ (لغزش) کی تحقیق توکوئی خطایا معصیت ہی نہیں ہیں جسکی وضاحت صروری ہو۔ البتہ ذَلَۃ (لغزش) کی تحقیق توکوئی خطایا معصیت ہی نہیں ہیں جات و اقد عمل کو لولا جا تا ہے جہاں عمل و حروار ہیں فاہل ذکر ہے۔ لغزش بطا ہرا لیے خلا ب واقد عمل کو لولا جا تا ہے جہاں عمل و حروار ہیں فاہل ذکر ہے۔ لغزش بیا خلاف واقد عمل کو لولا جا تا ہے جہاں عمل و حروار ہیں فاہل ذکر ہے۔ لغزش کی خطایا معصیت ہی خلاب واقد عمل کو لولا جا تا ہے جہاں عمل و حروار ہیں فاہل ذکر ہے۔ لغزش کی خاص میں جدی سے خلاب میں والیت کی انہیں کو تولا جا تا ہے جہاں عمل و حروار ہیں فاہل ذکر ہے۔ لغزش کی خاص میں حدید کیا ہوں کیا ہی خاص میں کی خطایا کیا کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہے۔ کیا ہو کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گوئی کیا ہوں کیا ہو کیا گوئی کیا ہو کیا گوئی کیا کیا کو کیا ہو کیا

بغاوت وسرئستی تو در کنار قصد وارا و ہے کامجی دخل نہیں ہوتا ، بشری تقا منہ کے پیش نظر

مُولا امام مالک کی ایک روایت میں اس عنوان کو اس طرح بیان کیا گیاہے۔ اِنّی لائنسی او اُنستی لاسٹ رموان مجھکو محبلا یا جا آ ہے تاکہ اُمث سے لتے

سنت قائم ہوجائے۔
امام غزائی نے ایک اور لطیف حکمت کھی ہے۔ فرماتے ہیں:"چونکہ انہیار کرام سے ہا مقول مجزات اور خرق عادات کا ظہور ہو ارہتا ہے اور
معجزات کی حقیقت ہی ہے ہو انسانی طاقت ایسے عمل جاری کرنے میں عاجز و درماندہ ہوجا
اریخ امم یہ بتلاق ہے کہ مہت سی قرمیں انہیار کرام کے معجزات وخرق عادات و کھکر اِن
میں الوہیت وربو ہیت سے قائل ہو تین تھیں جس کے لبعض قرموں نے اپنے نبی کو فُدا،
میں الوہیت وربو ہی مشرکا نہ عقید ول سے مصف سمجا ہے۔ الشرتعالی نے انہیار کرا کم کی نفر این میں اور وہ اپنی لغز شوں کو اس محراسی و برعقید کی کے انساد اوکا ذریعہ نبایاکہ اگریہ فدایا فدائی طاقتوں
کے حائل ہوتے تو اِن سے لغز شیں نہ ہو ہی اور وہ اپنی لغز شوں پر میں ہی سننہ ہوجاتے اور اُن سے ایسا عمل سرز درنہ ہوتا ہے والٹراعلم ،

مبداة الله المبت المبترية على المبترية المبترية المبترية المبترية على المبترية المب

ظاہری سٹی ہے جو محنق الفاظ کے ظاہر سے پیدا ہواہے۔
قرآن محمیہ میں مہت ہے ایسے لفظ ہیں جوڈوڈوڈو قار قارما معنوں یں استعمال کے سئے ہیں۔ مثال سے طور "پڑھام" کا لفظ گناہ ، زیادتی ، شرک شیمعنی ہیں آیا ہے۔ ابسے ہی ضکا کو شرک شیمعنی ہیں آیا ہے۔ ابسے ہی ضکا کو " گراہی ، مقصان ، غائب ہونا ، جیران ویریٹ ان ہونا کے عنی جہاں گناہ مرا انہی الفاظ میں لفظ معنی جہاں گناہ مرا اور گراہ ہونا آتے ہیں و ہاں معنی بیٹ ہے معنی لغزش سے معنی آتے ہیں۔ جناسنچ لغت اور گراہ ہونا آتے ہیں۔ جناسنچ لغت کی مت ہور کتا ہے۔ المدور ، اور آقد ہے المدوار دیمیں صراحیت ہے۔

الْمَعْصِيّةُ تُكُدُّتُ طُلِقُ عَلَىٰ الزَّالِّيَ عَجَّالًا-الْمُعْصِيّةُ تُكُدُّتُ طُلِقُ عَلَىٰ الزَّالِّيَ عَجَّالًا-الْمُعَضِّيّةِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

معصیت مصدر ہے جبی مجازاً لغزش سے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح غولی ، فنکّ یا مَا بَ سے معنی میں آتا ہے بہا کہ سّتے یا مقصان میں پڑگئے۔ اب آیت وَعَصیٰ اُدَ دُرُسَ بَیْنَ فَغَوٰی کا ترجمہ بیہ جوابہ

نغرست می ای آدم نے اپنے رب سے پیم میں لیں وہ مقصان ہیں پڑگئے۔ ابندا آیت کا پیمطلب نہیں کہ آوم نے نافر مان کی اور گمراہ ہو گئے بلکہ بھیج نرجمہ بیہ ہوگا۔ لبندا آیت کا پیمطلب میں کہ آور نقصان میں پڑھتے ۔ لغرست کی اور نقصان میں پڑھتے ۔

تعرِّ من العرِّ من الورطفال إلى برك برك المائش مهايمنى الورونياكى الفصان به كرجنت مبياسى الورونياكى المن مهايمنى الورونياكى المناسب من المائش مهايمنى الورونياكى المناسب من المنطق ومفصان دونول ببيش آتے ہيں۔

(4) وو مرے سے سنز سامنے ہوگئے۔ دونوں درخت سے بچوں سے اپنا سنز مجھیانے کی اور سے اپنا سنز مجھیانے کی ایک دوسرے سے سنز سامنے ہوگئے۔ دونوں درخت سے بچوں سے اپنا سنز مجھیانے کی ایک دوسرے سے سنز سامنے ہوگئے۔ دونوں درخت سے بچوں سے اپنا سنز مجھیانے کی

علدا ول يبركهاس كس چيز كانتها واورا جانك كيون أترثيرا و یہ وڑو سوال ہیں جن کی وضاحت درج کی جاتی ہے۔ ابن کثیرے وہب بن منتبہ کے حوالہ سے بیجواب ریاہے کہ بیکوئی مادی اب سْمُقا بلكه بَحَانَ إِنْهَا سَهُمَ مَا فُورًا وونون كالباس نوركا مُقايْكويا مطلب يبركه يدجنت كا نحصوصي لباس بخفاجو صرحت اسي عالم كي لئے سنرا وار بخفا ۔ حضرت آدم عليه است لام اورحضرت حوارجس دنيابيس أترني واليه منظ أيسك مناسب شرتھا اس کے وہ نباس کا اردیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیدائش سے وقت مولود كاوه لباس جونطن ماورمي زميب تن رمتائے بيدائش كے بعد أثار ديا جا آا۔ وہ ایک ہاریک سی جبل مہوتی ہے جو بیجے سے بدن پرلیٹ ہونی رہتی ہے۔ بعض مفسرین نے ووسرے سوال کی یہ وضاحت کی ہے کہ نیاس کا اجا نک أترجانا دراصل أس نا دانسة لغزش كانتيجه تضاجو حضرت آ دم عليه الت لام ا ورخضرت حوار سے مسرز د ہوگئی تھی۔ الترتعالئے نے اپنے فضل وکرم سے جنت میں ابلے متر ہوشی كانتظام فرما يأمقا ، حبب إن حضرات سے يہ لغزيش ہوگئی تو اُلٹر كی حفاظت اُن ہے۔ ہٹالی گئی اور اُن کا پر دہ تھول دیا گیا اور امضیں خود انسے نفس کے حوالہ کر دیا گیا۔ محویا اس حقیقت کا اظہار تھا کہ حب سی انسان سے عدول حکمی ہوگی تو دیریاسویراکس كاير ده كفل كررب كأ-اور أسي خو دا سكے حواله كرديا جائے گا۔حضور اكرم على الله عليه وم کی مزعا وں ہیں یہ بھی مذیکورے ہے۔ ٱللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ تَفْسِي طَرُفَّتَ عَيْنِ وَلَا تَكْزِعُ مِنِّي صَالِحَ مَا أَسَتَنَدُ خدا یا مجھوایک کمیے گئے تھی میرے فس کے حوالہ نَد فرما اور مجھ سے اپنی عطا کر دہ مت . كوش جيس لے - ١١ لحديث) دی الوالیسنر حضرت آدم علیه الت لام روئے زمین سے پہلے بشر ہیں اس کئے الم میں الوالیسنر ہیں الرائی سے معنی ماہری الم میں الوالیسٹر مہاجا تا ہے۔ البتہ طبقات الارض سے معنی ماہری الموں سے معنی ماہری الموں سے معنی میں سے معنی سے معنی میں سے معنی سے معنی سے معنی میں سے معنی میں سے معنی سے م نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ انسانی دنیا سے پہلے بھی اس زمین برایک

برایت کے چراغ بالان کے اول بالان کی بالان کے اول بالان کے اول بالان کے اور بالان کے

انسان جبیی بخلوق کا وجود را ہے جس کا زمانہ حضرت آدم علیہ انسالام سے تمیق ہزار سال جبلے کا ہے۔ اس مخلوق کا نام ' تیا ندر تال' تیا یا جا تاہے۔ جو تحید کروڑ مفوس پر مشتمان متی و خیال کیا جا تا ہے کہ یہ بوری آبادی سی مجرم کی پاداست میں ہلاک مشتمان متی و است میں ہلاک وصالع کر دی گئی ۔ استحقیق کی بنیاد آنار قدیمہ کی وہ بٹریاں ہیں جوز بین کی گھڈائی ہیں فالیر سورے ہیں جوز بین کی گھڈائی ہیں فالیر سورے ہیں جوابنی قدو قامت ، شکل وصورت میں موجودہ انسانی اعضان سے مہبت فالیر سورے ہیں جوابنی قدو قامت ، شکل وصورت میں موجودہ انسانی اعضان سے مہبت

عاہر ہوتے ہیں براہ کا میروی سے بہت کی و تورف بین تو بوری اسان اسک است بھے ہیں۔ مدتک مشامبہت رکھتے ہیں۔

نسین قرآن کیم آورنبی کریم کی السرعلبہ ولم نے اس بارے بیں کوئی وضاحت مہیں فرمائی ۔ تذکرہ سے بدنا آوم علیہ انستام سے سلطے میں جسقدر بھی آیات موجود بین ان سے یہ ہم معلوم ہو تاہی کہ حصرت آوم علیہ انستام اس زمین نے پہنچے ابشر ہیں انسانیت کا آغاز انہی سے موا۔ یہ ہی زمین کے پہنچے انسان اور نبی ہیں ۔ نسلِ انسانی اور نبی ہیں ۔ نسلِ انسانی احدیث آوم علیہ التام ہی سے مشروع ہوئی ۔ یہی اسلامی عقیدہ سے اور ہمارے علم ویقین سے لئے موتی آئی ہیں ۔ علم مقین اور وی آئی کے بعد حاسل ہوا ہے۔ علم ویقین سے لئے یہ قوما خذکا فی ہیں ۔

رو) فرستون کی حقیقت فرشتون کا در کشرت سے آیا ہے. فرشتے المارم

کی مخلوقات میں سے ایک خاص مخلوق ہیں جو 'نور''سے پیڈا کئے گئے ہیں۔ وہ ہم کو دیکھ لیتے ہیں کئین ہم ان کو دیکھ نہیں پائے۔ سیتے ہیں کئین ہم ان کو دیکھ نہیں پائے۔

قرآن كيم في فرست تولى وتوصفات بيان كى بن من مؤدرون الآية

الترجوائيس مكم ديبائے أسى نا فرمانى نہيں كرتے اور جومكم بھى المغيں ديا جا آہے السّرجوائيس مكم ديبائے اسكى نا فرمانى نہيں كرتے اور جومكم بھى المغيں ديا جا آہے اُسے بجالاتے ہیں۔ فرشتے خدائی افتيارات سے حال نہيں ہوئے۔ السّرتعالیٰ إن كے ذراجہ استِ فلیم الشان كائنات كا انتظام جلا آہے۔ بيلطنت الہى كے اللہ كار" ہیں۔ اینے فرائض نصبی سے لئے جس وقت جو ضرورت بین آت ہے وہيں ہی صورت ہیں۔ اینے فرائض نصبی سے لئے جس وقت جو ضرورت بین آت ہے وہيں ہی صورت

افتدارکرسکتے ہیں معض ان میں ایسے قومی ہیں کہ تنہا ایک ایک سٹنہرکوتہیں 'مہس سریضحے ہیں۔ اِن میں نافر ہان کا کوئی عنصر نہیں ۔ یہ خیر محض ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ذوات میں منفع یا نمقصان کا اختیا رسم سیستے ، جاہل قومی اِنکی قوت

وطاقت کامظاہرہ دیجھ کران کو فدائی میں حصہ دار ، فدا کا رسنت دار ، اور معضوں نے ۔ " سے جو کی جی ان قالم میں اس میں اس میں مصروار ، فدا کا رسنت دار ، اور معضوں نے

ان کو فکراکی بیٹیاں قرار دے لیا ہے۔ اسلام نے اِن فیبی بہتیوں کو سلیم کرنے اور اِن کو خدا کی مخلوق جانے کی ہر مسلمان پر پابندی ماند کی ہے اور اِس کو اسسلام سے بنیا دی عقائد میں شمار کیا ہے۔ اِن میں سے معض کے نام قرآن محیم اورا حادیثِ رسول میں بیان کئے سکتے ہیں اِن کی جملہ تعدا دکا علم صرف التّر تنعالے ہی کوئے۔

> وَ مَا يَعْلَمُ عُلِمُ اللهِ وَ مَنْ بِلاَ إِلَا هُوَ اللهِ دَالله ثراً مِن مِلا) اور نيرك رب ك الشكرول كوخوداس ك سواكونى نهيس جانيا-فران يحيم بين فرستنول كاذكر (١٨٨) آيات مين ٨٨ مرتبه آياب-

 دایت کے جراغ ملدادّل

اے نبی وہ واقعہ بھبی قابل ذکرہے جب ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف ہے آئے ہے تھے تاکہ وہ قرآن پڑھ طرف ہے آئے ہے تاکہ وہ قرآن پڑھ رہے معے ) تو انحفول نے آپ میں کہا خاموس ہوجاؤ، میرجب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ خبر دار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف یکے۔

ر است میں است ہماری قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سی ہے جوموسی سے ہوموسی کے سے بعد نازل کی گئی ہے ، تصدیق کرنے والی ہے اینے سے پہلے آئ کتابوں کی ، رہنمائ کرتی ہو

حق اور راهِ راست کی طرف۔

ایس از به اری قوم کے اگو، الٹر کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرلوا وراس پر ایمان لے آؤ، الٹر تمہارے گنا موں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب الیم سے بجا ورگا۔ اور جو کوئی الٹرکے واغی کی بات نہ مانے گا تو وہ زبین (کے سی حصہ) ہیں (مجاگ کرخدا کو) ہرانہیں سکتا اور خد اکے سوائس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور ایسے لوگ صریح گمرا ہی اب ہونگے۔ داحقات آیات عاملاہ

جنات میں ولا دت وموت کاسلسلہ بھی ہے ،ان کی عمرین نسبتاً انسانوں سے زیادہ طویل ہوتی ہیں۔ قرآن محیم نے ان سے بارے ہیں یہ وضاحت کی ہے کہ وہ انسانوں کوجس طرح دیجھ لینتے ہیں انسان اُن کو دیجھ نہیں سکتا۔

اً نَمْ بَرَاكُوْهُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (اعراب آبت علا) بينك وه اوراس كے سامتی تم كواليسي مِكْدسے ديجھ ليسے ہيں جہاں سے تم انہيں

وليحرنهن سكتين

قرآن تحیم کی (۳۱) آیات میں (۳۲) مرتبہ بن کا لفظ آیاہے۔
چونکہ فرسطے اور جنات ہم کو نظر نہیں آتے صرف اس وجہ سے اُن کے وجود کا
انکارکر دینا کوئی معقول بات نہیں ہوگی کا کنات ہیں آج بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو
انہائی حسّاس دُور بین وخور دبین سے بھی دکھی نہیں جاسکتی لیکن اسکے باوجود اھسے بین انہائی حسّان کے دوجود کو سلیم کرتے ہیں افلیات ان چیزوں کا اقراد کرتے ہیں اور الیسی غیرمشا بداست یا رکے وجود کو سلیم کرتے ہیں انہیں قریب ہیں مہت سی چیزوں کا انکار کیا جا مقالیکن آج انخوسلیم ہی نہیں بلکہ دلیا سے
مانسی قریب ہیں مہت سی چیزوں کا انکار کیا جا مقالیکن آج انخوسلیم ہی نہیں بلکہ دلیا سے
مانسی قریب ہیں مہت سی چیزوں کا وجود پر دلائل قائم ہیں۔ فرشتوں اور جنات کے بالے

ہارت کے جائے میں قرآن مکیم ہم کو اِس کا مقین ولا تا ہے اور اُن کے وجود کوستفل وجود قرار دیا ہے تواب ہم کوسی سے نظر بات سے متا نز ہونے کی کوئی گنجائٹ نہیں ہے. وَ مَنْ اَصَدُدَیْ مِنَ اللّٰهِ قِیْلًا الّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُلْلِمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُلْلِمُ ال

رون الممننسين في المستنبط الم

کی عنایت و توجہ بڑی تو اُسکی عظمت و مرتبت کہاں سے کہاں تک بہنجی، وُرہ مسجود ملاکہ " ہوے "فلیفتہ اللہ" کا منصب اورصفی اللہ"کا لقب پایا۔ معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کی نظرین ت وکرم اگر کسی عمولی شک برمجی پڑجائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبے اور جلیل القدر منصب برفائز ہوجا آسے۔

بڑے کمالات پر فائز ہوکر بھی انسان ابنی بشری طبعی خصوصیات سے خارج نہیں ہوتا۔ ستیرنا آدم علیہ است لام جو کمالِ انسانبیت کی علامت اورا خلاق خداوندی کے اعلیٰ نربین ظہر ہیں وہ بھی اہلیس لعین کے وسوسہ سے مثنا ترہوگئے ،

افلاق و کردادگی بلندی سے با وجود انسان انسانیت سے دائرے سے باہز مہیں ہوتا۔ وہ نہ فرشتوں کی صف میں جا ملتاہے نہ التر نہ التدری صفات کا تہم وسٹر کی فسسرار یا تا ہے۔

۱۳٪ **نوب کی سنرسٹ** الٹری جناب میں رجوع ہوجائے تو اس کیلئے 'باہے تت'

بندنهیں ہو آاور التُرتعالے کا بہ قانون قیامت تک سے لئے انسانوں میں ماری کر دیا گیاہے کہ خطاارا د قاہو یاسہوا، جیون ہو یا طری ، ول کی ندامت سے ساتھ التر سے حضور معتافی ملدا ول

جاہی جائے تو نہ صرف معاف ہوجائیگی بلکہ قرب الہی نصیب ہوگا۔سیدنا آدم علیہ السلام موجودہ زبین کے پہلے انسان ہیں جن سے توب کی سنت "نسیل انسا فی کو بلی ۔ تذکرہ میدنا آدم علیہ التلام کا پیخصوصی پہلونے جبکو قرآن حجم نے ظاہر کیا ہے۔

(۱۲۷) مذکره کا عبرت اکن بهاو ایرگاه الی میں بغاوت ،گستاخی ،عدول مکمی، فرد ، نیز ایسے خطرناک نتائج پیدا کردیتے

ہیں جسکا از الم مکن نہیں ہوتا، ابلیس کا یہ واقعہ عبرت ناک واقعہ ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت و بندگی، مقدس فرست تول کی معیت، آسمانی قیام اور جنّت کا قرب سب کے سب ایک عدول حکی" میں فاک آلو د مہر گئے۔

تذکره سیدنا آدم علیه السلام کا پنجصوصی پهلوعبرت وموعظت میں ایک طعب سرچ نزین میں سوت

وَ اللَّهُ مَرَّادِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَالْرُدُونَا إِبَّاعًا-



نسل انسانی کے بھے نے کھائی کے پہلے دوہٹوں کا تذکرہ بغیر مسینا)

کی وضاحت کے آبنتی آد تھ' آدم کے قروبیٹے سے الفاظ سے کیا ہے۔ البتہ تورات اور احادیث کی معنش کتب میں اِن دونوں کا نام قابستیل اور اتبیل بیان کیا گیا ہے۔ قاتبل بڑا مھائی نظا اور آتبیل جھوٹا۔

م بین بین بین میں میں میں بین بین میں ہور میں بین بین بین بین اور خصرت حوار زمین پراُ تاردئے گئے اور نمشار الم الہی میں اس زمین پرانسانوں کو بیداکرنا تھا تو انسانی آبادی سے اضافے کے لئے 'سنت اللہ' اس طرح جاری ہوئی جسکا تذکرہ ابن کثیرنے اپنی تاریخ میں حصرت عبدالشر بن سعودہ اور دیگر صحابہ کی روایت سے نقل کیا ہے ۔ جسکا مضمون یہ ہے ،

صفرت حوار کو بیک وقت ایک لوکا اور ایک لوکی (تواَم) پیدا ہوتے تھے اور
ان بچول کے آپس میں نمکاح کا یہ وستور بنایا گیا تھا کہ تواَم (جوڑواں) بیدا ہونے والے
لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے تواَم لڑکے اور لڑکی کے ساتھ
کرویا جا تا تھا۔ اس شرعی وستور کے مطابق قابیل اور ہابیل کی شادی کامسکہ بیش آیا۔
قابیل عمر میں بڑا تھا اور اسکی بہن (جواسکے ساتھ بیدا ہوئی تھی) ہابیل کی بہن سے
مہت ڈیا وہ سین وجبیل تھی ، قابیل میرچا ہا تھا کہ اپنی تواَم بہن سے خود ہی نماج کر لے
اور دستور کے مطابق ہابیل کو میروقعہ نہ دے جو اسکا شری حق تھا۔ جب بیشکش طویل
ہوگئی اور سی طرح افہام تو تھہیم کاسلسلہ کا میاب نہ ہوسکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے
وی الہٰی کی ہوایت پر اس نامرضی قضیے کا اس طرح فیصلہ دیا کہ دونوں بیٹے ابنی این کا تی

سے اللّٰہ کی بارگاہ میں قربانی بیش کریں جسکی قربانی قبول ہوجائے وہی اینا ارا دہ پورا سحرفے كاستى بوكا أس زمانے بين قربانى بيش كرفے كايد دستور تقا كركسى بلند مفام برائني نزرا ور قربا بی رکھ دی جاتی ، آسمان کے آگ نمود ارموتی اور اسکو جلا دیتی تھی۔ بہ علامت نذر سے قبول ہونے کی مجھی جاتی تھی۔ اس دسٹور کے مطابق آبیل حبیو نے مصافی نے اپنے مانوروں میں سے ایک فرمہ مانورخدا کی نذر کیا ۔ اور بڑے بھائی قابیل نے ابنی تھیتی کے

علے سے روی قسم کا کوئی الائج قربانی سے لئے بیتیس سیا۔

جب د ونوں نے اپنی اپنی نذرایک بلند میہاد پر رکھدی تواسمان سے آگ نمودار ہوئی اوراُس کے چیوٹے مجانی بآسیل کی نذر کو جلادیا ،اور قاتبیل کی نذرو لیے ہی پڑی رہی ۔ الشّر کا فیصلہ ظا ہر ہوگیا کہ ہائت ل حق پرہے اور قابت ک ظم اور ناحق پر۔

لیکن قابتیل نے اللہ سے اس فیصلہ کو قبول نہ کیا اور البیے جھو نے بھانی مآبیل کا وشمن بن گیامغیض وعداوت نے قاتبیل کواس صرتک پاگل بنادیا کہ وہ اپنے حق بیت عبان کوتس ترینے کی فکر میں بڑگیا۔ ہالآخر اپنی حرکات سے ظاہر کردیا کہ وہ تھسی تبعی

وقت ماتبل كوقتل كردے كا-

بإتبل كوجب اسى اطلاع ہوئى تو و ہ إس گنا ہ كے تصورے كانپ كيا اوراپنے

تفویٰ ویکی کو باقی رسھنے کے لئے ابنے طالم مطائی سے بوں مخاطب ہوا۔ یہ تیری جومرضی ہو وہ کرگزر، میں تواس گناہ میں خود کو ملوث نہیں کروں کا مطلب یہ تفاکہ اگر تومیرے قتل سے در ہے ہوتا ہے تو ہو، بن تیرے قتل سے در ہے نہیں ہونگا۔ ر با قربانی والامعاملیه وه تو واضح کے اللہ نیک اور حق پرست انسانوں ہی کی قربانی قبول كرتاب بعني أكرتيرى قربان فبول نهيب بهونى توبيميرك صى قصورى وجه سنهي ہے ملکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ تجھ میں تنقولی نہیں ہے۔ لہذا میری جان سے بجائے تجھ کو اپنے اندر منقوی بیداکرنے کی فکر کرنی جا ہیئے۔ قربانی شے اس امتحان سے تجھ کو ہدایت ونسیحت ما کرنی جاہے۔ یہ ہی دنیا وآخرت کی فلاح کا ذریعہ۔ہے۔

انسان کا بہالقت ل حضرت آدم علیہ الت لام کے اس نیک بیٹے ہاہیں انسان کا انتہاں نے ہوا اور قابل

جلداقيل ئے طین میں آکرا ہے حق پرست بھائی ہا تیل کونٹل کرڈالا۔ اس وقت ہاتیں کی عمسے

روئے زمین پرائھی تک قبل انسانی کا حادثہ نہیں ہوا تھا اور غالباً یہ ونیامیں سپی موت بھی تھتی ۔ البیل مظلوم کی تعش زمین پر طری رہی نیسل انسانی کا یہ بہالا اتن خون مقا۔ فأثبيل كاجنون انتقام جب سرويرا توية بحرسوار مون كمايني استعل بريكو كسطح

حیصیا یا جائے ؟ اور معش کا کیا انتظام کیا جائے ؟

ابتک وفن کرنیچی سنت جاری نهیس ہوئی تھی۔ قاتبیں اینے مظلوم بھائی آبیل کی مُعَشِّ كُوا بِنَ بَيِشْت بِرِلْتَ بِهِرْيَا رَابِ كُونُ تَدْ بِيرِ مَجِهُ مِينِ مُهُ أَنَّ رَجِب مُفَكَ كَبا تُوالسُّرْنْعَالَىٰ نِهِ دستگیری فرانی ، ایک کوت کو دیکھاکہ وہ رمین کر پر کر مید کر گرطا کرریا تھا۔اسکے بعد ایک مُرده كوّب كواسمين حيثيا ديا-

قاتبل كواحساس ہواكہ محمكومهي ايسا ہي كرنا جاہيے، چنائجہ زمين كھو دكر اسميں اپنے

مجمانی کی معن جیسیا دیا۔اسی طرح مرد وجسم سے جیسکارا با یا۔

اس عن سے بعد اپنی تم عقلی پر افسوس حرفے نگاکہ اسے افسوس بیں اس کوتے سی تمجمي كميا كزرا بون جوابينه جرم موجبيا نے كى تھى اہليت نہيں ركھنا ۔ افسوس ميں ايك حقير حيا نور سے بھی تمیز ہوں اور مجھ ہیں آئنی تھی عنفل نہیں ۔اُ سکے بعد اُس تی عفل جاتی رہی اور بدن سسیاه پرگیا اوراسی حالت بیں وہ فوت ہوگیا ۔

قرآن حکیم کی آیات ذمل انہی تفصیلات میت تمل ہیں۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنَى أَدَهَ مِا لَحَقِيَّ الْحَرَالَ مِالْدَهِ آيات مِنْ الْعَالِي ا ورآب اِن اہل کتا ب کو آ دم کے دونوں بنظوں کا فنتہ صحیح طور پر ٹر صکر شائیے جبکہ دونوں نے (بارگا والہٰی میں) ایک ایک نذر میشیں کی ،ان میں سے ایک کی ندر تومقبول ہوگئی اور ووسرے کی مفہول نہ ہوئی جسکی نزرقبول نہیں ہوئی محق کینے لگاکہ مين تجهكوننرورقتل كر دول كالجاس نے جواب دياكه الله تعاليا بل تنفويٰ كا ہي عمل قبول تحریتے ہیں۔اگر تومجھ برمبرے قبل کرنے کے لئے دست درازی کرمیگا نبھی ہیں تجھ کو قبل کرہے کے لئے ہے گزوست ورازی کرنے والانہیں ، بین تو بروردگارِعالم سے ڈر<sup>ہ</sup>ا

جابدا ول

برایت سے چراغ

ہوں ، میں یوں جا ہتا ہوں کہ تو میرے گنا ہ اور اپنے گنا ہ سب اپنے سرے لے بھیسر اہل ووزخ میں سٹ ال ہوجائے ،اوریہ ہی سنرا ہوتی سے طلم کرنے والول کی ۔ سوا سے جی نے اسکوا بنے مجانی کے تال پر آمادہ کردیا بھراس نے مجانی کونٹل كر والا حس سے وہ مقصال انتظانے والوں میں سٹ اس ہوگیا۔ مهرالترنے ایک کو ابھیجا کہ وہ زمین کو تھو دیا تھا تاکہ وہ اُسکو تعلیم کرے کہ اپنے مهانی کی منت سوکس طریقے سے جھیائے ، سینے لگا افسوس میری حالت پر کیا ہیں اس سے میمی گیا گزراکه اس کوے ہی کی طرح مہوتا تاکہ اپنے بھائی کی مفت کو جھیا و تیا سووہ برانسرمند ہوا۔

## منارم وعب

مقت ل ماسيون پر ایک زیارت گا و عام طی آرہی ہے جُومفنل اس

سے نام ہے شہور ہے مورخ ابن عساکر نے احد بن کشیرہ کے تذکرہ میں اُن کا ایک خواب مجى تقل سياسية جس مين مُركور ب كداحد بن كشيرة في رسول الرمضلي الشرعلية ولم كو خواب میں دیجھا آپ سے ابھ بابتیل مجی منتے و بابتیل نے تسم کھاکر ہماکہ بیرسی میرامقتل ہے۔ اس بررسول أكرم على الشرعلية ولم في است كي تصديق فراني والشراعلم-حافظ ابن لموثيرٌنے اپنی کتاب البدايه والنهايه "بن اس واقعه کونتقل لموسے يرکلام كيا ج سرآرجه يخواب سجام الم السيسكوني شرى إلى الري حكم البت نهيس موتا.

(۲) وفن کا باکٹرہ طرافقہ البیل جو نکہ خدا کا مقبول بندہ تفااس کئے اُس کے ا بدن کی معظیم و نکر مرکے لئے دفن کا پاکیزہ طراقیہ رائج کیاگیا جوقيامت يك محيلة نسل انسان كي سنت قرار إن اوراس مع بهنرسون اورطب رلقه آج تک وجود میں نه آیا۔ وراسل نیکوں کی حیات وموت دونوں ہی قابل نذکرہ مہوتی ہیں ·

رس فالمل كى جينييت إقابيل كے كفريا إيمان كے بارے بي كوئى قابل ذكرر وابيت موحو دنهبس مبعين مفسيرين تحيته بب كه اس كانا دم وست منده مونا أسكے توب واستغفار كى علامت نهيں ہے كيوبحة يا ندام مجانی کے تال پرنہیں تنی بلک قبل پر حوشقصا بات بہتی آئے اُس پر بینی ہیں سے ون كريني حيران مونا البين كندهوب برأتها ئے أسلا كے مجرنا ،كوت كي تعليم كا مختاج ہونا. برحواس بروجانا ، بدن كاسياة برجانا ، حصرت آدم عليه السيلام كاندانس بوجانا وغيره وغيره -معقق تخانوی اس پرلنھے ہیں کہ اگریہ نہ امت فنل ہی پر پیدا ہوئی موتوتب تھی اِسے توبہ تابت نہیں ہوتی نیونکہ تو ہے گئے مشرط بہ ہے کہ ندامت سے بعد معذر سے اور فکر تدا رک بھی ہوا وریہ قابیل سے ٹا بت نہیں ۔ ریا ندامت کا بیدا ہو جھنے طبعی طور پرتھا جوعقال کامجنی تنقا صدے و خلاصہ بیرکہ سرف ندامت تو بدکی علامت نہیں ۔ امام احدثنے اپنی مسندمی تنفرن عبدالٹر بن مسعود سے ایک روا ببت مقل کی ہے کہ رسول النوسلی التیرعلیہ و کم نے فرما یا دنیا میں جب بھی توٹی ناحق خون ہوتا ہے تو اُسکا گنا ہ حضرت آ دمع کے بیٹے (قامیل) کی گردن پرضرورٹر تاہے،اسلنے کہ و ہیبلاشخفس ہےجس نے فالمانہ قبل کی ابتدار کی ہے اور یہ ٹایاک طرنقہ جاری کیا (ایحدیث) انسان کواین زندهی مین مرگز مرکز ایسا کام نه کرنا چاہیئے جوآئیندہ بد کاروں اور ظالموں کیلئے بُرامونہ ومشال بنے ، ورنہ نتیجہ بیہ وگا کہ کا بنات میں جو تھی آئندہ کسی طلم اور برعت کا کام کرے گا تووہ بانی قلم و برعت بھی اس گناہ میں برا برکاحصہ دا رہو گا گئاہ مهرحال گناه ہے ہی سیکن گناه کی ایجا وعلی مؤجد کیلئے ہمیشہ ہمیشیہ سامان جنہم فراہم کرتی رہیجی۔ اسلئے اصحاب رسول سکی النیزعلیہ ولمم برعت کوسخت نرین ً سنا ہ خیال کرتے تھے جھٹرت عبد السّر بن مفعل ابین صاحبرا دے کونا زکے ایک مسلد پر تنبہ سرتے ہوئے فرما نے ہیں ۔ بیٹا برعت کے بچوکیو کم میں نے اسحاب نتی ہیں ہے مہرا کیے تو دنگھا کہ وہ برعث زیاده اوکسی گناه کوشد پزنهیس سمجها کرنے سکھے۔ ( تر مذی ج۲ ابواب الصلوة )



حضرت شديث بن آدم كي اولا ديب بالنجوس بيثت پرحسنرت ادرس السالا کا اسم سرامی بیان کیاگیا ہے۔ ما فظ ابن كثير في ألبدايه والنهاية من وكركميا هج كه حضرت آدم عليه السلام او.

حضرت شیث علیه السلام کے بعدیہ نیسرے نبی ہیں۔ حضرت شیث علیہ الت لام کا کوئی تذكره قرآن صحيم مي موجود انهي البيتة باريخ وسيرت كي محالون بي مختصر بذكره ملتام حضرت اورسی علیہ انت لام کاسب اسکے نسب اس طرح بیان میا گیا ہے۔ اخنوخ (ا درنویمٌ) بن یار د بن مهائیل بن فیبنان بن انوسٹ بن شیب

بن آدم دعلیه است ام) حضرت ادریس علیه است لام کا ذکر قرآن علیم میں قادم نفام بر آیا ہے ایک سورہ مريم اور دوسرے سورة انبياريں-

حصرت ا درلیں علیہ است لام سے نام ونسب اور زمایہ بعثت کے تنعلق مؤرضین

بين سخت اختلا فات ہيں۔

بتمام اختلافی امور کو سامنے رکھنے سے بعد تھی کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہیں جائتی مقیقت یہ ہے کو قرآن بھیم نے اپنے مقصد (رُشد و ہدایت) کے پیشین نظر ماری وجغرافیا ای بحث سے اجتناب کیائے ۔اور صرف اُن کی نبوت ،رفعت مرتبت اور اُنجے صفاتِ عالیہ کا وركياہے - اسى نشار كے تحت احاً ديث رسول بھي اس سے آتھے نسويں جاتيں - البيتہ ضروري منروری تذکر ہ کتب ما دین سے مل جا <sup>آ</sup> ا ہے۔

ورا في صمون موسو المعالم المرابي المرابي المرابي المرابي المرابية الماتة المرابي المر

## منائج وعبسر

علم رک می ایجاد است این متان بین ایک روایت کمی ہے کہ حضرت اور این میں ایک روایت کمی ہے کہ حضرت اور این میں ایک میں ایک روایت کمی ہے کہ حضرت اور این علی میں جنھوں نے اس زمین پر سب سے بہلے قلم می است میال کی ا

ابک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے کسی صحابی نے علم رکل کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ علم کیسا ہے ؟ (علم رَئل جند مخصوص کلیروں ونشا نات کا علم ہے جس سے ذریع معلومات حال کی جاتی ہیں) آپ نے ارشاد فرما یا بہ علم ایک نبئ کو دیا گیا تھا ، بیس اگر کسی شخص سے مقوش وخطوط اسکے مطابق آجاتے ہیں تو نشا نہ تھی کہ بہ یہ طرح جا آ ہے وریڈ نہیں۔ اکثر محد مین نے اس نبئ سے مراوح صرت اور لیس علیہ است لام مسجھا ہے ۔ والس اعلم ،

ابن جربرطبری نے ابنی شہور زمانہ تنفسیر میں تعب احبار کی ایک روایت سند کے ساتھ منقل تی ہے۔

بدایت کے جراع لين بيكعب احبارًا أيك مهودي عالم يتقيح وخلافت فادوقي بمي مسلمان موكّع تقير تورات اورانجيل سے واقعات مجترت نقل كياكرتے بيھے - بہر حال اہل علم إن سے روايت كرده دا قعات يرخيه زياده اعتما دنهين كرتے ہيں-ابن جربرطبری کعب احباری به روایت بلال بن بساف کی سندسے تقل کرتے بین کر حضرت عبدالله مین عباس ان کے کعب احبارے حضرت اورلیں علیہ الت الم کے متعلق اس آبیت کامطلب در یافت کیا۔ وَرُفَعْنَا لَا مُنكَانًا عَيليًّا - دم يم آيت ميه اورہم نے اورنس کو لمندمنفام پر اُنھالیا۔ کعب احبار شنے جواب ویاکہ الٹر تعالیے نے ایک مرتبہ حضریت اور کیب علیہ السلام پروی تجھیجی کہاہے اورنسی تنام اہل ونیا روزامذجس قدرنیا عجمل کرتے ہیں میں ہرروز اُ تت اجرو تواب تم كوعط كريا رمبوں گا۔ حضريت ادريس عليدات لام نے حبب بيرسنا تو دل بيں خواہش بريدا ہوئی كرميرى

حضرت دراز مونی چاہیے تاکہ نیجیوں کے بڑے بڑے وقیرے بن جا بیں اور جنت کے حیات دراز مونی چاہیے تاکہ نیجیوں کے بڑے بڑے وقیرے بن جا بیں اور جنت کے اعلے درجات فصیب ہوں بمجیر آمفوں نے اپنے ایک دوست فرسٹنے پر الٹر تعالیٰ کی اس وحی کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور یہ ہی خواہش کا ہرکی فرسٹنتہ موت سے اس بارے میں گفتگو کی جائے تاکہ میری زندگی دراز ہوجائے۔

اسپر دوست فرست فرست نے حضرت دراس علیہ السالام کو اپنے بازوں پر بہتاکر اسمان کی طرف پر دازکیا ۔ حب دونوں چر بھے آسمان سے گزدرہے منے توراہ بی فرشتہ موت میٹ زمین بر اُ ترر ہے منے د ہیں دونوں کی ملاقات ہوگئی ۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حصرت ادراس علیہ الستام کی خواہش کا اظہار کیا ، اسپر فرست نہ موت نے دریا فت کیا کہ ا دراس کہاں ہیں ؟

ر درت فرست فرستے نے کہا میری گیشت پرسوار ہیں! اسپر فرست ترمیت نے کہا ابھی ابھی بارگا ہوائہی سے حکم ملاہے کہ ہیں ا درلیں ع کی روح کو چوشتے آسمان پرقیض محرول -میں سخت جیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اورلین زمین پر ہیں۔ ا سکے بعد فرسشتهٔ موت نے حد نرت اور بس علیہ السلام کی روح و بہب چو یختے آسمان پر قبطی کرئی-

به واقع مقل كرك كعب احبار في حضرت ابن عباس سے الترتعالے كاس ارست او قد فَدُنَا ﴾ مَكَانًا عَيليًّا اور بم في ادرسي كو لمندمقام برا مُحاليا۔

عی میں تفسیر ہے۔ (انہی)

بعینبہ یہ ہی واقعہ میرٹ ابن ابی حاتم شنے اپنی تفسیر ہیں ایک دوسرمی سند سے نقل کیا ہے بینین دیگر مفسر بن نے ان روایات پر نتقید کی ہیں۔ ابن کثیر نے اسکو اسرائیلی روایت کہا ہے ۔ تاہم آبت فرآن کی تفسیر اس روایت برموقو من نہیں ہے ۔ آبٹ کاطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰے نے حضرت اور بس علید السلام کو دنیا وآخرت میں بلند مقام عطا کیا ہے۔ یا یہ کہ جو نفا آسم ان اُن کی قیام گاہ ہے جبیبا کہ بنیا ری وایت میں ندکور ہے کہ کہ برعض کی روایت میں ندکور ہے کہ کہ برعض کی روایت میں ندکور ہے کہ کہ برعض کی اللہ علیہ ولم نے معراج میں حضرت اور ایس نیایہ السلام سے چو بھے آسمان پر ملاقات کی م

علاوه ازیں کعب احبارٌ وابب کو نارنجی روایت سلیم کیا جائے تواسس کی حیثریت سلیم کیا جائے تواسس کی حیثریت صرف نقل روایت سے زیادہ اور کچھ نہ ہوگی۔اور جن فسسرین نے بھی ندکورہ روایت اپنی کتاب میں مقل کی ہیں۔ غالبًا اُن کا مقصد بھی مقل روایت "سے زیارہ اور کچھ

يذبه وكاء والشراعلم-

(۲) حضرت اور سیال کا مزیر نعارف پیدائش مصرکا ایک قریه منف "

بیان کیا جا تاہے بیعض مؤرفین کاخیال ہے کہ یونان کا کوئی سٹ ہر تھا۔ یونانی کوگ انکو "ہرمس الہرامہ" ( ہا ہرین علوم سنجوم کا است اوِ اوّل) سخیتے ہیں ۔ ہرمس یونان کا ایک شہور منجم گزراہ ہے ۔ یونانی کوگ حصرت اوریس علیہ الت کام اور ہرمس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں ۔ حالانکہ یدائیں بات ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ۔

تعن اہل میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ ابتدائی عمریں حضرت شیت بن آدم علیہ السلام سے عسلم کہ معنی نورات اور انجیل کے بیان کردہ واقعات۔ ہارت کے چراغ

ماصل کیا جب سن شعور کو بہنچ نو نبوت سے سر فراز ہوئے اور اپنی قوم کی ہوا ہے گئے جدوجہر سف روع کی بیان قوم نے این کی مخت مخالفت کی ،البتہ آیا۔ مختصر جماعت ایمان قوم سلمان قوم پر ترک وطن مجاری گزرا کہ بائی جیسا نولھوں ت سفہر مجرکہاں ملیگا ؟

قومسلمان قوم پر ترک وطن مجاری گزرا کہ بائی جیسا نولھوں ت سفہر مجرکہاں ملیگا ؟

حضرت اور لیس علیہ الت لام کی تسلی اور اظمینان ولانے پر قوم نے ہجرت میں ساتھ ویا ورمصر آگئے۔ یہاں مہونچ کریدلوگ وریائے نسیل کی شاوا بی سے بہت نوش ہوئے۔

دیا ورمصر آگئے۔ یہاں مہونچ کریدلوگ وریائے نسیل کی شاوا بی سے بہت نوش ہوئے۔

مضرت اور لیس علیہ الت لام نے بہاں اپنے تبلینی سلسلے کو جاری رکھا۔ کہا جا گا ہے کہ اس وقت ملک صرب یا جاری ہوئے۔

اسی وقت ملک مصرب یا جاریا تھیں بولی جاتی تھیں۔ الٹر تعالیٰ نے خور سے بیغام حتی بہجاتے مختی اور سے علی ہیں۔

اسی و وری علم فلکیات نہا ہے علی عطاکیا مقا۔

اسی و وری علم فلکیات نہا ہے عطاکیا مقا۔

کو علم فلکیات کے ما تقالم طب بھی عطاکیا مقا۔

کو علم فلکیات کے ما تقالم طب بھی عطاکیا مقا۔

کو علم فلکیات کے ما تقالم طب بھی عطاکیا مقا۔

رس حضرت اوربیس علیالته ایک کاخلیه مسارک سندمی رنگ، درازقد، رس حضرت اوربیس علیالته ایک کاخلیه مسارک سندمی رنگ، درازقد،

خوبصورت گفتی واژهی، رنگ وروپ میں ملاحت و ککشی منسبوط بازو، عربین موند سے، تمبریرا بدن ، سرنگین جبکدار آنجھیں ، گفتگو با وقار ، خاموشی پیسند متنین وسنجیده ، جیلتے وقت نگامیں نیجی ، دائم الف کر۔

بن اور مراس عليه است لام كى عمر شركيت ١٨ سال بيان كى جاتى ہے - أبحى مضرت اوركس عليه است لام كى عمر شركيت ١٨ سال بيان كى جاتى ہے - أبحى الكومتى بريدعبارت كندة تقى - الصبر مع الايمان بالله يويدث المظفود

ایمان بالترکیسائقصبراختیاد کرناکامیا بی کافدلعیہ-سر داخوذاز تاریخ انکمارج ۱)

دمى حضرت اورسياليا كي تعليمات كاخلاصير

۱- خدا کی ذات اور اُسکی توحید پرایمان لانا -

۲- صرف خالق کاکشات ہی کی عبادت کرنا۔

٣- عذابِ آخرت سے یکنے کے لئے نیک اعمال اختیار کرنا۔

بهمه ونياسي بإلتفال ركفناء

۵- عدل وانصاف كوم رمعا مله مي سيتني نظر ركهنا به

۲۰ مقرره طریقه پرسی عبا دیت اللی بجالانا .

2- ایام سین دسرماه قمری کی ۱۱-۱۱-۱۵ تاریخ کاروزه رکهنا-

٨- جهاد كافرنفينه جاري ركهنا-

4. زكوة اداكرنا-

-۱- طهارت ونظا فت سے سمیشه متصف رہنا ۔

المستركرناء

١١٠ نذر و قرباني مين التُنر كي نام پرجانوروں كى قرباني كرنا ـ

۱۱۰ تمچلوں اور مھولوں میں ہر موسم کی بہلی چیز صدقہ کرنا۔

ره) **اقوال حكمت** حضرت ادربس عليه التهام مح بهنت سے بندونصائح اور اداب واخلاق مح جُلِم شهور ہیں جومختلف زبانوں میں رائشل

اور رموز واسرار ك طرح مستعل بي ان بي تعض درج كئے جاتے ہيں۔

۱- خدا کی بیگران عمتول کاشکر انسانی طاقت سے بام رہے۔

۲- جوملم بن کمال اوزمل صالح کاخواس شعند ہوا س کوجہالت کے اسباب وربرکر داری کے قریب نہانا چاہئے۔ کیا تم نہیں ویجھنے کہ کاریگر آگرسینے کا ارا دہ کرتا ہے تو - سونی ہاتھ میں لیتا ہے نہ کہ ترہا۔

۳۰ زُنیای بھا نی حسرت ہے اور بُرانی بدامت ۔

م- خدائی باد او عمل صالح تعلیے خلوص نیت سنط ہے۔

۔ حبوق قسین سرکھا وَ،اور سرالتہ کے ناموں کو نختہ مشق بنا و رمیعی قسین کھانے کیلئے ، اور سرجبوٹوں کونسین کھانے پرآما وہ کرو۔ کیونکہ ایسا کرنے میں تم تھی سٹریک گناہ ہوجاؤنگے ۔

ے۔ اپنے با دست ہوں تی اطاعت کرواور اپنے بروں سے سامنے لیست رہو۔

. ٨- مېرونت جمدالېي ميں اپني زبان ترريهو-

مکت روح کی زندگی ہے۔

۱۰ دوسرون کی خوش عیشی پرخسد نه کرو، اسلنے که انکی پیمسرور زندگی چندروز ده ہے۔

ا الم جوصروريات زندگي سي زياده طالب سوا و مجمي قانع نه بوا-

تاریخ الحکماء سے صفح الی بر مہرس ٹالٹ سے تذکرہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماری ایک جماعت کا یہ عقیدہ سے کہ طو فان نوح عسے پہلے و نیا میں جسقدر بھی علوم سخے اُن سب سے معلم اوّل میں جومصر سے حصد اعلیٰ کے باشندے معلم اوّل حضرت اورلیں علیہ السّالام ام ہمرس اوّل) میں جومصر سے حصد اعلیٰ کے باشندے سخے اِن علی سرکا یہ بھی وعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کما بول بیں جن علی جواہر اور حرکا ہے بخوم کا تذکرہ ملّ ہے ۔ سب سے بہلے اِن کا وَکر حضرت اورلیں علیہ السلام ہی کی زبانِ مبارک ہوا ہوا ہی اشیار سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لئے سیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجا و ،ارضی وساوی اشیار سے میں موروں قصائد کے وراجہ اظہار خیال میں اُنہی کی اوّلیات میں سے ہیں۔ اُنمفول نے سے متعلق موروں قصائد کے وراجہ اظہار خیال میں اُنہی کی اوّلیات میں سے ہیں۔ اُنمفول نے بی سب سے بہلے طوفان کی اظلاع دے کر بندگانِ خداکو وُدرا یا مُفا۔

د می حضرت اور سیلی استلامی میشنگری این احد اور بین علیه السلام نے این احد کو پیمی بتایا کہ میری

طرح اس عالم میں وینی و و نیاوی اصلاح کیلئے بہت سے انبیار کرام تشریف لا نینگے اور آنگی نمایاں خصوصیات پر ہوں گی۔

وہ ہرایک بڑی بات سے پاک ہوں سے ،انسانی فضائل ہیں کامل وحمل ہوں سے، زمین وآسمان کے احوال سے وافف ہول سے ،مستجاب الدعوات ہوں سے ،ان کی تتعلیم کا فلاصہ کانٹات کی اصلاح ہوگا۔



اقل الرسل نبى بين جن كورسالت سير فراذكيا كيا.

سول البیے نبی کو گہا جا تا ہے جنگوستنقل کیا ہا البی یا عدید شریعیت دیجاتی ہے البیے منفوس قدرسیبید کی جملہ تعدا د (۳۱۳) ہیان کی جاتی ہے۔

سیب سوں فدستیں ہمدیعدا در ۱۳۶۳ بیان فاجائے۔ نبی الیسی شخصیت کو کہا جا ناہے جنہیں الٹر تعالیے نے اپنی وجی اور کلام کے لئے منتخب کیا ہو۔ایسے نفوس فکرسیہ اپنے ببیٹیرورسول کی تعلیمات کے مبلغ ہوئے ہیں انبر نہ کوئی متف شریعیت نازل کی جاتی ہے اور نہ تھا ۔ ایسے نمفوس کی متعدا و ایک لاکھ تھ

زائد ہیان کی گئی ہے۔ ازائد ہیان کی گئی ہے۔

صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابوہ ربر ویشے ایک طویل روایت میں بیسرا آئی ہے۔ یا نوش آئٹ آئٹ آئٹ الترسٹل الی الائٹ نیس دائعد بیش اے نوح تم زمین پر پہلے رسول ہو د جنمین تش شریعت دی گئی)

 میں مات آٹھ سومال کاع صدم و ناچا ہے۔ کیکن اِن حضرات کا یہ قیاس سمجھ زیادہ وزن نہیں رکھنا کیونکہ انہی موضی نے سبیدنا آدم علیہ الت لام اور اُن سے بٹیوں کی عمر سی نہا بیت طویل کھی ہیں ۔اسلتے متحن سب حسب نا آدم علیہ الت لام اور سبیدنا نوح علیہ الت لام سے درمیان ایک نم ارتبائیل سال کا زبانہ آجا ہے ۔ والٹراعلم ۔

سير لمسيرا يرنست سير لمسيرا يرنست نوح بن لابهت بن متنوشالح بن احتوج بن يارد بن مقبلتيل بن الميالية بن انوشش بن نشيش بن آ دم عليه السيدلام -

سیم این عبال اور شرائی می از این این است کرا به این از این این اساوب ہے کہ وہ اور سیم کا یہ اپنا فاس اساوب ہے کہ وہ تو اس مقصد (جبے روج قرآن کہا جا تاہے) وعظ و تذکیر کے بیش نظر واقعد کے اُن ہی اجزار تو بیان کر تاہے جو اس مقصد سے لئے فنروری ہوتے ہیں۔ اسلئے کہیں اختصار اور ہیں مقصد سامنے ہوتاہے اور یہی حکمت ہے ایک واقعہ کو تحی کئی بارسیان کرنے میں مقصد سامنے ہوتاہے اور یہی حکمت ہے ایک واقعہ کو تحی کئی بارسیان کر ایک واقعہ پورا کا پورا ایک ہی جا گئے آگیا ہو۔ قرآن کے اس اسلوبِ خاص کو ہر جگہیں ہے مطابق کر ایک وغظ و تذکیر کا ایک ہم جگہ آگیا ہو۔ قرآن کے اس اسلوبِ خاص کو ہر جگہیں ہے مطابق کر ایک وغظ و تذکیر کا ایک ہم تا اس اور قرق ہا تھ آجا تاہے۔ اسی اسلوبِ خاص کے مطابق قرآن سے میں اختصار وفصیل سے سابقہ سید نانوج علیہ السلام کی واقعہ کی ایم تقصیلات سورۃ اعراف ، ہووء کو اسم مبادک اور تذکر ہ ۲۸) سو زنوں ہیں اختصار وفصیل سے سابقہ سید نانوج علیہ السلام مبادک اور تذکر ہ ۲۸) گیا ہم تنان سی واقعہ کی اہم تقصیلات سورۃ اعراف ، ہووء کو اسم مبادک اور تذکر ہ ۲۸) گیا ہم تنان ہیں۔

ان (۱۹۹) سور تون کی تفصیل بیرے ہے۔ ۱ \_ سور کا ال عمران \_ ایت ۳۳ ۲ \_ را النساء \_ أیت ۹۳

٣--- سورة انعام --- أيت ----٧ -- ١ اعرات --- أيات --- ١٩٠٥٩ ۵ ـــ / نتوب سافیت ـــ ۵ ٧ --- ايونس --- ايت ---١٤ م --- ابراهيم --- أيت --- ٩ 9 --- " الاسراء --- أيت ---- 9 ا-- " مربع--ايت---ه اا --- " الانبياء ---- أيت ---- ا ١٢ ١٠ السحج \_\_\_ أيت \_\_ ١٢ ١١ المؤمنون \_\_\_\_أيت \_\_\_\_ ١٢ -- الفرنان --- أيت --- ١٢ ١١٩،١٠٩،١٠٥ / الشعراء \_\_\_\_ايات \_\_\_\_ ١١٩،١٠١٠١٠ ١١ العنكبوت \_\_\_\_اليت\_\_\_\_ ١٤ ١٠ الاحزاب أيت ١٤ ١٨ --- ١٨ المقماقات --- أيت --- ١٨ ٢٠.٥ ١٠٥ المؤمن --- المات ---- ٢٠ ا۲--- " الشورئ ---- أيت ----۲۲ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ سایت ۱۲۳ ٣٢--- " النجم اليت --- ٢٢ ٢٥ -- القسر ايت -- ١٥ ٢٧\_\_\_\_ العديد\_\_\_ايت\_\_\_٢٧ ۲۵-- » التحريج --- أيت --- الم المكل المك اورستيدنا آدم عليه السلام سے درميان

## ستبرنالوح على السلام مى دعوت اؤر دوم صحة مخالفت اؤر دوم صحة مخالفت

اُس کو بڑاسمجھیں ؟ یہ نوگ جب مجھی کمزور وضعیف افراد کوسبید نا نوح علیہ السّلام کے اردگرد دکھتے تو نہایت حقارت سے محینے کرا ہے نوح نبرے سامقہ توصرف ایسے ہی لوگ ہیں جوند در وعرت رکھتے ہیں نہ قوت ونٹوکت اور نہ عقل ورا کے ہیں ہم سے بہتر ہیں۔معلا ہم اِن مورا

آدميون كاسسائة كيسے دس ؟

نوح علیہ التلام انہیں افہام دہیم کے ورای حبب قریب کرنا جاہتے تو پہتکترین کی جاعت پرجواب دینی کہ احیا بہلے تم اپنے آدمیوں کو دور کروہم اِن سے قریب آنا نہیں حاسبے اسمیں ہماری توہین ہے ۔ اسکے بعدہم تمہاری ہات شنیں سے ۔

ستیرنانوح علیہ التعام انفین کم تو یہ جواب دیئے کہ ایسائی نہیں ہوسکا،
یہ الشرک مخلف بندے ہیں۔ اگر ہمیں انفین اپنے سے دور کر دوں تو فد اکے عذاب میں
تمہارے ساتھ بیں بھی ما نو ذہو جا توں گا۔ یہ لوگ الشریر ایمان لائے ہیں، وراسس کی
دضا جوئی کے لئے میراسی تھ دیتے ہیں۔ الشرک ہاں افلان واطاعت کی قدیب، دولت
وطاقت کوئی معیار نہیں رکھتے۔ میں تمہارے پاس الشرکا پیام لیکر آیا ہوں، نہیں غیب دائی
کادعوی کرتا ہوں اور نہ فرسٹ نہ ہونے کا ، بی توالٹر کا بندہ اور اُسکا رسول ہوں بنسیحت
وہرایت کرنا میراکا م سے ، یہ تمزور ونا وار افراد جو شیخے ول سے الشریر ایمان لائے ہیں
تمہاری نگاہ میں حقیر و بے جیشیت ہیں اور مجھن اس لئے کہ اِن کے باس تمہاری طسرح
دولت وطاقت نہیں، حالانکہ یہ اجھے یا برسے ہونے کامعیار نہیں ،الٹر کی بکاہ میں وہ خص
وولت وطاقت نہیں، حالانکہ یہ اجھے یا برسے ہونے کامعیار نہیں، الٹر کی بکاہ میں وہ خص
قابل عزت ہے جو اُس کی اطاعت موتا ہوا ورجس نے بیک کی راہ اختیار کی ہو۔

ستیدنانوج علیه استلام کی اس بلیغ نبلیغ پر قوم کے سرداروں نے شہر بدر کردیے کی دھمکی دی۔ اسپرسسیدنا نوج علیه استلام نے بڑے وقارانداز میں قوم کوئی طب کیا۔
اسپرسسیدنا نوج علیہ استلام نے بڑے وقارانداز میں قوم کوئی طب کیا۔
اسپرسسیدنا نوج علیہ استفام کی برم نہ نمہارے مال وو ولت کی خوا بش رکھتا ہوں اور منتقب کی بوس رکھتا ہوں۔ میری نصبےت وحیر خواہی کا اجرالٹرہی کے بال

معفوظ مے اور وہی مہترین قدر دال ہے۔

بستید نانوح علیهات لام کی مخلصانه دعوت اور فوم کی تھلی عداوت کا نذکرہ جو "مالتانخ رمثند و ہرایت کا زریس باب ہے۔سور ہ نوح سور ہُاعراف اورسور ہ ہو دیس اسطح منقول ہے۔

إِنَّا أَمْ سَلُنَّا نُوحًا إِنْ تَوْمِيم أَنُ أَنْدِيمُ قُومَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالِيُّهُمْ عَنْ أَنْ اللَّ

فرا فی مضمون اہم نے نوح مرکواسی قوم می طرف بعیجا داس بدایت کے ساتھ) کہ

جدایت کے چراغ جرایت کے چراغ

ا بنی قوم کے لوگوں کو خبر دار کر دھے قبل اسکے کہ اُن پر در دناک عذاب آجائے۔ نوح اُنے کہ اُن پر در دناک عذاب آجائے۔ نوح اُنے کہ اُن پر در دناک عذا رسول ہوں :
کہ تم اللّٰہ کی بندگی محرواور اُس سے ڈر واور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ معالی کر دے گااور تم کو ایک مقررہ مدت تک باتی رکھے گا، بیشک الٹرکامقررہ کر وہ وقت حب آجا آ ہے تو میر شالانمہیں جا آ بکاش تم جانتے ہوتے ؟

كَقَدُّ أَنَّ سَلْنَا نُوكُمًّا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِفَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ

مِينَ إِلْي غَيْرُكُ إِلَا وَاعْرَافَ أَيْتُ مِلْهُ "استا)

یں میں میں ہے تو می کو اس کی قوم کی طرف جیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللّٰہ کی بندگی حرو، اسکے سوائمہارا کوئی معبود نہیں، بین تمہارے حق بیں ایک ہولناک ون سے عذاب سے ڈرتا ہوں ۔

قوم سے سرواروں نے جواب دیا ہم کونو پینظراتا سے کہ تم صریح محمراہی ہیں

سبب کا ہو۔
انوح نے کہا اے میرے قوم کے لوگو ہیں گمراہ نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا
رسول ہوں جہیں اپنے رب کے پیغا مات پہنچا تا ہوں اور تمہاری فیم خواہی کرتا ہوں اور
مجھے اللّٰہ کی طرف سے وہ کچے معلوم ہے جوٹم کومعلوم نہیں ۔ کیا تہیں اس بات پرتعجب ہے
کہ تمہارے پاس خور تمہارے ہی قوم کے ایک آ دمی سے ذریعہ تمہارے رب کی تذکیب ر
ونصیحت آئی تاکہ تم خبر دار مہوجا و اور اللّٰہ ہے ڈرواور شاید کہ تم پررتم کیا جائے۔
میران لوگوں نے نوع کو حبلا یا۔ آخر کا رہم نے اُن کواور اُن کے ساتھیوں کو
ایک شی سبات دی اور اُن لوگوں کوغرق کر ویا جنھوں نے ہماری آیات کو حبلا یا تھا
میقیناً وہ اٹھ معے لوگ مقے

وَ لَقَالُ أَمُ سَلْنَا نُوحِ إِلَىٰ قَوْمِم إِنِي لَكَ مَ نَذِيْرُ مَبِينَ الْحَدُ لَكَ مَ نَذِيْرُ مَبِينَ ال

ہم نے نوخ کواُن کی قوم کی طرف جیبجا ( نوح کے کہا ) میں تم کوگوں کو واضح طور جبردار کرنے والا ہموں ۔ سے سال کرنے والا ہموں ۔

التركيسواكسي كى عباوت منكرو، بيشك بين تم برايك وروناك ون كعالا

به ایت کے چراغ

سواُن کی قوم میں جو کا فرسر دار ہتھ کہنے لگے ہم تو نم کو اینا ہی جیسا آ دمی دیجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری بیروی اُنھیں لوگوں نے گی ہے جو ہم میں بالکل ڈلیل ہیں اور وہ مجبی محض سرسری رائے سے (پیرومی اختیار کرلی ہے) اور ہم تم بوگوں کو ا بنے سے زیاوہ فضیلت والا معی نہیں یاتے ، بلکہ ہم تم کو حقوظ اسمحصتے ہیں۔ نوح عنے کہا اے میری قوم مجلاً بہ تو بٹاؤ کہ آگر میں اپنے رب سے میدسے راستے بربهوب اوراًس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرما نی مرد بھروہ تم کو ن سوحیتی ہونو ئیا ہم اُس کوتم پر مقوب دہیں جب کہتم اُس سے نفرت سُحنے جلے جاؤ ہ اور ائے میری قوم بین تم سے اس بر تجھ مال بھی تونہیں مانگٹا میرامعا وضہ توصرف الشرك ذمه ہے اور میں اُن لوگوں کو (انسینے ہے) دورکرنے والانہیں جو ایمان لے آتے ہیں وہ اپنے رب سے حنسور جانے والے ہیں نیکن میں دیجھیا ہوں کہتم لوگ جهالت برت رہے ہوء اور ا ہے میری قوم ا اگر میں اِن لوگوں کو دھتاکار دوں توخدا کی کیڑے مجھے

كون سجائنيكا ؟ تم لوكول كي تمجه مين أنني بات معي نهبي آتي ؟

اور میں تم سے پینہیں مہتا کہ میرے پاس النگر سے خزانے ہیں ،اور نہیں میہ تحبتا مہوں کہ میں غیب کاعلم رکھتا ہوں ، اِ ور مذہب پیدکہتا ہوں کہ میں فرسٹ نہ ہوں ،ا ور نہ بن به كهنا بول كه حبن لوگول كوتمهاري آنتهي حيفارت سے ديجيتي بن آمنيں المذكوتي بولا نه دے گا۔ الندان سے دلول کوخوب جانتاہے۔ آگر میں ایسا محہوں توظا لموں میں میراشار پڑگا۔

يراورفرياد ستيرنانوح عليه استلام كمسلسل نصيحت وخبرخواسي صر اس وجے سے تھی کہ قوم رحمت الہی سی آغوسٹس ہیں آجا سے ادراُس عذاب معفوظ ہوجائے جوانبیابر کرا مہوجوٹلانے برعموماً آیا ہے منگر قوم بہر اس خیرخواہی کا کھے تھی انٹر نہ ہوا بلکہ بغض وعنا د نے ساری قوم کواندھا بنا دیا بھا ۔ بہلوگ سبید بانوح علیہ است لام اور اُن کے سامختیوں کی ایڈ ار رسانی کے دریہ ہوگئے ۔ اور ایک شبطانی تخریب اس طنسیج متروع کی کهجهال کہیں بھی سسیدنا نوح علیہ است لام

ا بینا کلام حق سناتے وہاں پوکوں کو یا بند کہا جا تا کہ اپنے کا نوب میں اُنگلیاں رکھ لیں یا تھے۔ النيخ جبرون بركيرًا وال محركز رجائين باكه نوح ميجان تيب نه صحير، اور استحسائة سأحقق سے افراد کومیر داروں نے بیعبی ٹاکید کرنی منٹری گردی کردیجھوانے باتنے بڑے خرید، والیو مرکز مرکز مذمجون بیهی مهمارے منات و مهنده بیں اور انہی سے ہماری زیدگی قائم ہے۔ ستيدنا نوح عليه استلام اور قوم مي پيشکش طويل عربسه تک جاري رسي حبکا ذكرقرآن عليم بي مختلف مقامات برآيا ہے۔ سورہ عنكبوت بنس إس طويل مختصك شركا عرصه ساڑھے نوسو سال بیان کیا گیاہے سور و شعرار میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت نوح عليه الت لام كوسنگساز كردين كى معنى ومكنى دى گئى تعنى سسيد نا نوح عليه الت لام كوآخرى وقطعى طور أبرج شلادياكيا بسبيدنانوح عليدالت لام في الشرنعال سے فريا و می کہ میری قوم نے بمجھے حبشلا دیاہے .اب میبرے اور ان سلے درمیان قطعی فیصک فرمادے ۔ السافیصلہ کہ حق اور باقل واضح موجائے۔ قرآن محیم کی آیات ذیل انہی مضامین پر تنمل ہیں۔ وَاتَلُ عَلَيْهِ هُ نَبَا نُوْمِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ الْمُ الْإِلْسِ آيات ملا الما

معرون المعنى ابني قوم كونوع كافصه سنات أس وقت كافصة جب كه نوع الم فے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم آگرمیرا تمہارے ورمیان رہنا اور التدكي آیات پرهکرسٹانا تنہارے نے ناقابل برداشت ہوگیا ہے تومیرا بھروسدالٹر يرب بتم اليف سب مفيرات بهوك مشريكول كولسكر أيك متفقد فيصله كرلو، اور جومنصوب تمہارے سٹی نظرہے اس کوخوب موج تبجولو تاکہ اُس کا کوئی میبنو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ ، سبنے یا ئے بھیر میرے خلاف اُسکوعمل بم کے آؤا در مجھے ہر کر مہلت نہ دو۔ لیس تم نے میری نصیحت سےمتھ موڑا (تومیراکیا نقصان کیا ) میں تنم سے سی اجر کا طلب گار نہ تحک مبرا احرتوالتدکے ذمہ ہے اور محصے تھے دیا گیا ہے تہ ہیں مسلمان بنگر رہوں ،سوامقوں نے نوخ کو جیشلا یا لیں ہم نے نوم کو اور اُن لوگوں موجوان سے ساتھ کشتی ہیں نقے ہے ایسا اور المہی کو زمین کا جانشین بنایا اور ان نوگوں کوغرف کر دیاجینھوں نے ہماری باتوں سوجٹلایا مقا، بين وتجهد لوجنعين خبر دار كمياك نضا أن كاكيا انجام موا ؟

سورة مومنون میں اس طرح بیان کیا گیا۔۔۔۔

وَلَقَكُ ٱدْسَلْنَا نُوْجًا إِلَىٰ تُتُومِهِ فَقَالَ آبَح (مومنون آيات عظلا ماسل)

اورہم نے نوح کو اُن کی قوم کی طرف پنیبر بناکر بھیجا، سوا مخوں نے کہا ا سے میری قوم الٹرک عبادت کرو، اسکے سوائمہارا کوئی معبوزہ بیں، کیاتم الشرسے نہیں ڈرتے؟
اُن کی قوم سے کا فرسر داروں نے کہا (نوح تو) تمہاری طرح ایک بشرے ۔ وہ چاہتا ہے کہتم میں بڑائی ماسل کرے اور اگر الشرچا ہتا تو اس کام سے لئے فرسٹنوں کو مجیجتا۔ کیونکہ یہ بات ہم نے اپنے بڑوں ہی جب میں شہیں شنسنی (کہ اللہ نے کسی بشرکو رسول منایا ہو) نس یہ ایک ایسا آدمی ہے جسکو جنون ہوگیا ہے ۔ لہذا ایک فاص وقت تا ہے استفار کرلو۔ نوح شنے عرض کیا اے میرے رہ میری مدو فرائیے جس بات پر اُنھوں نے مجھے جسٹلایا ہے۔

مسترهٔ شعرار بین سستدنا نوح علیهالت لام کی خبرخواہی اور قوم کی دھمسکی معروبات کا تھی کا میں مستدنا نوح علیہالت لام کی خبرخواہی اور قوم کی دھمسکی

اس طرح بيان كُرُّمَى سيء كَنَّبَتُ فَوْ هُرُنُوجٍ إِلْمُرْسَلِينَ - إِذْ فَالْ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوْحُ الْحَ (الشعرار آیات مصنا "مایتا)

نوم کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جبحہ اُنکے دبرا دری کے، مجائی نوخ نے کہا۔ کیا تم دالٹرسے، نہیں قدتے ؟ بین تمہارا امانت دار رسول ہوں۔

سوتم آلٹرسے ڈروا ورمیراکہا مانو۔ اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ،میراصلہ تورث العالمین کے ذمہ ہے۔الٹر

سے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ سے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ ویکی سمبٹر گلک اسمہ تمرک ان لیس السی صدر میں جب کو میں مراک تمرار م

و و لوگ سحبنے کیے کمیا تہم تم کو مان لیس السی صورت ہیں جبکہ کم درجہ لوگ تمہارے سامقۂ ہیں۔

سائتہ ہیں۔ نوخ نے کہا اِن کے کام سے مجھے کیا بحث وان سے صاب کتاب لینالیس الٹرکا کام ہے ،اگر نتم سمجھو۔ اور ہیں ایمان والوں کو (اپنے سے) ڈورکرسنے والا نہیں ہوں۔ مِن نوصاف صاف درانے والا ہوں ۔ وولوگ سحنے گئے اے نوح ء اگرتم بازیز آئے توضر ورسنگسارکر دیئے جاؤگے۔ نوخ نے دُمَانی اے میرے رب میری قوم نے مجھکو جبٹلا دیا ہے۔ مر آپ میرے اور اُن سے درمیان ایک فیصلہ کر دیجئے ، اور مجھکوا ورجو ایمان

لائے ہیں آن کو سنجات دید سیجئے۔ تو ہم نے اُن کو اور جو اُن کے ساتھ مجری شتی ہیں ستھے سنجات دی۔ میر اُسیحے بعد ہم نے باتی لوگوں کو غرقِ کر دیا۔ اسمیں بڑی عبرت ہے ، اور اکٹر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

ا وربیتک آپ کارب زبروست مهربان ہے ۔ سورۃ عنکبوت میں اُس مدت کو بیان کیا گیا جوستید نا نوح علیہ انسلام کی دعوت

وتبليغ كاذما شب وكما أن وكا إلى توكيم فليت فيرف الف سنة إلا خنسان

عَامًا الله رابعنکبوت آیات ملا. مین)
اور سم نے نوع کوان کی قوم کی طرف بھیجا ، شو و ہ ان بس بیجاس کم ایک سمرار
سال دہے۔ میران کوطوفان نے آ دیا یا ، اور وہ بڑے ظالم لوگ بھے۔
سال دہے۔ میرسم نے نوح کواور شتی والوں کو بجالیا ، اور سم نے اس واقعہ کو نمام جہان
میرسم نے نوح کواور شتی والوں کو بجالیا ، اور سم نے اس واقعہ کو نمام جہان

والوں کے لئے موجب عبرت بنایا · سور قاصافات میں سبیدنا نوح علیہ استلام کی بارگاہ الہٰی میں دُعا کا اس طبح استقبال کیا گیا۔

وَلَقَالُ نَادِينَا نُوْحُ فَلَنِعُ هَ الْمُجِيبُونَ الْحُ

(السافات آیات مصالا عدم)

اور ہم کونوح نے بیکارا میں ہم خوب فریاد سُننے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو اور اُن کی بیروی کرنے والوں کو بڑے معاری غمسے سنجات وے دی ۔اور ہم نے ان کی اولا دکو ہاتی رہنے دیا۔ اور ہم نے ان کے لئے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی ۔ ايت مريزاغ جلداول

که نوخ برسسلام مونمام عالموں میں۔ ہم اہل اخلاص کوالیہا ہی صلہ دیتے ہیں۔

بیشک وہ ہمادے ایمان دار بندوں میں سے ہے۔ میرہم نے دوسروں کو

رف میں ۔ اورسور ؑ نوح میں سسید ٹانوح علبہ الت لام کی پوری دعوت وتبلیغے کا اس طرح کر ہ کما گراہے۔

قَالَ رَبِ إِنَّ دُعَوْتُ فَوْمِي لَيُلَّا وَنَهَامَّ الْحِ راوح آيات عص است

نوخ نے دعائی اسے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔

شومبری دعوت نے اُن کے فرار سی بیں اضا فرکیا۔ محصر میں مصرف اور کی اس میں ہے۔

اور حبب بھی میں نے اُٹ کو بلایا 'اکہ تو اُن کو معان کر دے ،اُ تھوں اپنے کانوں میں اُنگلیاں دکھلیں اور اپنے کپڑوں سے منھے ڈھا نک لیا اور (اپنی دوش پر) اڑ گئے اور مٹرا تکھیے کہا۔

> ستجرس نے انمنیں ہاوا زبلند بلایا۔ پمچرکھول تھول کرعلی الاعلان کہا اور بالکل خُفید میں تمجھا یا۔

مجیر میں نے کہا کہ معافی جا ہوا ہے دب سے بیشک وہ بڑا بخشنے والاہے.

وه بنم برأسمان سے خوب بارش برسائے گا۔

ا درتہنیں مال واولا وسے نوازے گا اور تمہارے گئے باغ پیدا کرمیگا اور تمہارے نئے تہرس پیداکرے گا۔

المرتب الما المركبياكة م الترك لي تسمى عظمت كا اعتقاد نهب ركت ؟ حالا تكرأس في تمهين طرح طرح سع بنايا ہے ۔

كيانم وسيقية نهيس كرالترني كس طرح سأت أسمان تهد به نهد بائے بي ؟ اور ان ميں چاند كونور اور سورج كوچراغ بنا يا۔

اور التيرنے تمنين زمين سے عجيب طرح پيداكيا-

میمروہ تمہیں اسی زمین میں والیں نے جائیگا اوراسیں سے تم کو تھیر داچانک) ل کھٹا کرے تھے۔ اور الشرف تمہارے لئے زمین کوفرش بنایا ہے ۔ الکتم اسکے کھلے رامستوں پر

حیکو تھیں۔ رو۔ نوح نے کہاا ہے سیرے رب انتفوں نے میراکہانیب اٹااور ایسے توکوں کی پیروی کرلی جن کے مال واولا دنے اُن کو مقصات ہی زیادہ مہنجا. ۔ پیروی کرلی جن کے مال واولا دنے اُن کو مقصات ہی زیادہ مہنجا. ۔

اور جنوں نے بڑی بڑی (خفیہ) تدبیر س کیں۔ اور جنوں نے کہا (اپنی قوم کے افراد سے) تم اپنے معبود وں کوم کرزنہ چھوڑیا،اور نہ و درکونہ سواع کو اور نہ آیٹوٹ اور نہ میٹوق کو اور نہ نسرکو اور اِن سر داروں نے مہت

ساروں کو تمراہ کر دیا۔ اور اے انٹرظالموں کی تمراہی اور بڑھا دیجئے د ٹاکہ آپ کا عذاب انہیں جلد کپڑنے ہ

استے افعوں نہاہی انتہاکوہ بنج گئی اور ہروہ عنوان جو ہدایت وضیحت وخیر خواہی انتہاکوہ بنج گئی اور ہروہ عنوان جو ہدایت ونصیحت سکیلئے ورکار تھا باتی ندر ہا توحید کے ولائل اور حجت تحمیل پاسکتے ، قوم سے پاس اب ایساکوئی عذر باتی ندر ہا جو بت پرستی کی تائید میں پیش کیا جاسکتا تھا آخر کار اُن کی قوم نے مندر باتی ندر ہا جو بت پرستی کی تائید میں پیش کیا جاسکتا تھا آخر کار اُن کی قوم نے منتق ہوکر سیدنا نوح علیہ التلام سے مطالبہ شروع کردیا کہ بس اب آب اپنی بات فتم سی بی بہم مہت سن جی ، اپنی وہ وہ کی عملاً پوری کر دیجے جو عذاب کی شکل ہیں ہم پر آنے والی سے ،

بہتر نانوح علیہ التلام نے قوم کی بیجرات اور الشرعزوم سے بے خوفی دیجے رکھیے نہایت علی سے بے خوفی دیجے رکھیے نہایت عمل سے مجھا یا کہ الشرعائے جب چاہے گا تو یہ بھی ہوجائے گا، کین کیا تم کو میری نصیحت کا فی نہیں ؛ جبحہ میں تمہارا خیر خوا ہ اور مخلص ہوں ؟
د باعذاب کا لانا میر نے فیضے کا نہیں ہے۔ الٹر تعالے نے تو مجھے صرف اینا رسول باکر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اسی سے وست قدرت میں مجموں کو معاف کرنا یا ہلاک ساکر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اسی سے وست قدرت میں مجموں کو معاف کرنا یا ہلاک سرناہے اکین یا در کھوجب وہ وقت آجا کے گاتو بھی کے قالے نا کے خوا کے آیا ہے فولی سے سی مذکر ہ موجود ہے۔ قالوا ایا فوج قد کہا دہ لگتا فاک تو تھے کہا آیا الم

(ميود آيات علا تا ملا)

فرائی صمون قرائی صمون اورجوتونے ہم سے (عذاب کا) وعدہ کیا ہے وہ ہے آ ؟ اگر تو

نوح کے کہا اگر الشّر جاہے گا تو وہ اُس عذا ب کو بھی ضرور ہے آئیگا ، اور تم اسكوعاجر كرديني وأليمهين ببور

اباً کرمیں تمہاری خیرخواہی کرنامھی جا ہوں نومیری خیرخواہی تمہیں کوئی نمفع نہیں دی تحتیٰ جبکہ (تنہارے اپنے فیصلے ہے)الٹر ہی نے تنہیں ہوں کا راوہ کرایا ہو۔ وہی تمہارارب ہے اور اُسی کی طرف تمہیں لوٹا یا جائیگا۔

أتحرمي منزل استيدنا نوح عليه استلام قوم كي بدايت واصلاح سےجب ناائميد ہوگئے اور این سے میں جدوجہد ختم کر چیحے ۔ قوم کی سبط وهرمی اور عِنا وحبب ابنی آخری منزل برآمچی اور ایک طویل زمانه رحبیکی مدت فرآنی سراحت کے مطابق سار ہے نوسوسال ہے انگزرگیا ، تاریخی روایات سے مطالبق اس دراز مدت میں انتی سے کچھ زائد ا فراد ني ايمان ننبول كيا . سستيد نا نوح عليه است لام سخت ملول وآزروه فاطر معظ. التُدنعالے نے ستی دی اور حضرت توح علیہ است لام کوا طلاع دی گئی کہ ا ب آپ کا کام بورا ہو جیکا ہے۔ اس قوم میں اصلاح قبول کرنے والا کوئی نہیں رہا ،ان پر الترکا وہ فیصلہ جاری موسنے والاہے جوسٹرشش و باغی قوموں سے لئے کیا جا تا ہے۔ حضرت نوح علیہ انست لام اس اطلاع شکے بعد بارگاہ الہی میں وعا کیے لئے ہاتھ أمضائيه اور البهي دعاكي جومنشارالني سئه مطالق مقى اورسٹ پيطبقه انبيار ميں کسي نبي نے نہ کی ہو۔

ے رب اِن کا فروں ہیں سے کوئی تھی زمین پر بسنے والا مذجھوڑ ،اگر تونے اِنکو حبور یا تو یه تیرے بندوں کو تمراه کر دینگے ،ا وران ٹی نسل سے بھی جو بیدا ہو گاہ ہ برکار ا ورسخت کا فرہی ہوگا۔ ﴿ مورهُ نوح آیت علالہ، علله)

علاوه ازیں حضرت نوح علیہ انست لام کی یہ ڈعاکسی ہے صبری یا مبذیاتی بنار بر

بدايت محيراع

رمقی بلکہ اس آخری کمی ایک خلص مصلح کی زبان سے بے ساختہ مکل بڑتی ہے جوراتند وہامیت کی سلسل اور انتقاب کوشنسٹ کرتا رہا ہوا ور توم اسکو قبول نہ کرنے پر محرب ہے ہوجی ہوئیہ ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الت کام نے فرعون اور قوم فرعون سے حق میں یہ وعالی کفتی دور اصل یہ اللہ مِنتا کے کاغیبی اسٹ رہ ہوتا ہے ، اے پر ور دگار ان کے مال غارت کر وے اور ان کے ولول پر فہر نمبت کر دے ، یہ ایمان مذلا ئیں گے جب تک سمحہ فرد داک عذا ب اپنی آنکھوں سے منہ ویچھ کیں ۔

الشرتعاني في اسكے جواب ميں بدارت وفرايا تفا

اے موسی تمباری وعاقبول کرلی گئی (پونس آیات مد، عد)

مہر مال مصلی نہ فعطت ، اور خدا و ندی سنت پرغور کیا جائے آدمعلیم ہوتا ہے کہ جب
سی نبی کا پیغیام اسکی قوم کو پینچ جا نا ہے اور آخری حجت بوری ہوجات ہے تو بھر ایسی قوم کو
صرف اُس مَدت کے مہلت ملتی ہے جب تک کہ اِن بیں کے بچھ نیک وصالح آدمیوں شریک آنے
کا امکان رہتا ہے ۔ جب اس قوم ہے صالح افراد کل آتے ہیں اور صرف فاسد عناصر ہی کا مجرفیہ
باقی رہ جا تا ہے تو بھر اُس قوم کو مزید صلاحت نہ ہیں کہ کہ ہیں وہ باصلاحیت اور المرک وارد گول کو ختم کر دیا جائے کہ کہ ہیں وہ باصلاحیت اور استخاصہ بھی یہ ہی کہ کو کو کہ دیں ۔ ایسے فاسد عناصر پر رحم کرنا اور اُسمنیں یوں ہی جھوڑے رکھ ساری انسانیت پڑھلم کرنے سے مراد ون ہوگا۔ بھر حضرت نوح علیہ السلام کو وی الہٰی نے ساری انسانیت پڑھلم کرنے سے مراد ون ہوگا۔ بھر حضرت نوح علیہ السلام کو وی الہٰی نے مراد ون ہوگا۔ بھر حضرت نوح علیہ السلام کو وی الہٰی نے مراد ون ہوگا۔ بھر حضرت نوح علیہ السلام کے بارگاہ الہٰی میں اس طرح استغانہ بہتے گیا۔

مرا في مضمون وقال نوع من الكافيرين الكافيرين من الكافيرين الكاف

اور نوح منے کہا اے میرے رب اِن کا فروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا

نبر جیبوژ، گرتونے اِن کو جیوژ ویا تو به تبیرے بندوں کو تمراہ کر دینگے ،اور اِن کی نسل سے جو بھی بیدا ہوگا برکار اور جنت کا فرہی ہوگا۔ جو بھی بیدا ہوگا برکار اور سخت کا فرہی ہوگا۔ ا ہے میرے رب محبکو اور میرے والدین کو اور ہراُسٹ خص کو جو میرے گھ۔ رس مومن کی حیثیت سے داخل ہواہے اور سب مؤمن مردوں اور مومن عور توں کو معاف فرانے ' اور ظالموں کے لئے بریادی سے سواکسی چیز میں اضافہ نہ فرا۔

سفیب اور قوم کا است نهرا البی نے آگاہ کردیا کہ اب الترکا وہ قانون جسنوا

ا فذکر دیا گیاہے جوسرکش و ہاغی قوموں کے لئے ہواکر تاہے۔

تبل اس سے کہ وہ فیصلہ آجائے حضرت نوح نملیہ السلام کو ہدا بیت کی گئی کہ اپنی اور مؤمنین مخلصین کی مقامر وحفاظت سے لئے ایک الیسی شنگ تیار کرلی جائے جو تہدکیے طوفان میں

مجاست ومسالامتی کا وربعدنے!

حضرت نوح ملیدات الام اپنے مختصر سا نقیوں کے سا تقرب نگریاں کا شہر ماٹ کا میں مشغول ہوگئے۔
ماٹ کر لاتے اور شتی سازی کے لئے دن رات کا میں مشغول ہوگئے۔
یہ ایک عجیب وغرب قسم کا کام مقا وہ قوم جوا نجام سے بے خبر کھی اور جس کو فوح علیہ الت الام کی ہاتوں پر بقین واعتما دیا تھا اس جبر سلسل پر اُن کا مزاق اور الے لگی، اُن کام زاق اور الے لگی، اُن کام نہایت مشکہ خیر معلوم ہور یا تھا۔ یہ لوگ اس مقین سے قالسر بھتے کہ سامل سمناد سے مہرت دور خشکی اور صرف نے کی پر ایک بہاڑ جسی سے سے میں اور کیسے جلے گی ؟ اِن کے سے مہرت دور خشکی اور صرف نے کی پر ایک بہاڑ جسی سے سے میں اور کیسے جلے گی ؟ اِن کے

خواب وخیال میں بھی یہ بات نہیں آرہی متنی گئی چند روز بعد اس زمین پر بہت م طوفانی موجوں ہیں خیرو عافیت سے سائھ حضرت نوح علیہ الت لام اور ال سے اصحاب کو منجات

دے گی اور قوم کا ایک ایک فرواس ہم گیرطوفان بیس غرق ہو کررسے گا۔

وہ نوگ سے سازی کو صفرت نوئے علیہ التلام کی دیوائی کا ایک اور ثبوت قرار دے رہے ہے اور نوم کے افراد سے تحہدرہے منظے کہ نوئے کی عقل بھی جاتی رہی ۔ یہ زمین پر تخشتی چلانے کی تیاری کررہے ہیں۔ایے قوم ابتو میقین کر نوکہ نوئے کی ساری ہائیں ایسے ہی بے عقلی کی ہیں بنعوذ بالشرینہ۔

 جلداؤل

ہایت اعرباع آج ہم رسنس اوکل ہم تمہاری سنسی کا جواب دیں گے۔ ایک ایساعذاب آرہاہہ جوتم کو ہرطرف سے تھیے لے گا اور تم کو بہاؤوں کی بلندی بھی بجات ندو سے سکیگ ۔ آیات ذیل اسی صورت حال کو بیان کررہی ہیں ۔ قاویمی آئی نُوْمِ آئی اُن یُوْمِن مِن قویم کے آلا مَن قَدْ اُمْن الح

اور نوع پروی گی گی جولوگ ایمان ہے آئے وہ ہے آئے۔ اب ان میں سے کوئی دوسرا ایمان لانے والانہیں ، بس اِن کی حرکات پرغم نہ کرو یہا می نگرانی میں ہماری وی کے مطابق سنتی نیار کرلو، اور اب مجھ سے اُنکے پرے میں گفتگو نہ کرو، بلاست یہ یوگ غرق ہونے والے ہیں۔ اور میں گفتگو نہ کرو، بلاست مقط اور اُنکی قوم کے سرداروں میں سے کسی جماعت کا اُن کے پاس سے گزرہو یا تو نوخ کا مذاق اُڑا گئے یہ حضرت نوخ اُس سے کہتے اگر تم ہم پر ہنستے ہو ہم معی تم پر ہیں تھے عنقری تم جان لوگے کہ کس پروہ عذاب آئے گا جو اُسے رسوا

عدات کی آبکہ السّرتعالیٰ مفاظت ونگرانی میں سفینہ تیارہوگیا، تاریخی روایات کے مطابق یسفینہ بین سوگر لمبااور میں گراوی عا۔ دائن کیر صفروری مہرایا حضرت نوح علیہ التلام کواطلاع دی تعنی کوئیل اسے کہ زمین سے میں اُس اِن اُبلنے کے ہرقسم سے جانوروں کا ایک ایک جوازات تی میں رکھ لیں اورائے گھروالوں میں سبعی اُن افراد مورائے گھروالوں میں میں میں اور بین اُن افراد ماندان کواس سنتی میں میکہ نہ دیں جن پر انسرکا فیصلہ ہو چکاہے کہ وہ طوفان میں ڈووب مرس کے ،اسی طرح اُن تعداد چالیین ہے استی جوائیان لا چکے ہیں اور بیر نہایت قلیل افراد مقع جنگی مجموعی تعداد چالیین سے استی بیان کی جاتی ہے۔ و اللّه اعلمت سیدنا فرح علیہ السیام کے افراد خاندان میں اُن کی بیوی کے بارے میں وی اللّی بیوی کے بارے میں وی اللّی بیوی کے بارے میں وی اللّی نے بیلے ہی وضاحت کر دی نمٹی کہ وہ کا فرواور ڈوینے والوں میں شامل ہے

لہٰذا اسکوا بنے سائھ مذر کھا جائے۔ اور کا فربیٹا کنعان سے تعلق سے کوئی وضاحت نہھی ۔ حضرت نوح علیہ الت لام کو ہدایت کی گئی کہ جب سنتی میں بیٹھ جائیں توالٹر کاسٹ کران الفاظ سے اواکیا جائے۔

اً اللَّحَدُّدُ يَلِّهِ النَّذِي نَجِنَا مِنَ الْقُومِ الظَّلِيبِينَ - (مَرَمَون آبت عن ) ساری حمد النَّر ہی کے لئے ہے جس نے ہم کو کا فروں سے سُجات وی۔

(۱) بِسُبِ اللَّهُ مَتَجُوهَا وَ مُسُرِّسُهُ آلِ قَدْ رَبِّ لَغُفُوْدٌ مَرَّحِيْهِ وَالْمِدِ آبِتِ مِكِ اللَّم اللَّمُ اللَّمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى إلى اللهِ اللَّهِ مَلِي اللَّهُ مِيرارب بِرَاعْفُوراورجِم بِرَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ أَدُلُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللِي مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْع

تیسہ ق بات یہ بیان کی گئی کہ جب عذاب کی آ مرسٹ ٹروع ہوجائے تو پیچھے رہ جائے والوں کا خیال نہ کیا جائے ، کا فروں اور ظالموں کے بارے میں رحم کی درخواست نہی جا اور نہ کسی قسم کی کوئی سفایش۔

ا بتک چوابمان لانتے ہیں صرف انتخیب سبات دی جائیگی اور جو ہے ایمان ہیں اُنٹیں جنگ کر دیا جائے گا۔

چنانچەمقرده وتت برعداب كى آمدىنزوع ہوئى ،حضرت نوح عليه السلام نے اسكى

ہم كى علامت يہ ديكي كه مكا ات كے جولسوں سے پائی ابنا نفروع ہور اسے جوابئى نوعيت

ہم نہا بيت عجيب وغرب بات محتى ،اسكے بعد زبين سے جابجا پائى سكنے لگا۔ حضرت نوح م

ابنے سائھ ابمان والوں كواور ہر جانور سے ايك ايك جوڑے كوشتى ميں ہما ليا،كيوكه يبلوفان

پردى زبين كوابن زوميں لينے والا محا، جب پورى طرح برايات كى كيل ہوئى تواللہ نا اللہ تا تا كا تا ہوئى ، مكانات ، ورحدت ،

حجو تے موتے شيا ہے بعد ويكرے ثرو بتے جاتے ہے ، كا فروں نے بلند بہاڑيوں پر بناہ لينى شروع كى ، تين يہاڑيوں پر بناہ لينى شروع كى ، تين يہلڈيوں پر بناہ لينى شروع كى ، تين يہلند و بالا يها ثر ميں امنيس يناہ نہ دے سكے۔

حضرت نوح علیه التسلام کاکافر بینا جسکا ام کنجان بیان کیا ما نام با مقاسب سے بلند پیاڑی چون پر جا بہونجا حضرت نوح علیہ السسلام سے آ واز و بنے برجواب دیا کہ مجھے آگی پناہ در کارنہیں ، میں اس بلند و بالاجوٹی کی بناہ میں آگیا ہوں۔ حصرت نوح علیہ الت لام نے دو ہازہ متنبہ نمیا کہ آج التّرنعالے کی بناہ سے سوا رجوک شنگی کی شکل میں آئی ہے ) کوئی اور بناہ گاہ نہیں۔

ر ہو سی کی جی ہی ہوں ہور ہی ہور ہی ہوں۔ سین یہ آخری نصیحت بھی کام نہ آئی ، جیجیے سے اچانک ایک ہولناک موج انتمالی اسکو شکے کی طرح مہالے تھی اوروہ ڈو بنے والوں میں شامل ہو گیا۔

پائی کا بیر طوفان خود منقل عذاب تھا کیکن اس عذاب پر التّر تعالیٰ کا مزید غضب ٹوٹ پڑا، زمین سے دھاروں کو کم المی ہوا کہ اندرون زمین کے بجائے سطح زبین پر کل پڑیں اور آسمان کو تھم دیا گیا کہ اپنے پائی سے وَھانے کھول دے۔ نیچے اور او برسے پائی دریاؤں کی طرح اُ بلنا شروع ہوا، دیکھتے ویکھتے آ نَا فاناً ساری زمین زیر آب ہوگئ۔ اس غضد بناک طوفان میں شختی نوح نہایت میک روی سے سامحقہ التّرتعالے کی حفاظت میں میلتی رہی، زمین کا ہرایک متنفس غرفی آب ہوگیا۔

ی حفاظت یں برق اری ارین ہے ہرا یک مسل سرب ہوئیا۔ آیاتِ ذیل طوفان کی نوعییت انہی ہدایات اور حضرت نوح علیہ انستلام سے محافر بیٹے سے متعلق ہیں ۔

حَتَّىٰ إِذَ اجَاءَ اَ مُرْنَا وَفَارَ التَّنَّوُرُ وَلَكْنَا احْسِلُ فِيهَا الْحَ ( بهود آیات منه "اسمه)

فرا فی صعمولی سیاں تک کہ جب ہمارا محم آگیا اور تنوراً بل پراتو ہم نے دنوسی کمروالوں کو بھی اورائن نوگوں کو بھی جوابیان لا چکے ہیں ،سوائے اُن افراد کے جن کی نشان دہی کی جاچی ہے ،اور (سوار مہونے والے) معور ہے ہیں اُسوائے اُن افراد کے جن کی نشان دہی کی جاچی ہے ،اور (سوار مہونے والے) معور ہے ہیں اُسٹر ہی کے ایمان لائے بھے ۔اور نوح نے کہا (اے لوگو) سوار مہوجا کو اسٹر شتی ہیں ،الٹر ہی کے ایمان لائے سختے ۔اور نوح نے کہا (اے لوگو) سوار مہوجا کو اسٹر شتی ہیں ،الٹر ہی کے اور وہ سے ہے اس کا چلن مجوب ہیں جو بہاڑوں کی طرح محتیل اور وہ ملیحدہ مقام پر محقا ، بیٹا ہمارے ساتھ سوار مہوجا کا فرول کے مامح شروب کا فرول کے مامح شدہ وہ مقام پر محقا ، بیٹا ہمارے ساتھ سوار مہوجا کا فرول کے مامح شدہ و۔

مس نے جواب دیا ہیں انجی کسی بلند پہاڑکی پناہ لے اوں کا جو مجھ کو طوفان سے بیالے گا، نوح نے کہا آج کوئی چنے النگر کے حکم کورو کنے والی نہیں ، سوائے اسکے کہ النگر ہی کسی پررتم فرمائے ، اسے میں ایک موج و و نول سے درمیان حائل ہوگئی۔ اور وہ (بیٹ) مجمی ڈوینے والوں میں مثامل ہوگیا۔ اور حکم ہوااے زمین ا بناسارا پالی نگل جا اورا ب مجمی ڈوینے والوں میں مثامل ہوگیا۔ اور حکم ہوااے زمین ابناسارا پالی نگل جا اورا ب آسمان عظم جا، (چنا بنچ) پائی گھٹ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا ، مثن جودی بہاڑ پر کسکئی ، اور کہدیا گیا وور ہوئی ظالموں کی توم۔

سورہ انفمر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

سی العمراً بات میں میں میں میں ہوتا ہوئے۔ الحکامیت قبیم شیر فرق کے انگر بھو القبال کا انج (العمراً بات عث عظا) اِن لوگوں سے پہلے لوقت کی قوم جشا جی ہے۔ اُنھوں نے ہمارے بندے (لوثع) سرو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دلوانہ ہے اور (انکو) دھمکا یاگیا۔

آخر اُس نے اپنے رب کومپرکارا کہ میں عاجز ہوجیکا مہوں اب توان سے بدلہ لے یتب ہم نے موسلا وصار بارش ہے آسمان سے وروازے کھول دسینے اور زمین سے حپیشے

جاری کرد ہے۔

بیں بیس بیسارا پانی اس کام کولورے کرنے سے لئے ل گیا جومقدر ہو چکا مقا،
اور نوئے کو ہم نے ایک شختوں والی اور کیلوں والی شتی پر سوار کرا دیا۔ جو سماری شکرانی ہیں
جبل رہی متی، یہ تھا پرلہ اس شخص کی خاطر جسکی ناقدری کی گئی۔ اور اُس شتی کوہم نے
ایک نشانی بنا دیا۔ بھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا ؟ دیچھ لو کیسا متھا میرا عذاب اور
کیسی تظییں میری تنبیہات ۔ اور ہم نے اس قرآن کونصیحت سے لئے آسان ورلعہ بنا دیا
مجر کریا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ؟

سورة مومنون ميں حضرت نوح عليه التلام كوخدا و ندى بدايات المطرح وتك ميں. قَالَ رَبِّ الْمُصْرُّيْنُ بِمَا كُذَّ بُونِ مَا فَأَوْهَ بِمُنَا إِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ الْحَ

دالمومتون آيات علايا اس)

نوح نے کہا پروردگاران لوگوں نے جومبری کمذیب کی ہے اُس پراب توہی میں مدد فریا۔ ہم نے نوح پر وحی کی کہ ہماری گران میں اور ہماری وحی کے مطابق مختنی نیار کروڈ معبر حیب ہمارائیم آجا نے اور نئور اُبل بڑے تو ہرفسم سے جانوروں ہیں سے ایک آیک بايت ميراغ بايت ميراغ

جوالے کراسیں سوار موجا و اور اپنے اہل وعیال کو بھی سے کھے نہ کہنا یہ اب خسرق جن کے خلاف فیصلہ موجوکا ہے ، اور فلا لمول کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب خسرق مونے والے میں بھونے والے میں بھوجیہ آب اینے ساتھیوں سمیت شندی ہیں سوار موجا ہے تو بول کہنے مشکر ہے اس الدر کا جس کے بیاں فلا کم کو کو سے نہات دی ۔ (اور یہ بھی تحییے) برور دگار معجمکو برکت والی جگہ آثار نے اور آب بہترین جگہ دینے والے ہیں۔ اس قصد میں بڑی نشانیا میں اور آزائش تو ہم کر کے ہیں رہتے ہیں۔

ہیں اور ارباس کو ہم مرسے ہیں۔ سور ہم ہر دمیں حضرت نوح علیہ الت لام کی پیری شفقت اور التّر عزوج لی تنبیہ اور بچر حینہ تِ نوح علیہ الت لام کی توبہ وا نابت کا ذکر اسطرح ملتاسہے۔ قریدی نوج میں ایک ایک کی آب کی آبی اِتَ ابْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ اِنْ

وسوره برود آیات عهم تاعیم)

اور نوح ئے اپ رب کو میکاداکہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے تھروالوں ہیں ہے ہے اور نیرا وعدہ سیا ہے اور توسب سے بڑا صائم ہے۔ النٹرنے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھروالوں میں سے نہیں ہے وہ نو ایک نباہ کار بچہے ۔ لہذا تم اس بات کی مجھ سے ورخواست مذکرنا جسکا تمہیں علم نہیں ، میں تم کونصیحت

سرتا ہوں کہ تم نا دان نہ بن جاؤ۔ نوخ نے عرض کیا اے میرے رب ہیں آبی بناہ مأمکنا ہوں اس سے کہ وہ حبیب نر آپ سے مانگؤں حیں کا مجھے علم نہبیں اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرما یا تو ہیں

مقصان اعمانے والوں ہیں ہوجا وُل گا۔

معقیان افالے وہوں یں ہوبادی ہے اترجاؤ اور ہماری برتسی ہیں تجھ پر اور ان جاتوں ہوں ہیں ہیں ہیں تجھ پر اور ان جاعتیں ایسی بھی ہیں ہیں جھ پر اور ان جاعتیں ایسی بھی ہیں جنگو بم کچھ برت تھیلئے مامان زندگی دینگے ، بچہرا تفییں ہماری طرف سے دردناک غذاب پہنچے گا۔ (اے محمد کی اللہ علیہ وہم) بیغیب کی خبر میں ہیں جو ہم آپ کی طرف وشی کر یہے ہیں اس سے جہلئے نہ آپ ان جو ہم آپ کی طرف وشی کر یہے ہیں اس سے جہلئے نہ آپ ان جو ہم آپ کی طرف وشی کر یہے ہیں اس سے جہلئے نہ آپ ان کو جانبے معقد اور نہ آپ کی قوم ، لیں تسبر تھیئے ، احجا انجام اللہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا ہے جانبی مالنہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا ہی مالنہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا ہی مالنہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا ہی مالنہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا مالنہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا ہی مالنے ہونا ہی مالنہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا ہی مالنہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا ہونا ہی مالنہ سے فررنے والوں تھیلئے ہونا ہی مالنہ سے میں سے

النجام سفين كشتى مير حضرت نوح عليه السلام كرسا تقرآن كرمسلمان المانات

برايت كرچراغ جلداول

اور مؤمنین کی ایک تقرح باعت، اور جانوروں کا ایک بیک جوڑا موجود تھا۔ یہ شتی اس عظیم طوفان میں ایک مدت تک جلتی رہی۔ اس کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ دن یہ ایٹ ذمہ لیا تفاجسیں ظاہری اسباب کار فرما نہ بھتے ، یہ بات معلوم نہیں کہ گتے دن یہ طوفان ر ا ؟ البتة الفاظ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالیکی طوفان تفاجسمیں کوئی جانداکشتی والوں کے علاوہ نہ ہیا، وہ شنی بہاڑوں جسے موجوں میں نہا میت مراب کی مارسی می بہاٹ ہی والے اپنی انکھوں سے باغیوں کو کی و بتا دیکھ رہے تھے ، ان جو بی والوں میں فاص طور برحصرت نوح علیہ استلام کی کا فربیوی اور کا فریعے کی مراحت خود قرآن مسیم نے کی ہے۔

با فی لوگوں سے بارے میں اجمالاً یہ کہدیا گیا کہ اہل ایمان کے علاوہ اور دں کو ہم نے دبودیا۔ بعد می نسلیں انہی سجات یا فسۃ کی اولا دہیں جوسٹنی میں موجود ہتھے۔

طوفان کامقصد حب پورا ہوگیا بعنی نبٹی کی تنعلیمات کو حبیثلانے والوں کوجب الک کر دیا گیا توالٹے تعالیے کا حکم آسمان وزمین کوملا،اے آسمان برسا بند کر دے ،اور

اہے زمین اینا یا فی نگل ہے۔

به جودی بہار کر دستان (عراق) کے شمال سٹرتی جانب واقع ہے جو آج بھی جودی

بہار رجبل جودی سے ام سے معروف ہے ، قدیم اریخوں بین بھی سنتی کے تقیرنے کی جگہ یہ بہار کر دائی سیان کی گئی ہے ، ملیم ارسلوکا ایک شہور زبانہ سٹ کر دائیڈ نیوسس بھی اپنی تاریخ میں اسٹی تصدیق کر آسے ۔ نیبر وہ اپنے زبانے کا حال بیان کر اسے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس شتی کے کمڑے مفوظ ہیں جنہیں وہ تعمول کھول کر مربضوں کو بلات نے ہیں اور مربیض شفا پاتے ہیں۔

والشراعلم-

## منارنج وعب

(۱) ایک فرمی بین الاقوامی محمرای انبیار کرام کی پوری تاریخ یتبوت در) ایک فرم بین الاقوامی محمرای پیش کری ہے کہ ہر بین کی توم اؤرأين كاازالئه نے تقریباً ایک ہی اعتراض وہ ایا سے ،اور و دیہ ہے کہم اسیسے

شغص کونبی سیسے سیم کرلیں جو ہماری ہی قوم سے ہے۔ ہماری طرح کھا تا ہے ، جلتا مجرکا ہے، سوتا جاگتا ہے، 'بال سیخے رکھتا ہے، مجبوک پیاس کا محاج ہے۔ وه توہماری طرح ایک بست سے

نبیوں سے بارہے میں قوموں کی یہ جہالت مہت قدیم زمانے سے جلی آرہی ہے، غالباً حضرت نوح عليدال الم ببهلے رسول بن جنگوانی قوم نے سب بنے يہ بی طعت ویا تھا۔اس جابل قوم کی اتباع میں ہرزمانے سے جا ہوں نے اپنے اپنے نبی سے بارے میں يبعقيدة تغرلبا تحاكرا

چونیشہ ہے وہ رسول نہیں ہوسکتا ا ورجو رسول ہوتاہے و ہسٹ شہیں! حضرت نوح عليه التسلام كى قوم نے حضرت نوح مركواس طرح خطاب كيا۔ غَقَالَ الْمُلَا ۚ الَّذِينَ كُفَرُوا مِنُ تَوْمِهِ مَا نَذَ لِكَ إِلَّا بَشَرَّا مِثْلُنَا.

( برود آبیت عصل)

قوم کے کافرسرداروں نے کہا (اے نوع ) ہم تم کو اینا ہی جیبالشرو تھیتے ہیں۔ عَقَالَ الْمُلَوُ اللَّهِ يَنَ مِنْ قَوْمِهِ مَا هُذَا اللَّهِ بَشَرَّةِ تُلْكُمُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُو وَلَو شَاءً اللهُ لَا نُوْلَ مَلْئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهِنَ افِي أَبَايُّتَ الْكَوَّلِيْنَ- إِنْ هُوَ إِلَّا سَجُلُ بِهِ جِنَّنَا الْحُ رَالْوَمَوْنَ آيت مِلَا، مِصْلا، مِلاً)

هدایت کے چراع

بس اُن کی زنوح ) کی قوم میں جو کا فررئمیں نقے تھنے کیے کہ بیہ خص زنوخ ، تجھ نہیں ہے متحرایک بیشرتم ہی جیسا ،اسی غرب یہ ہے کہ تم پر برتزی حاصل کرے ، ایشر كواگررسول بھيجنا ہو تا توفرستنے كو بجيجتا، بربات توہم نے اپنے آبار واجدا دہيں بھی نہيں مصنی (کیبشسر رسول بن کر آئے ہوں) تجیز مہیں اس آ دمی کو فررا جنون لاحق ہوگیا ہے کچھ مدت اور دیچھ کو (شا پرصحت یا ب ہوجا ہے)

نوح کیے کہا پرور و گار اِن لوگوں نے جومجھکو حجشلا یا ہے اس پر اب تو ہی مبری

خود حصرت نوح علبيه استبلام ابني قوم كواس طرح خطاب فرمائة بير ـ ٱوَعَجِبْتُمُ أَنْ جَاءً كُمُ وِكُرُ مِنْ مَنَ يَبُكُمُ عَنْ رَجُلِي مِنْكُمُ لِلْمُنْذِ مَا كُمْ وَلِنَنْقَتُوا وَ لَعَلَّكُمْ مُرْدُونِكُمُونَ . ﴿ ﴿ الْأَعْرَافَ آمِيتُ مِكَّهُ ﴾

کیاتمہیں اس بات پر تبعیب ہوا کہ تمہارے یاس خود تمہاری ہی قوم کے ایک آدمی (نوخ) کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی کہ تمہیں خبروارکرے اور ٹاکہ تم التُدسے ڈرواورتم پر رحم کیا جا کے۔

قوم نیا دیے بھی سبید نا ہو دعلیہ انست لام کے بارے میں بہری بات دھرائی ا وَقَالَ الْمُلَأُمِنُ تَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بِيقًا ۗ الْإِخِرَةِ وَ أَ تُرْنُهُ مُوفِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَامَا هَذَا إِلاَّ بَشَرِّةِ مَثْلُكُوْ يَأْكُلُ مِنَا كَأُونَ وَ يَشُرَبُ مِمَّا نَشُوَبُونَ. وَكَبِينَ ٱطْعَنْتُمْ بَشَرًا مِتَلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَّا تَخِيمُ وَنَ-

( المؤمنون آبت ع<u>سّا</u>ر ع<u>مس</u>

اُن (ہود) کی قوم سے جن مسردا ۔ وں نے مانے سے انکار کیا اور آخرہت کی ببنینی کو جوشلایا اورجن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسود و حال کررکھا تھا تھنے لگے کیے خص (بود) کچدنہیں ہے منگرایک کیشٹ رئم ہی جیسا ،جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھا تاہے اورجو لچھ تم ہے ہووہی یہ بنتاہے۔

اور اب آگریم نے اینے ہی جیسے تبشر کی اطاعت قبول کرلی تو گھاٹے ہی میں ہوگئے۔ قوم تمو د نے تھی سبید ناصالح علیہ الت لام بریہ ہی اعتراض کیا کہ صالع توایک بشره به بعَلانهم اسكی كيسے اطاعت كركى أنبى انسانوں ميں سے نہيں موتے ، و و تو

بدايت محيجراغ

ماورار بشربهواكرتے ہیں م

بِاليَّةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْمَصْلِ فِينَ. (الشَّعرار آیت ع<u>ظا</u>- م<u>عموا)</u> و بایتیان می مور محبنے نگر (اسے صبالح) ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تو ایک سحرز دو قص سے

اور توصرت میم میبیا ایک بشرے باگر توسیاے تو توجیر کوئی نشانی کے اور ایک حرر دور کا تسم اور توصرت میم میبیا ایک بشرے باگر توسیاے تو تمجیر کوئی نشانی لیے آئی روید میں در میں دور کے در سام کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں اور کا تاریخ کا دیارہ کا دائوں می

كَذَّ بِتُ نَشُودُ بِالنَّانَ مِن فَقَالُو ابَشُرًا مِنْ وَاحِدًا أَنَّتِبِكُمْ إِنَّا إِذًا لَفِي

ضَلْنٍ وَسَعْيِدٍ والعَمراتيت علا علله)

توم تمود نے رسولوں کو حیصلایا۔

بیں سمبنے نکے کیا ہم اپنے ہیں سے ایک بیٹری بیروی کرلیں ؟ تواس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جُنون میں بڑجا کیں سے ۔ میں ہم بڑی غلطی اور جُنون میں بڑجا کیں سے ۔

یں ہم برن میں اور ہوت ہیں۔ ایک قریبہ رسمان کا حال انکھا ہے کہ و ہاں بھی اللّٰہ تعالیٰے سور ہ کیا۔ اللّٰہ تعالیٰ سے جند ایک نبی بھیجے متھے۔ اُس بستی والوں نے بھی اِن بمبوں کے ساتھ وہی معالم سمیا جو سخز سٹ نہ قوموں نے اپنے اپنے نبیوں سے ساتھ کیا تھا۔

یہ قریب میں مفسر میں کی تحقیق سے مطالق ملک شام کاسٹ ہرا نطاکہ تھا۔ س سشہر میں میں دفعہ وتو ہی تبلیغ سے لئے جسیجے سکتے تو گاؤں والوں نے انکا انک کر دیا۔ مجرالٹر تعالیٰ نے اُن دونوں کی مدد کے لئے تمیسر۔ اُن کرصیح ،اسپراُن سبتی والوں نے بہتر کر اِن مینوں محا اِنکار کر دیا کہ

جہر اس میں تو ہم جیسے ہی بیت رہوا درا اسٹرنے کسی بیتشر کو رسول نہیں ب<sup>ا</sup>یا۔ ہم تم کو ترجی ہوں

حبورًا سيحين من . سير من من الم

آياتِ وَبِلُ اللهِ وَا قَعْدِ مِنْ عَلَى بِي - وَالْعَدِ مِنْ عَلَى بِي - وَالْمُوسِلُونَ مِنْ الْمُوسِلُونَ وَالْمُوسِلُونَ وَالْمُؤْسِلُونَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَال

اِذْ أَرُسَلُنَا إِلَيْهِمُ النَّنَيْنِ قَلَدَّ بُوهُمُمَا فَعَذَّرَّنَا بِنَا لِيثِ فَقَا لَوُا إِنَّا إِلَيْكُمُ مَّرُسَلُونَ . قَالُوا مِمَا اَنْتُمُو الرَّيْشَرُ مِيثَلُنَ وَمَا اَنْزَلَ الرَّحُسُنَ مِنُ شَيْحَ فَ مَّرُسَلُونَ . قَالُوا مِمَا اَنْتُمُو الرِّيْشَرُ مِيثَلُنَ وَمَا اَنْزَلَ الرَّحُسُنَ مِنُ شَيْحَ فِي

إِنْ ٱنْتُمُو إِنَّ تَكُونِهُ أَنْ - (لِينَ آيت عَدَد علاء علا)

(اسے نبٹی) ان سے ذرا ان بنتی والوں کا قصہ بیان سیجے جبکہ سم نے اُن کی

جانب ہیلے دونبی مصبح سوام فول نے انکو جھٹلا دیا ،مجبر ہم نے تمیسر بے نبی کو اُن کی مدو کے لئے بھیجا۔ اِن سب نے کہا ہم نم لوگوں کی طرف التدری جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کوگ کچونہیں ہومگر ہم جیسے بستراور الترزمن نے ہرگز تم برکو ٹی جیزاازل نہیں تی ہے تم ضرب خصوتے لوگ ہو۔ بہر مہر کرنسبتی والوں نے اکٹر سے ان بیٹوں فرستا ووں کو حبشلادیا۔ ا ہل کڈین نے مجی ستیدنا شعیب علیدانستام سے انہی الفاظ میں کلام کیا کہ اے شعیب تم ایک اچھے بنجیدہ آ دمی تھے تم کوا جانک کیا ہوگیا کرتم نے نبی ہونے کا امعلوم ہوتا ہے کہتم برحسی نے جاوُ و وغیرہ کر دیا ہو ہمجلا تم بشر ہوکر نبیء ہونے کا دعومیٰ کیوں کرتے ہو۔ آگرانیا ہے تو تم بقیناً حبوتے ہی ہو۔ بشرببوا ورسم تقين كرتي بين حرتم حجو في بور

قَالُوْآ إِنَّمَا ٱلْمُتَ مِنَ الْمُسَجِّدِينَ . وَمَا آلُتُ إِلَّا بَشَرُّ مِثَلُثَ قَ إِنْ نَظُنَّكَ لَينَ الْكُذِينِينَ. والشعرار آيت مصاء عليها) قوم شعیب نے سمبا اے شعیب بقیباً اتم سحرز د ہ ہوگئے ہو۔ اور نم توصرت ہم جیسے

توم ابراہیم نے بھی سے بیا ابرامہم علیہ انست لام سے بارے ہیں یہ ہی ہے۔ اللاهركياكه وه لوصرف آيك نوجوان لاكائب جومهمارے بنوں كے بارے بين اكثر جرى كفتگو

محرتا دہتا ہے۔ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهِمَتِنَا إِنَّهُ لَيِنَ النَّلِيدِيْنَ الْخُ والله استامه

د الانبيار آيت <u>موه</u> - <u>منلا</u>م

جلد اول

رقوم نے میلے سے والی آکر حب اپنے بنول کا یہ طال دیجھاکہ مکو ہے مكرے ہوكر كر بڑے ہيں ؛ تو تحنے لگے ہما رے خداؤں كا بدخال كس نے كرديا ؟ بيتك وه کوئی بڑا طالم ہی ہوگا۔

بعن لوگوں نے کہاہم نے ایک نوجوان کوان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جسکا

'ام ابراہیم ہے۔ فرعون اور قوم فرعون نے بھی سبید ناموسیٰ علیہ انست لام وستید نا ہار وان علیہ اللہ

ملدائل کو خفارت سے اندا زمیں بشرہی سے تے رہے اورکسی طرح اِن دونوں نبیوں کوسلیم نہ کیا۔ فرعون توآخروفت تک بیہی کہتار ہا محموسی نے تو ہمارے تھر رپر ورسٹس یا تی ہجواتی سے حتی سال مہمارے گھر میں گزارے ۔اوراب و ونبی بہونے کا دعوی کرتاہیے۔ قَالَ ٱلمُرْشُرِ بِلِكَ إِنْ يُنَا وَلِيْدًا وَلَيْدًا وَلَيْنَا مِنْ عُمْرِ لِعَ سِنِينَ . (الشعرار آیت <u>مما)</u>

فرعون نے کہا کیا ہم نے بچھ کوا پنے ہاں بجیسا نہیں پالا تھا ؟اور تو نے ابنی عمر مے حتی سال ہمارے ہال نہیں گزارے ؟ توم فرعون نے بھی میہی اعتراض مصرا یا کیسبید ناموسی و ارون رعلیہا انسلام) بشربیں اورصرف نبوت کے نام پراقتدار چاہتے ہیں۔

قَا نُوَا إِنْ هَلَ أَنِ لَلْحُرْنِ يُرِيْدَ أَنِ أَنْ يُكِلِّمُ لِللَّهِ مِنْ أَرْضِكُمُ لِبِيحُرِهِمَا

ويَدْهُمَا بِطَرِيقَتِكُمُ أَنْهُ ثَلَّى . وطرت سي ۔ آخر کارلوگوں نے کہا کہ یہ دونوں (موسی کو باروٹ ) تومحض جا دوکر ہیں۔ اِن کا مقعید یہ ہے کہ اپنے جا دو شے زورے تم کو تمہاری زمین سے سے وخل کردیں اور

تمبارے رہم ورواج کا خاتمہ کردیں۔

آخر کار قوم نے بیشریت کا الزام لگا کرسے پر ناموسی اور بارون علیہا السلام کی نبوت کا انکار کردیا۔

تُعْرَارُ سَلْنَا مُوسَىٰ دَرَاخَاعُ هُرُونَ بِأَلِينَا وَسُلُطْنِ مُبِينِ - إِلَى فِرعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَاسْتُلُكِهُ وُا وَكَا نُوا قُومًا عَالِينَ - فَقَالُوا آنُوَّيُنَ لِبَنْدَ بِينِ مِثْلِتَ وَقُوْمَهُمَّا لَنَاعِبِ مُوْنَ - قُلَدٌ بُوُهُمُمَّا فَكَا نُوَامِنَ الْمُهُلِكِينَ -

(المؤمنون آيت ع<u>هم عليم علم علم ممهم</u>)

مهريم نے موسی اور ان سے مجاتی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دیل عصا) ہے ساتھ فرعون اور اُن سے ساتھیوں کی طرف ہم بائٹے اُتھے اُتھے اُتھے کہ کہا اور وہ مغرور قوم ہی تھی۔ مھر سے کے کیا ہم اپنے جینے دولبٹ ریرایمان ہے آئیں ، فاص طور پر السی صورت بن سوران دونوں (موسی و بارون ) کی قوم ہماری غلام ہے۔ سیں اُن توگوں نے دونوں کو حبشلا دیا ، مجروہ ہلاک مونے والوں ہیں سے ہوگئے۔

بارآب ؤیدتمهارے لئے بہترہے۔

سورة آل عمران میں حضرت میں علیہ است لام کی حقیقت کو ایک مثال سے مجھا گاگئی اوریہ بنیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ است لام انسان ولبٹ رہی ہتے جیسا کہ و گیرانبیار کرام انسان ولبٹ رہتے ۔ دہا اُن کا ہے باب سے پیدا ہوجا نا یہ کوئی وسل نہیں کہ و ہ خدا یا شریک خدا ہوجا ہیں ۔ اگر بغیر ہا ہے اللہ تعالیٰ گذرب خاص سے وہ پیدا ہوکر خدایا مشریک خدا ہوسکتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جو باب اور ماں سے بغیر میدا موتے ہیں اُن کو کہا کہا جا تیگا ہ

اُورحضرت حوّار بمنی توبغیرماں سے بیدا ہوئی ہیں، حالا نکہ اُن کو کوئی بھی خدا یا شریک خدا مانے کے لئے تبارنہیں۔

ی کیمراً رحضرت علیای علبه ات لام بغیر باب سے پیدا ہوگئے ہوں تو انہیں طح نمدا یا مشریک نمدا کہا جائیگا ؟

اَلتَّرْتِعالِ مُنْ مَثَلَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ السَّلَام كَ صَبِقت اس طرح سجمان ہے۔ إِنَّ مَثَلَ عِينُهِ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ أَدَّ مَرْخَلَقَد مِن تُرابِ تُحَرِّفًا لَكُونَ مَن الْمُدُونِ مَن لَهُ كُنْ فَيْكُونُ مَ الْحَقَ مِن مَرِّ بِلَا قَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُدُونِيَ.

بینک میسیٰ کی مثال النزکے إل أوم کی سے کہ النزنے آوم کو سے پیدا کیا مجرم ریا کہ موجالیں وہ انسان ہوگئے۔ بداصل حقیقت ہے جو تمہارے رب

علدا دَّل کی طرف ہے بتانی جارہی ہے۔ لہذاتم اُن لوگوں میں سٹامل نہ ہونا جو اس میں شک۔ أيك ووسرى تَجَدارستْ وحب -إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُ الْعُدُنَا عَلَيْ مِ وَجَعَلْنَا هُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَامِيْلَ -إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُ أَنْعُدُنَا عَلَيْ مِ وَجَعَلْنَا هُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَامِيْلَ -( زُخرِف آیت علاہ) ابن مریم تو کچھنہیں سوائے ایک بندے سے جس پر ہم نے خاص انعام کیا اور اسکو منی اسرائٹ کے لئے ایک نمونہ بنا دیا۔ معنی حصرت عبینی علیہ الت لام کو ہے باپ سے پیداکر'ما ،اور تھبراُن کو وہ مجزے عطاكرنا جونه أن سے پہلے سی نبی كو دیئے گئے نه أن كے بعد ، و و مثی كا برندہ بناتے اوراس سي مثيونك مارتے تو وہ جينا جاگتا پرندہ بن جا نا ،وہ ما درزاد اندھے كو بينا و یتے ، توروط سے مرفین کوشفا و ہے دیتے جسٹی کرمروہ انسان کو زندہ کر دیتے ، ایس بيرممولي ببيدائش وران عظيم مجزات كي وجه سے ان كومقًام بندگ سے بالا ترسمجنا ا و م يشربَت نيے بڪال کر فکرا يا الوہبيت ميں شريك کروبيا نهايت نا دا ني كي بات ہے. وچيقة اً ایک بیشر مقصنهیں اللہ تعالی نے اسپے انعامات سے نوازگرانینی قدرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ و و بنی اسرائیل کے ظیم نبی ورسول مقے۔ یہ ہے حقیقت حضرت عیسیٰ بن مرکم علیہ السالم ی جبکو قرآن تحیم نے نہایت وضاحت کے سیامقد غیرمبہم انفاظ میں ظام رکیا کے سے اكرجه ديجرا توام نے اپنے اپنے نبیوں کولہت سمجھا اور نبوت کی مکذریب کی اکتین قوم يسى في اين نبي حضرت عيسي عليه الت لام توغير ليترسم عما، وراصل يه بي وه في ديم فمراہی ہے جوانبیار کرام سے نعارف میں فوٹوں کوئیٹ آئی ہے کہیں تحقیر کی تئی اور قرآن يحيم سے مزيدمطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اِس قدیم محمراہی وجہالت کا اثر عرب پریقی بڑا جب خاتم النہ بین صلی التی علیہ ولم سحہ مکرمہ بیل مبعوث ہو گئے تو مشراحيين ميخة نے تعبی آپ کی نبوت کو به مهر کر حضالا و یا که یہ کیسا رسول ہے جو کھا نا پنیا اور بازاروں بین خرید وفروخت کر تا ہے ؟ آگریہ میں سر رسول ہوتا تو اسکے ساتھ ایک فرسٹ نذمجی ہونا چاہتے تاکہ وہ علامت بنے دانسجے رسول

A A

رايت كيرياغ مبلدا وّل

ونبی ہونے کی جی یہ توتم مبیبا ہی ایک بشرہے۔ مشرکتین متحد کی اس خام خیالی کو قرآن حکیم نے غفلت اور جہالت سے تعبیر کی ہے اور اس مفرونئہ ضام خیالی کو گمراہی اونہ اندھا بین قرار دیا ہے۔ سور ہُ انبیا میں منظمہ بن موجد ہے۔ س

دالانبيار آيت عين

ان کے قلوب غفلت ہیں پڑے ہیں اور یہ طالم لوگ آلیس ہیں ہرگوشیاں کرتے ہیں کہ پیشخص (محدً) آخر نم جیسا ایک بیشر ہی تو ہے۔ تھیر کیا تم آلتھوں دیجھتے جا دو کے مجاندے میں تھینس جاؤگے ؟

وَقَالُوا مَانِ هَلَ الرَّسُولِ يَأْكُنُ الطَّعَامَرِ وَيَهُيثِنَى فِي الْكَسُواتِ

لَوْلَا أَنْذِلَ إِلْكِيْدِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَدُ نَيْنِيْرًا. الإ

د الغرقان آبیت سک، عصر، عبد)

مکہ کے مشرکین نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھا ٹا کھا تا ہے اور بازاروں یں چلتا بچراہے بحیوں نہ اِس کے پاس کوئی فرسٹنڈ بھیجا گیا جو اسکے ساتھ رہت اور (یڈ ماننے والوں کو وحمکا تا)

اوریااس کی طرف کوئی خزانه آثار دیا جاتا، یااسکے پاس کوئی باغ ہی ہوتاجی سے یہ کھاتا پیتا،اور ظالموں نے (بیہاں تک) تحجہ دیا کہ اے لوگو! تم توصرف ایک سحرر دہ شخص تی پیروی کردہے ہو۔

وسیجودا ہے محد!) بیرلوگ تمہارے لئے کیسی کسی مثالیں بیان کر دہے ہیں' بس بیر گمراہ ہو گئے ہیں انہیں اب سیرهی راہ سوجھانی نہیں دیتی۔ النیرتعالیٰے نے مسئے کیبین محترکی اس جہالت اور عداوت کا جواب بھی انہی

انداز پر دیا اور آن سے سوالیہ انداز میں کہا گیا۔

تبہلے کون ایسانبی آیا ہے جو کھانا نہ کھانا ہو؟ بازاروں ہیں جاتا مجر آمانہ ہو؟ تم لوگ اور نمہارے آبار واجدا د حضرت نوح ، حضرت ابراہیم ، حضرت اسمعیل ، حضرت برايت مجداغ

موسیٰ علیہ التلام اور مبت سے دوسرے انبیارے فسرف واقف ہی مہیں بکہ ان حضرات کی رسالت و نبوت کو بھی سلیم کرتے ہیں۔ یہ سب ببوی بجے والے عظے کی آیا پینا، بازاروں ہیں جانا بھرنا، تجارت و زراعت کر فاہ مم و نوشی سے حالات بیٹ آیا، سب مجھے انپر سین آیا مقا اور تم خود اسکے قائل مہد بھی اب اگر میرسول محت کی اللہ علیہ ولم مربور میں بی سے اللہ علیہ ولم مربور وفرون سے کی است ہے ہی اور بازاروں میں خرید و فرونون کرتے ہیں تو آخر تعجب کی کیا بات ہے ؟

"اس عظیم حقیقت توسورة الفرقان بن اس طرح ظامر کیاہے۔ وَمَا آرْ سَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسِينِينَ إِلَّا إِنْهِ مُرْلِيا كُلُونَ الظّعامَدِ

وَيَعْشُونَ فِي الْأَكْسُواتِ اللهِ الْكَاسُواتِ اللهِ وَالْفَرْقِانِ آيت منا)

ا کے محد رصلی الشرعلیہ و لم ، تم ہے مہیے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سبب کے سبب کھاٹا کما تے تھے اور ہازاروں ہیں (خریدوفروخت کیلئے) جلتے بھرتو تھی۔

ایک اور موقعہ پر اللّٰہ تعالیٰ نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ و لم کی زبانِ مبارک ہی اعلان کروا یا کہ آپ کی حقیقت کا اسطرح واضح اظار کر دیں کہ آپ کی حیثیت میں کسی میں ابتال کی وی پوسٹ یوگی باتی شرب اور سابقہ امتوں کی طرح یہ آخری است اس تمراہی ہیں بہتلا میں و نے ایکوفرسٹ تہوں چاہیے یا بھرخدا سے انکی رشتہ داری ہو یا خدا تی میں حصد داری ہو۔

الترتعاك المركلام كايه يرحقيقت اعلان جوخاتم النبيين ملى الترعلية ولم كى

زبان مبارك كروايا كياكتنا واضح اور كفلا بواج -قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرَّ مِثْلُكُو يُوْحَى إِلَى آنَمَا الْهُكُو الْمُ وَالْمَا وَالْمَا الْمُكُولُ الْمُؤ كَانَ يَرُجُو الْقَاءَ رَبِّ مَلْيَعَمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِلُهُ بِعِبَادَةِ دَبِهِ

آھنا ا۔ دالکہف آیت منا ) اے محد دصلی الشرعلیہ ولم ) کہوکہ میں ابشر مہوں تم مبیا ،میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہار امعبو د اس ایک ہی معبو د ہے ، نسب جو کوئی اپنے دب سے ملاقات کا امبدوار ہوا ک چاہئے کہ نیک عمل کرے اور بندگی ہیں اپنے دب کے ساتھ کھسی کو بھی مشر کیا۔

رز کرے۔

اسکے علاوہ قرآن حکیم کی اور بھی وضاحتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہی کہ مرز مانے میں لوگوں کی جہالت کا مہی حال رہاہے اور تنقر بیباً ہرا یک نبی کواس دوچار ہونا پڑا اور اسی جہل نے بہت سی قوموں کو نبیوں کی رسٹن ہرایات سے محروم کردیا۔ یا تورسولوں کوصرف بسنسر سمجھا گیاجس کی وجہسے اطاعت نہیں گی گئی یا مجھر فوق اتبیشرجاناا ورگمراه بویگئے۔ یہ دونوں نظریے جبل ا وربعظلی کی ببیدا وار ہیں بہو<sup>د</sup> ونصاری کواسی جہل و بے عقل نے راوحق سے دورکر دیا ہے ۔سور کا ابراہیم میں مزید

وضاحت المتى ہے۔ قالت رُسله فرانی الله شک فاظر السمائی تُن فرانی الله میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں میں میں می الأكرُ فِي يَدُ عُولِكُورُ لِيَغْفِرُ لَكَ عُولِكُو لِيَغْفِرُ لَكَ عُولِكُو لِيَحْدُ وَيُؤَخِّرُ كُورُ إِلَىٰٓ آجَيِلِ مَسُسِمٌّ قَالُوۡ ٓ آ إِنۡ ٓ اَنۡتُوۡ اِلَّا اِسَّرُ مِّتُلُنَّا تَكِيبُ لُوۡنَ أَنُ نَصَّلُ وَنَاعَمًا كَأَنَ يَعْبُلُ أَبَا وَأَنَا فَأَتُو نَا بِسَلُطُنِ مَبِينِ قَالَتُ لَهُ مُورُكُنُهُ مُورِانُ نَحَنُ إِلَّا بَشُرُ مِّتُكُكُمُ وَلَكِتَ اللَّهُ

يمن على من يتناعم من عبايه المامير آيت عن على (انبیارے پیغام کونہ ماننے والوں سے) اُن کے رسوبوں کے

مهاكيا الترك بارے ميں شك ہے جو آسمانوں اور زمين كاخالق ہوة وہ تم کو دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کردے اور تم کو ایک مدت مقرر ہ تک مہلت و ہے ۔ آن لوگوں نے جواب دیا تم وہا ہے میسے ہی بیشر ہو، تم ہم کو آن معبود وں کی عیادت سے روکٹا جا سے ہو جنی ہمارے باب وا دانے عبادت کی ہے ؟ احصا توکونی واضح دلیل پیش کرو؟ اُن سے رسولوں نے اُن کوجواب دیا ہم توتم ہی جیسے بشرمیں لیکن الشرائیے بندوں میں سے جس کو جا ہٹا ہے د نبوت

ورسالت) سے سرفراز کرتاہے۔ سورہ تغابن بیں اس طرح بیان کیا گیاہے بہ اکٹریان کی ایک فرائز بن کفرود امن قبل ما انتخا وَبَالَ ٱمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَا الْ الْبِيْرَةِ وَلَاكَ بِانْقُامُ كَانَتُ

تَأْنِيهِمْ مُ سَلَّهُمْ مِالْبِيَنَةِ فَقَالُوْا البَشْرِيَّهُ وَمَا الْفَاوَا وَتَوَلَّوْا وَتَوَلَّوْا وَلَوْلَوْا وَلَوْلُوا اللهُ عَنِي حَمِيدًا . والتغابُن آيت مه، من

کیا تم کو اُن لوگوں کی خبر نہیں بہنچی جنھوں نے اس سے پہلے
کفر کہا بھراپ شامت اعمال کا مزوج کھ لیا ؟ اور اُن کیلئے داگے )
در دناک عذاب ہے۔ اس انجام کے ستحق وہ لوگ اس لئے ہوگئے
کہ اُن کے باس اُن کے رسول کھی گھی نشانیاں لیکراتے دے گرانخون کے
کہا کیا ہم کو بشر درایت دیں گے ؟ بیس انھوں نے انکار کیا اور نھر بھیر لیا ب

سورهٔ یوسف میں بھی بوری وضاحت کے ساتھ کہاگیاکہ جتنے تھی رسولٹ و نسب میں آئے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے اوراُن ہی بستیوں کے رہنے والوں یہ تھے کہا یہ بات اِن مشہر کین متے کومعلوم نہیں ہ

وَمَا آرُسَلَنَا مِنْ تَبُلِكَ آلَا لِجَالًا نَوْجِي آلِيهِمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا الْقُدْرِي . (الوسفُ آيت عاليا)

اے محدد صلی الترعلیہ ولم) تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی پنجیبر تصبح ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تنفے اور انہی بستیوں کے دہنے

والون بيس سے ستھے.

مشرکین مگد کا به خیال تھا کہ محد دہلی السّرعلیہ ولم ہ رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ انسا ہیں ۔ قرآن مکیم نے کفارمکتہ کے اس جا ہلانہ خیال کی تر دید کرتے ہوئے بتلایا کہ میہ کوئی نئی جہالت نہیں جو آج مہلی مرتبہ اِن لوگوں سے طام ہودہی ہے زمانہ قادیم سے نمام جہلار اسی غلط فہمی ہیں مبتلا رہے ہیں کہ جولبشر ہے وہ رسول نہیں ہوسکتا اور جورسول ہے وہ بشرنہیں۔

اسی جہالت نے ہرز مانے کے لوگوں کو ہرایات انبیاد سے محروم دکھا ہے ور وہ نبیوں کی واضح وروشن ترین تعلیمات کوعض پیکہدکر د دکر دیا کرتے ہے لہ تم تولبشر ہورسول کیسے ہو سکتے ہو ؟ رسول یا تو فرسٹ تہ ہوگا یا بھرکونی اورمخلوق ہ یکن انسان تورسول ہوہی نہیں سکتا ۔ ابیے انسانوں کی برایت سے محرومی کاسبب قرآن حکیم نے یہی بیان کیا ہج وَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْآ لِذُجَاءَ مُعَرَّا لَهُدى \_ إِلَّاكَ قَالُوْآ أَبِعَتَ اللَّهُ بَشَكَرًا تَرْشُولًا - رَبَى سَرَاسَلِ آيت عِنْ ا لوگوں سے پاس جب ببیوں کی دایت آئی توکونی چیز انہے۔ ایمان لانے سے روکنے والی نہ تھی سوائے اسکے کہ امضوں نے کہا'دکیا الشريف بشتركورسول بناكر بمييج ديا ؟"

ما لا تکیہ اللہ تعالیے نے ہرز مانے میں انسانوں ہی میں سے سی ایک کورسول بنایا ہے انسان کی ہدایت سے لئے انسان ہی رسول بہوسکتا ہے تہ کہ کوئی فرشتہ یا بسترسیت ہے بالا ترکوئی اور ستی ، اس حقیقت کوسور ہ انبیار ہیں اس طرح واقتع کیا ہے:-وَمَا آرْسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّا رِجَالًا نَوُّجِي ٓ إِلَيْ مُر فَسَنَّعَلُوٓا أَهُلُ الذِّ كُورِ إِنْ كُنْتُمُ لَا نَعْلَمُونَ - وَمَاجَعَلْنَا هُمُرْجَسَلُا الَّا

يَا كُلُونَ الطَّعَا مَرُومًا كَا نُواْ خَلِدِينَ - رالانبيار آيت مد، م، ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کورسول بناکر بھیجاسے جن بر ہم وحی کرتے متھے الہذا جانے والول سے دریافت کرلو آگر مہیں معلیم

ہوا در زہم نے اُن رسولوں کے جسم ایسے بنائے تنفے کہ وہ کھا نانہ کما

موں اور نہوہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ستے۔ اور به کلام الہٰی کی انتہائی شفقت ہے کہ وہمشرین مکد کی خام خیالی کامبی جواب ریاہے :۔

مُلُ لَوْكَانَ فِي الْكَرْضِ مَلَاهَكَة بَيْمُشُونَ مُطْكِيِّينَ لَنُزَلَّنَا عَكِيْهِ مُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا.

د بني اسرائيل آيت ميه)

اے نبی اِن لوگوں سے جو کہ اگر زمین برفر شنے اطمینان سے مل مھردے ہوتے توہم اِن پر فرضے ہی کورسون بِناکر نازل کرتے۔ رئیس قرآن مكيم كى مُركورهَ بالأآبيت نے مستلہ تو آور آسان بنا دیا كدانسانوں كى ہرابت كيلتے انسان ہی صروری ہے نہ کہ کوئی فرست نہ یا کوئی اور مخلوق ج

## فَمَا ذَا بَعُدُ الْحَيِّ إِلَّالْصَّلَالُ-حَقْ ظَامِرِ سِوعِانَ كَالْحَيِّ إِلَّالْصَّلَالُ-حَقْ ظَامِر سِوعِانَ لَهُ كَالْعِدَ قِبُولَ مُذَرَّنَا سُوائَ مُرَاسِي

ہوسکیا ہے؟ اور یہ عجیب تربات ہے کہ جن لوگوں نے پتھروں اور درختوں میں اُلوہ بیت کو تسلیم کیا ہے آخروہ بسٹریت میں نبوت کو محال کیوں سمجھ رہے ہیں ؟ اُفَالَا تَغْفِلُونْ ہے۔

کیاعقل و فہم سے محروم ہوگئے ہیں ؟ یہ السرکے کلام کا اعجاز و تفوق ہے کہ اُس نے نبیوں کی بلند ترین عظمت و تفدیس سمح صرف و و لفظوں سے اواکر دیاہے :-سمحہ و شرف و قولہ کے بندے اور اُس کے رسول ہواکر تے ہیں ''

(۲) فوم کو ح کے عبود اسپدانوح علیہ استلام جی وقت اپنی قوم میں مبدوث ہوئے ہیں اُس وقت اپنی قوم میں مبدوث ہوئے ہیں اُس وقت ساری قوم بت برتی میں مبتلا تقی، شرک اُن کا مذہب تھا جھوٹے بڑے سینکڑوں معبود بنا لئے گئے تھے جنی برتش کی جاتی تھی۔ اُن میں آئے بڑے بڑے بنت مقے جو ' بڑے خدا'' سے نام سے پوجے جاتے مقے بعد سے زمانے میں یہ ہی بنت عرب سے جا ہوں میں جی پوجے جائے ۔

ا۔ ورد : یہ مت قبیلہ بنو کلب کامعبود تھاجس کامندرمقام دومۃ الجندل ہیں بنایا گئی تھا۔ یہ مت نہایت بلند قامت مردانی جُنۃ (بدن) تھا۔ قریش سے بھی اسکومعبور نے ہے تھے اور اُمفوں نے اِس کا نام وُدّ رکھا تھا اور اپنی اولاد کے نام بھی اسی نسبت پر رکھد یا کرتے ہے۔

اولاد کے نام بھی اسی نسبت پر رکھد یا کرتے ہے۔

اولاد کے نام بھی اسی نسبت پر رکھد یا کرتے ہے۔

اولاد کے نام بھی اسی نسبت پر رکھد یا کرتے ہے۔

اولاد کے نام بھی اسی نسبت پر رکھد یا کرتے ہے۔

اولاد کے نام بھی اسی نسبت پر رکھد یا کرتے ہے۔

اولاد کے نام بھی اسی نسبت پر رکھد یا کرتے ہے۔

اولاد کے نام بھی اسی نسبت بی دیوی تھی جس ٹی شکل عورت کے مشابہ تھی بیبوظ سے قریب اس کا مندر تھا۔

اولاد کے درمیان مقام حُرش براس کا مندر تھا۔

۳۔ بغوت: یہ فبیلہ کئے کا بُت تھا جہاز اور نمین کے درمیان مقام مُرش پراس کا مجتمہ نصب کیا گیا تھا اس کی شکل سٹ بری طرح تھی بھویا بیطاقت وقوت کو ہالک تھا جس کے وست قدرت میں کا ثنات کی ساری طاقتیں تمجمی جاتی ہیں۔ قریش سے لوگ بھی اسی ثبت سے نام پرا ہے بچوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ م. یعنوق : کمین سے علاقے میں فبیلہ تم مدان کی یہ معبود تھوڑ ہے کی تک پر متھا جس کی پر بیا عرب بیں مہمی کی جاتی تھی۔

د۔ نیس : حمیر سے علاتے میں قبیلہ حمیر کا یہ عبود گیدھ کی شکل پر تھا۔ شہر سا اہمین )
سے قدیم تنبوں ہیں اِس کا نام نیٹور انکھا ہے ، اسکے مندر کو ہمیت نیٹور اور اسکے
ستجاد ہوئے بنوں کو اہل نیٹور کہا جا تھا۔ عرب سے بعض آنیا رقد بمبریں جومندر
ظاہر ہوئے ہیں اُن ہیں مندر کے دروازوں پر گیدھ کی تصویر منتی ہے جواسی
معبود کی علامت ہے۔

وَ لَاحَوْلَ وَلَا فَتُوَّةً إِلَّا بِاللهِ -

رم سندف السرط طوفان كآغازت فبس سيدنا نوح عليه السلام كووی السرام كووی عليه السلام كووی است منداب مشروع به وجائے تو فراليد مهرابت دی گئی كه جب عذاب مشروع به وجائے تو فلا كموں سے بارے ميں بهم سے سفارسٹس نه كرنا يحيونكم اين كو دوبو سينے جانے كا فيصله

مردیا سین کاسمل پیام جب کسی قوم کو پہنچ جا ناہے اور اسکی حدیوری ہوجات ہے مگر قوم اسکوسلیم کرنے برا ما دہ نہیں ہوتی تو بھر سنت اللّٰر (اللّٰہ کی عادت) یہ رہی ہی کہ اس قوم کو میں تو میں بات ہے جب کے اس ہیں کچھ بھلے کہ اس قوم کے نیک افراد سب نکل گیئے ہیں اور ما باقی صوف فاسد عناسر کا ہی مجموعہ رہ جا تاہے تو مھر اس قوم کو اللّٰم مہلت نہیں دیتا۔ اُنکی موف فاسد عناسر کا ہی مجموعہ رہ جا تاہے تو مھر اُس قوم کو اللّٰم مہلت نہیں دیتا۔ اُنکی کا مقاصہ بھی ہوجاتی ہے اور اُنھیں کسی بھی تاہیں کی اور یا جا تاہے بیر اُنسی کو میں تباہ کر دیا جا تا ہے بیر اُنسی کوت کو میا ہے۔ کہ ایسے فاسد مادے کو صالح کر دیا جا تے ، چا نجیب کو مول پر جو عذا ہے ، چا نہیں قوم نوخ کا انجام بھی اسی شنت اللّٰہ کے مطابق غرقانی کی سف کل ہیں قوم نوخ کا انجام بھی اسی شنت اللّٰہ کے مطابق غرقانی کی سف کل ہیں قوم نوخ کا انجام بھی اسی شنت اللّٰہ کے مطابق غرقانی کی سف کل ہیں تا مور میں نوخ کا انجام بھی اسی شنت اللّٰہ کے مطابق غرقانی کی سف کل ہیں تا ہو میں نوخ کا انجام بھی اسی شنت اللّٰہ کے مطابق غرقانی کی سف کل ہیں تا مور دیا جا کہ کو میں کو میں اسی شنت اللّٰہ کے مطابق غرقانی کی سف کل ہیں مور دیا جا ہے۔

ظا ہر ہو:ا-

رم، وانشمن می باید وانشی استدنانوح علیه استام دریاسے بہت دُورشی پراینی شنتی تیار کرزی

ستھے اُسوفت لوگوں کو بیمل نہا ہت مضحکہ خیز معلوم ہوا اور نہیں ہنس کرام کا مزاق اُ اور یا گیا کہ کیا بیٹ تی زمین پر جلے گی ہسمندر سے سینکٹروں میں ورکیا زمین کا یہ خطہ یا نی میں تبدیل ہوجا ہے گا ہ اور کیا صرف نوخ سے جائے گا اور مسسم سب

ووب جاس سے ہ کی نیرورٹ بیش جو شخص حقیقت کاعلم رکھتا ہے اور جیے معلوم تھا کہ کل میہاں فینے کی نیرورٹ بیش آئیگی وہ اِن نا دانوں کی اس نہی دلٹگ برکس قدرتعجب وحیرت محریّا ہوگا کہ بیستقدرنا دان اور فریب خور دہ ہیں کہ شامت اِن سے مسر پر کھٹری ہی نگرمیشنن بیٹھے ہیں اور آلٹا مجھے دلوانہ سمجھ رہے ہیں۔

ابل دنیانے عقائدی اور بے وتوفی کا جومعیار قائم کیا ہے وہ اِس واقعہ کے سے کس دنیا نے عقائدی اور بے وتوفی کا جومعیار قائم کیا ہے وہ اِس واقعہ کے کس فدر مختلف ہے ؟ نبیوں کی تعلیمات پر حلیا دانشوندی ہے یا ہے دانشی ؟ اللہ تابید جشیم بصیرت عطاکرے اور توفیق عمل مھی!

(۵) طوفان کی عالمگیری رائے ہیں!۔آڈول بیرکہ بیطوفان عالمگیر تھا

جو بور ہےخطہ ارسنی کو اپنی گرفت میں لے سیا تھا۔ دوتم : ۔ یہ کہ بیطوفان اُس خسانس علاقة تیک محدود متھاجہاں قوم نوع آبا دمقی۔

تاری روایات ہر دونیال کی تائید میں ہیں۔ کین قرآنی اسٹ رات بہلی رائے سے قریب ہیں، اگرچہ قرآن مکیم میں کسی مگرالیم کو ل وضاحت نہیں ملتی جس سے طعی طور بر کوئی فیصلہ معلوم ہوجائے بہرال واقعہ کا انحصار اس برنہیں کہ بیطوفان عالمگیر نھا یا محدود بہتین بیحقیقت بھی کہ بیطوفان مہابت ہولناک اور نمینین کے میم کا مقاجس کی نفصیل آگے آرہی ہے۔ جیبیا کہ کما گیا قرآنی اسٹ رات مفسرین تی پہلی رائے کے زیادہ قریب ہیں

محضى مين سواركيا عقاء بينك نوح ايك منكركزار بنده عقاء اس آیت میں اہل ملے کو بنی اسرائٹیل کی تاریخ سے عبرت دیا تی جارہی ہے كه الله تعاليا كى طرب سے كتاب يانے واليے ديہو دونساري ابنے جب ر مولوں کے منظا بلہ بین کسرامٹا یا تو ویکھوان کے سامقے کیا معاملہ بیش آیا ؟ لہذا نوعج اوراُن کے سے امتیوں کی اولا دہونے کی حیثیت سے تمہار ہے کئے مہی لازم ہے کہ تم صرف اللہ واحد ہی کو اپنامعبود بناؤ ،کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ واحد بنی کومعبود بنانے کی برونت طوفان کی تباہی سے

(بنی اسرائیل آیت ملا)

الغرض آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ میہو دونصاری اور قرآن کے ونگیرمخاطب دحس میں ساری اقوام شامل نہیں )طوفان نوع سے سنجات یا فتہ افراد کی اولاد ہیں۔ وائٹراعکم۔

وجد دوم ؛ سور ہُ مریم کی آیت عشہ مجھی عالمگیرطوفان کی تائید کرتی ہے۔ أُولَيِّكَ الَّذِينَ اَنْعُكَاللهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ النَّبِائِنَ مِنَ ذَيِّ يَيْدِ أَدَ هَرَ وَصِتَكُنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوَّحِ لِ عِنْ الْمَرِيمِ آيت عِنْ ا چندانبیار کرام کا نذکرہ کرنے سے بعد قرآن عیم نے اس طرح فرایا :-یہ و ہ انبیار ہیں جن پرالٹرنے اِنعام فرما یا آدم کی وَرَبِت ہیں کے

اوران لوگوں کی نسل سے ہیں جنبیں ہم نے نوح کے سسابھ کشتی ہیں سوار کیا تھا۔

اِس آیت میں اولا دِ ابراہ بم اور اولا دِ معقوب کا بھی تذکرہ ہے۔
سب حضرت نوح علیہ الت ام کے بعد ہی کے بیں اس لئے
مہتن تھ تدانیٰ آمم فوج کا ذکر خاص طور پر اسٹ رہ کرتا ہو
کہ بعد کی سلیں انہی افراد کی اولا دے جابیں یمعلوم ہواکہ الم کشتی کے
علاوہ سادے انسان ہلاک ہوگئے متھے۔

وجہ تنتوم ؛ قرآ فی صراحت کے مطالق اللّٰرنعالے نے حضرت نوح علیہ السّلام کو ہرایت فرمانی کرنٹ تی میں ہر ماندار کا ایک ایک جوڑ ارکھ لیا جائے یا

(سورة مومنون آيت عظ)

اس ارست و کی واضح اور بلا پیمف توجیه پیهی منتن سے کہ طوفان مالمگیرتھا ورندنسل جبوائی سے تحفظ کا کوئی اور معقنول مطلب نہیں ہوسکتا ۔ چونکیطوفان عالمگیر مقااس کے نسل جبوائی کی مبقا وسلامتی سے لئے مبر چونڈا محت نی میں رکھا گیا ۔

وجرجهارم؛ جب مبی قوموں برنبیوں کی آگا ہی کے بعد عذاب آیا ہے، آغانے عذاب سے قبل نبی اور اُن کے اصحاب کو ہجرت کرجانے ، مشہرسے ہاہر ہوجانے ' یاکسی خاص خطہ میں آجائے کا حکم دیا گیا ہے جبکی ونساحت فرآن تحکیمیں

موجودہے۔ کین ستیدنا نوح علیہ است ام کوطوفان سے قبل جو کم دیا گیا وہ اِن تمام صورتوں سے بالکل مختلف ہے یعنی حضرت نوح علیہ است ام کو اپنے کی ہائیت گئی۔ میں اپنی ہی قوم کے اندر اُسی خِطہ ارضی پرسٹنی ہیں بناہ لینے کی ہائیت گئی۔ اگرطوفان عالمگیر نہ ہو تا تو میخصوص صورت اضابار کرنے کی کوئی تہ بلی وکر وجہ معلوم نہیں ہوتی ؟ ورنہ زمین کے کسی مجمی خطہ ہیں بناہ لینے کی ہوایت منتی ، یا دیجر انہیار کی طرح ہجرت کرجانے کا حکم ویا جاتا۔ والٹراعلم۔ معلوم ہواکہ طوفان عام تھا بورے خطہ اینی کو مخیط سختا تب ہی تو کشتی میں بناہ

لینے کی پرایت کی گئی۔

وجه پنجم ؛ طوفان کی نوعیت کوجن الفاظ اورجس عنوان سے قرآن مکیم نے ذکر کی ہے وہ اس بات کی ٹائید کرنے ہیں کہ پیطوفان عالمگیر ہی تھا۔ سور و قرآبیت ملائے الفاظ یہ ہیں ؛۔

وره مرايب عد المعد المعد العاط يه الما المنظمة المؤلفة المؤاب السّماء بيماء منه مُنهُ يَسِدٍ وَفَجَدُ الْأَرْمُ صَى عُيُوكًا والقرآيت على الْكُرَّمُ صَى عُيُوكًا والقرآيت على

بس کھول دیئے ہم نے آسمان کے دروازے موسد وھار

ہارسش سے سابخہ اور زمین سے چیشے جاری کر دیے۔ روز سریب

یانی کے آسمانی دروازوں کا کھول دیاجا نا اور زمین کوحیث میرآب میں تبدیں تحمہ دیاجا نا عالمی طوفان ہی کی نشان دہی کرتاہے اور تقلی طور بریمجی یہ ہی مفرید دیاجا

مفہوم ہوتا ہے۔ اسی آبت میں فتہ خناکی ایک قرآت فتہ خنا (بالتشرید) بھی نہ کورہے جیکے معنی بوری طرح کھول ویہے کے ہیں سعنی پانی سے آسمانی دروا زیے بوری طرح کھول دیتے گئے ۔ طام سرے بیعنوان کسی معمول طوفان سے لئے

، یں ہوسات سور کا ہود آیت ملک میں اس طوفان کے اختیام کا تذکرہ اسطرح کیا گیاہی:۔ وَقِیْلَ یَا آرُضُ ا بُلِغِهِ مَاءً لِهِ وَ یَاسَمَاءُ اَ فَیلِعِهُ اللّهِ

> ر مهو د آیت عظیر) حکم دیا گیا،اے زمین اپنا سارا یا نی نگل جا اور اے آسمان

ان الفاظ کاسبیدها سادهامطلب بیبی سمجه بین آیا ہے کہ طوفان بورے خطر ارضی کو محیط مختا۔ بیز سور و الصفات (آبیت عند) کے الفاظ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ طوفان سے بیخے والے ہی آئندہ سیل انسانی کا سبب بنے ہیں۔ آبیت بیسے ب

وَجَعَلْنَا ذُكِرِ يَتَنَانُ هُمُ الْبَاقِينَ. رَيْه

## اورہم نے نوح اور اہلِ سفینہ کی فرمیت ہی کو آئندہ باقی رہنے

والابن دیا۔ اس عبارت سے بھی عالمگیر طوفان کی تائید ہوتی ہے۔ نیز سور ہ نوح آیت علام سے الفاظ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عنداب عمومی قسم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ التام التُرتِعالے کا اول پاکریہ دعاکرتے ہیں:-دیت کو تن دُعے الْاَئْرُضِ مِنَ الْکَافِدِ مِنَ دَیَّ دَاً۔ دیت کو تن دُعے الْاَئْرُضِ مِنَ الْکَافِدِ مِنَ دَیَّ دَاً۔

> اے میرے رب ان کا فروں میں سے کوئی 'رمین پر لینے والا سے اس م

نہ چپوٹ اسب کو ہاک کر دے )
السرتعائے نے حضرت نوح علیہ التلام کی یہ دیا قبول فرائی اور حضرت نوح علیہ التلام کی یہ دیا تبول فرائی اور حضرت نوح علیہ التلام کو تنای ہے ساتھ بناہ لینے کا حکم دیا نیب نہ سور کہ ہود کی آیت عہی میں الشرتعالے نے حضرت نوح علیہ الت لام کی دعا قبول فر اکر قوم کا یہ النجام ان الفاظ سے بتلایا۔
قبول فر اکر قوم کا یہ النجام ان الفاظ سے بتلایا۔
دیقین بھٹ ایلافی ہے۔ الظالیہ یہ تنایہ۔

اور سجه دیاگیا که و وربونی ظامون کی قوم به معلوم مواکه زمین شے سارے کا فرمالک میوسیتے ہتھے۔ والتراعم -

مھی ہیں ؟ حقیقت یہ ہے کہ پیسٹ بیصرور پیدا ہونا ہے خاص طور پر ان قوموں کے بارے میں جوزمین سے دُور دراز علاقوں میں موجود تھیں اورمکن ہے جہاں حضرت

حنداوں

نوح عببالت الم تبلیغ کے لئے نت رایت میں نہ لے گئے ہوں ، سین جیساکہ بیسٹ بنظا سری ہے ویسے ہی نہا بین سطی قسم کا بھی ہے بینت ا لعنی قانون الہی کو شمجھنے ہیں اکثر لوگوں کوغلطی ہوئی سے اور پیسٹ کیہ بھی اسی غلطی کی وجہ میدا ہوا ہے" سنت الٹر" کو مجھنے سے لئے مفنوری سی تفصیل جان کینی فنہوری ہے۔ همارامت بره سب محرجب تعبی زمین پر امران ، و بائیں مجبوٹ بڑتی ہیں یاطوفات اور زلز کے یا ایسے ہی کوئی دوسرے حوادث سینیس آتے ہیں تو وہاں گی آبادی ہیں نیک و ہد ، کا فروسلم ، مجرم وغیرنجرم سب ہی اِن کی لبیٹ میں آجائے ہیں۔ جب تسی شهر میں زلزله آیا ہے تونیک و ہد دونوں پر مکیساں اثر کر اے۔ حب کو بی و بالجیسان ہے تونیک محرواراور بدکروار دونوں ہی اسی زدیں آتے ہیں اور وہ دونوں کے شتہ حیا كيليخ كيسال مهلك ثابت موتى ب.

البيتة أخرت کے لحاظ سے دونوں میں 'مین آسمان کا فرق ہوتا ہے ۔التاعزوب کے باغی ونا فرمانوں کے لئے بہ حوادث عنداب البی بن جانے ہیں اور مطبع فرما نبر دارو<sup>ں</sup> کے لئے موجب سعادت اور درجات کی بندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ موت توہر جاندا رکو بهرمال آنی ہی ہے اُن سے مفسوم میں اسی طرح موت مفدر کی گئی مفتی سکین ہوندا ہ نبیوں کی آگا ہی سے بعد آتا ہے اسمیں التر تعالیے کی سنت اس طرح رہی ہے ہے نبی کو بدربعہ وحی وفنت سے مہلے اطلاع دیری جاتی ہے اور اُمضیں سنت پر سے وُ ور جلے جانے کا حکم کیا جا آ ہے۔ اسکے بعد حبشان نے والوں کو عذاب میں سخر فسن ار

تخرلیا جا تا ہے۔ میعنی سنت اللیم بنگی حیات ہیں بدل جاتی ہے ، اجا نک اورغیرمتو قع المار سرا ہے ملکہ نیکول طور برعذاب توهه نهبیں بڑتا اور نہ ہی نیک وید دونوں برکیساں اثر ہو ایسے بلکه نیکول کونبٹی سے سامخدمحفوظ کر دیا جا 'اسے ۔ انبیار کرام کی پورٹی 'ارکیج ہیں''سنت الشر'' کا بیہ ہی معاملہ ریا ہے جس کی صراحت فرآن حکیم میں جا بجاموجود ہے۔ لہذا طوفان لوح میں ونیائے کفر کا وہ سب حصہ بریا دکر دیا گیا جو بی وت و نا فراتی سے انجام سیس آنے والے عذاب سے ووجار ہوتا ہے۔

اب برمعامله التُرتُعاليُ مُحَرِيرُوب كرمِن عافل بالغ انسانوں نے

1-1

جنداول

به بنظر براغ نبیوں کی بغاوت کی تھی اُن کے حق میں بیطو فان دائمی عذاب بنا اور جومعصوم وغیر عافل مضے و ہ آخرت کے عذاب سے مامون ومحفوظ قرار پائیں گے۔ ایک دوسرا بتواب بیصی و پاگیا جیسا کہ تفسیر رُوخ المعانی میں ابن عَساکر کی روایت ہے مقل کیا گیا ،طوفان نوئرج سے جالیش سال قبل قوم میں ولا دت کا سلم قدر نگا بند سوگیا مضاجو بیچ سمھے و ہ عافل و بائغ ہوگئے اور طوفان کے وقت کوئی مجی غیہ بائغ نہ تھا اورسب سے سب فل لم و باغی سمھے ، لہذا سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ دہی جانوروں کی ہلاکت وہ اِن سے حق میں مہنزلہ موت طبعی نمایت ہوئی۔ موت سے لئے آخر کوئی نہ کوئی سب تو بنتا ہوان جانوروں سے حق میں ایسا موقعہ ایک طبعی موت کا وربعہ بنا جو غرقا بی کی شکل میں ظامر ہوا۔

تکم فریا یا و ہاں سرجانور کے ایک ایک جوڑے کو بھی سٹ تقد دکھ لینے کا امر فرما یا تھا۔اس پرسٹ بہتر اے کہ ایک نتی بیں آئنی بڑی تعدا دکیوں کرسمائنی جبکہ اسکے لئے ایک بڑا پرسٹ بہتر اے کہ ایک نتی بیں آئنی بڑی تعدا دکیوں کرسمائنی جبکہ اسکے لئے ایک بڑا

جنگل مہمی ناکا فی ہے ؟

یوسٹ بہمی محض سنت اللہ کو نہ مجھنے کے نتیجے ہیں پیدا ہوتا ہے عندا کی پیٹے میں اللہ کا محص جانا، زمین کا محص مانا، زمین کا محص جانا، زمین کا محص جانا، زمین کا محص جانا، زمین کا محصور بیان کا محصور بیان کا بالی محصور بیان کے معام بیان کے محصور بیان کے محصور بیان کے محصور بیان کی محصور بیان کے محصور بیان کے محصور بیان کے محصور بیان کی محصور بیان کے محصور بیان کی بیان کے محصور بیان کے محصور

ہیں جو بیس اسے۔ اسی طرح شنٹی میں جانوروں کاسما جا نامجی ایک واقعہ ہے اسپرتعب سیوں ؟ حقیقت یہ ہے کہ بیسب امور خرق عادات "سے طور پر پیش آئے اور "خرقِ عادات" ایسے ہی اُمور کو کہا جا تا ہے جسکے سمجھنے میں انسانی عقل عاجب نرو دریاندہ ہے معجزات کی حقیقت بھی بہ ہی بہوتی ہے وہ حقیقتا میش آتے ہیں کئیں

مبداؤل

انسانی حافت اسکومیش کرنے یا سمجھنے میں ہے بس ہے جونکہ اسمیں خارجی اسباب کا رفرہ نہیں ہوتے ۔اس لئے ظاہر بین کوسٹ مہرہو تا ہے کہ پیرسیوں کرمکن ہے ؟ اور عا دقاً ایسے آمورسین بھی نہیں آتے اس لئے تنعجب وحیرت کا پیدا ہونا بنروری ہے خرقِ عادات اورمعجزات میں اسباب کی صرورت نہیں بڑتی ۔

علاوه ازین عقلی طور پرتھی ایک بڑی شکت تی میں حیوا نات کا سمیا جا پاکونی امر محال نہبیں ،موجودہ زمانے ہیں بڑے بڑے جہازوں نے اس حیرت و بعجب کو سرے ہی سے غلط و باطل کر دیا ہے ۔ لاکھوں ٹن سامان جہازوں کے ذریعیہ اِد مقرسے اُدھر

، دب با سب . سخت می نوئے کو اگر اس نظرے دکھیں تو تنعجب وحیرت کی کوئی وحینظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیر سٹ سے سے بھی پیدا ہواکہ مرہرجا توریح ایک ہوا ہے ہے'' ہوتھے کے جانور سمجھے کئے ، حالانکہ ایسانہیں ہے ۔ ملکہ جانوروں کی ایک خاص نوع اور مخصوص تعدادم ادب جس كاكت تي بين سما جا نامه كن ہے اور سكى انسان كونسرورت تقى تنفصيل

جہلہ حیوانات کو بین طبقات میں قسیم کر دیا جائے۔ خشکی سے جانور جشکی سے جانور فضائے جانور

نہی سے مجموعہ کو عالم حیوا نات کہا جا تا ہے۔ بیفیناً انکی تعدا و انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے جسکا تصور تھی مشکل ہے۔

ظأم ہے شختی میں بیسب جانورسوارنہیں مقے اور نہ اسکی ضرورت تھی۔ یا نی کے جانوراس سے خود بخور خارج میں ۔انگوکشتی میں رکھنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، ما نی خود ان کامسکن تھا۔

فضاكے جانور معی اسمیں شامل نہیں ہیں کیونکداس عالمگیرطوفان ہے انہیں

کوئی خطرہ نہ تھاجی سے انکی حفاظت کی جاسکے۔

اس طرح مُجَلِه عالم حبوا مَات كاتل دومنها بيُ حصّه خارج بهوكميا حبَكُوت يُ مِن ر تھنے کی صرورت نہ بھتی اور اِن کی ہلاکت کا کوئی اندلیشہ نہ تھا۔ اب رہے صرف خشکی کے جانور اگر جہ اِن کی تعدا دہجی بہت زیادہ سے کین

بدا يت <u>محيراغ</u> جدا *دُن* 

ان میں وہ جانور جومتاج تناسل نہیں ہیں اُن کو محفوظ کرنے کی صرورت نہیں وہ لوچ ہیں ، اہدا ایسے جانور ہی اسمیں شامل نہ ہفتے ۔ ان کے علاوہ جو اقسام باقی رہ گئے ہیں ، اُہدا ایسے جانور ہی اسمیں شامل نہ ہفتے ۔ ان کے علاوہ جو اقسام باقی رہ گئے ہوں جن سے انسانی ماجت والب تہ مقی تاکہ طوف ن کے خاتہ کے بعد بقید افرادِ انسانی کو دشواری پیش آئے موالیے جانور ہہت قلبیل ہیں ۔ اِن میں سے ہرایک کا ایک ایک جو ڈرائٹ تی ہیں رکھ بینا کو میٹ کا ایک ایک جو ڈرائٹ تی ہیں رکھ بینا کو میٹ والب نہ نہیں ، اور جن جانوروں سے انسانی عاجت والب نہ نہیں جیسے در ند سے اور غیر غذائی جانوروں کے انسانی عاجت والب نہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دوبارہ پیدائی جانوروں کے جانوروں کی تعداد غیر عمولی نہوئی جس سے سے دوبارہ پیدائی خانہ اس طرح کشنی کے جانوروں کی تعداد غیر عمولی نہوئی جس سے سے بیدائیو ،

ی تعدا دسیر موں نہ ہوں ، ان سے سے بہ ببیدا ہو۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی بیش نظر رہنی جا ہئے کہ عالمگیرطو فان سے سجات یا فت افراد کی تعدا د اسٹی مرد اورعور توں سے مجھے زیادہ نہ تھی جیسا کہ تاریخی روا بات کی

تهراحت ہے ۔ انٹی مختصرانب نی دنیا کیلئے ' کتنے جانور در کار شقے ؟ اسکا جواب خوداس شئیبہ کوختم کر دیتا ہے کہ ایک شتی میں ہر جانور کو ایک ایک جوڑ ا کیسے سماگیا ؟

رم ازمار سنون ایک موقعہ پر اس طرح تنبیبه کی ہے :ایک موقعہ پر اس طرح تنبیبه کی ہے :ایک موقعہ پر اس طرح تنبیبه کی ہے :ایک موقعہ پر اس طرح تنبیبہ کی ہے :ایک موقعہ پر اس طرح تنبیبہ کی ہے :ایک موقعہ پر اس طرح تنبیبہ کی ہے :-

دا لمؤمنون آیت عظ بیشک اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزماکش توہم

کرکے ہی دہتے ہیں۔
لیمنی اس وافعہ میں عبرت آموز سبق ہیں جویہ بتاتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے والے حق پر شقے اور مشرک پر اصرار کرنے والے کفار باطل پر ،اور آج وہی صور ست حال در بین ہے جو کسی وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان تھی اور بہ کہ جر بین کو جائے کتنی ہی طبح اللہ علیہ السلام افر کا رہو کر رہا ہے اور وہ لاڈ ما اہلِ تن کہ جمر بین کو جائے کتنی ہی طبح اللہ علیہ کے خلاف ہوتا ہے۔

آیت مذکورہ میں اس کے بعد پی خبلہ کہ

"آزمانشش توہم کرتے ہی رہتے ہیں!"

اس حقیقت رخبردار کرتا ہے کہ التی نعالے کے میں قوم تو بھی اپنی زمین اور اسکی بیشار معتوں پر افتدار اعطا کر کے بس یوں ہی اسکے حال پرنہیں جھوڑ دینا بلکہ اسس کی آنیائٹن سے تا ورید دیچھیا رہتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار اورعطا کردہ متوں کوس طرح

استعمال کررہی ہے۔ قوم نوع کے ساتھ جو کچھ ہوااسی قانون کے مطابق ہوا اسکو قوت طات، زمین کا اقتدار، مال و دولت کی کثرت، خوسنسحالی اور جین وسکون جیسی عمست بر وی گئی تھیں اور ایک طویل عرصہ تک یہ سامان عیش وعشرت باقی رہا، لیکن التد کی اس آبا۔ اسی طرح کوئی تھی توم البی نہیں کہ انسکولیس یوں ہی حجوڑ ویا جائے تھتوں پر آزمایا جاتا ہے اور اس معاملہ میں مرایک تولاڑ گاسالقہ نبیش آتا ہے۔

رہ) ایری صحبت کا انجام انجام انجام انہام درسے زیادہ دہلک ہوتی ہے جسکا انجام دلت ورسوانی کے سواا ورکھنہیں

ہوتا ،اسی طرح نیک صحبت تریا ق ہوتی ہے جوسینگڑوں بُرائیوں سے حفاظت کا میں نمیت

ڈرلیہ بنتی ہے۔
عقاماند انسان کو جینے سکی کی ٹائش رہتی ہے ویسے ہی بری سے اجتناب
رہتا ہے۔ انسان کے لئے جس طرح نیکی کی ضرورت ہے اُس سے نہیں زیادہ نیا
صحبت کی ضرورت ہے اور جس طرح بدی سے بخیا ضروری ہے اُس سے نہیں زیادہ
خطرت نوح علیہ انستال م کا بیٹا جس نے آغوش نبوت
میں پروسٹس پائی ہے اور بیوی جوز ٹدگی مجر رفیقہ حیات بن حرکا فروں کی صحبت
افتیار کرتی ہی دونوں نے کا فرول کا ابنام پایا۔

اهدیارتری دو وق معنی مروس المبای می بید اس قرآن مضمون کواپنی را عی بیس فری سننجیخ سعدی رحمة الترعلیه بناس قرآن مضمون کواپنی را عی بیس فری خوبصورتی کے سیا مخد اس طرح اواکیا ہے:- را) ببرنومح بابدال بنشست خاندان بُرَقَتُ مُرَّمَ مَنْ درا) ببرنومح بابدال بنشست خاندان بُرَقَتُ مردم سند رم) سُکیا صحاب مجمعت روز سے چند ہے نیکال گرفت مردم سند رم) صحبت صالح تراصالح گند

(ترجيما)

(۱) حضرت نوع کا بیٹ بُروں کا سائھ دیا ۔ تو خاندان نبوت سے جُداکر دیاگیا (۲) اصحاب مہن کا گئا کہف والوں کا ساتھ ہیا ۔ تو وہ انسانوں بی شمار کیا گیا (۳) نیکوں تی صحبت مجھکو نیک بناویتی ہے ۔ بُروں کی صحبت بُرا بناویت ہے

(۱۰) شکر گراری احضات نوح عنیدات الاسے بارے میں قرآن کیم نے بید ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ شکر گزار بندے عقے طبرای نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آنحضور صلی الشرعلیہ و کم نے ارت او فرایا:

دوزہ رکھا کرتے عقے ،اور حضرت داؤد علیہ التسام براہ بین روزہ رکھا کرتے عقے ،اور حضرت داؤد علیہ التسام براہ بین روزہ رکھا کرتے عقے ،اور حضرت ابراہیم علیہ السلام براہ بین روزہ کرا الحدث کرتے عقے ،اور حضرت ابراہیم علیہ السلام براہ بین روزہ کے اس جدیث کی تنشیر کے یوں کی گئی ہے کہ ہرروزہ وسکی روزوں کے برابرہ اسلام براہ بی کر اور وسکی کے مما کوی ہوتے ہیں گویا ہراہ بیم علیہ التسلام سال بھر روزہ رہے اور افطار بھی کیا۔

روزہ رہے اور افطار بھی کیا۔

روزہ رہے اور افطار بھی کیا۔

دفتہ اگر وادی عسفان برگزر بوا

روره رسے اور الحصاری میں الشرعلیہ ولم کا مجۃ الوداع ہیں جب وادی عسفان برگزرہوا تو آرم ملی الشرعلیہ ولم کا مجۃ الوداع ہیں جب وادی عسفان برگزرہوا تو آپ نے ارت اوفر ایا کہ اس دا دسی سے حضرت نوع مصرت ہو گو، حضرت الم الم مجے کے گزر ہے ہیں ، ابن جریر شرخ نے معض تابعین سے تقل کرا ہے کہ حضرت نوح علیہ الت لام کی قبر سٹرلیب مسجد حرام دمکہ مکرمہ) کے اندر ہے۔ کرا ہے کہ حضرت نوح علیہ الت لام کی قبر سٹرلیب مسجد حرام دمکہ مکرمہ) کے اندر ہے۔ کرا ہے کہ حضرت نوح علیہ الت لام کی قبر سٹرلیب مسجد حرام دمکہ مکرمہ) کے اندر ہے۔ کرا ہے کہ حضرت نوح علیہ الت لام کی قبر سٹرلیب مسجد حرام دمکہ مکرمہ) کے اندر ہے۔ والندر المحمد والندر المحمد والمندر المحمد والم دمکہ مکرمہ)

(تصص الانبيارماين كثيرره)

(۱۱) ایک اور قدمی جا می مرض حضرت نوح علیدات دام کی مخلص نه دون و تبلیغ پر قوم سے سردار اس طرح

سوال کرتے ہیں: "اے نوع کیا ہم تمہیں ہیم کرلیں جبکہ تمہاری پیروی کرنیوائے۔
سم در پیروی کرنیوائے۔
نبیوں اور حق کی دعوت دینے والوں اصطلحین پر ابتدار آیان لانے والے اور انکی
دعوت قبول کرنے والے زیادہ ترغرب غربارغوام الناس ہی ہوتے ہیں جو اِن
داعیانِ حق کی دعوت و تبلیغ کا دروازہ تابت ہوتے ہیں حصفرت سے علیہ السالام پر

واعیان حق کی دعوت و جن کا دروارہ نابت ہوئے ایک مصرف میں معینہ کے اپنے ایمان لانے والے ابندائر یہ می غریب مجیسے ( ماہی گیرا مصفے ۔اورخود ہمارے ایمان لانے والے ابندائر یہ می غریب مجیسے ( ماہی گیرا مصفے ۔اورخود ہمارے

رسول کریم مسلی الناعلیہ ولم کی دعوت پر لبیک سحینے والے اہل نزروت سے کہیں زیاوہ نہ من اس میں انتقافی فاقل اللہ میں میں اس ریائیۃ مہی موا بلہ سب آبائے قوم نوج

سے سروہ روں سے سام کی میں ہے۔ کا مرض مشترک جاہلی قوموں بیں نشریع سے جالا آر ہا ہے۔ احجیوت فرار دینے کا مرض مشترک جاہلی قوموں بیں نشریع سے جالا آر ہا ہے۔

ڈو بتا دیجھ کر بارگاہ الہی میں فریا وکرتے ہیں :۔ ''اے میرے رب میرا بیٹا ڈوب رہاہے ، یہ میرے اہل سے ہے

اور نیراوعدہ سیا ہے کہ تومیرے اہل کو بخات دے گا ، نو ہر فیصلے پر قادرہے'۔

اکس ہارگا ہ خدا و ندمی سے ہجا کے استجابت سے نمبیہہ دمی جاتی ہے :ایکن ہارگا ہ خدا و ندمی سے ہجا کے استجابت سے نمبیہہ دمی جاتی ہے :ایک ایک ہارگا ہ خدا و ندمی سے ہجا کے استجابت سے نہیں کیونکہ یہ ہمل "ہے ۔ آئندہ الیاسوال

اے وں یہ بیران کے ہیں کہ بادانوں جیے بنہ وں سے مہماں کے ہیں کہ نادانوں جیسے نہوں'' ملیل القدر ہا ہے کی نسبت تھی بڑمال بیٹے کو عذا ہے سے سجا ٹرسکی ۔ جلیل القدر ہا ہے کی نسبت تھی بڑمال بیٹے کو عذا ہے سے سجا ٹرسکی ۔ جداة المستركين ملم عبى اسى خام خيالى بيس منظ كه جم حضرت ابرانهيم عليه السلام كى اولادا وربيت التركيم متولى ومجاور بين ، جم برالتركا غضب آنهيس سكة يهود ونصارى بهى اسى زعم وبندار بيس منظ كه بم ببيول كى اولادا ورالترك بين ويندار بيس منظ كه بم ببيول كى اولادا ورالترك بين اس طرح بين ويشد دار بيس به بين اگر عذاب ملامي توجيدا يك دن كام وكاء اور آج بهى اس طرح بهت سے غلط كاروب عمل مسلمان اس خيوت و كھو كھے بهروسوں بركيد كتے ہوئے ، بين كهم فلال كى اولاد بين ، فلال بزرگ كى نسبت ركھتے بين ، فلال سلسلے سے والبسته بين مين ، فلال ورگا ه كے سبخ او ہ نسبت اس بين كهم فلال درگا ه كے سبخ او ہ نسبت اس بين ، فلال قبر شريف سے مجاور بين ، ان سلسون بين ، فلال ورگا ه كے سبخ او ہ نسبت اس كى نسبت ضائع نہ جائيگا اور التّدان نسبتوں كى لاج ركھ ہى لے گا وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره مصنوب كى نسبت ضائع نہ جائيگا اور التّدان نسبتوں كى لاج ركھ ہى لے گا وغيره وغيره وغيره مصنوب كى نام مراد كان نظريات برس زور الله الله الله الله بين مراد كان نظريات برس زور الله الله الله بين بين الله بين ا



تعارف المصرة مبود عليه التهام مثم بود زمانه قوم عاد كرمعزز ترين مثاخ فلود مح رمن رمين بي -حضرت نوح علیہ است آم کے ایک مساجبزا دے سام کی اولا دہیں شاتو ہیں لیشت پر حضرت مهو د عبیه است لام کا "بذکره ملتاہے-ب نامداس طرح بیان کیا گیا ہے :-مبودین عبدالشربن رباح بن خلود بن عادبن عونس بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام. حضرت ہو دعلیہ الت مام نہایت سُرخ وسفید رنگ والے وجہید ، وراز قد ، نہایت تین وسنجيده اورئيروقارت خصيت رفحة عظه ربين مبارك درازا ورخوبسورت تقي . سلام أورفران ..) كا الله برقرا لمي سآت جُكرا ياہے بسورہ ہو دہیں یا نخ جگہ اورسور ہُ اعراب ہیں ایک جگہ اورسور ہُ شغرار ہیں ایک حبکہ۔ سورة اعراف آبت- ١٥ آیات ـ ۵۰ ۲۵۰ ۱۵۰ م ۱۹۰۲ ۸۹ سورة شعراء آيت-١٢٨ حضرت مود عليه التلام جس قوم كي طرف بصبح سحّة منف أس كا نام ما د مقا. قوم عاد کا تذکرہ قرآن حکیم کی دش سورتوں لیب ملتا ہے۔

ارسی سرم به بیب و البنته اِس کا د دِسراِ وربید بعنی ما سر بین طبقات ال می*ن کی طحقیقات جو ت*که تخبینی اور قیاسی ہیں مبیباً کہ خود اُن کا اعتزاف بھی ہے اس لننے اِن کے بیان کروہ واتعات کی حیثیت نظن وتخیین ہے آ گے نہیں جات ۔ حضرت نوح نہید اگت لام کی طرح حضرت ہود عبید الت لام کی تبدیغی 'رندگی مجھی نہایت صبر آریا اورطویل شنگش سے دوجار رہی ہے۔ م

بیان کر دہ تفصیلات کی "ائیرطبقات الارض کے مام بین کی تحقیقات سے جی ملتی ہیں.

تاہم جو نکہ پہلا ڈرلیڈ طعی اور تقینی ہے اس لئے قرآن تحکیم سے بیان کر د ہ واقعات کو

تطعیت حاصل ہوگی۔لہذا فرآ ن حکیم کے میان کر د وہنفصیلات ہی قوم عادی تاریخ کا

جلداقل

حضرت سودعسیہ اکت لام کی تبلیغی جدوجہد سے بیان کرنے سے مہلے قوم عا کا تعارف ضروری ہے جب ہے اس قوم سے مزاج و مذہب پرروسٹنی پڑتی ہے۔

قوم عاد "عاد" عرب کے قدیم قبیلہ کے صاحب نوت واقتدار افرادی جماعت کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشند نے اپنے وطن سے نکل کر شام، مصر، بأبل كى طرف سجرِت كرنسجة للحنفة اورومال أبنا قيام كربيا منقا اسكے بعد غلبہ ونسلط كرسے و إن اپني حَكُومتين بهي قائم كرلي تقيين ۽ انهي تي مختلف جماعتون کو تناد "'تمود" تطسم جنسين" كها جاتيا تقاء قرآن يحكيم نے انہي اقوام كو عادِ اُول كما ہے۔ عادع بي زبان كالفظ ہے جیسے معنی بلند و بالاسے ہیں چونکہ یہ قوم اپنی قدوقا میں نہایت دراڑا ورقوی تن تھی اس لئے اِس کا نام عاد مرگیا۔ فرآن عليم نے لفظ عاد کے ساتھ اِرَمْ کا لفظ مھی است ممال کیا ہے جس مے

معنى تعبى بلندوث بهورسے میں اس لحاظ سے قوم عادا مم سابقہ میں نہابت معروب ومشهور توم گزری ہے ۔ قوم عاد کا زماینہ حصرت سے علیہ الت لام سے تقریباً و تو سزار سال قبيل كاسم قرآن حكيم نے قوم عادكو أين بَعْدِ نَذُهِ نَوْجٍ "كَهدكر قوم مُوح كَ خَلْفًام یں شمار کیا ہے ،عاد کا مرکزی مقامم ارتنی احفات سے ۔ بیمین کے علائے حضر موت كے شمال میں واقع تھا جسكے سٹ رق میں عمّان اور شمال میں 'ربع الحالی'' واقع ہے (طویل و عربین صحرا) مسکر آج بهاں رمیت کے شیلوں کے سواا ورکچھ نہیں۔ تؤم عادكاً ندبهب مبت نبرت متا - بيانوم انهي معبو د ول تو پيچتي تھي جو قوم نوعج میں رائج تھے ۔اِن سے علاوہ صمود ، ہتار ،صدائعی ان سےمعبو داین باطل میں ممتاز

چونکہ عادسشروع ہی ہے قوت واقتدار کے مالک رہے ہیں اس کئے وہ ابني اس نفري وجب ساني طاقت سے تھونٹر ہیں التّبروا مدکی حقیقی قوت وافت را سکے مَعِبُول مِبِيعُهُ اوران كَى زبانوں سے مَعِبُول مِبِيعُهُ اوران كَى زبانوں سے مَتَنْ اَشْدَا مِبِيَّا قَدِّلًا عَبِينَا قَدِّلًا

کون ہے ہم سے زیا وہ طافت وال جسے نعرے بلندہونے لگے۔ انضين التبرتعالي نهجان دنياوي اقتدار ديامقا وكإن خوت محالي اور بإرغ البالي تعبي عطاكي تفتي ، فوت أور افتذار سے اسى احساس نے امفیس مست اور مغرورترديا نضابه

ستمزوروں پڑلام کرنا ، جی کی مخالفت کرنا ، الشرکے رسولوں کو حجشلا نا ،نصیحت وخبرخوا ہی کرنے والوں کو اپنا قیمن تمجھنا ،اپنی قوت وطاقت براترانا ،متکبروسری امراری ببیروی کرنا ، بیبازون تو کاٹ کا شاکرنشان وشوکت سے لئے اویخی اویخی عاربی بناناءان کی زندگی سے یہ سی سل و نہار سے۔

اس بجرت ہوئے ماحول میں الشرتعالے نے اسی قوم کے ایک معزز فسرو حنرت ہرود غلبہ است لام کو اِنکی رشد و ہرایت سے لئے مبعوث فرایا۔

سيرنا برود عليه التلام كي تعليغ حضرت برود عليه استلام في ابني قوم

برايت سحجراغ

کوسب سے پہلے اللہ واحد کی عبادت کرنے اور کمزوروں پرطلم کمرنے کی نصیحت شروع کی اورسائقہ سے انتقاب اللہ اس نہیں فرماتے شقے سے اے قوم میں اپنی اس نصیحت پرنگم سے کوئی اجروعوض کاخوا ہاں نہیں ہوں ، میرا آجر توالٹر ہی سے پاس محفوظ ہے۔ حضرت ہود نالیہ الت لام کی تبلیغ کاخلاصہ یہ تھا :۔

آئے قوم سے لوگو! تم اپنی جہانی قوت اور اقتدار پرگھنڈند کرو،
الٹرکاسٹ کرا داکر وکر اُس نے تم کو بیعمت بخشی ہے، قوم نوح م کی
تباہی کے بعد تم کو اس زمین کا مالک بن یا ہے، خوش حالی اور فارغ البا
دولت و تروت عطاکی ہے۔ لہٰدا اُسکی ان محمتوں کو مذمجولو، اورخود مائے
معبودوں کی بیستن سے باز آجائو، جونہ تم کو نفع بہنچا سکتے ہیں نہ مقصان!
موت وحیات، مفع وضرر، سب الشرکے ہاتھ ہے؛

میرااجرالترکے ہاں محفوظ ہے۔" قوم عادیس باصلاحیت افراد توصرف چندایک ہی سفے وہ توایمان لے آئے ہاتی تمام سرشس اور متمرّد انسانوں کامجوعہ تقاجن پر حضرت ہود علیہ السلام کی بہہ خیر خواہی نہایت سٹ آق گزرنے لگی۔ پہلے توانھوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا نداق اڑایا ، پھر دھمکیاں دیں ۔ کہنے لگے: ۔ اے ہوڈ! "تنہادانصیحت کرنا نہ کرنا ہم پرکوئی اڑنہیں کرے گا، گزستنہ ذمانے ہیں

مہارہ سیجی ایس کرتے آئے ہیں۔ اس سم کی بے وقوقی نہ کرو ،الیا معلوم ہو تاہے کہ ہمارے معبود وں ہیں ہے کسی معبود کی تم پر مار پڑگئ معلوم ہو تاہے کہ ہمارے معبود وں ہیں ہے کسی معبود کی تم پر مار پڑگئ ہے جس سے تمہاری عقل خراب ہوگئی ہے۔ کیا ہم ایک ہی خدا کے تجاری ہوجائیں اور اُن معبودوں کو چیوادیں جنہیں ہمارے آبار واجداد پوجے
آئے ہیں ؟ مجلا ایک فُد اہماری ضرورتیں کس طرح بوری کرے گا؟
اے ہود! بابس کروہم اپنے معبودوں کو چیواٹرنے والے نہیں ، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اے ہود! اگرتم سیچے ہو تو اپنے فدا کا وہ عذا ہے۔ اُلی ہم تم سے مجرا یک بار وہ عذا ہے۔ ہیں کہ ہمارے معبودوں کا ذکر کر ناحیوار دوہم کو یہ ہات سخت نگر اور ناحیوار دوہم کو یہ ہات سخت

حصرت ہو وعلیہ الت لام ان سے جواب میں فرما یا کرنے :-ا کے قوم کے لوگو اِ مذہب ہے وفوف ہوں مذمجھ رکسی آسید كا اتريح بي بلاست الشرواحد كا فرستناده اور أسكا بنده موك، یں السرکے سامنے ویسے ہی مجبور ہوں جیسے تم ہو ،مجھکو بھی وسی بشری تقاہضے بیش آتے ہیں جوتم کو بیش آتے ہیں ، ہیں تم ہی جیسا کہشر سوں - الترتعالے نے محصکو اسنے کلام اور وحی کے لئے نتخب کیاہے. میں تم کو آس کی مرضیات اور اختام سے آگاہ کرتا ہوں ، میرابسٹر تہونا تمہارے لئے تعجب کی بات میں گیا ہے۔حالاتکہ مجھے مہلے جتنے مهی رسول آئے ہیں و ہ سب بنشر ہی ہے اور اپنی ہی قوم سے مقے جیساکہ میں تمہاری قوم سے ہوں ، میں اپنے خ*دا اور تم سب تو گو*ا ہ بناكرسب سے يہلے اعلان كرتا ہول كه بس اس اعتقادسے برى ہوں کہ خدا کے سوا کوئی مجھے منفع یا نقصان بہنجا سکتا ہے۔ اگر تمہارے بتوں میں البی کوئی قدرت ہے تو وہ مجھے نقصہ ان پہنچانے بیں جلدی کریں ، ہیں اپنے خدا ہی پر معبروسہ کرتا ہو ل جیکے قبضة قدرت مين كاكنات كے تمام جانداروں كى موت وحيات ہے۔ اے میری قوم سے لوگو! تم بجیلی قوموں سے حایات سے عبرت حاصل کر د، ان کی تباہی وہریا دی سے سبق بو ۔ اور ہیا د وكهوكه جب الترتعالي كا فبصله مروجات كالمجرتمها وأكوني عذر كام

نوم عاد نے جب یہ ہائیں سٹی توحیرت میں پڑھئے اِن کی سمجھ میں مرآیا کہ ایک خدا کی سیستش سے کیامعنی ؟ آبار واجداد سے قدیم طریقیوں کو ایک نوجوان کے تھنے برکیوں کر حیور ا جا شکتا ہے ؟ یہ توہمارے بزرگوں کی سخت توہین ہوگی ۔ہم ا ہے مغبود وں کوئسی مال بھی حیوار نے والے نہیں۔ بیفینًا ہود کوہمارے معبو دوں

کی مار بڑ کر ہی رہے گی۔ اس طرح قوم کی مخالفت وسرکشی طرحتی رسی تجیران کاغیض وغضب مجترک اس اس اس المام کی مکذیب و تذلیل سے در بیج مہوسکتے۔ اُن کومجنون اور خبطي تنجينے لگے آ خركار حضرت مو د عليه الت لام نے أن كن سلسل بغاوت وسرحتی

کے خلاف بیا علان کر دیا کہ :۔

والرقوم كاييسى حال رما اور أكفون في اليني مي كوني تبديلي بیدانہیں کی تواُن کے لئے ہلاکت تھینی ہے ،الٹرتعالیٰ اِنہیں ہلاک كرشے دوسرى قوم كوزمين كا مالك بنا دے گا- اے قوم عقل و موسس سے کام کے خدا کے فیصلے کا وقت قریب آگیاہے ۔اس وقت نا دم ہونے

ہے کھھ فائدہ نہ ہوگا ۔''

قوم نے حضرت ہو دعلیہ التام کی مسلسل اور باربارنصیحت کاغلط فائرہ اٹھا یا اور وه سرت و بياك بوگئے بگرار حضرت بودعليه الت لام ہے سونے لگے :-آے ہود تونے ہم کو اپنے خداکے مذاب کی دھمکی دی ہے، اب ہم سے تیری روز روز کی صیحتی نہیں سنی جاتیں ،اگر تو اور تیرا خداستیا ہے تووہ عذاب جلد لے آتاکہ بہ حجاکڑا ختم ہو"

حضرت ہود علیہ انستانام نے بھیر تھی خیرخواہی کے انداز میں جواب دیا کہ اگر اسکا تم کواسٹ تیا ق ہے تووہ دن تجھے زیاوہ دورنہیں ،اب تم بھی انتظار کروا ور میں تمجی انشطار کرتا ہوں۔

ع**زاب کی آمد** چنامنچه عادی انتهای بغاوت وسرکشی اور اینے مخلص وخیرخواه

ہادی و رہبر کی مسلسل مخالفت وعنہ دیے <sup>''</sup> قانون جزار'' کو قربب ترکر دیا۔ مُفَطَّهُ وَعَادُ كَ طُورِيرِ بِيهِ خَشُكُ سالي كُنْكُل مِينِ عَدَابِ آيا جواُن ــــــ تعتنون كحصين ليئة جانے كا باعث ہوا، يه عذاب چونکه کوئی نيا نه عقا قوم نے اسکو حواوثِ زمانه "خيال کيا حضرت مو د علیه است لام نے تھے تھے تھے تھی خیرخواہی جاری کھی سمجھا یا کہ بیتمہاری متحل ہااکت وبربا دی کانقطهٔ اغاز ہے۔ اب می باز آجا و مجھ پر ایمان کے آؤ۔ میں راہِ نجات ہے ليكن بےنصبیب قوم پرتيري تحجيدا تر نه سبوا۔ تب وہ عُذاب آياجو عالم كی تاریخ میں شاید مآت رات آتھے دمن کسل نیز و تندیا دِصَرِصَر کاطوفان آیا، ہوا کا ہرا یک جیٹا کا مجھلے حجشکے سے مٹ دیرتر متھا جس نے سائے ہے شہر کو ننہ و یا لا کرکے رکھے ویا۔ توی مہیکل فدوقامت والى فوم جوا ببئ جسساني طاقت سيح تصنشهب بامست موحكي تمنني إس طرح بےحس وحرکت جوطرٹ بخفری طری مھی حب طرح آندھی وطو فان سے بعیر تنا ور درخت القطوكر لريت بن يتوبصورت مرامهراست مهرو بران وكفنڈربن كرره كيا أن كے قلعه كا مكا مات جو بها ڈول مو ترامش برامشش کربنا کے نتئے مقے ربیت سے نوڈ کے بن گئے ۔ انکی زندگی آنے والی نسلوں سے لئے عبرت بنا دی گئی۔ ہزار ہا برس گزرجانے کے بعدتمیں آج اُن کے تباہ شکہ آ اُنار ہیوں کی تعلیمات سے روگر دانی سے عواقب ونتائج سے خبر دار کر رہی ہیں۔ ہلاک سٹ کہ ہ افرا دکی تعدا دروح المعانی سے منفسرنے جار سزار تکھی ہے ہیکن بنوسام کی قدیم تاریخ ہے بیتہ وہائا ہے کہ بیرتعدا داس سے جہیں زیادہ متی۔ والتراعلم. بیرے عاداولیٰ کی وہ ڈاستانِ عبرت جوابنے اندر حیثم تبسیرت کے لئے بیشار یندونصائح رکھتی ہے۔اور الٹراعلے و برتر کے احکام تی تعمیل اور نبیوں کی طاعت سے تحریزےعواقب و نتائج سے خبردار کرتی ہے۔ حضرت بهودعلبه الستالام اورفوم عادكا ببانكره فرآن حكيم كى مختلف سودتوك ميس قرآني مضمون إجراني عَادٍ أَخَاهُ مُودًا قَالَ يُقَوْمِ

اعبد الله الخ داعرات المعدة عدى

اُور عاد کی طرف اُنکے بھائی ہو دکو بھیجا گیا، اُنھوں نے کہا اے میری قوم الشرکی بندگی کر واُسکے سوا تمہارا کوئی معبود نمہیں، بھر کیا تم دانکار وبڈملی کے سانح سے نمہیں ڈرتے ؟ اُن کی قوم کے سرواروں نے جو ہوؤ کی بات مانے سے انگاد کررہے بھے جوا با کہا اے ہو دیم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہم کو مقین ہے کہ تم جبوئے ہو! ہو ڈنے کہا اے میری قوم میں بے عقلی میں مبتلا نمہیں ہوں بلکہ دب العالمین کا کہا اے میری قوم میں بے عقلی میں مبتلا نمہیں ہوں بلکہ دب العالمین کا رسول ہوں و تم کو اپنے دب کے پیغامات بہنچا تا ہوں اور تمہارا امان دار فیرخوا ہ ہوں ۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کو تمہادے پاس خود تم اور تمہاد المان دار کو می کو خور دار کرے ؟ فدا کا بیاحسان یا دکر دکہ قوم نوع کے بعد تم کو زمین دہ تم کو خرد ادر کرے ؟ فدا کا بیاحسان یا دکر دکہ قوم نوع کے بعد تم کو زمین کی بات میں فیدا کی بات میں نیا یا اور تمہیں قدو قامت ہیں بھیلا کو بھی ذیا دہ دیا بیں فیدا کی بات میں دیا دہ دیا بیں فیدا کی بات میں نیا یا در در دامید کہ تم فلاح یا کہ

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمُ مُودًا قَالَ يَا فَوْمِ اعْبُدُ مِا

## الله مَا لَكُو مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُو إِلَّا مُفْتَرُونَ - الخ

(جود آیات عنه ناعلا)

اورعاد کی طرف اُن سے بھانی ہود کو بھیجا گیا اُن ضول نے کہا اے مہیری قوم سے لوگو!الٹرکی بندگی کروا سکے سوا تمہارا اور کوئی معبود نسد میں معرف فاضر معدد سے طب مجھ میں

نہیں تم نے عض فرضی معبود کھڑر کھے ہیں۔ ا ہے میری قوم سے لوگو! میں تم سے اِس کام برکونی اُجرت نہیں جاہتا ،میراصلہ تواسی سے دمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم عنقل سے کا منہیں لیتے! اور اےمیری قوم کے لوگو! تم اپنے رب کے مغفرت چاہر بھراکسی طرف رجوع ہوجا کہ وہ تم پر آسمان کے در و ازے تھوں دے گا برسنے دالے با دلوں ہے ، اور نتہا ری موجود ہ توت پرمزید قوت کا منیا فه کروے گا اور تم مجرموں کی طرح مٹ نه پیرو - قوم نے جواب دیا: اے ہود! تولیمارے یاس کولی واصح دليل نيكرنهي آيا ورتم تيرے كينے پراپے معبود ول وحيور ل والے نہیں ہیں اور نہ تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو بہ تعصیتے ہیں کہ تیرے او پر ہمارے معبود وں میں ہے کسی ایک کی ماریز گئی ہے۔ ہو دمنے کہا میں سٹرکو گوا ہ کرا ہوں اور تم گوا ہ رہو کہ بیر حوتم نے الترکے سوا دوسروں کو خدانی میں شرکے تھیرا باہے اس سے میں بیزار ہوں ۔ تم سب ملکرمیرے خلاف اپنی تدبیر میں کوئی کسر نہ جیبو ڈو مجر مجھے ذرائعبی مہلت مذو و مبیرائھروسہ توالٹریرے جومیرائیمی مالک ہے اور تمہارامھی مالک ہے کوئی جاندار ایسانہ بیں جس کی بینیانی التگر سے قبضے میں نہ ہو۔ بیٹاک میرا رب سیھی را ہ برہے۔ بھرآگر تم مٹ <u> بھیرتے ہو ا</u> تو بھیرلو) جو پیغام دے کرمجھے تمہارے یاس بھیماگیا تھاوہ میں نے تم یک مہنچادیا ہے اور میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو زمین کا خلیفهٔ بنائے گا اور تم اسکو تجید تھی منفصان نہ مہنجاسکو گئے بیشک میرارب مبرچیز برنگرا ں ہے،

اورجب ہمارا مکم آگیا توہم نے اپنی رحمت سے ہوڈاوران توگوں کوجو اُن کے ساتھ ایمان لائے سے نجات دیدی اورایک سخت نزین عذاب سے اُنھیں بچالیا۔ اور یہ ہیں عاد جنھوں نے اپ رب کی آیات کا انکار کیا اور اُسکے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہم مشکب مر وسمرٹ سے مکم کی بیروی کی۔ وسمرٹ سے مکم کی بیروی کی۔ اخر کار اس فونیا ہیں بھی اُن پر کھٹے کار پڑی اور قیامت سے روز مھی (اے لوگو اسٹ تو عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہوجا کہ

الماكت موى عادكے لتے جوہو كا قوم ہے:-ثُمَّةَ أَنْ ثَنَّانًا مِنْ ابْعَنِي هِمُ قَدْمًا أَخَدِ مِنْ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ اللهِ اللهِ مَا لَكُمُ مِنْ اللهِ اللهِ مَا لَكُمُ مِنْ اللهِ اللهِ مَا لَكُمُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا لَكُمُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَكُمُ مُنْ مِنْ اللهِ اللهُ الله

المؤرون آیات ما تا مالا)
عاید کا آفلا تنظون آیات مالا تا مالا)
عاید کا آفلا تنظون آیات مالا تا مالا)
میر کا آفلا تنظون آیات کا توم نوم کے بعد قوموں کا آیات ووسراسلسلم
شروع کی یہ بھر آن میں انہی کی قوم کا رسول بھیجا کہ الندگی ہندگی کر و
تشروع کی یہ بھیر آن میں انہی کی قوم کا رسول بھیجا کہ الندگی ہندگی کر و
تشروع کی یہ بھیر اس کے سواکوئی معبود جہیں کیا تم قدر تے نہیں ؟
تہارے لئے آسکے سواکوئی معبود جہیں کیا تم قدر تے نہیں ؟

اسکی قوم کے جن سر داروں نے مانے سے انکار کیا اور آخری بی آسو دہ حال کردھا کی بیٹی کو جیشلاتے سے جن کو ہم نے دنیا کی زندگی بیں آسو دہ حال کردھا مقا، سمنے لگے بیہ خص ہو دکھی نہیں گر ایک بہت رہے تم ہی جیسا، جو کی تم کھاتے ہو وہی یہ بیتا ہے۔
اور آگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشری اطاعت قبول کرلی تو گھائے ہی بین رہو سے۔ یہ مرکز مثی ہوجا دیکے ہی بین رہو سے۔ یہ مرکز مثی ہوجا دیکے۔
اور پر دو ان کا چور امہوجا سے گھااس وقت تم دقبروں سے) نرکا لے جا دیکے۔
ابعد بالک بعید ہے۔ یہ و عدہ جو تم سے کیا جا دیا ہے۔ زندگی اور کوئی نہیں سے مرکز زندہ نہیں گئے۔ کی نہیں یہ اور جینا ہے۔
اور ہم دوبارہ مرکز زندہ نہیں کئے جا تھنے۔ کی نہیں یہ ایک الیا آدمی اور کہی دو باری مرکز زندہ نہیں گئے جا تھیے۔ کی نہیں یہ ایک الیا آدمی سے جو النٹر پر چھوٹ بولٹ ہے ہم اسٹی ہی تھیں مرنے والے نہیں ہیں۔

مبدا دّل

من المستراخيات المستراخيات المستراخيات المستراخية المس

قوم نے جواب دیا تونصیحت کریا نہ کر ہمارے لئے سب یکساں ہے۔ یہ بائمیں تواگلے وقتوں سے یونہی ہوتے مپلی آدہی ہیں۔اورہم عذاب ہیں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔

مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ افرکار انفوں نے ہور کو جھٹلا دیا اور ہم نے بھی انہیں ہلاک کر دیا بیٹک اسمیں ایک عبرت ہے مگر ان میں سے اکٹرلوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب وہی زبر دست ہے رحم والا ہے ۔

رَمْ وَاللَّهِ . وَاللَّهِ مَا عَادُ فَا الْمُكَابِرُوا فِي الْكُمْضِ بِغَيْرِا نُحِيِّ وَ وَاللَّهِ الْمُرْضِ بِغَيْرِا نُحِيِّ وَ وَاللَّهِ الْمُرْضِ بِغَيْرِا نُحِيِّ وَ الْمُراسَةِ وَاللَّهِ الْمُراسَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

عاد کا بیر حال تھاکہ وہ زمین پرلبٹیرکسی استحقاق بڑے بن میٹھے اور کینے گئے کون ہے ہم سے 'ریادہ 'رُورآور؟ اُنھوں نے بیغورنہ کیاکہ جس نگرانے اُنہیں پیداکیا وہ اِن سے زیادہ 'رورآورے ، اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے ۔

آخر کارسم نے اُن بر بادِ صَرَصَر کا طُوفان ایسے ونوں ایسے ہونوں ہے جو (عذا ب کی وجہ سے اُن کے حق میں )منحوس سے تھے تاکہ ہم اُنکو اُسس وُنیوی ڈیات میں رُسوانی کے عذا ب کا مزہ حکھا دیں۔ اور آخرت کا عذاب تو اس سے مجی زیادہ رُسواکن ہے ۔ و ہاں اُن کی کوئی بھی برد کرنے والانہ ہوگا یہ

وَ الْحُكُولُ الْحَقَافِ إِنْ أَنْكَ رَقَوْمَتْ بِالْحَقَافِ - الحَ (الاطان آیات علا تامید)

"اے نبی ذرا اصنیں عاد کے قومی مجائی ہود کا قصد کنا و جبکہ اُس نے مقام احق ف میں اپنی قوم کو خبر دار کیا تھا اور ایسے خبر دار کرنے والے اُس سے جبلے بھی گزر چکے محقے اور اُس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللّٰر کے سواسی کی بندگی نہ کر و مجھے تہہارے حق میں ایک بڑے ہولناک ون کے عذاب کا اندلیشہ ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کیا تو اس لئے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبود ووں سے برّکت تہ کر دے ؟ تو بھر لے آ اینا وہ عذا حس سے تو ہمیں ڈرا تا ہے آگر واقعی تو ستیا ہے ؟ ہو دی کے کہا اسس کا علم تو اللّٰ ہی کو ہے میں تمہیں صرف وہ پنیام پہنچار ہا ہوں جسے ویکر مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں ویکھ رہا ہوں کرتم لوگ جہالت برت رہ جہو۔ مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں ویکھ رہا ہوں کرتم لوگ جہالت برت رہ جہو۔ تو سمینے گئے یہ باول سے جو ہم کو سیراب محر وے گا بنہیں، بلکہ یہ وہ چر ہے جبکے لئے تم جلدی مچارے متھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جسیں ور ناک عذاب ہے۔ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دالے گا۔ آخر کاران کا حال یہ ہوا کر ان سے رہنے کی جگہوں کے سوا و ہاں کچھ نظر نہ آٹا تھا۔ اسی طب رہے ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

بهم نے اُن کوہم نے کان دیے آنگھیں اور دل ، مگرند وہ کان اُنکے کسی کا اُن کوہم نے کان دیئے آنگھیں اور دل ، مگرند وہ کان اُنکے کسی کا آئے نہ آنگھیں نہ دل ، کیونکہ وہ السّر کی آیات کا انکاد کرتے سکتے اور اُسی چیز کے مجھیر میں آگئے جسکا وہ نذاق اور اُنے مجھے۔" ویڈ تاج اِنڈ آرسکنا علیہ میں اللہ یُج الْعَیقیہ میں ا

اور توم عاد کے ہلاک ہونے میں فالق کا کنات کی بہت سی نٹ نیاں ہیں جبکہ ہم نے اُن پر ایک منحوس آ ندھی چلادی جس پر ہوکر وہ گزرتی تھی اُسکو بوسبیدہ ہمی کی طرح جور ا کئے بغیرہ جھوڑتی ۔" ککن بیٹ عاد گلیفت کان عَدا آبی قائن میں الم

دِ القرآيات من تا علا)

تحقی میری تنبیهات ؟ ہم نے ایک کسل نوست والے ون سخت طوفانی ہوائن ہوائن ہر ہیں جہ مے ایک کسل کوست والے ون سخت طوفانی ہوائن ہوائن پر بھیج وی جولوگوں کوا کھا اٹھاکراس طرح بھینک رہی تھی جیسے وہ جوسے اکھڑے ہوئے ہوئے تھیجور کے تنے ہوں سبب کوئی و بھیل کے لیے اس و کیسی تقین میری تنبیبات ؟ ہم نے اس قرآن کونصیحت کے لئے آسان ذریعہ بنایا ہے۔ بھیر کھیا ہے کوئی فصیحت قبول کرنے والا ؟

وَ آمَنَا عَادُ فَأَهُ لِلْكُوْ أَبِرِيْجٍ صَرْصَرِ عَالِيَةٍ الْحَ

اُور عاد ایک بڑی سٹ برطوفانی ہواہے ہلاک کر دیتے کے ۔ الترنے اُس آندھی کوسلسل شات رات آٹھ دن اُن پرسلط

الیعداید ۱۶ الفجرآیات علاقاعید ۱۹ الفجرآیات علاقاعید ۱۹ الفجرآیات علاقاعید ۱۹ الفجرآیات علاقات الفجرآیات علاق الفجرآیات علاق الفجرآیات علاق الفجرآیات علاق الفجرآیات علاق الفجرای الفخری الفخر

'' اخرکار تیرے رب نے اُن پر عذاب کا کوڑا بیسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرار ب گھات لگائے ہموئے ہے''



(۱) احقاف والے حضرت ہود علیہ التلام جسشہری طون مبعوث کئے سے اس کا نام قرآن تھیم نے احقاف بیان کیا ہے۔ احقاف بیان کیا ہے۔ احقاف بیان کیا ہے۔ احقاف جی سے اس کا نام قرآن تھیم نے احقاف بیان کیا ہے۔ احقاف جی دیتے اونچے ٹیلے سے بین ۔ بینجم اسے عرب دالر بع النالی) سے جنوب مغربی حصے کا نام سے ۔ مزار وں سال قبل بیسر سنروسٹ واب علاقہ تھا جہاں ایک طاقتور متمدن قوم آباد تھی سکین آج میہاں کوئی آبادی مہیں آپ تو دق

رمکیتان ہے جس کے اندرونی حصے میں جانے کی کوئی سمت نہیں کرتا ستین کا جس ایک سسیاح اس رنگشان کے جنوبی کنارے تک پہنچ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ حضرموت شہر سے شمالی سطح مرتبضع پر کھڑیے ہوگر ریکھا جائے تو بیصحرا کم وبیش ایک مزار فریک نشیب میں نظر آیا ہے۔ اسمیں مگر جگہ ایسے سفید قطعات میں جن میں اگر کوئی شے کر جائے تو وہ رہت میں غرق ہوتی معلوم ہوتی ہے اور بالکل بوسسیدہ ہوجاتی ہے۔عرب محصح انشین تھی اِن علاقوں ہیں جانے سے تھبراتے ہیں ۔ و ہ سپاح کہتا ہے کہ ہیں ہمت کرکے و ہاں تک پہنچا دیکھا کہ رہیت نہایت باریک اور نرم ہے۔ میں نے دور سے اس نطعے ہیں ایک مبتنیار پچینکا پخیب منٹ نے اندر اندروہ ریت میں غرق موگیا اور اس رسی کا سرا محل محاجس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔

قوم عا داسی عداقے میں آباد تھی، موجو وہست مرکزا سے نفریباً ۱۲۵میل کے فاصلے پرشمال کی جانب حضرموت میں ایک مقام پرحضرت ہود تعلیہ الت لام کامسے اُر معروف ومشهورہے۔ جسکی لوگ رہادت کیا کتے ہیں۔ ابل حضرموت کا وعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت سے بعد حضرت ہو وعلیہ الت لام حضرموت سے سشتہ رواں کی طرف ہجرت کر آئے <u>مح</u>قےاور و ہیں وفات یا ٹی'۔

حضرت على ينسي بحق ايك الزمنفول ہے كہ حضرت ہو د عليہ السام كى فبرتر ہو حضرموت میں کشیب احمر (سرخ میلہ) پر ہے اور اُن کے میر بانے جاو کا درخت ہے۔ مصرمون ایس کشیب احمر (سرخ میلہ) لیکن ایل فلسطین کا ادعار ہے کہ خطرتے ہو وعلیہ انست ام کی فبرلسطین ہیں ہے۔ والتراعلم.

ر٣) كے حقیق مام حضرت ہو وعلیہ السلام نے جب نبلیغ كاآغاز كیا توقوم کے افراد نے ان كو بيوقوت اور حقوما كہا، قوم كى تجويس نهبين آيا تفاكه الشروا صركى عبادت كي كيامعنى وصرف ايك ستى التنفي برب نظام كأنا کا انتظام کیونگرکرسکتی ہے ؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کا منات کے لاکھوں شعبوں کے لئے ایک خدا کی کارماز سے در اس میں میں ان کوگوں کا خیال تھا کہ کا منات کے لاکھوں شعبوں کے لئے ایک خدا کی کارماز

ممكن نهيں ،اس لئے امضول نے دنيا كے مختلف امور كيئے الگيا لگم جود قرار فيے لئے ہے اورا كو مختلف المجلى كفرائح بمختص بودني أنحى التجويزير بإرما اعتراض كياكم المع قوم كياتم مجهوسك أن مامول برحبارة ہوجوتم نے اور تمہارے باب دا دا اے رکھ لئے ہیں جن کے لئے الشریفے کوئی سندوولیل ٹازل نہیں کی ہے۔

یعنی یہ صرف نام ہی نام ہیں جائے عبادت کرتے ہوان ناموں کے پہیجھے کوئی طاقت واقت دارہ ہیں ، تم نے کسی کا بارشس کارب اور کسی کو ہوا کا ، کسی کو وات کا ، کسی کو دولت کا ، کسی کو صحت و ہماری کا خدا کہتے ہو۔ حالا نکہ ان میں سے کوئی بہی فی الحقیقت کسی چیز کا بھی رہت ہمیں نے بیکن قوم اس حقیقت کو سنیم کرنے پر فطعاً آبادہ مذہموئ اکتی ہی حرب بنطام کا رئات کو کوئی کی مقاب ہی طرب منظام کا رئات کو کوئی کی انتات کے لئے تنقیم کار صروری ہے ، یہ قوم النّہ تعالیٰ کا رکون ہوں گئی ہی مگر النّہ کے لئے اہل کا ریجو در کا نیات کے لئے تنقیم کار اللّہ کی انتات کے لئے اللّہ کا وجو د جانتے وہا نتے ہوئے میں چند فرضی ہستیوں کو حاجت روائی کا رئات کے لئے اللّہ کا وجو د جانتے وہا نتے ہوئے میں چند فرضی ہستیوں کو حاجت روائی کا سکتا تھ و فریاد ہمی کی جائی تھی ۔ اُن سے وُکھ وروی سے کے لئے بیکارا کرتی تھی ، اُن کے نام پر نڈر ونیاز بھی کی جائی تھی ۔ اُن سے وُکھ وروی سے سے ۔ اور یہ اتنا قدیم طریقے مقا کہ اسکو چھوڑ نا اُن سے لئے تقریباً نامکن ہوگیا تھا۔ اس طریقے پر اِن کی کیشتیں گروئیں مقیں ۔

موجوده زیانے میں تھی تعین لوگ کسی انسان کومشکل کٹ "کہتے ہیں مالانکہ شال کی سے دریا ہے میں تھی تعین اس نہویں سریق سر

مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس سے پاس نہیں ہوتی ہے۔

مسکل کسی کو بخشے بخش سے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حالا نکد اس سے پاس کوئی گئج

مہیں کہ کری کو بخشے ہے۔ کسی کو دا گا "کالفظ ہولتے ہیں حالا نکہ وہ حسی سی کا مالک ہی ہیں

کہ وا تا بن سے بحسی کو غریب نواز "کہا جا تا ہے ، حالا نکہ وہ غریب اُس اقتدار میں

کوئی حصة نہیں رکھتا کہ می غریب کو نواز سے بحسی کو غوث " ( فریا درس) کہا جا تا ہی حالا نکہ وہ خو د بندہ نواز "سجھا جا تا ہی حالا نکہ وہ خو د بندہ ہے، بندگی کے بندھنوں ہیں کسا ہوا ہوں کو دستگیر "کہا جا تا ہے حالا نکہ وہ خو د وست نگر تھا کسی کی کیا وستگیری کرتا ؟ درحقیقت یہا ور السے سب باوجود یکہ وہ خو د وست نگر تھا کسی کی کیا وستگیری کرتا ؟ درحقیقت یہا ور السے سب باوجود یکہ وہ خو د در اسل صرف ناموں کے لئے خیگر تا ہے نہ کہ سی حقیقت کے لئے ا

ستیدنا ہود علیہ الت لام نے اپنی قوم کومیہی حقیقت سمجھانی چاہی کی اتنی کھی حقیقت سمجھی ناگئی ۔ سمجھی ناگئی ۔

یه دنیا کاعجوبه میں تو اور کیائے کہ مجبور اور ہے لب انسانوں نے ابنی ہوں وہ ہے ہی انسانوں نے ابنی ہی وہم وگمان سے خدائی کا جننا حصہ جس کو جا ہا دے والا اور اسکو اینا ندم ہو والان محمی بنالیا۔ فیسٹنے کا اللہ عَدِّمَا یُکٹید کوئی ۔

رس می مهمکت زسرا اخر می مهمکت ایوس نهیس بوت بلکمسلسل افهام و فهیم کاسلسله جاری رکها

اور مختلف طربقوں سے بیرحقیقت سمجھاتے رہے کہ اے قوم اپنی اس کئی گزری حالت پر مجنی اپنے رہ سے معافیٰ جا ہو، اسکی طرف بیٹ آؤ وہ تم پر رحمت کی بارش سے لئے آسمان کے در واز ہے تھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت بیں مزیداضا فہ کر دمیگا اور

تم کواچیا سا مان زندگی عطا کرہے گا۔

الم المجان المعطق المستران ال

توکچہ مہات سے بعد اُس قوم کو ہلاک کر دیا جا تا ہے۔ انبیار کرام کی پوری تاریخ یہ ہی 'ترائج پیش کر تی ہے۔الٹر تعالیٰ کی بہسنت مرقوم کے ساتھ بوں ہی رہی ہے۔البتہ خاتم النبیین صلی الٹرطلبہ ولم کی قوم کے ساتھ الٹرتعالیٰ کی بیسنت اس سے مختلف ہے۔الٹرتعالے نے اپنی حکمتوں کے بہتیں نظر اس سمال جا جی نظر اور السیرہ

اِس کا اس طرح اظہار فرمایا ہے :۔

وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعَنِّ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمَا كَانَ اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ مَعَنِ اللهُ مَعَنَ اللهُ مَعْنَ اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَ اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَالِ اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَالِ اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَالُ اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَالِ اللهُ مُعْنَا اللهُ مُعْنَالِ اللهُ مُعْنَا اللهُ مُعْنَالِ اللهُ مُعْنَ اللهُ مُعْنَالِ اللهُ مُعْنَالِمُ اللهُ مُعْنَالِ اللهُ مُعْنَالِ اللهُ مُعْنَالِ

## یں کہ وہ است خفار تھی کرتے رہتے ہیں۔

وبهی وفکری از داواور جب ایک خص قرآن کیم سے مطالعہ الك من المالك المالك المالك المالك المالية الموتباه كروياكيا، فلال وم نے نبی کی مخالفت کی جسکے سبب ہلاکت ہے دوجار سوئی کسی کوزمین میں وصف و باگیا ی قوم براسمان ہے آگ برس پڑی کسی قوم کوزلزلہ نے نبا ہمر ویا کسی کواصاعقا بجلی کی کوٹ نے آو ہایا، کسی قوم کوغرق کر دیا گیا۔ تو دل میں یہ سوال بہیرا ہوتا ہے كهاس فتسم سے وافعات اب كيوں نہيں ہوتے ؟ جبكہ لغاوت وسرحش ، خدا بيزاري آخرت فرامونتني بكفرومتثرك ،فسق وفجورانتها بي عروج بربس ؟ اُسکا جواب نہایت آسان ہے ۔ دراصل بغاوت وسرستی کی قرمخیلف صوریں ہیں۔ایک بغاوت وہ ہے جونبئ ورسول کی موجو دگی ہیں رُونما ہو،جس قوم ہیں نبی موجود ہوتا ہے وہ قوم نبی کی راست مخاطب ہوتی ہے اور السی عظیم کا پیٹیام اس قوم کوبراہ را ملتاہے بنی کی زندہ شخصیت جوابنی وات میں صدافت و دیانت اور امانت و برایت كا سرچشبه بهونی ہے و والشرنغالے کی حجت كازىدہ نمونہ ہوتا ہے جی پر واضح و پال وحجت سیش کرتاہے اور مجمی معزات سے اپنی حقانیت واضح کرتاہے ۔اس طرح اس قوم پرالٹرتعالے کی جمت بوری ہوجاتی ہے ۔اُس سے بعد اُس قوم کیلئے معذرت ومہلت کی کوئی ضرورت باق نہیں رہتی ۔ابیے وقت الشرکے فرستا و وکو دو بروجیلات کے بعد وہ قوم اسک سنحق ہوجاتی ہے کہ اِس کاحباب برسرموقع میکا ویا جائے، سالقہ ا قوام انہی بنیا دوں پر ہلاکت سے دوجار ہوئی ہیں۔ بغاوت کی دوسری شکل جس پر اس طرح سے واقعات بیش تہیں آتے ہیکی صورت ہے مختلف ہے ۔ حن قوموں ہے پاس النیروا مدکا پیغام برا و رامیت بذآیا ہو بكامخنكف واسطول سے يہنجا ہواً ن كامعاً ملەدىسانهيں جيساك نبي كى موجودگى ميں بغات و مخالفت کا ہو یا ہے۔ اس کئے کہ حضرت محمصطفے صلی النہ علیہ وہم سے بعد نبوت ورسا کامسلسلہ ہند ہوگیا ، وی الٰہی قیامتک سے لئے روک لیگئی امتجزات کانسنسلہ مھی

شان کا عذاب آنا جیسا که انبیا برام کو در بروجشلانے والی قوم پر آنا تھا۔

تین اس کا پیمطلب بھی نہیں کو اب مجرم قوموں پر عذاب آنے بند ہوگئے ہوں۔
آج بھی الیس گمراہ قوموں پر جھوٹے بڑے نبیبی عذاب آتے دہنے ہیں نیکن غور وفکر
کے زاوئے بدل گئے ہیں۔ خدا بیزار اور آخرت فراموش اذبان نے ایسے حوا دین
کو حادثہ الفاتی "کانام دے لیاہے" باگروشیں زمانہ"کانام رکھ دیاہے یا بھر کسی
اسباب ظاہری کی طرف نسبت کر دی ہے ور نہ جرائم پر جو حوا دیت آتے ہیں وہ ورائسل

یہ ذہنی وفکری ارتداد ہے جوالٹر تعالے کی ڈات اوراُ سکے قوانینِ فطرت کو تسلیم نہ کرتے کے نتیجے میں بہیرا ہوا ہے ۔

(۵) با و صرصر التو ما و برجو عذاب آیا اسکی نوعیت نهایت ولدوز ہے۔
ایک طوفانی ہوا بھی جسکے لئے قرآن بیم نے اُریج صرص کالفظ استعمال کیا ہے۔ اسکے معنی الیبی ہوا کے ہیں جسکے چلنے ہے سخت شور بریا ہو۔ بیشور خود ہوا کی آواڑ ہے بیدا ہونا بھا یا بھراطراف واکناف کی چیزوں سے مکرانے پر پیدا ہونا ہو۔ بہرحال پیلفظ نهایت تُندو نیز ہوا کے لئے استعمال کیا جا تاہے ۔
بیرتا ہو۔ بہرحال پیلفظ نهایت تُندو نیز ہوا کے لئے استعمال کیا جا تاہے ،
لوگ مرمرکر کر پڑے۔ جو نکہ بیلوگ بڑے قدآ ور اور بڑی ڈیل ڈول کے تھے ، اسلئے الیامعلوم ہوتا مقا کو یا تھجور کے تئے گر بڑے ہیں جس چیز برسے بیر ہوا گزرتی گئی اکو ایسامعلوم ہوتا مقا کو یا تھجور کے تئے گر بڑے ہیں جس چیز برسے بیر ہوا گزرتی گئی اکو چورا چورا کرکے رکھ دیا۔ جس وقت یہ ہوا آنے گئی اُس وقت تو م عاد خوشیاں منانے جورا چورا کرکے رکھ دیا۔ جس وقت یہ ہوا آنے گئی اُس وقت تو م عاد خوشیاں منانے کے ایس ہوگی اور میں میں بریا فی برسے گا۔ مگرجب وہ آئی تو اس طرح آئی کہ اُن کے پورے پورے کورے کورے کے معمون پریا فی برسے گا۔ مگرجب وہ آئی تو اس طرح آئی کہ اُن کے پورے پورے کورے کی مورے کے بعد گھٹا گھرکر آئی ہے۔ بارش ہوگی اور سے معمون پریا فی برسے گا۔ مگرجب وہ آئی تو اس طرح آئی کہ اُن کے پورے پورے کے بارش ہوگی اور کی مورے کے بیا تھی ہوں پریا فی برسے گا۔ مگرجب وہ آئی تو اس طرح آئی کہ اُن کے پورے پورے کی اُن کے پورے کی میں مورے کی دورے کی میں مورے کی کورے کی مورے کی کورے کی دورے کی دورے کے کارٹ کی کیا کو کی مورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کیا کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورک کی کی کورے کی کورے کورے کوری کوری کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کو کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کیے کی کورے کوری کی کوری کوری کی کورے کی کورے کی کورے کی کی کورے کوری کر کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کوری کوری کی کورے کی کی کورے کی ک

براسے پیشا ہے کو زیر وزمر کر کے رکھ ویا۔ سورۃ الذاریات میں اس باوصر سربیلئے البریج الحقیم کالفظ بانجھ فور کالفظ آیا ہے جیکے معنی خشک اور بے خبر ہوا کے ہیں۔ وراصل عقیم کالفظ بانجھ فور سے کالفظ آیا ہے جو اولاد سے نا امید ہوجی ہو مینی وہ الیبی ہواتھی جو اپنے اندر کوئی مجمی سمان کی نہیں رکھتی تھی ، نہ خوست کوار مقی نہی بارسنس لانے والی ، اور نہ ورختوں کو بارآ ور کرنے والی ، مجمیر اس بے خبری سے سامتھ نہایت شدید آندھی کی سک ورختوں کو بارآ ور کرنے والی ، مجمیر اس بے خبری سے سامتھ نہایت شدید آندھی کی سک میں آئی تھی جس نے لوگوں کو امٹا امٹھا کریک ویا۔

رو) آیام مخسات اوم عادیر تریج صرص یاری عقیم کا عذاب سور و قسر میں اس طرح بیان سمیا گیاہے:-اِمّا آر سُدُمّا عَلَیْ هُدِیْ عَلَیْ صَرْصَدًا اِنْ کَیْ اِمْ مَعَیْبِ

مَّسَنَّهِ إِنَّ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِن "نوجم نے اُن پر ایک سخت آندھی روائے کر دی جو وائمی شخوست کے دن واقع ہوئی ''

اورسورة تم التعبده من السطرح آيا ہے۔ قارسورة تم التعبده من السطرح آيا ہے۔ قارسانا عليم مرتبعاً صرصرا في آستاه

تَجِسَاتِ رَامِ رَآيت عَلَىٰ اللهِ

مشہوریہ ہے کہ یہ عذاب برھ کے دن آیا تھا اس لئے قدیم زمانے سے لوگوں ہیں یہ خیال بھیل گیا کہ بدھ کا دن تنوس دن ہے۔ اور اس پر ہرزمانے ہیں مختلف عقید سے خیال بھیل گیا کہ بدھ کا دن شخوس دن ہے۔ اور اس پر ہرزمانے ہیں مختلف عقید سے قائم ہوتے چلے شکے کہ اس دن کوئی اچھا کام نہیں کرنا چا ہیئے۔ بدھ کے دن سفر کونا محموماً نامبادک ہے۔ کوئی بڑالین دین اس دن نہ ہونا چا ہیئے، بدھ سے دن ناخت نہ کموماً نامبادک ہے۔ کوئی بڑالین دین اس دن نہ ہونا چا ہیئے، بدھ سے دن ناخت نہ کامنا چا ہیئے، مربین کی عیا دت نہ کرنا چا ہیئے، اور یہ کہ مرض جذام و برص اسی روز شروع ہوتے ہیں وغیرہ دغیرہ دخیرہ دخیرہ دغیرہ دن دارہ دیا کہ دخیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دخیرہ دخیرہ دخیرہ دغیرہ دغیرہ دخیرہ دغیرہ دخیرہ دخیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دین دیں دیں دخیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دفیرہ دغیرہ دخیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دیں دیں دیں دارہ دیں دورہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دیں دورہ دغیرہ دن دغیرہ دئیرہ دغیرہ دغیرہ د

، وہے، یہ ویبرہ ویبرہ ہ اِن تو ہمات سے پیچیے جند ضعیف احا دیث بھی مقل ہوتی جلی آرہی ہیں جی سے بدھ سے دن می شخوست کاعفیدہ عوام الناس ہیں رائج ہوگیا۔

جلدا ول علم حدیث کے حققین نے ایسی تمام روایات کو نہایت ضعیف مہل موضوع (حبوتی) قرار دیاہے کوئی ایک حدیث بھی الیسی نہیں جو عیج کہی جا سکے۔ ا مام المحدثمين حافظ سخاوي صحيح بي كه جننے طريقوں ہے تھي پير روا يات منقول ہیں سب کی سب غیر ستند ہیں۔ بیرہی بات علامہ ابن رحب صنبالی ، علامہ ابن جوزی ، علامه آلوسی سے منتقول میں محقق منا وی کنے بہاں یک لکھ دیاہے کہ برھ کے دن کو منحوس تمجه كرهم ولأديباا ورنجوميون جيب اعتقادات اس باب بين ركفنا حرام اورسخت حرام ہے۔ لہذا برھ کی نخوست کاعقیدہ بے بنیاد بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہفتے سے سارے دن کیساں ہیں کونی دن اپنی ذات ہیں نەنمفع بېنچانے والاسے مەنمقصان ـ رات دن بىي بھى كونى تھھرى الببى نمہيں جوايك کے لئے اچھی ہوا ور دوسروں کے لئے بری احب اللہ تعالے جا کہتے ہیں توکسی کیلئے موافق ا ورکسی کے لئے 'ماموافق حالات ببیراکر دیتے ہیں۔ ناوان آدمی اسکونخوست پر محمدل كرليبات- مالانكه نحوست كوني چيزنېي-بها ہے۔ حالا منہ توسفت توق ببیر ہوں۔ محکیم الامت مولا مااسٹرٹ عنی صاحب تھا نوی اپنی کسی کیا ب میں لکھتے ہیں ہے۔ معلیم الامن میں میں ایک میں میں میں ایک میں ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کے میں لکھتے ہیں ہے۔

تعلیم الامت مولا آاسترف عنی صاحب تھا ہوئ امین کسی کتاب ہیں ' "امم سابقہ میں کوئی دن نموس اور کوئی نامنحوس ریا ہوگا ہیں خاتم النہیں صلی اللّٰہ علیہ ولم حبب ون اس جہاں میں ریونق ا فروز ہوئے

مارے جہاں سے خوست قیامت کب کے لئے اُکھا لی گئی ؟

حدیث بخاری و لم سے بھی یہ تا ئیدملتی ہے آنخصوصلی الشرعلیہ ولم کا ارشادہے:۔ لاعک ولاطیکہ وکا حالیکہ وکا حالیکہ وکا حالتہ الحدیث۔

شہ کوئی مرض متعدی سے نہ کوئی پرسٹ گوئی ورست ہے اور

نه کونی آ وازمنحوس ہے۔

نیزایک اور صدیت میں صراحت کے ساتھ کہا گیا :۔ اکتِظیری نیشر لگے ، المدین ۔

برسشگونی سٹرک ہے۔

اس ساری فصیل سے قطع نظر بالفرنس بردھ کے دن کومنحوس ہی قرار دیا جائے توسارے مفتے سے دن بھی شخوس قرار بائیں سے بھیونکہ دوسری آیت میں آیتا میّا نَّحِہ سَائِیْ آیا ہے۔ تعنی یہ منداب والے دن سات رات اور آمٹھ دن سختے توگو یا سارا ہفت منحوس قرار پایا، بلکہ ایک دن اسپر مزید اضافہ کے ساتھ۔ بھیرآ خرکو نسادن غیر منحوس ہوگا۔ ؟

ہر ہا۔ اس لئے مرادِ قرآنی ہرگز ہرگز یہ ہیں ہے کہ وہ دن اصلاً منحوس تھے جقیقت یہ ہے کہ بیا بھے دن نموس جو نوم عا د پرمسلط ہے اس قوم کے لئے بوجہ عذاب منحوسس منتے نہ کہ اپنی ڈات بین نموس منتے ۔

دے، ملحی کا جواب شیر سی کالمی اسلام کوائی قوم اسلام کوائی قوم اسلام کوائی قوم اسلام کوائی قوم

وببناك سبم تجه كوبيو قوف انسان مجهته أبي اورميقيناً توحجوطا

مصرت ہود علیہ استام اِسکا اس طرح جواب ویتے ہیں :-اُ ہے میری قوم میں بے وفوت نہیں ہوں ، البہت میں رب العالمین کا فرستا دہ ہوں ، ایٹے دب کے پینجا ا

ہوں اور ہس تمہارے لئے نہایت خیرخوا ہ اور ا ما نشدار مہوں '' یہ گفتگو ہمیں یہ درس عظیم ویتی ہے کہ الشر عظیم سے برگزیدہ بندے جب کسی کی نیکی اور خیرخواہی کرتے ہیں تو منی لفوں کی بے ہودہ گوئی اور استہزار و تحقیر کی پرواہ ہیں کرتے اور مذت کستہ ول ہوتے ہیں اور مذمالیس ہوکرا ہے فرض مصبی سے مند موٹر تے ہیں ، ابنی خیرخواہی و مصبحت جاری رکھتے ہیں اور اسی میں اپنی کا میا ہی و کا مسرانی متبعتے ہیں کہ التا کا پیغام مہنچارہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ انبیار کرام کا پیطر لیڈ امت کے لئے بہترین اُسوہ ہے کہ بلیغ و بیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلئری سے اور آلمی کا جواب شیر میں کا می سے دیا جائے۔

رم، فرمم حرانوم المحصورة بهود عليه السلام ابني قوم كوالتركي لا زوال مرم، فرم حرانوم المعتنين ياد دلاتے بين اور آئنده كے لئے وعدہ

ہایت کے چراع فرماتے میں کہ اگرتم لوگ اپنے پرور دگار کی جناب میں مغفرت طلب کرتے رہوا ور اُسی کی طرف رجوع تحریتے رہوتو وہ تم پر برسینے والے ہادل جھیجے گاا ور تمہاری قوتوں میں اصنا فہ کر رکا ۔ الح

مگربے نصیب قوم نے کسی طرح بھی مان کرنہ دیا اور اِسکا بڑاسب وہ جا ہا نہ عقیدہ مخاکہ ہم اپنے اپ دا دا کے طور طریقے کو کیوں چیوڑ دیں جو گیشت ہا کے گئشت ہے چلا آرہا ہے ؟ کیا ہمارے آبار واجدا و سب کے سب گراہ عقے ؟ اور کیا اُن سے باس محوی دیں و مرصلے کو اُسک قوم نے یہ ہی جو اس محری دیا ہے جر تو مدا قوام کی روصانی زید گی کے لئے ہمیشہ تباہ کن اور سعا دت ابدی سے لئے ماکت آفرین رہائے ۔ و نیا کے عظیم المرتب رسولوں کی قویمی اسی جہالت واندھی ب کی وجہ سے محروم ہرایت رہی جی انہیں کوئی موجد دہیں وہ اپنے تصیب کی وجہ سے محروم ہرایت رہی جی انہیار کرام کے معجزات اور آیات سے جبی انہیں کوئی نفع نہ ہوا۔ اور آ جا ہمی جن جن قوموں اور جماعتوں میں یہ جرائیم موجود ہیں وہ اپنے تصیب کرنے والوں اور خیرخوا ہول کے ساتھ ویں ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ قوم عاد، قوم شود کرنے والوں اور خیرخوا ہول کے ساتھ ویں ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ قوم عاد، قوم شود

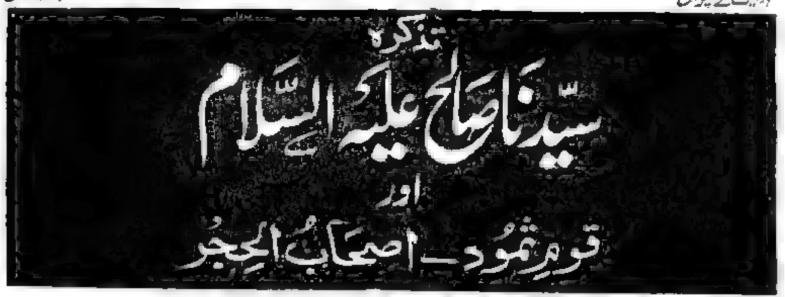

حضرت صالح عليه السّلام الم قرآن كيم مين حضرت صالح عليه السلام كالمم كرا نوشمفا مات برآيا هم اور قوم شهوری مین بین جگه آیت عله ، عده اله ، عده اله ، عده اله ، عده اله ، عده ، عده

سورهٔ شعرار میں ایک جگہ آیت علالا ، اور سور ہ النمل تیں ایک جگہ آیت عظیم ا حضرت صالح علیہ الت لام جس قوم میں پیدا ہوئے اسکا نام تمود ہے اور فوم تمود کا ذکر قرآن حکیم کی دس سورتوں میں آیا ہے :-اعراف ، ہوتی جڑ آائنمل مفتاحت ، النجام الفتر آبائی قدیم الفجر استنسس ۔

سیلسرار آسر و سیلسرار آسر و بران کیا ہے:-صالح بن عبید بن آسف بن ماست میں عبید بن حاور بن نمو د بن عامر بن ادم بن سام

بن آور علیہ الت کام۔ ان کے علاوہ مشہور تالبی حضرت وہب بن منتبہ حضرت صالح علیہ السلام اور ثمود کے درمیان صرف ڈو واسطے تقل کرتے ہیں۔ صالح بن عبید بن جابر بن ثمود۔ چونکہ یہ سب ما قب ل تاریخ کی شخصیات ہیں اس لئے الیسے قب دیم نسب ناموں ہیں اختلاف کا پایا جانا کچھ عجب خیز سہیں۔ حضرت مودعلیہ الت لام کی قوم عا داولی کی ہلاکت کے بعد جوافراد بچ ہاہت کے جاع سکتے مختے انجی نسل عادِ تانید کے نام سے شہور ہوئی جسکو بعد میں قوم تمود کا نام دیا گیا۔

ممور کاریاں اور کے ایک اور اس سے ہے جو باقبل تاریخ ایا وجود استہ ہے کاری واضح زانہ ظاہر کرنے سے تاریخ عاجر ہے۔
البتہ یہ بات قطعی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ تمود کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ الت لام سے بہلے کا ہے اور اُن کی معثق سے مہمت بہلے یہ قوم ہلاک بھی ہوجی تھی۔
بہلے کا ہے اور اُن کی معثق سے مہمت بہلے یہ قوم ہلاک بھی ہوجی تھی۔
قرآن تکیم نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو حب قوم فرعون نے جسلایا مقالو آل فرعون ہی ہیں ہے ایک مردمومن نے یہ حہد کر اپنی قوم کو نابیہ کی کہ اے حسلایا مقالو آل فرعون ہی ہیں ہے ایک مردمومن نے یہ حہد کر اپنی قوم کو نابیہ کی کہ اے

قوم تمهاری اس نکنرب کانتیجه میں وہ مذہوجائے جوتم سے پہلے قوم نوخ اور عاد وتمود میں اس نکنر ب کانتیجہ میں وہ مذہوجائے جوتم سے پہلے قوم نوخ اور عاد وتمود ا وران کے بعد کی قوموں کا ہوا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل دکرہے کی تمود کی آبا دیوں سے قریب بعض ایسی قبری تھی یانی جانتی ہیں جن پر آرامی زبان سے کتبے لکے ہوتے ہیں اِن تحتیوں پر جو ٹا ریج کندہ ہے وہ حضرت نبیسیٰ علیہ التلام کی ولادت سے مہلے تی ہے۔ اِن آئیا رسے عفق مؤخين كوييث بهراكه يه قوم حضرت موسى عليه التالام شمي بعد وحود مي آئي، حالانكه الیانہیں ہے۔ درافسل یہ اُن لوگوں کی قبریں ہیں جواس قوم کی الاکت سے مزار ول برس بعد اتفاقاً مِهال آگریس سے متنے اور انتخوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدا ن مرکرنے سے لیے آرامی خطیب کتبے لکھ کر لگادیئے ناکہ یا د گارر ہیں ، وریہ وہ قبری نەتمودى بى اور نە ان كايد زيانە ہے۔ مصر كامت بهور مؤرخ جرجي زيران ايني كتاب العرب قبل الاسلام" بين انهي آٹار کے بارے میں لکھتا ہے ۔ اِن ہیں سب سے زیادہ اہم وہ تھنڈر ہیں جوقبے رہنت، قبر بات افلعہ اور برج سے نام سے موسوم میں ،ان برجر مجھ بخر بریہ وہ مطی زبان مي تخنده ہے ۔ اِن بن سب ہے منتہ ور ومعروف وہ کتبہ ہے جوبلی حروف میں لکیا مواسم اور وه ولادت سيح عليه التلام سے قرب زمان كالمكتوب ہے. لندہ عبارت کامضمون یہ ہے:-و مقبرہ ملکم بنت واکمہ بنت حرم نے اور تم کی بیٹی کلیب نے اپنے لئے اور اپنی اولاو کے لئے بنوایا ہے۔ اس کی بنا بہت التجھے مہینوں ہیں سفروع می تئی ہے۔ بینطیوں سے بادیث ہ حارث کی تخت نشین کا نواں سال ہے۔ وہ حارث جوائے قبیلے کا عاشق صاق ر ہے بیں عمی ووالشری وعرست ، لات ،عمند ، منوت اور فیس کی اُس پرلعنت مہوجو اِن قبروں کو فروخت کرے بارس رکھے ، یا آن کے سی جہم کو یاعضو کو نرکا کے ، ایم تم اس کی بیٹی اور آس کی اولا دیے علاوہ سی کو دفن کرے۔ اور جو شخص بھی اس پر تکھے ہوئے کی مخالفت کر سے اور جو

اُس پر ڈوانسٹری اُئیبل امنوت کی بائج لعنتیں ہوں اور جوسا ہر اس کے فلاف کرے اُس پر ایک مبزار درہم حارثی کا ناوان واجب محرکر بیرکہ اس کے واقع بین محم کیبیہ یا اسکی اولا دیس ہے کسی کے ہاتھ کی محرکر بیرکہ اس کے واقع بین محم کیبیہ یا اسکی اولا دیس ہے کسی کے ہاتھ کی محرکر بیر ہوجس میں اُس اجب فہرکے لئے صاف وسر سے الفاظ بیں اجازت موجو دیمو، ور وہ انسی ہوجعی نہ ہو۔

اس مقبرے کو وہرب اللاق بن عباوہ نے بنایا "

اس عبادت سے معلوم ہو تاہے کہ یہ کھنٹڈرات اور قبرس قوم نمود سے بفی یا افراد کی ہیں جو نمود کے بنی یا افراد کی ہی جونمو د کی ہلاکت کے مبراروں سال بعدیہاں آ کرلس سے مصفے ، قوم نمود کا زیا یا اندان سے بہت بہلے کا ہے۔

محرور کا مرہم کے خود میں قوم عاد کی تری برست سے بہندوں نے فدائے واحد کے عدا وہ بہت ہے معبود گھڑ گئے سے اور انہی کوایا ماجت روا کہا کرتے ہے اور جو بہت فوم عدد یں بوجے جانے ہے فو وہ بھی ان سے معبودان باطل کی فہرست میں شامل گئے ۔ ان ہیں بھی شان وشوکت ،غرور و پندائ فخر و بڑائی میاری عام بھی ، بڑی بڑی بڑی تیں بن ، اور ایک وور بر بسیقت فخر و بڑائی کی نیمیاری کا محمل و نہاں کے بال کی زندگی کے لیا و نہار نظے دان کی اصلات کے لئے ان ہی کے بیلے میں سے حضرت صالح علیہ الت اوم کو انسی اور این الله علیہ الت اور ایسی میں باکہ وہ اُن میں سے حضرت صالح علیہ الت اوم کو میں ہی میں باکہ وہ اُن میں معلوں اور ایسی کے بیلے میں میں میں کوئی بھی جا ور انہیں ہی کہ کائنات میں کوئی بھی حاجت روانہیں مولئے ایک الشرکے ، اور الشرائے الے النے نظام میں تھی کو بھی سٹریک فرار نہیں مولئے ایک الشرکے ، اور اکٹر نے الے النے نظام میں تھی کو بھی سٹریک فرار نہیں مولئے ایک الشرکے ، اور اکٹر نے اپنے نظام میں تھی کو بھی سٹریک فرار نہیں میں مولئے ایک الشرکے ، اور اکٹر نے نے اپنے نظام میں تھی کو بھی سٹریک فرار نہیں مولئے ایک الشرکے ، اور اکٹر نے اپنے نظام میں تھی کو بھی سٹریک فرار نہیں مولئے ایک الشرکے ، اور اسکے تصرفات میں کوئی سٹریک نہیں ، عبادت و پر سٹن کا د بھی مستحق ہے۔

فوم کا انسکار انمودکو بیجیرانی تحتی که بیکیوں کرمکن ہے کہ ہم ہیں کا ایک انسان \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الترکا بینجیبر بن جائے اور التارے احکام منانے گئے۔ وہ تنعجیت

<u>مِلداءً ل</u> یہ کہاکرتے نظے کیا ہماری موجو دگی میں اس پر الٹرکی نصبحت اُ تر تی ہے جمعنی اگر البيانبي ببونا تفاتوا سيح تبمتحق مطفي نه كه صالح ؟ اورسي قوم سے كمزور افراد كو جومسلمان ہوئتے تنے خطاب كركے كہتے۔ كياتم كويقين كي حصالح انت برورد كاركا رسول مي ج ہتے بیشک ہم توا سکے اے ہوئے پیغام پرایمان رمجھتے ہیں۔ بلات بهم تواس بات كاجسيرتمهارا ايمان ہے اسكار غرض حضرت صالح علیہ است لام قوم کو بار ہارتصبیت کرتے کہ اے قوم الترتعالے کے بیریہ درمنع میں منافقہ ی دی ہوئی معمتوں بہضرور مذہور پیتمہاری ظاہری سٹان وشوکت ،مال و دولت، سرسبروست داب باغات سیم وزرگی فرا دانی ، بلند و بالاعمارات کی ر پائش ، میوه وتهیاوں کی کثرت جیشموں ونمہروں کی آبیاری ،صحیت وطاقت کی مُہتات سب النّدرُ کم ی عطا پخشش ہیے ۔ اس کاسٹ کرا داکرِ وا ور اس کو اپنے رب می طرف سے محبو۔ اور استح آگے اپنانسرخم خردو۔ بیرسا مان زندگی تمہاری ہلاکت کا ذرایعہ ہوسکتا ہے کسی بعبی وقت تم ہے جیس لیا جا سے اسے ماصل ہونے پرشنی وغرور نبر کرو۔ میں مجھناسخت علطی ہے کہ سامان زندگی کی فراوانی الترتعالے کی رضا وخوشنو دی کا ٹیروہے۔التنزیوانی نے بہت سی قوموں کو انہی سا ماین عیش سے آز ما یا تھی ہے۔ تم برخدا کی کینعتیں حجت و دلیل قائم کررہی ہیں التدہے ڈرواور اس کاحق اداکرو، تنہارے سامنے قوم عاد کی تیاہی موجود ہے۔ اُن کے آتار و کھنڈرات سے درس لو۔ تمہاری طرح آنمنوں نے بھی غرور وتكبركيا تخاان كإنجام كالنكره تم سنتے آئے ہو۔ بيكن حضرت صبالح عليه البتسلام كي اس نصيحت وخيرخوا بهي كا قوم بركجه اثر نهبس ہوا، بلکہ ان کامنفض وعنا د ترقی کرناگیا اور مخالفت بڑھتی ہی رہی وہ کسی طنسرے بت پرستی سے بازنہیں آ سے صرف ایک مختصر محزور جماعت ایمان کے آئی۔ قوم کے سردارا ورمسر باید دار اس طرح باطلک برستی پر قائم دیب النگرتنعالے کی وی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی سکاٹ کرا واکرنے شے ہمائے کفرانِ معمت کو اینا شعار بنالیا جفرت

رايث مع جراغ ٥ جد ادّ

صالح سببہ است لام کا نداق اٹراتے ہوئے کہا کرتے کہ آگرصا کے حق پر ہوتا اور هستم باطن پر تو بھر ہم کو بیسٹ ن وشوکت ،عزت وقوت کیوں کر حاسل ہونی ؟ جبکہ صالح ع

اوراُن کے ماننے والے تمزور اور بے فدر ہیں ؟ حضرتِ صالح علیہ است لام ان کوسمجھاتے کہ دنیا کی نیعتنیں عارینی اور فانی

ہیں۔ بیتن و باطل کا کوئی معیار نہیں ہیں الٹارتو؛ کے کے بال اُن کی کوئی قیمت نہیں۔
کیامعلوم بل بھر میں بیسب بچھ فنا ہموجائے۔ تمہارے سامنے اسکی بہت کی مثالیں
موجو د ہیں۔ آخر کا رمغرور و سرش قوم نے حصرت صالح عدیدالت لام کی دعوت ونصیحت
کونسیم کرنے ہے ایکارکر دیا اور الٹر کی نشانی بیش کرنے کا مطالبہ شتروع کر دیا کہ

ا ہے صالح اگرتم سیجے ہوتوائی رب سے کہہ کراس بہاڑسے کوئی اوٹینی پیدا کر دیکھا تو

جوگانجن ہوا ورف ہر ہوتے ہی بچہجتم دے ؟

تاقی الله حضرت صالح نملیدات الم نے قوم کے اس ہے جامطالیے پر بارگاہِ

الله بیں وُنا فر ہان اور فریا درسی چاہی ۔ وحی اللهی نے اطلاع دی کہ

قوم کا مطالبہ پورا کر دیا جا تا ہے تیجن اس کے ساٹھ ساتھ یہ کھی فہم اکنش کر دی گئیگہ

اگر اس اوٹشنی کو ایندار پہنچائی گئی یا اس کا تن ادا نہ کیا گیا تومع ف نہ کیا جائے گا اور
یہ ہم تبارا مطالبہ تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگا۔ چنا بخے قوم کو خبر دارگر دیا گیا کہ

یہ ہم تبارا مطالبہ تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگا۔ چنا بخے قوم کو خبر دارگر دیا گیا کہ

یہ تبارا مطالبہ تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگا۔ چنا بخے توم کو خبر دارگر دیا گیا کہ

یہ تبارا مطالبہ تمہاری ہلاکت کا نشان شابت ہوگا۔ چنا بخہ قوم کو خبر دارگر دیا گیا کہ

یہ تبارا مطالبہ تباری ہا تھا گئی کا نہ تو تو می کنویں سے تم پائی نو کے اور ایک دن اس

الگراس کے کہ ایک دن قومی کنویں سے تم پائی نو کے اور ایک دن اس

ہ کے ساتھ میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی وضاحت کردی کہ قرآن کیم نے اس سیلے میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی وضاحت کردی کہ اُس نے اس نے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا یا جائے ورز عنداب الیم گھیر کے ساتھ کے دیا اور بھر النّر بے گئے۔ چنا بچہ قوم نے اس نٹ بن داونینی، کو ہاک کر دیا اور بھر النّر

سے ہا چہ ہوم ہے اس میں زاد کی دہان کر دریا ہوتا ہر سر کے عذاب سے خو دمجی ہااک ہوگئے'' میں ناز میں میں میں اس میں انتہاں کی منافید اس کی میں میں کی

اہن کنٹر نے اپنی تنفسیر میں 'اقت اللّٰہ سے اللّٰے کے اللّٰہ کے بین تیفسیل بیان کی ہے جو 'اریخاور معنس روایات تعیمہ ترتمل ہے۔

واقعه كي تفصيل به ہے كە قوم ثمو د حب حضرت صالح عليه الت لام كى تبليغ سے اُ کتاکٹی تواس کے منزمیل اور سریہ آوروہ افراد نے قوم کی موجودگی ہیں یہ مطالبہ کمیا۔ اے صالح اگر تو واقعی خدا کا رسول ہے نوکوئی نشانی نبیش کر تاکہ ہم نیری سراقت پرایمان لے آئیں ؟ حضرت صالح علبه الستلام نے فرما یا کہ ایسا نیہوکہ نشان آنے کے بعد بھی انكار وسركشي برقائم رموع توم شے سرداروں نے وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان ہے آئیں گے! تب حضرت صالح عليه التلام نے اُن سے دريا فت كيا كہ تم لوگ تسم كانت ان جا سنتے ہو ؟ قوم نے مطالبہ محیا کہ سائمنے والے بہاڑیں سے آیک الیبی ا فہنی ظام کروجو گامنین ہواورظام ر ہوتے ہی بجیرتھی دیدے۔ اسپیجینرت صالح علیہ التلام نے بارگاہ النبی میں دعا کی معاً یہاڑ سے ا یک بلند فامت قویم الهبکل اونشنی بیا مهر ہوگئی اور اُس نے بچیکھیں جنم دیا۔ پیمجیب وغربب منظر دیجهٔ کراُن سردار دل بیاسے ایک جندع بن عمر و اسی و ربیمجیب وغربب منظر دیجهٔ کراُن سردار دل ا بیان لے آیا اور دوسرے سرداروں نے بھی اسکی بیروی کرنے کا رادہ کیانگین مندرو ہے ہیا ریوں نے اُن کو بازر کھا۔ اسی طرح ووسروں کو بھی ایمیان لے سے روکا۔ اس پر

حضرت صالح عليه التلام نے قوم سے تمام افراد کوئنيبہہ کی کہ دیجیویہ نشانی تمبارے طلب برجیجی تختی ہے . الند تعالے کا یہ فیصلہ ہے کہ یا تن کی باری مقرر سو۔ ایک دن اس ادْمْنَى كَا بِهِو كَا دِومِمِرا دِن قُومِ كا اور ان شحبِ الورول كالاورنجبر دار اس اُونْنَى كوكو فَي اذبيت نہ پہنچے ۔ آگر اس کو کو ف آزار مینجا تو مجر محد لو کہ تمہاری بلاکت تھین ہے۔ قوم نے اس جیرت باک معجزے کو دیجو کر اگر جدا کیان قبول نز کمیالیکن دلوں کے اقرار کی وجہ سے اسکوا پنرار و پنے پاکسی فسم کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت مجی نهبیں کی اور یہ دستور فائم ہوگیا کہ حنویں کا یا نی ایک دن ناقتہ اللتر کا رہتا اور ساری فوم اُس کے دو دھے فائدہ اُمطاقی۔اورو دسرادن قوم اوراُن کے جانوروں کا رہتا جس ہے وہ اپنی ضرورت کا یا تی لیتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے ،ادنٹنی اور اسکا بچتہ مسرے وہ اپنی ضرورت کا یا تی لیتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے ،ادنٹنی اور اسکا بچتہ بغیر سی روک ٹوک چرا گاہوں میں چرتے ا در آسو د ہ رہتے بمگر قوم کے دلوں یں آہشتہ

آمستدید بات کھٹلنے نگی اور ایس بیں صلاح ومتنورہ ہونے لِگا کہ اس اونٹنی کا خاتمہ. کر دیا جائے تو اس باری والے قطنے کا بھی خاتمہ ہوجا نے کیونکہ ایک پورا دن ہما<sup>ہے</sup> کئے اور میں سے جانوروں کے لئے یا تی کا فراہم کرنا دشوار ہو تا جار ہاہے۔ یہ باتیں اگرجیہ ہوئی ہتی تھیں سین تھٹی کوا سکے فٹ ک کرنے کی جرات یہ ہوتی تحقَّى بَهِوبَكُهُ ٱس كَامْعِجِزَهُ " مِونَا مَا بت بهوجِيكا مُقاا ورقلوب اسكا ا قرارِكر حَيْجِ مِطَّهِ إ ِ آخر کا رصدوق نامی ایک بین ونسیل عورت نے اپنے آپ کو فوم کے ایک بدكا رمرد مصدّع كے سامنے بيش كيا اور ايك مالدارعورت عنيز و نے اپنی ايك خوبصورت لڑکی کو قدار نامی بدمخت کے سامنے یہ کہہ کرسیتیں کیا کہ اگر تم دونوں اسس ناقة النَّر كو ہلاك كر دونويد دونوں تمهاري مِلك بن إنكواپني بيوي بنالبن ـ استسين سينكش يرقدارا ورميسترع دونوں آماد ه بہوگئے ،ا ورسطے يا يا كه رات کی تاریجی میں اونٹنی کو ہلاک کر دیں ۔ اسپر جیند ووسرے آ دمیوں نے بھی مید د کا ترض ایسا ہی کیا گیا اور ناقة البِنْد کواس سازش ہے ملاک کردیا گیا۔اونٹنی كا بچة يېنظر دېچوكر بهاگا ا ورپياژپرجڙه گيا اورجنيا جيلا يا بهاڙو ٻ غائب بهوگيا. حضریت صالح علیہ الت لام توجب معلوم ہوا تو آبدیدہ ہوکر فرمانے لکے :-ائے یے نصیب قوم آخر تجدیے صبر نہ ہوسکا اور وہی سانحیہ بين آياجس كالمجھے خوت تفاء اب الترسے عداب كا انتظاركرو، تبين روذ کے بعد ندشلنے والا عذاب آئے گا جوتم سبب کونٹہ و بالاکر ہے د تنفسيرابن كتيرسورة اعران م تفسیر دوح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی نے اس عذاب کی تیفسیل کھی ہے کہ " تمود برعذاب آنیکی علامات الگلے میے ہی ہے مشروع ہوگئیں يهلے روز أن سب كے چہرے اس طرح زر ديڑگئے جيسا كه خوف كى ا بتدائی حالیت ہیں ہوا کر تاہیے۔ د دسرے دن سب کے چہرے سرخ منعے گو یاخون و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا۔ تبییرے روز أن سب كے چېرے سبياه مقے، ور اربي حِياني ہوئي گو ياخون مِرا

کاتیسراورجہ جس کے بعد موت ہی باتی رہ جاتی ہے۔ نین ون کی اِن علامات عذاب نے اگرچہ اُن کے چہروں کو واقعی زرد، مشرخ اورسیاہ بنادی اُن کی ظاہری شکل یہ صاف بنادی مشرخ اورسیاہ بنادی اُن کی طاہری شکل یہ صاف بنادی مشکل یہ صاف بنادی مشکل یہ صاف بنادی مشکل یہ میں کہ اُن کے دلوں کو حضرت صالح نلیہ السلام کے سیحے ہونے کا اب جبکہ اللہ عظیم کے حکم کے فلاف جیم میں جو کی کرچکے متحے اُسکی پاواسش میں حضرت صالح علیہ السلام ہے عذاب کی ہولئاک خبر شنی توائن پر نوب کی مولئاک خبر شنی توائن پر نوب کی مولئاک خبر شنی توائن پر تو بہی علامات نہ مضرت کے آثاد بیدا ہوگئے جو فطری تنقاف تھا، ندامت و تو بہی علامات نہ مضی ۔ بہر حال ان بین دن کے بعد وہ وقت آگیا جس نے صبح ہوتے ہوتے سب کو تباہ و ہر با دکر و یا اور آنے والے انسان موت النانوں کو "ناری عبرت" کا سبق دیا ۔ عذاب والی رات سخت تاریک مقی اچا تک ایک میں بناک آواز نے بہر شخص کو اسی حالت ہیں موت

 ون حفرت میں کئے علیہ است لام نے اِس تَل بِٹ شدہ سنتہ کے اُل بُردوں کو اس طرح خطاب کیا !
ا باک مُردوں کو اس طرح خطاب کیا !
اے قوم بلاسٹ میں نے اپنے پرور دگار کا پیغ ام

تم مک بینجا یا اور نصیحت بھی کی لیکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو
لیسند ہی نہ کھیا ۔''

التحریب میں اور ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نمود کی ہلاکت و نباہی کے بعد مسکور سے بعد مسکور سے بعد مسلوم ہوتا ہے کہ نمود کی ہلاکت و نباہی کے بعد مسلوم سے است لام اور ان پر ایمان لانے والی جماعت کا قیام مسلمین میں مہوا ، مقام اور شہر کے ناموں میں مورضین نے مختلف نام بیسان

سے ایس کے قوم نمود کو اسمائ الحجر" کہا ہے۔مقام حجر فلسطین سے فریب نقا اور حو کم فلسطین اس زیانے میں سرسبزو شاداب مقام مخیا اس کئے عین ممکن ہے کہ وہ حضرات اسی عذاقہ میں آکربس گئے ہول ،

روہ عرب الک تربیا ہے۔ عام مؤرضین کی رائے ہے کہ ٹمود کی ہلاکت کے بعد بدلوگ اُن ہی بہتیوں بنایا ہے۔ عام مؤرضین کی رائے ہے کہ ٹمود کی ہلاکت کے بعد بدلوگ اُن ہی بہتیوں بین آبادرہ کے زمانہ قدیم ہے اہل مین کا ادّعار ہے کہ حضرت صالح علیدالت لام اور اُن کی قوم حضر مُوت آباد آباد ہوئے۔ اس پریہ وسیل دی جاتی ہے کہ حضرت رت مالے علیہ الت لام کا اصلی طن بہی تھا ۔ اور مہال آب قبر کے بارے بین زمانہ قدیم سے محک شہرت ہے کہ بین خطاب الت لام کی قبر ہے ۔ رُوح المعانی کے مفتر علیہ الت لام آلوسی نے اعتماد کے ما تھ لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ الت لام توم کی ہلاکت کے بعد مکہ مکرم تشریفین ہے آئے اور وہیں فقیم ہوگئے اور و فات بھی وہیں یا ئی اور اس قبی قبر مبارک فائہ کو بین نا مہر ایک قبر مبارک فائہ کو بین نا مہر ایک قبر مبارک فائہ کو بین نا مہر ایک قبر ایک قبر ایک قبر کے اندر ہے۔ والتُراعلم کی قبر مبارک فائہ الراد کی مفتر مبارک علیہ الت لام پر ایمان لانے والے افراد کی تعداد ایک موبیں (۱۲) تھی جنھوں نے حضرت صالح علیہ الت لام کے علیہ الت لام کے علیہ الت لام کے علیہ الت لام کے علیہ الت الام کی خوال کے علیہ الت الام کے علیہ الت الام کے علیہ الت اللام کی خوال کے علیہ الت اللام کی حال کے علیہ الت اللام کی علیہ الت اللام کی حال کے علیہ الت اللام کی حال کے علیہ الت کی حال کے علیہ الی کے علیہ اللام کی حال کے علیہ اللام کی حال کے علیہ اللام کے علیہ

سائق سبائ این اور ہاک ہونے والوں کی تعداد و بیر همزار فاندانوں مرضتمل تقین الغرض إن مختلف ترفاصیل کے بعد اس کلام بلاغت نظام فر آن محکم کی آیات کا مطالعہ بیجئے جو اِن وا نعات کا حقیقی مرحیقی میں اور جو عبرت وموعظت کا ہے مثال درس ہیں ۔

وعبرت وموعظت کا ہے مثال درس ہیں ۔

ویالی شود آنے اللہ عرف میں ایک اللہ میں ایک میں اور ایک میں

داعرات آیات عید تا عید)

مضعمون اور تمودی طون ہم نے اُن کے عَمَانی صالح کو بھیجا۔
سوا تمہاراکوئی معبو ونہیں ہے۔ تمہرے قوم النگر کی بندگی کرو، اُسکے
دلیل آئی ہے۔ یہ النگر کی اُڈٹنی تمہارے کے ایک کھی نشانی ہے۔
اہذا اسکو آزاد جھوڑو و کہ النگر کی زمین میں جہاں چاہے بھرے چرے
اسکوکسی بڑے ادا دے سے ہا خذنہ لگاؤ۔ ورنہ ایک در دناک عذاب
تمہیں کی شار اور یا دکرو وہ وفت جب النگر نے قوم عاد کے بعد
تمہیں یاس کا جانشین بنایا۔ اور زمین میں یہ منزلت سخنی کہ آج تم
اُسکے ہموار میدانوں میں عالی شان محلات بنائے ہو، اور اسکے پہاڑو
اُسکے ہموار میدانوں میں عالی شان محلات بنائے ہو، اور اسکے پہاڑو
کومکانات کی شعل میں تراشے ہو۔ پس النگری متیں یا دکرو اور ذمین

من کی قوم کے سرواروں نے جومتگبر سطے گمزور طبقہ کے لوگوں سے جو المیان لیے آئے تھے کہا گیا تم واقعی بہجانتے ہوکہ صالح اپنے اپنے مسابقہ وہ رب کا بینی ہے ؟ اسمفوں نے جواب دیا بینی جس بیغام سے سابھوہ مصبح کئے ہیں آس ہم مانتے ہیں۔ اُن سرواری کے دعویداروں نے مجاجس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اُسکا انکار کرتے ہیں۔
مہاجس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اُسکا انکار کرتے ہیں۔
مجھ اُسمفوں نے اونیٹن کو کا ش والا اور پوری سرشی کے سابھ ایسے رب سے حکم کی خلاف ورزی کی اور صالح شے کہدیا ہے آوہ عذا ا

جسکی تو ہمیں دی دیتا ہے اگر تو واقعی ہینمبروں میں شامل ہے ؟آفرکار ایک دہلا دینے والی آفٹ نے اُنہیں آگھیرا اور وہ اپنے گھروں میں اُدندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ سجنے ہوئے اُن ہینوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تھے بہنچا دیا اور میں نے تمہاری بڑی خیرخوا ہی کی مگڑ میں کیا کروں کہ تھے اپنے خیرخوا ہ پ ندہی نہیں ہیں "

وَلَمْ لَا تَنْكُونُهُ آخًا هُمُ صَالِعًا قَالَ الْح

ر ہود آیات علاتا میں اور ہم نے نمود کی طرف اُن کے بھائی صابح کو بھی اُ مفوں نے کہا اے میری قوم سے لوگو! النّہ کی بندگی کر واُ سکے سوا تمہارا کوئی خدانہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زبین سے پیداکیا اور بہاں تم کو بسایا ہے۔ لہذا تم اُس سے معافی چا ہوا وراسی کی طرف پیٹ آئی میں مقینا میرا دب مرایک سے قریب ہے اور دُعا وُں کا جواب ویہ مالی سے قریب ہے اور دُعا وُں کا جواب ویہ مالی سے قریب ہے اور دُعا وُں کا جواب ویہ ہوا۔

ایساشخس محاجس نے کہا اے صالح اِسے مطبے تو ہمادے درمیان
ایساشخص محاجس نے بڑی توقعات وابت تہ تغییں۔ کیا تو ہمیں اُن
معبودوں کی عبادت ہے روکتا ہے جن کی پرستش ہمارے باب دادا
کرنے مقعے ؟ا ور توجس طریعے کی طرف ہمیں خلجان میں ڈال دھا ہے۔
بارے میں ہم کوسخت مشہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال دھا ہے۔
ممالح نے کہا اے میری قوم تم نے تجد اس بات پر معی غور کیا ہے کہ
اگر میں اپنے پرور دگار کی طرف سے ایک روشن دسیل پرقائم ہوں اور
اُس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو محم سے سرتانی کرون تم
مقابے میں میری مدد کرے گا۔ اگر میں استے سم سے سرتانی کرون تم
مقابے میں میری مدد کرے گا۔ اگر میں استے سم سے سرتانی کرون تم
مقابے میں میری مدد کرے گا۔ اگر میں استے سم سے سرتانی کرون تم
مقابے میں میری مدد کرے گا۔ اگر میں استے سم سے سرتانی کرون تم
مقابے میری قوم کے تو تو دیھو یہ الندگی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی ہے۔

اسے اللّٰر کی زمین میں جَرِنے کے لئے چیور دو۔ اور اسکو بُرائی سے ہاتھ ملکا یا ورنہ فوراً عذاب آلچرسے کا .

منگرامنوں نے اونٹنی کوفتل کرڈوالا ۔اس برصالح نے آن کو خبروار کر دیا کربس اب بین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو ۔ بہابسی میعا دیے جوجبونی ثابت نہوگی ۔

افرکارجب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا توسم نے اپنی رحمت سے صالح اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے مقے سجالیا اور اُس دن کی رسوائی سے اُن کو محفوظ رکھا۔ بیشک تیرارب ہی درال طاقتورا ویر بالا دست ہے۔

دالجرآیات من تا یکا)
اور جرکے لوگ (قوم تمود) بھی رسولوں کو جُوشلا جگے ہیں بہم
نے اپنی آیات ان کے پاس جمیجیں بس وہ سب آیات کونظرانداز ہی
کرتے دہے ۔ وہ لوگ پہاڈوں کو تراش تراش کرمکا نات بناتے
سفے کرمحفوظ رہیں دیرحفاظت کچہ بھی کام مذرق ایک ون صبح کواسھے
توایک ہولناک آوازنے آپٹرامقا اور جو کچھ امغوں نے اپنی سمی ویمس
سے کمایا تھا وہ کچے بھی اُن کے کام مذایا ۔
سے کمایا تھا وہ کچے بھی اُن کے کام مذایا ۔
سے کمایا تھا وہ کچے بھی اُن کے کام مذایا ۔

دانشعرار آیات ملکا آمامه ای الشعرار آیات ملکا آمامه ای المان می المی المی حجما این سے ایک می معانی صالح نے کیا تم ورتے نہیں ہو۔ میں تمہارے بے ایک امان دار

رسول ہوں ۔ بہذاتم التّریسے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ بیں اس کام کے لئے تم سے سی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تورب لعالمین مح ذمتہ ہے جگیاتم اُن سب چیزوں کے درمیان جو بہداں ہیں نس بول ہی اطمینان سے رہنے دیتے جا دُکتے ۔ ان باغوں اور جیٹ موں میں ۔ اِن کھیتیوں اورنخلستانوں میں جن کے خوشتے رس مجرے میں ۔ اور تنم بہار وں کو زاش کر فخریہ اُن میں عمار میں بناتے ہو۔ التر سے دُرو اورمیری اماعت کرو-اُن زبال کار بوگول کی اطاعت مذکرو جو ر میں میں فیر د بریا کرتے ہیں اور کو فی اصلاح نہیں کرتے۔ انتخول نے جواب دیا نومحض ایک سحرزر دہ آ دمی ہے۔ نو تدا یک مم جیسا ہی انسان ہے بیس لاکوئی نشانی اگر توستیا ہے۔ صالح نے کہا بدا ذہنی ہے ۔ ایک دن اُ سکے بینے کاسے اور ایک دن تم سب کے یانی لینے کا اُرسکو ٹرے ارا دے سے اِ تھ نہ لگا یا ور نہ ایک بڑے دن کا عدا ب تم کو آ ہے گا۔ سر المحنوں نے اسم کونچیں کاٹ دیں اور آخر کا رنجیہاتے رہ کئے ۔ عذاب نے اُنھیں کیڑیا یقیناً اسمیں ایک نشانی ہے۔ مكرّ ان ميں سے اکثر ماننے والے نہيں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نیرا رب اعتك واالله الخ والنس آيات مصالا عدد اور تمو دکی طرف ہم نے اُن سے بھائی صالع کو ( یہ پینے ام دے کرا بھیجا کہ اللّٰر کی بندگی کروتو میکا یک وہ و وحیکر نے والے فرات بن سے مصالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو معملانی سے بہلے بُرَا فِيَ كے لئے كيوں حلدي مجاتے ہو تحيوں نہيں التّدسے مغفہ رت طلب كرتے ف يركم برزم فرايا جاوے ، أتحول نے كما سم نے نم کوا ور تمہارے سامخیوں کو برسٹ کونی کا نشان یا یا ہے۔

صالح نے جواب ویا تمہاری برسٹ کوئی کاعلم توالٹر کے پاس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آز اکش ہورہی ہے۔
اس شہر (حجر) میں نوشجتے وار سخے جو کمک میں فعاد بھیا تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے متے۔ انتفوں نے آپس میں مجا دا سے لوگو ) فعدا کی قسم کھا کر عہد کر لوہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور بھیراستے سر برست سے کہدینگے والوں پر شب خون ماریں گے اور بھیراستے سر برست سے کہدینگے کہم اس کے فائدان کی ہلاکت کے موقع پر موجو و نہ بھے اور ہم مالکل سے کہدینگے اور ہم

اور انتخوں نے ایک خفیہ تمریر کی ا در ایک خفیہ تمریم نے کی جس کی منتخبی خبر نہ بھتی درات سے پہلے پہاڑ پر ایک پتجرانبر لڑھک آیا اور وہ سب دی کرمرگئے۔ دالدرالمنتور)

آب دیکھ لوکہ اُن کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے تباہ کرکے رکھ دیا اُن کو اور اُن کی پوری قوم کو۔ دیکھو وہ اُن کے گھر فالی پڑ ہے ہیں اُس فلم کی پاواسٹس ہیں جو وہ کرتے ہے۔ اِس ہیں ایک نشاین نبر ہے اُن توکوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔ او رہجا نیا ہم نے آن توکوں کو جو ایمان لائے ہے اور نا فرما نی سے بہتے ہے۔

وَامَّنَا نَسُودُ فَقَلَ يُنْهُمُ فَيَا الْمُعَدِّدَا الْعَيْفِ الْمُعْدِدَ الْحَرَّةُ الْمُعْدِدَةُ الْمُعْدِد اُور رہے تمود تو اُن کے سامنے ہم نے سیدھی راہ پیش کی گرامفوں نے راستہ دیکھنے کے ہیائے اندھار ہنا ہے ندگیا ۔ آخرا نبی کرتوتوں کی برولت وُلّت کا عذاب اُن پر ٹوٹ پڑا ، اور ہم نے آن لوگوں کو بچالیا جوالیا ن لائے متے اور بھی سے بیجے تھے۔" بچالیا جوالیا ن لائے متے اور بھی سے بیجے تھے۔" وَفِيْ نَسُودُ اَلْمُ دُورِ اَلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ

والذريات آيات عنه ماعنه)

اور نمہارے لئے نشانی ہے تمود کے واقعہ میں جبکہ آن سے کہا گیا بھاکہ ایک خاص وقت بہ مزے کرلو۔ مگر اس تنبیہ بر مبی ایک اجانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے اُن کی ۔ آخر کار اُن کے دیکھتے دیکھتے ایک اجانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے اُن کو بکڑلیا ۔ بھرنہ اُن بی اُسٹے نے کی سکت بھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرسکتے ہے ۔ اور اِن سے بہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا بجو ککہ وہ لوگ فاسن سے یہ اُن کے اُن کی سکت میں میں میں اُن کے اُن کی اُن کی اُن کے اُن کی اُن کے اُن

(انقمرآ بات عتد تامية)

شود نے بیغمبروں کو جسٹلایا۔ اور تحینے لگے ایک اکسیا آدمی جو ہم میں سے ہے کیا ہم اب استے پیچھے خیلیں ،اس کے عنی بیس سے کہ ہم مہرک سکتے ہیں اور جنون میں پڑ گئے۔ کیا ہمارے درمیا بس مہی ایک خص تھاجس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا ہمیں! بلکہ بہ برلے ورجے کا حجوثا اور ہڑائی جانے والا آدمی ہے۔

اہم نے آئے بغیرسائے سے کہااکل ہی انہیں معلوم ہوجائیگا کہ کون پرلے ورجے کا حجوثا اور بڑائی جنانے والاہے بہم اولمنی کولان سے لئے آزبائش بناکر بھیج رہے ہیں۔ بس اِنکو دیکھتے رہواور ذراصبر سیجے کہ اکران کا کیا ابنا م ہو اسے ، اِن کو آگاہ کر دو کہ یا نی اِن کے اور اولئی کے درمیان قسیم ہوگا اور ہرایک اپنی باری کے دن پانی اور اولئی کے درمیان قسیم ہوگا اور ہرایک اپنی باری کے دن پانی می اور آئے گا۔ آخر کار اُن لوگوں نے اپنے آدمی کو پکار ااور اُس نے اس می اس کے اس عنداب اور تبیہ کوئی گوئی کوئی اور اولئی کوئی کوئی اور اولئی کوئی کوئی اور اور ہوگئے جسے کا نٹوں کی باٹر لگانے والے مسلط کر دیا ۔ بھروہ اس طرح ہو گئے جسے کا نٹوں کی باٹر لگانے والے مسلط کر دیا ۔ بھروہ اس طرح ہو گئے جسے کا نٹوں کی باٹر لگانے والے کا چورا۔ اور ہم نے اس قرآن کونصیحت کے لئے آسان فرالعہ بنادیا ہے کا چورا۔ اور ہم نے اس قرآن کونصیحت کے لئے آسان فرالعہ بنادیا ہے کا خورا۔ اور ہم نے اس قرآن کونصیحت کے لئے آسان فرالعہ بنادیا ہو اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہی

كَنَّ بِتُ تُمُودُ وَعَادًا بِإِلْقَارِعَةِ الْحَ

د الحاقة آیات میستاید) ثمود اور عادیے اُس کھڑ کھڑا دینے والی دقیامت ) کو جھٹلایا تونمود ایک سخت آوازے بلاک کئے گئے ۔ اور عاد ایک سشدیر طوفانی آندھی ہے تماہ کر دیثے گئے۔

كَنَّ بِنَ نَمُودُ يَطَعُولُهَا لِذِانْبِعَتَ ٱشْفَاهَا الز

منائع وعب

آدم علیہ التلام بغیر ماں باپ کے پیدا کئے گئے۔ پیدا ونٹنی جہاں حضرت صالح علیہ استلام کی رسالت پر دلبل و نبوت اور ایک علامت تھی و ہاں فران کیم کی تصریح ہے کہ وہ قوم نمود کے لئے آز ماکش اور امنحان مجھی تھی جو اُن کی تباہی کانٹ ان ٹابت ہوئی۔

ہرز مانے میں التر تعالیے کی بیسنت وعادت رہی ہے دجسکو قرآنی الفاظ

بیری سنته الله "کہا جا آیا ہے۔ جب بھی و وکسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجیا ہے اور قوم کی طرف اپنا رسول بھیجیا ہے اور قوم کی جواری نہیں کہ وہ قوم اس نا فرمانی کی برایت ونصیحت برکان نہیں دھرتی توضروری نہیں کہ وہ قوم اس نا فرمانی کی با داستس میں فور آئی ہلاک کردی جائے ۔ ایسی مہمت سی قومیں ہیں جنھوں نے اپنے نہیوں کا انکارکیا لیکن انہیں زمین برانٹر کی وسی ہوئی مدت پوری کرنے کا موقعہ ملاء

انہیں سی اجانک عذاب سے بلاک مہیں کیا گیا۔

البنترجس قوم نے اپنے نبی سے آسی صداقت کے لئے کوئی نشانی طلب کی اور اسپر یہ وعدہ کیا گیا گار و ہ مطلوبہ نشان طاہر ہوگیا تو اُن برضرور ایمان لائیں گے کھیرو ہ ایمان نہیں لئے کھیرو ہ ایمان نہیں لئے کھیرو ہ ایمان نہیں لئے تو اُس قوم کی ہلاکت بینی ہوجائی ہے۔ قوم نوح '، قوم عاد، قوم تمود، قوم فرعون وغیرہ کی ہلاکتیں اسی وجہ سے ہوئیں کہ انفوں نے اپنے نبیوں سے معجزات طلب کئے تھے بھرا بیان نہیں لائے۔

البتہ لیوری ماریخ انبیاریں صرف ایک نوم (قوم بونس) الله تعالیے اس قانون با داش سے مستنیٰ رہی جسی منفصیل یہ ہے:۔

سورة يونس أيت عده كا توجمه يه هج ب

تنجیرکیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب ویجیکراہان لائی ہوا وراس کا ایمان اسکے لئے نفع بخش ثابت ہوا ہو ؟ پینسٹ کی قوم سے سوا (اسکی کوئی نظیر نہیں) وہ قوم ریونس) جب ایم ان ساے آئی توہم نے اسپر سے وزیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹمال یا اور ایک تدت مک اس قوم کوزندگی سے مہرمند مونے کاموقعہ ویا " اس آیت میں وضاحت کے ساتھ پرحقیقت ظام کی گئی کہ المسرکے قانون "یا داش مل"

ال ایت میں وصاحت ہے ساتھ یہ تصفیت طاہری می کہ اکتر کے والون یا دائیں کی ہے کوئی قوم ایمان لے آئی ہے کوئس کا یہ ایمان کے ان ہے کوئس کا یہ ایمان کا اللہ تعالیٰ کے اس کوئی قیمت نہیں رکھتا اور نہ وہ عذاب ہے ہے سکتی ہے ایمان کا نا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا اور نہ وہ عذاب ہے ہے سکتی ہے ۔ فرعون بھی تو نزول عذاب کے ساتھ ہی ایمان لے آیا بھی ایمان آس کا یہ ایمان کا ناہے ؟

الغرض عداب کے وفت تھی کا ایمان مقبول نہیں ہوتا ۔ ایک اور صرف ایک قوم یونس اس سنتہ الٹر 'کے سنٹنی رہی ہے۔ اسکی وجو ہات سے فرآن تھے۔ ہم ملدادل ساکت ہے اس لتے مقین سے ماتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قوم اس قیانون مے شیا سیوں می تنی تا ہم مفسرین کرا م نے اما دیث اور قرآنی اشارات سے جو کچیے مجھا ہے

ور توم نے آثارِ عذاب ویچھ کراور بیمعلوم کرکے کہ حضریت یونس علیہ الت لام بسنی سے بھل سکتے ہیں ڈرگئی اور استعفار کرنے تَتَى جِوِبُكُمُ عَذَابِ وَاقْعِ نَهِينِ هِوَا يَهَا اسْ لِيَّ بِجِالِيَّ كَيِّحَ " (مغصيل نذكره سيدنا يونس عليه السّلام بمين مطالعه فرانين)

(۲) ایک نسبه کا از الع "یا داش عمل" کا قانون آگرچه برنبی کی قوم مے ساتھ تجياب را بسيكن اس سنيت الشبرسي بي مرم كالشر عليبه ولمم كى امّرت تتنيّ رسى ہے اور اس كى تصريح خو د آنخضور كى التّرعليه ولم سے

> أ بي نے ارمث و فرا إكريس نے الترقعالے ہے وعما مانگی که و ه میری اُمّت پرعذاب عام مسلّط نه فرمائے۔التّرتعالے في ميرى به وعا قبول فرمالي ؟ دعدسة حجة الوداع شب مردلفه والى دعا) وبخاسى

اور قرآن ملیم ہیں اِس دُعا کی مقبولیت کی تصدیق تھی موجود ہے۔ ومَا كَانَ اللَّهُ لِيقَدِّ بَهُ هُو وَأَنْتَ فِيهُ هُو اللَّهِ و الإنفال آيت عيم ا

ور اے رسول اس حال میں کہ آپ آن میں موجود ہیں السّر تع (ان کا فروں) پرعام عذاب مسلّط مذکر میگا "

رس) **انسانی خود فرینی** ابعض دفعهانسان کوخوش بنشی اور دُنسیا وی جاه و جلال دیجه کر به غلط فهمی پیدا موجاتی کرجیں سی قوم یا فرد کے پاس مرنیا وی آسائش کی فراواتی ،صحت و قوت تی بہتات موجود .

تو وہ بیقیناً النٹر تعالے کے سابۂ رحمت میں ہے اور اسکو النٹر تعالے کی خوشنو دی

حانسل ہے۔ اس مُہلک نظریہ اورنملط فہمی نے بہت سی قوموں کو انبیار کرام کی تعلیمات اس مُہلک نظریہ اورنملط فہمی نے بہت سی قوموں کو انبیار کرام کی تعلیمات اور اور بدایت سے محروم رکھا ہے ۔ حالانکر بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رِفالہیت اور خوش میشی زیاد د سے زیاد ہ عذاب وہلاکٹ کا بہیش خیمہ ثابت ہونی کے .

نوم تنود سے خوشش مییشوں کو بیرہی دھوکہ بیش آیا ۔ وہ حصرت صالح ء اور ان کے سائنیوں کو بیہ کہ کرطعنہ ویا کرنے نہتے کہ کہا صالح جیسے غریب ویبے طاقت آدمی کو پسول بنایا گیاہے۔انضیں اپنی قوت وطاقت پر گھمنٹر بھا۔ وہ لوگ مسی طرح تمهى حضرت صالح عليه استلام اور ابيب ن والوں كو خاطرين نہيں لاتے مضے إي خود فیریس نے قوم کے اکثر افراد کو حضرت صالح علیہ است لام کی اَطِاعت سے دُور رکھا جسكے نتیجے میں وہ عذاب آیا جو تاریخ عالم كاعبرتناك حادثہ ہے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برقسم کی معمت اور فرا وائی کا مشکرا داکرنے سے بچائے حدیزت صالح ع اور اُن کے ساتھیوں کا نداق آٹرائے ہوئے کہا:-

أے صالح اگر ہم باطل پرست ہوتے اور الترکی خوشنودی ا ور رضا تهمیں حاصل نہ ہونی تو آج یہ عزّت و د ولت ،قوت وطا قت' سرسبزومث واب باغات سيم وزركي بهتات؛ بلندو بالامحلات یا نی ونهرون کی کنرت تهمین حاصل ندمونی ، پیرسیشعشین السرکی رضا وخوسٹنودی کی علایات ہیں جو ہمیں میشر ہیں اورجس سے تم

حضرت صالح عليه الست لام أن يوكون سے فراتے: -تبیشک پیاسب کچھ الترتعالے کی معتبیں ہیں بشرطیکہ اُن کو یانے والے اس کاسٹ کربھی ا داکریں ا در اُسکے آگے سرمجھ کائیں اور بلاستثنبه يهبى سامان عيش وعشرت عذاب ولعنت كا وركبيم بهي ي جبكه إن كومشيني وغروركے ساتھ برتا جائے۔ اس لئے يہ مجھنا سخت غلطی ہے کہ ہرسا مان عنیش التارتعائے کی رضا وخومشنو دی کا تمسیرہ

ہوتا ہے ؟ ملکہ آز مائش کا فرریعہ بھی بن جا تا ہے۔ فرآن کیم نے صراب سے یہ میں بیان کیا ہے کہ کھر ورشرک کرنے والوں کو بھی اس ونسیا میں سا بان عبیق دیا جا اے کہ کی افران کی زندگی تمام نعمتوں سے مالی رستی ہے۔ دلیقرہ آبت عندال)

رم) جن عبر من المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا

آیک اورر وابت میں یہ تھی ارٹ ونقل کیا گیاہے کہ:
اے لوگو ؛ آگرتم اصحاب حجر کی بستیوں سے گزروتوا میں اللہ تعالیٰے سے ڈریتے ہوئے عجز وزاری ادرر و نے ہوئے واضا ہو۔

ورنہ ان بستیوں میں واخل ہی نہ ہونا۔ اور جب خود نبی کریم سی النہ اللہ اے لوگو اللہ تعالیٰے لئے سے علیہ ولم ججر میں واخل ہوئے فرما یا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰے لئے سے مالے علیہ التسلام کی قوم نے حضر صالح علیہ التسلام کی قوم نے حضر صالح علیہ التسلام کی قوم نے حضر مالے علیہ التسلام کی قوم نے حضر مالے علیہ التسلام کی قوم نے حضر واپس مبلی مائی اورجو اسمی باری کا دن نہ تھا اس میں قوم نمود کو اپنی ودور سے سیراب کرتی تھی مرکز شوو نے آخر سرکرشی کی اور ناقہ التسر می کونچیں کا می راسکو ہلاک کر دیا ۔ جس کے تیجے میں اللہ تعالیٰ نے اُن پر چیج کا عذا ب مسلط کر دیا اور وہ اس عذا ب سے گھروں کے اندر ہی مُروہ ہوگئے ۔ صرف ایک شخص ابور غال نامی باتی بجب جو اندر ہی مُروہ ہوگئے ۔ صرف ایک شخص ابور غال نامی باتی بجب جو

حرم شربین اسخه گرا بوا تفالیکن جب وه حدو دِحرم سے با ہر آیا فوراً اُسی عداب کا شکار ہوگیا ۔ ("اریخ ابن کشرم بدعا صصا)

ره) الباكث مردول سيخطاب عذاب كافتتام پرهنرت صالح عليه التلام البيشهر والس لوثے

تباہ حال بتی کے تھنڈرات پر تھڑے ہوکراُن نعشوں توجو بجھری ہوئی َ حالت ہیں پڑی تقیں اس طرح خطاب کیا :۔

ا در تم کونصیحت بھی کی سکین تم تونصیحت کرنے والوں کو بینام تم کم بہنچاؤ اور تم کونصیحت بھی کی سکین تم تونصیحت کرنے والوں کو بیٹ ہی نہیں کرتے بھتے " (اعراف آیت عافی)

حضرت صالحے علیہ التلام کا یہ خطاب اُسی حرز کا متھاجس طرح بدر ہیں مشرکیین کہ کے سروا روں کی ہلاکت کے بعد مُروہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہوکر نبی کربم صلی الشرعلیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا :۔

آے فلاں ابن فلاں کیا تم کو النہ نعالے اور اُسکے رسول کی اطاعت پہند آئی ؟ بلاسٹ بہم نے وہ سب کچھ یا ایاجو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے بھی وہ یا یا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا ؟ (بخاری)

است م کا خطاب انبیار علیم انسلام کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام حالت نہیں ہوتی کہ ہر شخص مردوں سے اس طرح خطاب کرستے۔ السرتعالی انبیار کرام کا خطاب مردوں کو سنوا دیا ہے اگر چہ وہ جو اب دینے سے قاصر ہیں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ جب نہی کریم علی الشرطانیہ و کم نے مقام بدر میں مشرکمین کی لاشوں ہواس طرح خطاب خب ہیں کو حضرت عمر بن الخطاب نے تعجب سے پوچیا۔ یا رسول الشرکیا یہ سن رہے ہیں با فراج نے فرایا ہاں اسی مزیر مراحت موجود ہے۔ عاجز ہیں۔ قرآن محمم میں اسی مزیر صراحت موجود ہے۔

قرآن محيم مي اسكى مزير صراحت موجود ہے۔ وَ مَا يَسْنَوِى الاَعْمَى وَالْبَصِيدُووَكَ الطَّلُمَاتُ

بدایت <u>سے جراغ</u>

وَلَا النَّوُدُ وَلَا الظِلَّ وَلَا الْحَرُودُ وَمَا يَسْتَوِى الْآحْسَاءُ وَلَا الْآمُواتُ وَإِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقَبُورُ وَإِنْ آمُتَ اللهَ يُدُرُ

(الفاطر آیت علا مّا مثلا)

الدها اور آنگھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور رونی کیاں ہیں۔ نہ طفائدی چھاؤں اور دھوپ کی سپش ایک جیسی ہے۔ اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں ، الشرتعالیٰ جے چاہتا ہے شنوا ناہے ، اور اے نئی تم ان توگوں کو نہیں ساسکتے جو نیروں میں مذون ہیں۔ آپ توصر من خبر دار کرنے والے ہو۔ دیمنی السّد کی مشیت کی بات ہی دوسری ہے وہ چاہے تو پتھروں کوسماعت بخش وے اور اہل سماعت کو بہر ہ کر دے ، جمادات کو متحرک کردے اور حیوان کو بے می ایک کردے اور حیوان کو بے من وحرکت بنا دے )

ر ۷) معجزات كى حقيقت أنقة الله "حضرت صالح عليه التلام كى يدودو

یں آئی تھی اس کے اسکوحضرت صالح علیہ انسان کامعجزہ قرار دیا گیا۔
معجزے کی حقیقت کیاہے ؟ اسپراہل علم حضرات نے مہت تفصیل کیساتھ
حپوٹے بڑے مضا مین تکھے ہیں۔ یہاں اسکا خلاصہ پیش ہے ناکہ معجزے کی حقیقت
معلوم ہوجائے معجزہ عربی زبان میں عاجز کر دینے اور تفکا دینے والی چیز کو کہا
جاتا ہے۔ اسلامی بول چال ہیں ایسے عمل کا نام سے جو بغیر کسی اسباب سے وجو و
ہیں آجائے جو نکہ ایسی چیز اچا نک اور بغیر کسی اسباب سے فام سے تو
ان ان عقل اِسے سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے کہ یہ ہوں کر ظاہر ہوتی اس سے اسٹی اسٹی کی اسباب سے اسلے اسٹیل میا کہا گیا ۔ یا بیعنی
کو معجزہ دمینی ان ان عقل وہم کو تفکا وینے اور عاجز کر دینے والی بات کہا گیا ۔ یا بیعنی
کو اس جید عمل کو انسانی طاقت پیداکر دینے سے عاجز و بے بس سے ۔ اسلئے انبیار سمرام
کے معجزات انسانوں کو یہ باور کرانے پر مجبود کر دیتے ہیں کہ پیمل انسانی طاقت سی

باسرسی آبین سبتی کا ہے جسکی طاقت وقدرت سب پرغالب اور بالا ترہے اور وہ السّر علیم وقد رکادستِ قدرت ہے۔ اس لئے تمام اہل تخقیق اسرمتفق ہن کر معزہ "السّر نعالے کا کا مسل ہو تا ہے جو انبیاء ورسل کی صداقت اور دلیل سے طور پر اِ نکے مقدس ہا تھوں جاری کیا جا تا ہے جو نکہ ایساعمل عام قانون فطرت کے بظا ہے مفدس ہا تھوں جاری کیا جا تا ہے جو نکہ ایساعمل عام قانون فطرت کے بظا ہے ضلاف معلوم ہوتا ہے اسلئے بیسوال قدرت میں خلاف معلوم ہوتا ہے اسلئے بیسوال قدرت میں تبدیل مکن ہے جو نکہ السّری مقابات پر بیسر صت تبدیل مکن ہے جبہ قرآن محجم نے نہایت تا کید کے ساتھ محتی مقابات پر بیسر صت کی ہے کہ السّری سنت (قانون) کو برگیا ہوا نہ یا کہ گے اور آسمیں تبدیلی منحن ہے۔ اس سوال کا جو اب یہ ہے کہ مجرزے کی یر معربین مورنا کہ وہ قانونِ فطرت یا قانونِ عاد کے خلاف ہوتا ہے غلط تب کی معرب ہے۔

کے خلاف ہو تا ہے غلط فسٹم کی تعبیر ہے۔ در اسل السر تعالیے کے قوانین ڈوقسم کے ہیں :- نا دلتِ عام ، عادتِ خاص عادتِ عام سے السر تعالیے کے وہ قوانین مراد ہوتے ہیں جوسلسلہ اسا میں جحرشے ہوئے ہیں۔ مشلاً: آگ جلاتی ہے ، پائی خنگی و مصندک پہنچا تا ہے ، زہر

ہلاک کرناہے اورسٹ مہدئنفا بخت تاہے وغیرہ وغیرہ

اِن چیزوں کے درمیان جورسٹ ندہے وہ اپنا انز کر دکھا ناہے ۔آگ مجبور ہےکہ جو اسمیں آگرے گا اسکوجلائے ۔الیبی چیزوں کو قانونِ فدرت کی عا دیتِ عامّہ کہا جائے گا ۔

دوسری قسم فانون قدرت کی نادین فاص "ہے جبکا مطلب یہ ہے کہ سبب اور سبب میں تعلق ورست نہ پیدا کرنے والے فالق نے کسی فاص مقصد کے لئے اس درمیانی دشتے کو الگ و مجدا محردیا ہو یا دوسرے الفاظ بیں بغیر سبب کے سے اس درمیانی دشتے کو الگ و مجدا محرد ہوں اور کوئی جسم مذہبے مسبب کو پیدا کر دیا ہو جب کہ جان مسبب کو پیدا کر دیا ہو جب کہ جان ہوں ہے شاہد و و شوانسان سے کم سیر ہوجائیں اور بھر اپنی دوچار السانوں کے قابل خور اک سے شاہد و و شوانسان سے کم سیر ہوجائیں اور بھر اپنی اسل مقدار باقی رہ جائے۔ یہ و و نوں بائیں چو تکہ عام نگا ہوں میں قانون قدرت سے اسل مقدار باقی رہ جائے۔ یہ و و نوں بائیں چو تکہ عام نگا ہوں میں قانون قدرت سے مناون قدرت ہے۔

حالا نکہ ایسا نہیں ہے مصنفت یہ ہے کہ ایسی چیزیں پہلی قسم تعنی عادت م

کے خلاف تو ہیں لیکن ووسری قسم عادت خاص "کے خلاف نہیں ، اور الیبی خلاف عادت چیزی قانون قدرت ہی کی ایک گڑی ہوئی ہیں جوعام حالات سے الگ کسی خاص مفصد کو پور اگر نے کے لئے ظاہر کی جاتی ہیں ۔ اب اگر آگ ہو اور کسی جم کو نہ جلائے یا زہر کھالیا جائے اور ہلاکت نہ ہوتو یہ کہاجائے گاکہ یہ چیزیں عادتِ عام کے خلاف تو ہیں لیکن اللہ کی عادتِ خاص کے خلاف نہیں ۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کی عادتِ خاص کے خلاف نہیں ۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کی عادتِ خاص کی صداقت کی تصدیق فرما تا ہے اور شک کی رہا تا ہے اور شک کی رہا تا ہے اور شک کی رہا تھا ہے اور شک کی رہا تھا ہے کہ اگریہ بدئی رہا لت اللہ تعالیٰ کا کی یہ نے دولے کا کی یہ نہوتا ہو خاص کی شکل میں نہی کے ہا تھ نیا ہم ہوا ہے ججزہ کہا نا ہے اور اس کی شکل میں نہی کے ہا تھ نیا ہم ہوا ہے ججزہ کہا نا ہے اور اس کی دول ہو اسے مجزہ کہا نا ہے اور اس کی دول ہو اسے مجزہ کہا نا ہے اور اس کی دول ہو اسے می دول کی دول ہیں ہی کے ہا تھ نیا ہم ہو اسے می دول کی دول کی دول ہو اس کی شکل میں نہیں کے ہا تھ نیا ہم ہو اسے می دول کو دول کی دول ہو اس کی دول کی دول ہو اس کی دول ہو کی دول ہو تو کی دول ہو کی دول ہو

نئی کی صداقت پر دسکی قرار با باہے۔ معجزہ نبوت ورسالت کا نبوت فراہم کر نامے علامت با معیار نہیں ہو تا ، بعنی آکرکسی نبی سے کوئی بھی معجزہ جا رسی نہ ہوا تو یہ نہیں کہاجا نئے گا کہ بینہی ورسول نہیں ہیں۔حقیقت میں نبی کی خود اپنی ذات اپنے بے شمار محمالات وفضائل کی بنار پر

ایک جاتا محر المعجزه مو ناہے.

یجیل امتول بن ایسے انبیاریمی گزرے ہیں جنکے ہامفوں کو تی مجی معجزہ نلام نہیں ہوائیکن وہ النیرے فرستارہ نبی ورسول سفتے۔

فلاصہ پہ ہے کہ اگرنسی اور رسول معجزہ نہ دکھلائے تونسی کی صدافت میں کوئی کمی نہیں ہوگی بسین آگرمنگرین سے مطالب پریا ازخود رسول مجزہ کا اظہار کرے تومیقیناً معجزہ نبوت کی دلیل اور شبوت فرار یا سے تھا اور اُسکا انکار صداقت کا انکار ہوگا جو

فالس گفری سے ہے۔
البتہ یہ حقیقت بھی فراموش نہونی چا ہے کہ شخص سے صرف اس قسم
کے خارقی عادت کوئی عمل صادر مہونے کا نا م مجزونہیں ہے اور حض اس عمل کے جارتی عادت کوئی عمل صادر مہونے کا نا م مجزونہیں ہے اور حض اس عمل کے لئے بروٹ کا دلانے سے وہ نبی بارسول نمہیں ہوست کا اس لئے کہ نبی اور رسول کے لئے سب سے مسلے بیصروری ہے کہ اسکی تمام زندگی اس طرح آزبائش وامتحان کی کسوئی سب سے مسلے بیصروری ہے کہ اسکا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو بلکہ اسکی تمام زندگی

بابت عجراغ جلداقل

میں افلاق کی بلندی ،گنا ہوں سے معصومیت ، صدافت گفتا۔ وکر دارا ور پاکیس نزه معلیمات اپنے درج کمال کو پہنچے ہوئے ہوں اسکے بعد علمی وقلی دلائل و برا ہمین سے علا وہ النہ تعالیٰ دلائل و برا ہمین سے علا وہ النہ تعالیٰ کی آیات (معجزے) بھی پیش کرتا ہوتو بلاشیہ وہ نبی ہے۔

اسکو فی یہ ساری تفصیلات صرف اور صوف معجزے کی حقیقت کو ظاہر کرنے اسکو فی پر جانبی اور نہ سے اور نہ سے کو اس سے اور نہ سے اور نہ سے اور نہ سے اور ترکھنے کی صرورت ہے ۔ اب قیامت تک پیلسلہ بند ہوگیا ہو۔

البتہ آگر اس قسم سے یا اس جسے امور سمسین نیک وصالح اور تقی انسان سے سے زد البتہ آگر اس قسم سے یا اس جسے امور سمسین دو البی ہی البتہ آگر اس قسم سے یا اس جسے امور سمسین دو اس سے جاری ہوں تو انہ ہی اور آگر یہ امور کسی ہے دین ، بے ممل واہی ہی انسان سے جاری ہوں تو انہ واس سے ماری ہوں تو انہ واس سے ماری ہوں تو انہ واست دراج "سح ، شعیدہ ، وغیرہ کہا جا تیگا جسمیں شعنی ذرائع کا دفر اس ہوتے ہیں ۔

الغرض معجزہ در اصل نبی کا بیاعمل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالے کا فعل ہے جونبی کے ماحقوں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس لئے گذبی ورسول بھی ایک انسان اور بشر ہوتا ہے اور سی انسان کی قدرت میں یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالی نے قوانین عام وہاص میں دخل اندازی یہ تغییر کرسکے۔ لہذا معجزہ صرف اللہ عزوج ل کا فعل ہوتا ہے جونبیوں سے باعقوں جاری کیا جاتا ہے۔ غزوہ برر میں جبکہ بہن سونیرہ مسلمانوں کے مظالم میں سازورانا سے سے ساتھ ایک ہزاد دشمنوں کا انشکر بلغار ترنے آیا تھا تو آنحضور میں اللہ علیہ ولم نے اللہ کے میں ماری کیا ہوئے اللہ کے میں ماری کیا ہوئے اللہ کے میں ماری کیا تھی ہوئے اللہ کے میں ماری کیا ہوئے اور وہ بیجین ہو کر آنکھیں ملئے لگا۔ قرآن کی مرفرد کی آنکھیں میں مائے لگا۔ قرآن کی میں نے اس واقعہ

كامجرُ إندانداز مِن تذكره ميائي-وما رّميت إذات ميت والكنّ الله رمي .

دانفال آیت میں) اے نبی جب تم نے مٹھی مجر خاک چینگی تھی تو تم نے ٹہیں مچینکی بلکدالٹرنے مجینی مقی ؟ معجزے کی اصل حقیقت کے لئے قرآن حکیم کی یہ آیت بہت کافی ہے۔ ایک مشت خاک و بیقیناً نبی حرمی صلی الٹرعلیہ و لم سے با مقدنے مجینکا تفا جلداول

ہدایت کے جراغ جو انسانی مدطاقت کے لحاظ ہے تیو ووٹو گز کے اصاطے میں تھیل سکتے ہیں لین اسکا یہ حیرت انگیزا نزکہ دشمن کے محاذ کی و وری اور اتنی بڑی تنعیدا دہیں ہونے کے باوجود اِن سب کی آنکھوں میں پہنچ جانا ایک انسانی ہائھ کے لئے نامیکن ہے۔ یہ درحقیقت الناتو کافعل تھاکہ اُس کے وسٹ قدرت نے اِن تمام د شوار بوں کو بیلینت فحتم کرسے کنکر ہو<sup>ل</sup> تو دشمنوں کی صفول کے اندر پہنچا دیا۔ اور دشمنوں نے اس فعدا نی خاکی طوفان سے بیخے کے لئے منھ تھیرد یا اورٹ کسٹ کھا تبیعے۔

كرامت تى بحث يذكره سيده مريم "بي آنيكى - والتراعلم وعلمهُ الله -

د ٤) أيار عبرت إقوم تمود كاسكن شمالي مغربي عرب كاوه علافة تقاجوآج بهي الجراك نام مصوسوم ہے بموجودہ زمانے میں رہنہ ونبوک کے درمیان ایک سے جے آج مراس صالح کہا جاتا ہے۔ میں ثمود کا صدرمقام تھا اور قديم زيانے ميں اسکو حجر کہا جا يا تھا اب تک و ہاں ہزاروں اليحر سے رہتے ميں وہ منگین عمارتیں موجود ہیں جنگو تمود سے لوگوں نے مہاروں میں تراش تراش کر بنا یا تحب اوراب استشهر خموستال كو ديوكراندازه كيابا سكايم كوكسي زماني بس استبر ک آبادی جاریا یخ لا کوسے کم نہ ہوگی۔ نرول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تجب ارتی قافلے اِن آنارے درمیان کے گزراکرتے تھے جبی کریم ملی التی علیہ و کم غزو ہ تبوکھے موقع پرجب إدهر سے گزر رہے مقے تو آج نے اپنے اصحاب کو بہرا تارعبرت وکھا تی اور و وسبق دیاجو آتار قدیمیہ سے ہرصاحب بصیرت انسان کو عام ل کرنا جا ہتے۔ ایک عَكَرَاتِ نِے ایک محنوب می نشان دہی فرائی کہ یہ وہی منواب ہے جس سے حضرت صالح عليهالتلام كي أونتني يا في بيا كرفي معتى مصمائة كو برايت كي كمصرف اسي كنويس كا يا في لينا با في محنوون كا يا في مه يبياء

ایک پہاڑی کے در ہے کو دکھا کر فرمایا کہ اِسی در ہے ہے وہ اومتنی یانی ہے کے لئے آتی تھی۔ چیانچہ وہ مقام آج میں فج اکتاقہ "کے نام سے مشہور ہے۔ ان کھنڈرو میں جرکوگ میرکرتے میمررے مقان کو آپ نے جمع کیاا دران کے سامنے ایک خطبہ دياصيس تنود كا الجام يعبرت ولان أور فراباكه يدأس قوم كاعلا قره جس به الترتعالي کاعذاب ازل ہوا تھا، اہذا یہاں سے جلدی گزرجاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے کامقام سے۔ الجرسے گرووسیش بڑی نوست یا تی جات ہے۔ آبادی برائے نام اور روئیب گی مہت ہی گم سے۔ یہاں چند کنویں ہیں انہی میں سے ایک کنویں کے بارے ہیں مقامی آبادی ہیں یہ روایت جاتی آرہی ہے کے حضرت صالح علیہ الت لام کی اوٹلنی اس کنویں ہے یا گری مقی ۔ یہا کری مقی ۔ یہا کہ ایک کنویں ہے کہ حضرت صالح علیہ الت لام کی اوٹلنی اس کنویں ہے یہا کہ نا کہ کا مقی ۔

پوں پر اس علاتے کے اطراف ہیں ہرطرف ایسے بہاڈ نظراتے ہیں جو بالک ثاخ ثلخ ہوگئے ہیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ کسی سخت ہوت کر نزلے نے انھیں سطح زمین سے چوبی کی جبنجو کر کر قاش قاش کر رکھا ہے ۔ یہ بہا ہوئ سلسلہ مشرق بیں خیبر جاتے ہوئے مقریباً د. ھی میں اور سنسمال کی طرف ریاست اُر دن کے حدو و بیں ۲۶ - ۲۹ مسیل اندریک چلا جا آ ہے۔ اسکے معنی یہ ہیں کہوئی تین چارسومیل لمبا اور (۱۰۰۱) میل چوڑ اایک علاقہ تھ جسے ایک عظیم زلز لے نے باکر رکھ دیا۔

اللہ تھ جسے ایک عظیم زلز لے نے باکر رکھ دیا۔

آلتہ ہوئے اُلے خفائنا میٹ کے۔

در) ایک مشرکانه نظرید حضرت صالح علیه التلام نے اپنی قوم کوالتّرتعالے علیہ التلام نے اپنی قوم کوالتّرتعالے کے علیہ التلام نے اپنی قوم کوالتّرتعالی کی گھٹائی اور فرماروائی کی سلینج میں اس طرح خطاب ما یا ، " اے میری قوم سے توگو ؛ التّرکی بندگی کرو ، اسکے سواتمہاراکوئی بھی اِللّٰ

فرمایا: "اے میری قوم کے لوگو! الٹرکی بندگی کرو، اسکے سواتمہارا کوئی بھی اِللہ نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جس نے تم کوزئین سے بیداکیا اور بہاں تم کو بسایا، لہٰذائم اس سے مغفرت چاہوا و راسی کی طرف پلٹ آو، یقیناً میرارب قریب ہے اور وعاوں کا جواب دینے والاہے "

وبود آيت ملا)

قوم کے مشرکوں کو حضرت صالح علیہ الت ام پہلفتین کرنے ہیں کرجب تم خوراس بات کو تسبیر کرتے ہیں کرجے بیم خوراس بات کو تسبیر کرتے ہی کہ تم ہارا فالق صرف الشربی ہے اسمیں اُس کا توئی شریک و وضیل نہیں تو مجھر الشرکے سواا ورکس کی خدائی ہو گئی ہے جاسک موسکا ہے کہ تم اُس کی بندگی محروبی یہ قوم اپنی مشکلات وحاجات ہیں اُن مشہور بتوں موسکا ہے کہ تم اُس کی بندگی محروبی مقد اور اِن کو وہ وسیلہ و ذریعہ مجھا کرتے تھے۔ موسکا را محرق مقدم اور عیں رائج تھے اور اِن کو وہ وسیلہ و ذریعہ مجھا کرتے تھے۔

بدایت مح تراغ

یہ ایک عام غلافہمی ہے جس نے ہرز مانے میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے۔
یہ لوگ اللہ تعالے کو اپنے راجوں مہار اجوں اور بادستا ہوں پر قیاس کرتے ہیں جو
رعیت ہے دور اپنے محلات میں میٹھ کو حکومت کرتے ہیں جن سے در بارت عام رعایا
میں سے کسی کی رسائی نہیں ہوسکتی جن سے حضور میں ہوئی درخواست بہنجانی ہوتو
مقر میں پارگاہ میں سے کسی کا دامن مظامنا پڑتا ہے اور میر اگرخوش صیبی سے کسی کی
درخواست ان کے استانے پر بہنچ جاتی ہے تو اِن کا بندار خدائی یہ کوار انہیں کرتا کہ خود
اس درخواست گزار کو جواب دیں بلکہ جواب دینے کا کام مقربین میں سے کسی سے شہر د

تم ہونے چیے گئے۔ مصرت صالح علیہ التلام نے جا دلیت سے اس قدیم فلیفے کو صرف وقیے .

لفظوں سے دُوگر ویاہے:۔

ایک یہ کہ اللہ قریب ہے دوسرے یہ کہ وہ مجبب ہے۔

یعنی تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ تم سے دُور ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ تم براہ را اسکو بھار کر اپنی وعاؤں کا جواب حاصل نہیں کرسکتے، وہ آگرچہ مہت بلندو برترہے مگر اس سے باوجو دوہ تم ہے مہت قریب ہے۔ تم بس سے ہرایک شخص اپنے پاس اس سے باوجو دوہ تم ہم مہت قریب ہے۔ تم بس سے ہرایک شخص اپنے پاس ہی اسکو پاسکتا ہے۔ اس سے سرگوشی موسکتا ہے۔ فعوت وجلوت میں اپنی عرصیاں خود ہی اسکو عاصباں خود

مِايتُ كَارِداغُ ، فَالْمِدَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ا سکے حضور سیش کرسکتا ہے اور تھیرو ہ برا ہِ راست اپنے ہربندے کی دعاؤں کاجوا مجی خود دیتا ہے ۔

تیں جب سلطان کا نمات کا در بارِ عام ہروقت ہر خص کے لئے گھالہ ہے اور وہ ہر خص کے قریب ہی موجو دہے تو تم کس حماقت میں پڑے ہوکہ اسکے لئے ویسلئے واسطے ڈھو بڑتے مچرتے ہو؟

سور و بقره آیت علیما میں اس حقیقت کو مزید وضاحت کے سیاتھ ارشاد

فرمایا گیاہے۔ ارتنادہے ہے

انہیں سنادوشا پر کہ وہ را ہِ راست پالیں جہ کھر کومسوں کر سکتے ہو، لیکن یہ معنی اگرچہم مجھے وکھ فہیں سکتے اور ندایے حواس سے جھر کومسوں کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال نذکر ہوکہ میں تم سے دُور ہول نہیں اپنیں اپنی اپنی سندے سے آننا قریب ہوں کہ جب وجب وہ جانے ہوں ہی دل ہیں دل ہیں وہ جو کھر جم حب وہ ایستان کرتا ہوں جن ہے جان اور ہے میں اسے بھی صن لیتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں فیصلہ بھی ضاور کرتا ہوں جن ہے جان اور ہے افتیار ہستیوں کو تم نے اپنی نا دانی سے قاصنی الحاجا کرتا ہوں جن ہے جان اور ہے افتیار ہستیوں کو تم نے اپنی نا دانی سے قاصنی الحاجا اور حسکیر، فریا درس قرار دے رکھا ہے اُن کے پاس تو تم ہو وہ ور دوڑ کرجا نا پڑتا ہے اور حواستوں پرکوئی فیصلہ صادر کرسکیں مگر ہیں کا کنا ہوں ہم سے اتنا قریب ہوں کہ در نواستوں پرکوئی فیصلہ صادر کرسکیں مگر ہیں کا کنا ہوں ہم سے اتنا قریب ہوں کہ مطلق ہوں ، تمام اختیار اس اور خاری کے برا ہو راست ہر وقت اور ہم جگر تجھر کہ منہ خود بغیر کسی واسطے و سیلے اور مفارش کے برا ہو راست ہر وقت اور ہم جگر تجھر کہ اپنی اس نادائی کوچوڑ دوکہ ہے طاقت و ہے اختیار ہمیں عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ لہذا تم اپنی اس نادائی کوچوڑ دوکہ ہے طاقت و ہے اختیار ہمیری دعوت پر لبیک کہوا ہور میر اور اس کے در پر مارے مارے میری دعوت پر لبیک کہوا ہور میر اور ایک تو توت پر لبیک کہوا ہور میر اور ایک میں مقرب ہورا ہور کے در پر مارے مارے میری دعوت پر لبیک کہوا ہور میر اور اسکی مستیوں کے در پر مارے مارے میں دعوت پر لبیک کہوا ہور میر اور داخت

۱۹۱۰ جدادل به ایت سیری طرف رجوع کرو، مجھ پر تھروسہ کروا ورمیری بندگی کرو، اطاعت ہیں آجاؤ۔

جا ہلین اور اسلام دعوت ونصیحت پر قوم نے جیرت واستعباب سے طرز استدلال بیوں خطاب کیا ہے۔

"اے صالح اس سے بہلے توہمارے درسیا

السائنے مقاجس سے بڑی تو قعات والب تہ تھیں بھیا تو ہمیں اُن معبودوں کی پرسٹ سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرسٹن ہمارے باپ وادا کرتے مقے " (ہود آہت علا)

یہ کو یا دلیل ہے اس بات کی کہ بیمعبو و کیوں عبادت کے ستی ہیں ہا وران کی گوجا کو سرق کے سرق ہیں ہا وران کی گوجا کو سرق کو سرق اسلام کے طرز استدلال کا فسرق بالکل واضح طور برنظراً اسے حضرت صالح علیہ التسلام نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبو ذہوبیں ہے اور اس پریہ دلیل وی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا اور زہیں ہیں آبا دکھیا ہے۔

اسکے جواب میں اِنکی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ عبو دیمی تتی عباوت ہیں اور اِن کی عباوت ترک نہیں کی جاسکتی یحیونکہ ہمارے باپ وا واکے زمانے سے اِن کی عباوت ہوتی ملی آئی ہے تعینی تھی شرکھی صرف اس لئے مادی جاتی رہنی جاہتے کہ ابتدار میں تھی بیوقوت نے اس جگہ تھی ماروی تھی اور اب اس مفام پر بھی مارت تے ابتدار میں تھی مارت ہی نہیں ہے کہ بیمال مذبول سے مسلمی ماری جارہی ہے۔

سبجان النُّر! اس آیت میں اسلام اور جا طبیت کا طرز اسدلال اور زاویہ منظر واضح اور عیال ہے۔ آلڈ ہمینی آیے نکا اٹھن کے قیاد ؓ ارُدُوْتُنَا اِنْباعاً.

رود) میم کی فوت اعتما و قوم نے حضرت صالح علیہ الت لام سے آئی صدا پر دیس طلب کی تھی اسپر معاً پہاڈے اندر سے

جلدا ول ا یک زبردست اونتنی برآید مهونی حضرت صالح علیدانت ام نے قوم کوخبرد ارکیا :-''یہ اونٹنی ہے نومی کنوس ہے ایک دن اسکے بینے کا رہے گا اورایک دن تم سب کے پانی لینے کا اسکو مرانی سے ہر گزنہ جھیڑیا ونہ ایک بہت بڑا عذاب تم کو تھیرلے گا۔ (شعرار آیت علاقا) الله التركى ا ونتنى تمهارے لئے نتا بی محطور برسے جیوار دو اسے اللہ کی زمین میں چرتی کمچیرے، ہرگز اسکو برے ارادے ہے (بود آیت عظی) پرجیلنج سجا تے خود نہا بیت سخت نمطالہ کی عرب سے مخصوص حالات میں توکسی قوم کیلئے اس سے بڑھکر کوئی دوسراجی نیج ہونہیں سکت مقا۔ و ہاں تو یا فی سے ہی مسئلہ برجون خراہے ہوجاتے تھے۔ قبیلہ فیلیے سے لڑجا تا تھا اورجان جو کھوں کی باری لگاکر کسی کنوں یا جشے سے یا نی لینے کاحق حاصل کیا جا یا مقاءاس سرزمین برسی کا اُمطر کر ہے کہد دیت که ایک دن مبری اونتنی تنها بانی نیخ گی اور باقی ساری قوم سے آ دمی اورجا نور دوسرے ہی دن یانی نے سکینگے میعنی رخعتا تھیا کہ وہ شخص اکسیلا بورٹی قوم کوایک زبر دست چینج دے رہاہے۔آیک زبروست اسٹ کر کے بغیر آدمی عرب میں یہ بات زبان سے مذ بكال سكتا نها و اوركوني قوم به بات اس وقت تك نه شن سكتى محتى جب يك كه و و ا بني آنڪھوں ہے بيہ نہ وتيجھ کئے کرچيانج و بنے والے کی پيشت پراننے تنمشيرزن اور**تبرانداز** موجود ہیں جو مقابلے برا مضنے والوں کو میں کردکھے ویں سے . سین حضرت صالح علیه الت لام نے بغیرت کا وکٹ کراوربغیرکسی نفسیری مرور در میں اس مالی میں است کا م طاقت تنہا اُسٹھ کر بیج بیلنج اپنی توم کو دے دیا اور قوم نے نہ صرف یہ کہ اُسکو کان لگا کر م منا بلکہ بہت دنوں تک ڈر سے مار سے وہ اسٹی تعمیل کھی کرتی رہی ہے انبياركرام كايه عزم وحوصله دراصل أسى نوت اعتما دكا تبيج بي جوان كے قلوب میں التُرتعالے کے وعدوں پر بیدا ہوتا ہے رائیے موقعوں پر وہ ایترتعالے کا امریاکر اساب ظاہری ہے بے نیاز ہو کروہ سب کھے کرجاتے ہیں جسکا اُنہیں مران می علامت است. محرف نے تمدّن کی علامت است جس طرح قوم عاد کے تمدن کی نایات

اَلَّيْ يَنَ جَابُوا الصَّخُرَ بِالْوَادِ اللَّهِ . وَ اللَّهِ اللَّهِ . وَ وَجِنُمُون فِي اللَّهِ . ووجنمون نے وادی میں چٹانیں تراشی ہیں۔

اسکے علاوہ قرآن حکیم نے بیر بھی بتایا ہے کہ وہ اینے ہاں میدانی علاقوں ہی ہی بڑے ٹرے قصر تبعیہ کرتے مفتے۔

تَتَخِينُ وْنَ مِنْ سَهُولِهَا قَصُورًا - (الرابُ آيت الله)

اوران تعمیرات کی غرض وغایت کیا تھنی ہ قرآن حکیم اسپر کفظ فیڈھیٹن سے روشنی ڈوالٹا ہے معینی برسب کھ اپنی بڑائی اپنی دولت وقوت اور اپنے کمالات فن کی نماکش کے لئے بھا کوئی حقیقی صرورت ان کے لئے داعی ندھی۔

ما من ہے ہے تھا۔ ہوں معیبی سرورت ان سے سے دا می نہ گی۔ ایک بگڑھے ہوئے تمدن کی مثان میں ہوتی ہے۔ ایک طرف معامترے میں غریب لوگ سَر جھیانے کے لئے مجمی کوئی ڈھنگ کی جگر نہیں یاتے دوسری طرب امرام اور اہل نزوت دہنے کے لئے جب ضرورت سے زیادہ کی بنا چکتے ہیں تو بلا صرورت نمائشی یا دگاریں تنمیر کرنے گئتے ہیں ۔

إِنَّا يِسْ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مِنَ اجِعُونَ -

(۱۲) فالون مرکا فات کانفٹ قرآن کی ہاکت سے بعد ان سے تنہروں کی قسمت کانفٹ قرآن کیم نے اس طرح بیان کیا ہے:۔

اُب دیجھ لو اُن کی چال کا انجام کیا ہو؟ ہم نے تباہ کر کے رکھ ویا اُن کی چال کا انجام کیا ہو؟ ہم نے تباہ کر کے رکھ ویا اُن کواور اُن کی پوری قوم کو۔ لیس اُن سے تھرخالی ویران پڑے ہیں اُس کا کھے ۔ اس ایں ایک پڑے ہیں اُن عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔ اور بچالیا ہم نے نان لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔ اور بچالیا ہم نے نان لوگوں کے لئے جوعلم رکھتے ہیں۔ اور بچالیا ہم نے

## اُن لوگوں کو جو ایمیان لائے تھے اور ٹافرمانی سے پر ہیز کرتے تھے۔ دالنمل آت علق "ا میدہ )

موجود ہ زمانے بمب بعض ناوا قف لُوکوں کو یہ بہتے مُنا گیاکہ ٹیا عظانہ بانیں بیں کہ فلاں تہریا فلاں علاقہ فسق وفجورسے مجر گیبا مقا اس لئے اُسپرسیلاب آگیا یازلزلے نے اسٹی بستیباں السط دیں یا تحسی بلائے ٹیا گہانی نے اسے تل بہٹ کر دیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

۱۳۱) اطاعوت کر بزری کے اسبات اقوم تمود کاحضرت صالح علیالسلام ۱۳۷) کی پیروی سے انکارکر ناتین وجوہ

سے تحف : ۱- بیرکہ وہ کبشر ہیں انسانیت سے بالا ترنہ ہیں کو ہم اُنکی بڑا تی مان ہیں ،
۲- بیرکہ وہ ہماری اپنی ہی قوم سے ایک فرد ہیں ہم پر اِن کی فضیلت
کی کوئی وجنہیں۔

۳- بیکہ و ہ اکیلے ہیں کوئی بڑے سردا رنبیں جس کے ساتھ کوئی بڑاجتھا ہو،لاؤنٹ کرہو۔ جلداؤل ہرایت کے جراغ بیٹینوں اسب خود قرآن حکیم نے بیان کئے ہیں جسی تفصیل گزشتہ اوراق میں آچی ہے۔ بیب می وہ جہالت بھی جس میں کف ارمکۃ مبتلا تھے نبی کریم کی التر علیہ میں آچی میان کا انکار بھی اسی نبیاد پر تفاکہ:-

ور المصابت رہیں۔ عام آدمیوں می طرح بازار وں بیں جیتے بھر ہیں بھل ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے اور آج بیہ دعوی کر رہے ہیں

سرتی کے اللہ نے بی ورسول بنایا ہے۔ داخرقان آیت ہے)

یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبی یا تو کوئی فوق البشر بہتی ہو، یا آگروہ السان ہی ہوتو ہمار

میں بیدا نہ ہوا ہو بلکہ اوپر سے انزکر آئے یا با ہرسے بھیجا جائے ،اور آگریہ

میں نہیں تو تم ازتم اسے توئی رئیس ہونا چاہئے جبی غیر عمولی شان وشوکت کی وجہ سے

میں نہیں تو تم ازتم اسے توئی رئیس ہونا چاہئے جبی غیر عمولی شان وشوکت کی وجہ سے

بد مان لیاجائے کہ رہنمائی سے لئے اللّٰہ کی نظر انتخاب اس پر ٹری ہے۔

بد مان لیاجائے کہ رہنمائی سے لئے اللّٰہ کی نظر انتخاب اس پر ٹری ہے۔

اسی جا ہلانہ نظر و فکر سے تنظر بیا ہر نبی تو مالید الله بڑا ہے۔ تنکر ہ سیدنا نوح علید سال

میں اسپوسیل سے ساتھ تحت آباق ہے۔

(۱۲۷) میراف راسے بالائر انمود کے لوگوں نے حضرت نمائح علیہ التلام بھیجے گئے تھے اور اس جھٹلانے کی وجہ اُن کی سرحشی تھی کہ وہ اُس بجورئے کو بھیجے گئے تھے اور اس جھٹلانے کی وجہ اُن کی سرحشی تھی کہ وہ اُس بجورئے کو شیار نہ تھے جس میں وہ مبتلا ہو بھیے تھے اور اس تقوی کو قبول کرنا گوار النہ تھاجی طرحضرت صالح علیہ التلام انحنین وعوت وے دیے ہے آخر کوار قوم نے حضرت صالح علیہ التلام کو چانج وے ویا کہ اگرتم سچے ہو تو کوئی نشانی (مفجرہ) بہین کرو؟ اسپر حضرت صالح علیہ التلام نے ایک اولی کی مفجرے سے طور پر بیش کردیا اور ساتھ ہی ہی منظم تناس کے علیہ التلام نے ایک اولی کے بھی نے دوچار موجواؤ سے ۔ اس وارنگ پر وہ کوگ کچھ تمت کہ ڈرتے رہے تھی اپنے سب سے زیاوہ مشریر وسرکش سر دار کو پیکارا کہ اس اولی کا فقہ تمام کر دے ۔ وہ اس کام کا ذمہ لے کہ شریر وسرکش سر دار کو پیکارا کہ اس افرین کا فقہ تمام کر دے ۔ وہ اس کام کا ذمہ لے کہ اُنے کھروں ہیں اور مزے کر لوا سے بعد وہ عذا ب آجائیگا کوئیں اب صرف تمین دن اپنے گھروں ہیں اور مزے کر لوا سے بعد وہ عذا ب آجائیگا کوئیں اب صرف تمین دن اپنے گھروں ہیں اور مزے کر لوا سے بعد وہ عذا ب آجائیگا کوئیں اب صرف تمین دن اپنے گھروں ہیں اور مزے کر لوا سے بعد وہ عذا ب آجائیگا کوئیں اب صرف تمین دن اپنے گھروں ہیں اور مزے کر لوا سے بعد وہ عذا ب آجائیگا

جو ساری بستیوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیے گا۔ آخر کار اِس گناہ کی یا واش میں اُن کے رب نے اُن کے دب کے دب کا۔ آخر کار اِس گناہ کی یا واش میں اُن کے رب نے اُن پر البسی آفت توڑی کہ ایک سائھ سب کو پرویمیز فاک سحر دیا۔ اور المٹر کو ایپنے اس فعل کے سی بھی بنیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔"

دالشمس أيت علامها)

لیمن الترتعالے و نیا کے با دست ہوں اور بہاں می حکومتوں سے فرمانر واؤں کی طب رح نہیں کہ وہ سی قوم سے خلاف کوئی قدم اُ مطانے کے وقت یہ سو تجینے پر مجبور بروتے ہیں کہ اس اقدام کے کیا کیا تمانج ہوتے ہیں یا کمیا کہا ہوسکیں سے ؟

البین الترتعالے کا فترار مراقتدار سے بالا ترہے اسکو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں مقاکر تمود کی تباہی وہر با دی برکسی ما فوق فوت وطاقت کا اندیشہ مہو کہ وہ اُسکی مددا در مدا فعت سے لیئے ظام رہوئی۔ قصتہ کا اختتام اس آبیت برکس قسدر بلیخ ترہے۔

ولایک عقبها در السلامون موره والشمس آیت عدا اس فعل کے محمی جی جیکے کا کوئی محمد نتیج کا کوئی خوست نہیں ؟

تورات میں سیدنا ابراہیم علیہ التلام کانسب نامہ اس طرح ندکورہ ؛ ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالح بن عامر بن ثالح بن ارفکشاد بن سام بن نوح علیہ التسلام،

بن روین مان برن مان برن مان برن مان برن مان برن ما برن مان برن ما برن مان برن مان برن مان برن مان برن مان مان م من مارخ انتخاص سے داہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ دونوں نام ایک ہی تخص سے بین تارخ اسمی نام سے اور آزرہ جسفی نام ر

سے ہیں۔ تارخ اسمی نام ہے اور آزر وسلی نام۔ ازرعبرانی زبان ہیں محب نم کو کہا جا اے۔ جونکہ نارخ ہیں ثبت نزاشی اور مہت بیت وونوں وصف موجود مقے اس کئے اسکو آزرنجا گیا۔ قرآن محکیم نے اس کے صوف نند میں مدین اسمالیہ

وسفی نام ہی کو بیان کیاہے۔ مضہور امام تفسیر حجا بڑالمتوفی سن سے اس کا نام بھی آزر دراصل اس بر کا نام تفاجہ کا وہ مجاری رہاہے۔ اس نسبت سے اس کا نام بھی آزر بڑگیا۔ قدیم زمانے میں بت پرست کوگ اپنے بچوں سے نام بنوں سے نام پر دکھ ویا کرتے متھے۔ دابن کشیرا

قعارف رنبوں سے باپ کے نام سے یا وفر ایا ہے۔ قرآن تھیم نے میمی سیدنا ابراہیم علیہ ات لام کو تلت اسلام سے باب اور اسلام کو تمت ابراہیم " قرار ویا ہے۔ دوایت مخاری میں میمی اس قسم کی مصریح ملتی ہے۔ صحابہ نے آنحصور کی ا عليه ولم سے قربان كے بارے ميں دريافت كيا مفار مناهدين الكظماجي يا رسول الناف

یہ قربان کیا جسے زہے ؟

آپ نے ارمث اوف برمایا ہے۔

سَنَّتُ أَبِيكُورُ إِبْرَاهِ يُحَرِدِ عليه السّام)

تمهادے باب ابراہیم کی سنت ہے! قرآن سیم نے سیدنا ابراہیم علیہ الت ام کا تعادف اس طرح کروایا ہے:۔ یاف ابر ہی بیکر گان احمد قانتا باتھ تعنیفاً قالد کے ایک احمد قانتا باتھ تعنیفاً قالد کے ایک میں المنتورکین منتا کرا لائعیم المحتیان و هدائه

الى صِرَاطِ مُّسُنَقِيمِ وَالتَّيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ اِنَّا فِي الْإِخْرَةِ لَيِنَ الصَّالِحِينَ . تَحَرَّاوُ حَيْنَا الدُّكَ

آنِ البَّعِ مِلَّنَا إِبْرُهِيهُمَ حَنِينُفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَّيِرِكِينَ -

د انتحل آیات عنداز تا م<u>سالاتا مسالاتا</u>

"واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری ہمت (کی حیثیت) رکھتے ہیں۔ وہ اللّہ کے فرما نبر دار تھے بالکل ایک رخ محقے اور شنرک کرنے والوں ہیں سے نہ تھے۔ اللّہ کی معمتوں کا شکر اداکر نے والے تھے۔ اللّہ نے انہیں مُنتخب کر لیا تھا۔ اور اُنہیں سیدھا راستہ دکھا یا تھا۔ اور اُنیا میں اُن کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ بقیناً صالحین میں ہوں گے۔ بھرہم نے تہاری طون (اے نبی) وجی مجیبجی کہ کمیسو ہو کر ابراہ ہم کے طریقے پر حیاواور وہ مشرکوں میں وراحقے۔

ایک اور مقام پر ارت او فرمایا به مَا کَانَ اِبْرَاهِیمُ یَهُوْدِیّاً وَلَائِصُوانِیّاً وَلَائِکِنْ

كَانَ حَنِيظًا مُسْلِمًا . وآل عمران آيت عن

البندوه ایک فدا کی طرف محصلنے والے مسلمان محقے اور وہ مشرکین میں سے نہیں منظے ؟ کی طرف محصلنے والے مسلمان محقے اور وہ مشرکین میں سے نہیں منظے ؟ ایک دوسرے مقام پر ارمنا دہے:-وَاذْ کُونِ فِي الْكِتَابِ إِنْرَاهِ يُعَدِلْنَهُ كَانَ صِدِيْنَةً أَ

نَّدِبَتِّاً - اللَّهِ دَمرِيم آيت علا) واور اين بي اس كتاب بي ابراستيم كا دَكركرو ببيبك وه محته به وس ماس نهر من »

ایک اور جگہ ارسٹ او سے :-ایک اور جگہ ارسٹ او سے :-

اَوے :-وَلَقَدُ النَّيْنَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ شَكَا مِنْ قَبْلَ وَكُنَّا

یب غیلیدین الآیه دانبیاء آیت ع<u>اه</u>) "۱ور بلاست بهم نے ابراہتم کورنند و ہدابت شروع ہی

سے بخشی تھی اور تہم ہی اُسکوجا ننے والے ہیں "

تورات میں حضرت ابراہیم علیہ استلام کا تعادف اس طرح آیا ہے:۔
"حضرت ابراہیم علیہ استلام کا تعادف اس طرح آیا ہے:۔
اوراہل فدّان ہیں سے مطے ۔ اُن کی قوم بُت پرست تھی اور انجنسال میں تصریح ہے کہ اُن کے والد نجاری کا بیشہ کرتے محقے اور اسی قرم کی تیس میں تصریح ہے کہ اُن کے والد نجاری کا بیشہ کرتے محقے اور اسی قرم کے ختلف قبائل کے لئے لگری کے بُت بناتے اور فروخت ترتے محقے ، مگر الٹرق لئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی حقے ، مگر الٹرق لئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی حق کی بصیرت اور رشد و ہما بیت عطا فرائی محی اور وہ بیقین رکھتے حق کی بصیرت اور رشد و ہما بیت عطا فرائی محی اور وہ بیقین رکھتے حق کی بصیرت میں جو سے تا ہو ہما ہے ہیں۔ بیمی کے برین کو برین کھی ہے ہیں۔

مقے کہ بنت نہ شن سکتے ہیں ، نہ دیجھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پیکار کا جوا ، دیے سکتے ہیں اور نہ مفع ونمقصان کا اُن سے کوئی واسطہ ؟'

جونکہ ملت ابراہی کا پیغام قرآن مکیم کی رشد و ہراست کا پیغام ہے۔اسکنے قرآن مکیم میں جگہ جگہ سید ناا براہ ہیم علیہ است لام کا تذکرہ ملتا ہے قرآن کیم

ستدنا ابراہیم علیہ است لام و ساور قسران مسیم مسران

كى يجيش سورتوں ميں نركيس ايات مضمن ميں يہ تذكرہ موجود ہے۔

٣- ألَّ عَوْن \_ أيات \_ ٣٦، ١٩٥ / ١٩٨ مم، ١٩٥ / ١٩٥

٣- أَلْنَسَاءِ إِيَّاتِ ٢٥،٥١١ ١٩٢٠-١٩١٠

الم. الانعام \_\_ أيات \_ ١١١٠٨١١٤٥

۵. آلتوبه ایات ....۱۸۱۰ ۱۱۰

٧. هـ د د ایات ۱۹۹ م ۱۵،۷۵،۷۵۰ م

٤. أبراهيم \_أيت \_ ٣٥٠

مر النحل\_ أيات \_\_ ١٢٣/١٢٠

٩- ألانبياء -- أيأت - ١٥١٠٧١ ٢٩٠ ٩٠-

١٠. الشعراء\_ أيت \_\_ ١٠٠

اد الاحزاب\_أيت\_\_

الم من المناسب مام.

١٣٠ ألزخرون أست ١٣٠٠

النجم أيت ٧٠٠

ه. السنحنه\_أست\_م

١١. تيوسعندايات ٢١٠ ١٣٠٠

-14 الحجر ايت · · · 14

- ١٨ - مسريع - أيات - ١٨ - ١٨ ، ١٨ م ٥ -

١٩. ألحيج ـــ أيأت ـــ ٢٩، ٢٧ ، ٨٠.

.. به العنكبوت أيات 14. الا ، الا

١١٠ ألصافات أيات برم ١٠٩٠١، ١٠٩٠

. ۲۲- آلشواری \_\_ أیت \_\_ ۱۲۳

المراكذاريات أيت ١٢٠

٢٧- أكديد -- أيت----

قوم ایراسیم است با است عالم بیس ساید به بهای قوم به وگی جس کا سرکاری نربسب با کی جائی مقی استی برستی جس درجے اس قوم میں بائی جائی مقال بھی دشوار بهرگی ایسے گھناؤ نے احول بیسب بدناا براہیم علیہ السلام ببدا بوئے آئی تھولی نوسنم پرست باحول و کھا بھر السرتعالے نے علیہ السلام بیدا بوئے آئی تھولی نوسنم پرست باحول و کھا بھر السرتعالے نے عطافر بائی متی اور و و میقین رکھتے سے کہ گہت نہ توسن سعتے ہیں، نہ و سکھ معلی اور و و میقین رکھتے سے کہ گہت نہ توسن سعتے ہیں، نہ و سکھ میں اور و و میقین رکھتے سے کہ گہت نہ توسن سعتے ہیں، نہ و سکھ است و میکھ ساتھ میں اور و و میقین رکھتے ہیں۔ و و سبح وسنام اپنی آئیکھول سے دیکھتے سے کہ ان سے جان مورت کو اس میں ہوتا ہیں اور گھڑا اس رہنا تھا اور سام کو اس میں میں ہوتا ہیں اور و باغ اس میں میں ہوتا ہیں ہوتا ہیں بات اور خوساری مخلوقات کے دہی لائن ہوساری مخلوقات کے دہی لائن ہوساری مخلوقات کی پرویش کونا ہو۔

سورة البيارى آيات اسى عنوان مضعنى بين بــ وَلَقَلُ أَيْنَا إِبْرُهِيْ عَيْدًا مِنْ قَبُلُ اللّهِ

ور فرا فی مصوری اور بلاست به م نے ابرائیم کو اوّل ہی سے دشدو ہوات میں سے دشدو ہوات میں سے دشدو ہوات عطائی مقی اور ہم اسے جاننے والے تقے، جب اسمفول نے اپنی اور اپنی قوم سے کہا یہ مجستے کیا ہیں جن کوئم لئے بیٹے بیٹے میں جن کوئم لئے بیٹے ہو؟ کہنے گئے ہم نے اپنی وا دا کو اِن ہی کی پُوجا کرتے پایا ہے!

ابراہیم نے کہا، بلاست بہتم اور تہارے باپ داوا کھئی گمراہی میں ابراہیم نے کہا، بلاست بہتم اور تہارے باپ داوا کھئی گمراہی میں

ہیں۔ اُن لوگوں نے جواب ویا کیا تو ہمارے لئے کوئی دانسے علاوہ)
حق بات لایاہے یا یوں ہی ندا ف کرنے والوں کی طرح کہنا ہے ؟
ابراسیم نے کہا دیہ مبت تمہارے رب نہیں ہیں) بلکہ تمہارا پروردگار
زمین واسمانوں کا برور دگار ہے جس نے اِن سب کو بیدا کیاہے اور
میں اسی بات کا قائل ہوں ؟

بات کو دعوت توحیر جب یہ ماحول دیجا کہ قوم بوری کی پوری بُت پری ستارہ برستی اور منظا ہر برستی میں اسقد مِنہ ک ہے کہ النّہ واحد و برتر کی قدرت مطلقہ اور اُس کی برتری کا تحویٰ مصور بھی قوم سے قلوب ہیں باقی مذر ہا تو کمر ہے۔ جست کی اور ذات واحد کے مجھروسہ بر اُن سے سامنے توجید کا بینیا م رکھ دیئے

اور اعلان کر دینے کا فیصلہ کرلیا۔ سب سے مہلے اپنے تھر بریمظر ڈالی بٹو دان کا ابنا گھرشرک کا سب بڑا مرکز منظر آیا۔ باب آزر کی ثبت سازی پوری قوم سے نئے مرجع ومحد بنی بونی ہے فطر نے آواز دی کہ دعوت حق کی ابتدا اپنے گھرہی سے ہوئی چاہئے۔ اس کئے سبدنا ابراہیم علیہ است مام نے سب سے پہلے اپنے والد آزرہی کو منی طب کیا اور فرمایا۔ ابراہیم علیہ است مام نے سب سے پہلے اپنے والد آزرہی کو منی طب کیا اور فرمایا۔

کیا ہے اور حسکو آبا و اجداد کا قدیم لاقے کہاجاتا ہے۔ بیصریح گمراہی اور
بالل برسی ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جبی میں وعوت دے رہا ہوں۔
ان ہے جان مور تبوں میں جبی حیثیت کھلونوں سے مم نہیں عبادت
وسر تش کے لائق کوئی بات نہیں نہیہ و کھے سکتے ہیں ندشن سکتے ہیں
اور نہ کسی کے کام آنے ہیں۔ بھبلا ایسے بے جان و بے حرکمت خدا
یا مشریک خدا کیوں کر ہمو سکتے ہیں ؟ اے باپ بھبکو علم کی روشنی
یا مشریک خدا کیوں کر ہمو سکتے ہیں ؟ اے باپ بھبکو علم کی روشنی
ال جی ہے اس روشنی ہیں آپ چبکر دیکھتے آبیو حق اطل صاف نظر
ال جی ہے اس روشنی ہیں آپ چبکر دیکھتے آبیو حق اطل صاف نظر

کر دیاہے۔ مجھے سخت اندلیث ہے کہ میں شیطان کی طرح آپ بھی خدا کے عذاب میں بنتا نہ ہوجائے ؟'

سیدنا ابراسیم علیه الت قام کی اس مخلصانه پندونصبحت کا باپ برکوئی انزینه موافیون کے بجائے آزر نے برنا ابراسیم علیه الت قام کودهمکا ناشروع کردیا کہنے لگا ابراسیم اگر توبنوں کی برائی سے بازند آیا تو بیس تجھے سنگساد کردوں گا۔
سیدنا ابراسیم علیه الت قام نے جب ویکھاکہ معاملہ مدسے آگے بڑھ گیا ہے اور ایک جانب اگر باب کے احرام کامسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض ، اور امراہی کا سوال توانمفول نے سوچا اور آخروسی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور الترکے جلیل القدر پنیمبر کے شابان شان تھا۔ باپ کی سختی کا جو اب سختی سے نہیں التدر کے جلیل القدر پنیمبر کے شابان شان تھا۔ باپ کی سختی کا جو اب سختی سے نہیں دیا ج

اُنے باپ اگر میری بات کا بہی جواب ہے تو آج میسرا
اُخری سلام عرض ہے ۔ ہیں السّرتعالے سیجے دین اور اُسکے بیغام کو
ہمیں چیوڑسٹ اور کسی حال بھی ہتوں کی پرشش نہیں کرستا ۔ ہی
اُج بخوے جُدا ہو نا ہوں ،سگر غائبانہ آپ کے لئے درگاہ الہی ہی بُشْن
میں ورکہ مریم میں اس گفتگو کو اس طرح بیان کیا گیاہے :۔
وَا ذَ کُو فِی الْکِتَا بِ اِبْرَهِیتُمَا اِنْ کَانَ صِلِیْ نِیْقاً
فَادُ کُو فِی الْکِتَا بِ اِبْرَهِیتُمَا اِنْ کَانَ صِلِیْ نِیْقاً
فَادُ کُو فِی الْکِتَا بِ اِبْرَهِیتُمَا اِنْ کَانَ صِلِیْ نِیْقاً
فَالِیْ اللّٰ ال

فرا فی مضمون و مجسم سچائی السرک نبی مقے ۔ اس وقت کا ذکر کرویمقیناً و مجسم سچائی السرک نبی مقے ۔ اس وقت کا ذکر کروب انحفوں نے اپنے باپ دازر) سے کہا! ابّا جان آپ کیوں ایسی جزکی پوجا کرتے ہوجو نہ شندی ہے نہ و تھیتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آئٹتی کو ابّا جان علم کی ایک زون مجھ مل تھی ہے جو آپ کو مہیں جا کے بہدا آپ میرے چھے جلئے آپکو میبھی داہ دکھا دوں گا۔ آبا جان شیطان کی بندگی نہ کیجے شیطان تو فدائے رحمٰن

ا با مرمان ہوجہ ہے۔
ابا جان ہیں ڈر تا ہوں ہمیں ایسا نہ ہوکہ خدائے رہمان کی طر
سے کوئی عذاب آپ کو گھیے لے اور شیطان آپ کا ساتھی ہوجائے۔
باپ نے (یہ باتیں سنگر) کہا ا براہیم! کمیا تو میرے معبود
سے بھرگیاہے ؟ یا در کھ آگر توالیتی باتوں سے بازنہ آیا تو بحصنگار
کر دوں گا اور داگر اپنی خیر چاہتاہے تواپنی جان سلامت ہے کر)
مجھ سے ہمیشہ کے لئے الگ ہوجا! ابراہیم نے کہا اچھامیراسلام ۔
مجھ سے ہمیشہ کے لئے الگ ہوجا! ابراہیم نے کہا اچھامیراسلام ۔
اب میں اپنے دب سے آپی بخششش کی دُعاکم تا رہوں گا وہ مجھ برطرا اس میں اپنے دب کو بہا تا ہوں ، امید کہا پنے اللہ کے سوائیکا راکرتے ہو۔ میں اپنے دب کو بہا تیا ہوں ، امید کہا پنے برور دگار کوئیکا دکر میں محروم نا بت نہوں گا۔

إيبصرون بهأ الخ " ان کے دل ہیں پُر مجھتے نہیں ،اُن کی آنتھیں ہیں پر دیکھتے نہیں اور اُن سے کان ہیں پَر اُن سے منتے نہیں ، یہ لوگ چو یاؤں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی زیادہ بے راہ ہیں ، یہی ہیں جو (الاعراف آیت عامی) غفلت بي سرشار ہيں۔ راہیم علیہ انت لام نے زور وے کر بوجھا کہ یہ بتا و کرجن کی تم برت تے ہو یہتم کوکسی تھی قسم کا مفع یا مقصان مینجائے ہیں ؟ توسمنے کے کدان باتوں کے حکرے میں ہم ٹرنانہیں جائے ہم توصرت یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ وا وامہی کرتے جلے آئے ہیں۔ لہذا ہم بھی وہیں کریں سکے يبدنا ابراميم عليه السيلام نے ایک خاص اندا زخطاب اختیار فریاکرسوال کیا آجا تومین نمہارے اُن سب بتوں کوا پنائٹمن جانتا ہوں اور اُن سے اعلانِ جنگ کرتا بون اگر به میرانچه مبگار کیلنه بین تواین حسرت نکالین ۶ بین اینے خالق و مالک براعتماد یہ ایک ایسانیلنج تفاجو قوم کوغور کرنے کے لئے کافی تھا۔ مگر آزرا در قوم نے طے کر لیا تھا کہ ستیدنا ابراہیم علیہ انسلام کی کوئی بات مشی جائیگی۔ اس طب رج اک کاانکار بڑھنا ہی رہا۔ بتيدنا ابراتهيم عليه التسلام كي نصيحت وموعظت سے اس مُؤثر انداز كو سورہ شعرار ہی تفصیل سے سائھ بیان کیا گیا ہے:-وَاتُلُ عَلَيْهُمْ نَبَا إِبْرَاهِيُم إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُومِهِ (الشعرار) يات ع<u>دّا</u> تأعلنا) مَا تَعْنُكُ وَكَ ١٤

ممول اورداب بني ساديج أن كوا براميم كي خبرجب كهاا تحون نے اپنے باب اور اپنی قوم کوئم کس کو لیے جے بیو؟ وہ بولے ہم یوجتے ہیں موز تبوں کو تھیر (سارے دن) انہی سے یاس لگے بیٹھے رہتے ہیں.ابرامبم نے کہا کیا وہ سنتے ہیں جب تم میکارتے ہو؟ یا مجھ

معلاکرتے ہیں تمہارا یا کھے بڑا ؟ بولے نہیں، برہم نے یا یا اپنے باب دادوں کو یہی کام کرتے سکتے۔ ابراہیم نے کہا مجلا دیکھتے ہوجن کو پوختی رہے ہوتم اور تنہارے باپ دادا انظے زمانے کے سووہ سارے بمت میرے دشمن بیں منگر رب العالمین جس نے محصکو بیدا کیا سو وہی مجهکوراه دکھا تاہے، اور وہ جومجھکو کھلا تاہے بلا تاہے اورجب ہیں بماربوتا ببول تووسي شفاديتاسي اور وه جومجمكوموت دسيركا اورتقير مجھے زایرہ کرے گا اورجس سے مجعکو آمیدہے کہ میرے قصورکو معا ر دے گا انصاف والے دن ۔اے مبرے رہے عکو حکمت عطب فرما اور مجبکونیکوں میں سٹال کر دے۔ اور بعد سے آنے والوں میں مجھکوسی ناموری عطاکر، اورمجھکوجنت معیم کے وار ثوب ہیں تیال فرما ادرمیرے باپ کومعات کر دیے کہ بیٹک وہ گمراہ لوگوں ہی ہے ہے اور محبکواس دُن رُسوا پر فرما جبکہ لوگ سب زندہ کرکے آٹھائے جا کینگا جبكه نه كونيّ مال فائده دے گائہ اولاد ، بجرِ اسکے كه كوئي شخص فليب ليم کے ہوئے النہ کے حضور حاصر ہوجائے۔ اُس رورجنت پر ہنرگاروں سے قریب لے آئی جائیگا۔ اور دوزخ میکے ہوئے لوگوں ہے سامنے کھول دی جائے گی اوراُن سے پوچھا جا سے گا اب کہاں ہیں وہ جنگی تم خدا کوچھوڑکرعبا دے کرتے مقے ہو کیا و ہ تمہاری مجھ مد د کرینگے یاخود اینا *بچاؤگر سکتے* ہیں <sup>ب</sup>و

یا و داہر بابی ہے ہو ۔ اس کے ہوئے ہوئے لوگ اور اہلیس سے لئے کر سب کے سب سے سب کے ہوئے ہوئے وکی اور اہلیس سے لئے کہ سب کے سب اس جہنے ہیں گور سلے دھیل دیئے جائیں گے، وہا یہ سب کے سب آپس میں جھکڑیں گے اور یہ جہنے ہوئے لوگ (اپنے معبودوں سے) کہیں گے۔ السری قتسم ہم توصر سے گراہی ہیں سے جب کہ نم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ اور وہ مجرم لوگ رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ اور وہ مجرم لوگ ہی سے جنموں نے ہم کو اس تھراہی ہیں ڈالا۔ اب نہ ہما راکوئی مفاتی سے اور نہ کوئی جگڑی دوست۔

برایت کے جراغ اے کاش ایمیں ایک دفعہ بھر ملینے کا موقع مل جائے توہم مومن ہو

ستاره برتی برست توموں کے عقیدوں میں کھے تھراؤنہیں ہوتا وہ مراس چیزے خالف ہوجاتے ہیں جس کے دربعیہ نفع بانتقصان ہوجا نا ہو۔ یہ ہی وجہ ہے کہ مہت سی قوموں محصعبو دخیکل کے درندے اور بانی کے جانوریک باہے

جانے ہیں۔ قوم ابراہیم میں جہاں ثبت سیستی تھنی و ہاں سنارہ بیسنی بھی موجود تھتی۔ اِن كاعِقبِده تَصَاْحُه انسا'نوں كَيْ موت وحبيات ، اِن كا رزق ، مَفع ومُقْصان ،خشك<sup>ا</sup>ليُ فُتَح وشکست ،غرض کا رخانہ عالم کانظم نوشق سیستاروں اور انبی حرکات کی تاثیر بر جل رہاہیے ،اس کئے اِن سستاروں کی خوشنو دی تنروری ہے ، اور بدانکی پرستش

بہ نمام نحیالی اور باطل عقبیرہ الیبانہیں تھاکہ قوم اسکوانے دلوں سے نكال دے ۔ وہ اینے خود ساخنہ بتوں سے خود استے خالف سننے کہ اُن کو مُرا کہنے والے کے لئے ہرآن پرتصور کرتے تھے کہ وہ اُن کےغضب ہیں آکر تیا ہ و ہر ہاٰد ہوجائے گا توالیہ او ہام برستول کے دلوں ہیں بلند شاروں کی برستش سے خلاف جذبه ببيراتحر أتجفة أثنان كام ندمهاء

ستیدنا ابراہم علیہ اسٹلام نے اس سارہ برستی کے خلاف مھی اپنی جدوجهد جاری رکھی اور قوم کے دیاغوں کے مطابق ایک تعجیب و دلحیب پرایر بیان اختيار فرمأيا - تاروں بھري رات ميں ايک سنناره خوب روشن بھا ۔سنيدنآ ابراہيم علیہ انست لام سے فرمایا ہے

ليكن حبب وه اپنے مقررہ وقت پرمظروں سے اُوجیل ہوگیا توسید نا ابراہم

علیہ السّلام نے فر ما با جہ "میں حجب جانے والوں کو بہند نہیں کر ماء" سریت زیر ماریکی کر مجھ دیرے بعد جاند آب و ناب سے ساتھ نمودار ہوا دیجھ کر فرمایا :۔

يميرارب ہے۔"

حب سحرکا وقت مونے لگاتو جا رکھی ماند بڑنے لگا اور جس قدر طلوع آفناب کا وقت قرب ہونا گیا جا نہ ہونے لگا توسید نا ابراہیم قرب ہونا گیا جا نہ کا توسید نا ابراہیم علیہ است او جس نے ایک توسید نا ابراہیم علیہ است اور کی مفی کے ساتھ ماتھ التی وامد کی ہت کی مفی کے ساتھ ماتھ التی وامد کی ہت کی جانب قوم کی توجہ ہوجائے۔ فرمایا:-

"أحرميراحقيقي برورد كارميري ربنماني ندكراتو بب بهي ضرور

سخمراہ قوم ہی ہیں ہے آیک ہوتا ۔" صرف یہ کہ کرخاموش ہونتے ۔ "ہاروں تھری رات کا یہ قصتہ ختم ہوا دن ٹکلا تو آفنا ب عالمتاب ظل ہر ہوا اور پوری آب و "ہاب سے سامخر چیجنے لگا ۔ سبیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اُسپرایک نظر ڈوال کر فرمایا !۔

"نیے میر آرب اور یہ سب بڑا ہے" مجرون تھر جمکنے و کمنے کے بعد سورج تھی روپوش ہونے لگا اور آ مستہ آ بہشر نظروں سے غائب ہوگی توسیدنا ابر اہیم علیہ استلام نے اپنی برات کے ساتھ ساتھ استقیقت کا بھی اظہار تحرویا کہ طلوع وغروب ہونے والے مجلا النگر محیوں کر ہوسکتے ہیں ؟

آئے قوم بیں ان مشرکا نہ عقا کرسے بری ہوں اور سنرک کی زندگی سے بیزار ، بلاسٹ میں نے اپنا کرخ صرف اُسی ایک ذات کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور نبین کا خالق ہے ۔ بیں حنبیف ہوں

مشرک نہیں ؟ اس کا اعلان کرنا ہی تفاکہ قوم کاغیض وغضب سے جنگر نے لگے اور طرح طرح کی پڑا، اب باضا بطرسیدنا ابراہیم علیہ الت لام سے جنگر نے لگے اور طرح طرح کی وہ تیری تومین کا بچھ سے ضرور انتقام لیں گے سسیدنا ابراہیم علیہ الت لام نے بے حوقی کے ساتھ کہا کہ تم مجھے اپنے بتول سے کیا ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھے بہجے را ہ دکھائی ہے ۔ مجھے تنہارے بتوں کی کچھ پروا ہنہیں ۔ تمہارے مہت کچھ بھی نہیں کر سکتے ۔ بین خدا کے واحد کا مانے والا ہوں جسکے دست فدرت ہیں نہیں

بدات کے جراغ وآسمان کی طافت ہے۔ وہی میرارب ہے اسی پرمیرااعتماوہے۔ الندنعاك بووعظيم الثان عجت نقى جوائس نيستدنا ابراتهم عالبسلام کی زبان ہے بُت پیرتی کے خلاف ہرایت وتبلیغ کے بعدستارہ پرستی کے رَاٰد منیں

> وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيْدِ أَزَرَاً تَتَّخِذُ آصُنَامًا إِلْهَتُ الْحِ د انعام آیات ع<u>دی</u> اع<u>سم</u>

تصمول اور ابرامهم كا دا قعه يادكر وجبكه أمفون نے اپنے باب آزر سے کہا، کمیاتم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بینک میں تو تہیں اور تمہاری قوم کوکھلی تھراہی میں دیجھتا ہوں۔ ابراہیم کوہم نے اس طرح نظام سلطنت دکھا کے تنقے اور اس لئے دکھا کے منقے تاكہ وہ كامل بقبن كرنے والوں مب ہے ہوجائيں ۔چنانچے جب ايك رات اُن برطاری ہوئی تو انھوں نے ایک نارہ وٹیھا جہا یہ میرا رت ہے امتحرجب وہ ڈو ب گیا تو بوئے ڈوسنے والوں کامیں گرویده نهبین ہوں ۔ مجرحب جاند حمیتانظرآیا توکیا بیہ میرا رت المحرجب وه محمی ڈوب محیا توکیا کہ استرمیرے رت نے میری رہنمانی نہ کی ہوتی تو بیں بھی گھراہ لوگوں میں شامل ہوگیا ہوتا۔ تبھر جب بورج کوروشن دیجها تو کہا بیہ ہے میرارت ، بیسب سے بڑاہے. متحرحب وه مين دو با توا براميم ميكار أستفي اب برا دران قوم! مي ان سب سے بیزار ہوں جنویں تم الترقعالے کا شریب تھیرائے ہو یں نے تو بچیو ہوکر اینا رُخ اس ہتی کی طرف کرایا جس نے زین اط سمانوں کو پیدا کیاہے اور میں ہر گزشرک محرنے و الوں ہیں ہے ان کی قوم اُن سے حبگر نے لگی توکہا کیا تم لوگ الشرکے

معاملے ہیں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالا کہ اس نے مجھکو سیدھی دا ہ دکھا دی ج اور ہیں تمہارے مھہرائے ہوئے نئر کیوں سے نہیں ڈریا۔ البتہ میسرا رت جو کچھ جاسے تو وہ ضرور ہوسکتا ہے۔ میرے رت کاعلم مرجبزیر جیا یا ہوا ہے۔ کیا تم مھرمجی خیال نہیں کرتے۔

اور آخر میں نمہارے کھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم الشرکے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں مشریک بناتے ، موسے نمیں مشریک بناتے ، موسے نہیں مشریک بناتے ، موسے نہیں ڈریے جن سے ایک اُس نے تم پرکوئی سند نازل نہیں کی سے اُس نے تم پرکوئی سند نازل نہیں کی سے اُس نے تم پرکوئی واطمینان کا تحق سے بہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی واطمینان کا تحق

ہے ؟ بتاؤ اگرتم کچھٹم رکھتے ہو ؟

حقیقت بین امن تو آنہی کے لئے ہے اور راستی پر وہی بیں جو ایمان لائے اور جھول نے اپنے ایمان کوطلم (سنرک) کیسا تھ آلووہ نہیں کیا اور دیکھویہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کواس کی قوم بردی تھی ، جیکے ہم مرتب بلند کر ناچا ہے ہیں اسکوعلم و لیل کا بربان دیکھے دیکے بلند کر ناچا ہے ہیں اسکوعلم و لیل کا بربان دیکے بلند کر ایجا بین اسکوعلم و لیل کا بربان دیکے بلند کر دینے ہیں اور میقیناً تمہارا پرور دیکار کیمت والا علم رکھنے والا ہے۔

بینوں کی بے بی سے رشا براہیم علیہ استلام جنکوالٹرتعالے نے ابتدار اس سے رشد و ہدا بت کی راہ بتلادی تھی۔ اپنے منصب کا بنیادی مقصد توجید فالص "کوپیش کرنا تھاجی دو میں بُت پرسی اور کواکب پرسی آن تھی بڑا نازک کام تھا اس وجہ ہے ہی کہ یہ قوم کا نسرکاری ندہب " بھی تھا۔

آن تھی بڑا نازک کام تھا اس وجہ ہے ہی کہ یہ قوم کا نسرکاری ندہب " بھی تھا۔

سیدنیا ابراہیم علیہ التلام نے افہام و تعلیم کا جوطر لقہ اختیار فرمایا تھا آئی میا و میا تھا۔

بنیا دھرف عفی دلایل یہ براہ بین پر نہ تھی بلکہ حقیقت کوفطری دلایل کی سادگی سے ساتھ و اضح کرنا تھا۔ اس لئے تعلیم تعلیم البراہیم علیہ السال مفطری اور مثابہ ان طریقوں و اضح کرنا تھا۔ اس لئے تعلیم تعلیم البراہیم علیہ السال مفطری اور مثابہ ان طریقوں قوم کو توجید کی طرف متوجہ کرنے کا طرز اختیار فرایا کرتے تھے۔ گزشتہ تذکرے میں اِس مثابہ ان طریقے ہے قدم کو کو آکب پرستی سے بیزاد کر دایا کہ سارے خوا ہشمس و مسر

ملداول

ہی کیوں نہوں رہ محیلانے سے قابل نہیں جو دوبتا ہو زوال بذیر ہو وہ کس طب رح

اب میہاں بتوں می ہے لبسی اور بے جارگی کا آنکھوں دیکھامنظر قوم سے ب

را منے سیش کرتے ہیں۔

قوم نے حب دلائی و براہین سے بعد تھی دعوت اسلام قبول یز کی اورامینام رستی اور کواکب برختی میں اسی طرح میتلارہی توسید نا آبراہیم علیہ السلام نے ایک ا ذن ابنی قوم کے بین افرادے بیر کہ دیا کہ ہیں تمہارے بینوں سے ساتھ ایک خفیہ تدبیر يحرون گا. چونڪ بات کچھ صماف د واضح پنههي اس لئے قوم نے اِس جانب کھ توجہ مذكي. حَسن اتفاق کو قربیب ہی زمانہ ہیں قوم کا ایک نہ ہی میلیبیشی آگیا۔ حب سب آس کے کے چلنے گئے تو تحجہ لوگوں نے سبیدنا ابراہیم علیہ انسام سے بھی اصراد کیا کہ وہ بھی ماتھ علیہ استام سے بھی اصراد کیا کہ وہ بھی ماتھ علیہ استان میں ماتھ علیہ استان میں ماتھ علیہ استان میں ماتھ علیہ استان میں ماتھ اور انسان میں معلیہ استان میں جانب میں میں معاجیبا کردسی شدید ترود اصرار بڑھنے لگا توستاروں کی جانب میں ہی تعاجیبا کردسی شدید ترود کے وقت آ دمی کوئی فیصلہ کرنے سے بہلے فطری طور پر آبیب نمگاہ آسمان کی طرف امھیا لیتاہے اس طرح اُس کا یہ دیجھنا تھی خاص مقصد سے یخت نہیں ہوتا۔ا سکے بعد معاً تدنا ابراہم علیہ است لام نے فرایا میں تچھ ہمیار ساہوں جو یکہ نوم کواکب بیرتی میں ان تمذیب سے سر سر ا مبتلاتهني اس تنظيره يستمع كرسبيد ما ابراتهيم عليه التسلام تحسى لننارے نسح انزير بد مین مبتلا ہیں۔ بیسوچ کربغیرکسی اصرار سے سیدنا ابراہیم علیہ انت لام کو حیور کرمیلے

بس جلے سکتے۔ اب جبکه را ری توم، بادستٔ ه ، کاس ا ور نرسبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کمپاپ میں شغول متھے ، حصرت ابر اہیم علیہ الت لام نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کر آینے نظام مل می میل محروں اور مکی طور برقوم پریہ واضح کر دوں تحران دیویا وُں کی حقیقت میاہے ؛ موقع باکر جیب کر تیجاری اور مجاور موجود نہ نے حضرتِ ابراہم علیہ السلام مقیقت میاہے ؛ موقع باکر جیب کر تیجاری اور مجاور موجود نہ نے حضرتِ ابراہم علیہ السلام ان مے مرکزی منت خانے ہیں گفت سکتے ویکھا تو و ہاں داور یا وُں کے سامنے قسم کے م علووں، مھیکوں، میرووں اورمٹھائیوں سے چڑھا دے رکھے مقے حضرت ابرائیم علیا نے طنزیہ لہجہ میں چیکے چیکے ان مورنیوں سے خطاب کرسے کہاکہ پرسب کچے موجود ہے

جلداؤل اِن کو کھانے کیوں نہیں ؟ مھر سکنے لگے ہیں بات کر ر ہا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے ؟ اسے بعد اُن سب کو تور مجبور ڈالا اورسب سے بڑے بُت کے کا ندھے برنمب رکھ کر جب بوگ میلے سے واپس آئے نومندر میں بتوں کا بہ حال یا یا ،سخت برہم ہوتے اور ایک وومرے سے دریافت کرنے سکے کہ یہ کمیا ہوا ؛ کس نے کی ؟ اِن

میں وہ لوگ بھی سکتے جنکے سامنے حصرت ابراہیم علیہ است لام مجھی مجھی بنوں سے سائقة اپنی خُفیه تد بیرکا تذکره کرد یا کرتے ہفتے ۔ اُمفوں نے فوراً کہا کہ پیراُسٹ خص کا کا کام ہے جس کا نام اُ براہیم 'سے وہی ہمارے دیو ٹاؤں کا قیمن بھی ہے کا ہنوں

ا و رسروا روں نے جب بیرٹ نا تو عنم وعفتہ ہے مئرخ کبو گئے اور بھنے ملکے اُسکومجع کے مامنے نیکٹولاؤ تاکہ سب دیکھیں مجرم کون ہے؟

یه تو باحضرت ابرامنیم علیه الت لام کی منھ مانگی مراد تھی۔ کبونکہ و ویمبی پیر ہی جاہتے تھے کہ بات صرف بجاریوں ، مجاوروں ہی سے سامنے نہ ہو بلکہ عام لوگ بھی موجود موں اورسب دیکھ لیں کہ بہ ثبت جو اُن کے قائنی الحاجات بنا کر رکھے گئے ہیں گئے دیس بیں اورخو دیہ بجاری حضرات اِن کو کیا سمجھتے ہوں سے۔ اس طرح اِن بجار اوں سے معنی وہی جما قت سرز و مہوئی جو فرعون سے سرزو ہوئی معتی اس کے تھی جا دو گروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مُفا بلہ کرانے سے سے ملک بھرکی خلفت جمع کی مقی۔ اس طرح حفترت کموسی علیہ استبالام کوسب سے راکھنے یہ ٹا بہت کرنے کا موقعہ مل کیا کہ وہ جو کچھ لائے ہیں جا دونہ ہیں ہے بلکہ مجزہ ہے ۔ اور مہاں حضرت ابراہیم علیہ است لام کواُن کے ونٹمنوں نے آ ب ہی آ پ بیموقع فراہم کر دیا کہ وہ عوام کے سامنے اُن کسے مکر و فریب کاطلسم نوڑ ویں ۔الغرض جیب حصرت ابراہیم عارات ا سامنے لائے گئے توبڑے معب واب سے ان لوگوں نے پوچھا :-

"کیوں ابراہیم تونے ہمارے ویو ٹاوں سے سابھ یہ سب کھھ

حضرت ابرامیم علیہ استلام نے ویجاکہ اب وہ موقعہ آگیا ہے جس کے لئے میں نے یہ تد ہیراختیاری تھی مجمع موجود ہے عوام دیجھ رہے ہیں کہان کے دیو ہاؤں کا کیاحتر

ملداول برایت کے جراغ ہوا ہے۔ اس لئے اب کا ہنوں اور مذہبی پیشواؤں کوعوام کی موجو دگی ہیں اُن سکے باطل عقبیدے پر 'ما دم کر و نے کا وقت ہے "ماکہ عوام کو آنکھوں ویکھتے معلوم ہوجائے یہ یہ سریاں میں اور میں ایک سے یہ کا مقال میں ایک معالم کو آنکھوں ویکھتے معلوم ہوجائے س آج بک ان دیویا وال سے متعلق جو کچھ ہم سے بدیجاری اور مجاوروں کی جماعت تحهاكرتي تقى سب منحرو فربير ملک بیسب کچھ اِن سے اِس بڑے سرداد نے کیاہے انہی می حضرت ابراہم علیہ الت لام سے اس جھا کا مطلب ( اِن سے اس مروار نے کیا ہی، كاات اره بڑے بنت كى طرف بنى ہوسكتاہے اور خود حصرت ابراہيم عليه الت لام كى آگر پہلی بات ہو تو پیر صنرت ابراہ ہم علیہ *انت*یلام کی طرف سے آن کے عقا کر برایک طنز کاہم معنی ہے معنی اگر اِن سے نز دیک واقعی پیے خدا ہیں نوابھیں اِ بنے بڑے خدا کے متعلق پرسٹ بہونا چاہیے کہت اید بڑے صفیرت اِن جھوٹے حضر تول م ى بات يرنكبر سيخة بهول ا ورسب كالجوم بنا والأبو اوراكه دوسرام فهوم مرا دلياجا توحضرت ابراسم عليه التلام كايه منشا اس كاررواني سے يه تھا كه اليفے بتوں كا يہ حال ویچھ کریٹ پر اِن لوگوں کا ذہن میری ہی طرف منتقل ہوجائے گا اور ببرمجھ ہے پوچیس کے تو مجھ کو مجھران سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ گویا يبحضرت إبراسهم عليه السلام كي منهد مانتگي مراديمني -الغرض خصرت ابرالهميم عليه اليت لأم كى اس يقينى حجت اور دليل كاإن كام بنو اورمجاوروں کے پاس کیا جواب ہوسکتا تھا وہ 'بدامت میں ڈوب سے اور اُن پر اک سکنہ جھاگیا۔ سوچنے کیگے کہ اِسکا کیا جواب وہی ؟ آخر کار اینے ضمیر کی طرف بلٹے اور (اپنے دلوں میں) کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم مہو۔ بعد از ال اپنے مسروں کو شیجے حصا کر سینے گئے اے ابراہیم توخوس جا تا ہے کہ یہ بولئے والم لے تہیں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہم علیہ اُلت لام نے اپنے اُس مفصد کو لیوراکرلیا جسکے

بدايت كريراغ

ائعفوں نے قوم کے مرکزی بت فانے ہیں اثنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔
علاوہ ازیں بت شکنی کے اس فعل کو بڑے بت کی طرف نسوب کرنا اس کا مقصد حبوث بولنا نہ تھا بلکہ اپنے مخالفین پر جبت قائم کرنا تھا تا کریہ لوگ خود اپنی نہ بان سے افرار کریں کہ ان کے معبود بالکل بے بس جو اپنے واتی نقصان تک کو دو زمہیں کرسکتے تو بھر دو مرول کے مفع و نقصان کے مالک کو دکھ جو سے جی ۔
اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الت لام کی جبت و دلیل کا میاب ثابت ہوئی اور ان کو زبان سے افرار کرنا بڑا کہ ہمارے یہ ویت اجواب و بنے کی قطعاً طاقت نہیں رکھتے چہ جا سکہ نقع و نقصان کے مالک ہوت و جا سکہ نقع و نقصان کے مالک ہوت اور ان کو زبان سے افرار کرنا بڑا کہ ہمارے یہ ہوں ؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الت لام نے بتوں کی ابحدی اور بے بسی کو قوم کے ہوت جا سکہ نقط کر اسکونسلیم ہوں ؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الت لام نے بتوں کی ابور قوم نے سر حبکا کر اسکونسلیم سامنے نسایت خوش اسلو بی کے ساتھ میں کو اس طرح بیان کیا ہے : ۔

مامنے نسایت خوش اسلو بی کے ساتھ میں کو اس طرح بیان کیا ہے : ۔

مامنے نسایت خوش اسلو بی کے ساتھ مین کو اس طرح بیان کیا ہے : ۔

و لفل کی ٹرینا آباز آباز آباز کھ بھرکہ کر دایا اور قوم نے سر حبکا کر اسکونسلیم کو سے نہیں کیا ہوں گائی ہوئی قبل کو گئی ہوئی ۔ ۔ ۔ انہیار آبات اور آبات اور آبات کی ہوئی کا گلیدین ۔ ۔ انہیار آبات اور آبات اور آبات کا کہ ایک کو کو گلیدین ۔ ۔ انہیار آبات اور آبات اور آبات کی ہوئی گئی گئیدیں ۔ ۔ انہیار آبات اور آبات کا کا کہ کو کو گلیدین ۔ ۔ انہیار آبات اور آبات کا کہ کا کھرکی کو کو گلیدین ۔ ۔ انہیار آبات اور آبات کا کھرکی کو کو گلیدین ۔ ۔ انہیار آبات اور آبات کے کا کھرکی کو گئی کو گلیدین ۔ ۔ انہیار آبات اور آبات کا کھرکی کی کو گئی کو گئی کے کھرکی کو گئی کے کھرکی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کھرکی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کا کھرکی کی کھرکی کی کو گئی کی کو گئی کے کھرکی کو گئی کو گئی کو گئی کی کھرکی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کھرکی کو گئی کو گئی کو گئی کی کھرکی کی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کھرکی کو گئی کے کہر کو گئی کی کو گئی کو گئی کی کو گئی کو گئی کی کھرکی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کو گئی کی کو گئی کی کھرکی کے گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کو گ

موسر و من من در این موسوی سے بہلے ابراہیم علیہ التلام قرائی مصیمون کو آن کی دشان کے مناسب ، خوسش فہمی عطائی بھتی اور ہم اُن سے کمالات کو خوب جائے ہتھے۔

حب کہا اُنفوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم ہے کہ یہ مور سی کسی بیں جبی عبادت پر تم لوگ ہے بیٹے ہو؟ اُن کھوں نے جواب دیا ہم نے ایٹ باب دا داکو ان کی عبادت کرتے یا یا ہے ۔ ابراہم علیہ التلام نے کہا تم ہی گمراہ ہوا ور نہا دے باپ دا دا کہی صریح گمراہی میں پڑے نے کہا تم ہی گمراہ ہوا ور نہا دے باپ دا دا کہی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے کہا کیا تو ہمارے لئے کوئی بچی بات لایا ہے با نہاں کرنے والوں میں سے سے فوج ابراہم علیہ التلام نے جواب مران کو بین بیک فی الواقع تمہارا دب وہی ہے جو زبین اوراسمان کا دہ ہے دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا دب وہی ہے جو زبین اوراسمان کا دہ ہے اور ای کا بیدا کرنے والا ہے ۔ اس بری تمہارے ما منے گواہی

دیتا ہوں واور السُرکی قسم بی تمباری غیر موجودگی ہیں تمبارے بنوں کی ضرور خبر یوں تکا ؟ جنائجہ انتخوں نے اُن سے محرب کرو ہے اور صرف اُن کے بڑے وجیوٹہ ویا تاکہ سٹ یروہ اِسکی طرف رجوع کریں۔ رجب آکر اُمضوں نے اپنے خدا وُں کا یہ حال دیکھا تو اُ کہنے لگے ، ہمار خداؤں کا بہ مال کس نے کردیا ؟ بڑاہی طالم ہے وہ مخص ، ربعض لوگ، بولے ہم نے ایک نوجوان کو اِن کا دکر کرتے سٹ انتھا جس کا نام ا براہیم سے (علیہ الشلام) انتخوں نے کہا نو پیرالاؤ اسے سب سے سامنے تاکہ لوگ دیچھولیں راسکی کیسی خبرلی جائیگی ؛ دا براہیم علیہ الت لام کے آنے پر، اُن نوگوں نے پرجیا کیوں ابراہمیج تونے ہمارے خدا و سکے سائقہ پیچرکت کی ہے ؟ ایراہیم علیہ التسام نے جواب ویا بلکہ پیب تحجہ اُن کے اِس سروارنے کیاہے ؟ اِن ہی سے پوچھ لو آگر یہ بولتے ہوں ؟ پیمننگر و ہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف ملیے اور د اپنے ولول ہیں) كني لله واقنى تم خووظالم مو- تهراين سرو ل كونيج جها كركينے لكھ (اے ابراہیم علیہ السلام) تم خوب جانتے ہوکہ یہ بوسنے والیمنس ہیں۔ ابراسم عليه التلام؛ نے کہا تھے کیاتم الترکوجیوڈ کر اُن چیزوں کو پوج رہے ہوجو نہ تہیں نفع پہنچائے پر قادر ہیں نہ مقصان ۔ لگ ہے ئم پراور تمہارے اِن معبوروں پرجنی تم التنرکوجیوژ کر نوما کررہے ہو۔ پر بالتم تجمعي عقل مبس ركھتے ؟

لوگوں نے کہا کہ جلا فوالو ابرامیم دعلیہ السلام، کوا ورحایت كرو اپنے خداؤں كى آخرتمہيں كچھ كرناہے '' وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِم لِإِبْرَاهِيمُ وَإِذْ جَاءَ رَبَّ بِقَلْبِ

والصافات آيات علم تاعده)

اور نوخ سے طریقے پر جلنے والوں ہیں سے ابراہیم (علیہ السلام) مجى مضے - جبكه وہ اپنے رب كى طرف صاف دل ہے منوم ہوئے جب كم ائمضوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز سی عبادت

کرتے ہو۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر جبوٹ موٹ کے معبود وں کو جاستے ہو؟ آخر
اللہ رب العالمین کے بدے میں تمہار اکیا خیال ہے ؟

بھرا براہیم رعلیہ السلام ، فیصناد وں کو ایک نگاہ بھر کر میلے گئے .

مجھر یہ اُن بتوں دکے گھر ؛ جا گھسے داور بتوں ہے ، کہنے گئے آپ حفرا کھاتے کیوں نہیں ؟ کیا ہوگیا بولئے بھی نہیں ہو ؟ اسکے بعد وہ اِن پر کھاتے کیوں نہیں ؟ کیا ہوگیا بولئے بھی نہیں ہو ؟ اسکے بعد وہ اِن پر پل پڑے ادرسیدھے ہا تھے نوب ضربیں لگائیں۔ سووہ لوگ ابراہیم علیہ السلام بل پڑے کہا کہا تم اُن چیزوں کو اللہ ہوئے آئے ۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہا کہا گہرا ہم اُن چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کی ہے ۔ اُن کوں نے را اسکی میں ہوئی ہوئے آئے۔ آئن فانہ نیاد کرواور دا آپ ہیں ، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیلئے ایک آئن فانہ نیاد کرواور دا آپ میں بھینک و و۔

داسکو دہنے ہوئی آگ میں بھینک و د۔

داسکو دہنے ہوئی آگ میں بھینک و د۔

داسکو دہنے ہوئی آگ میں بھینک و د۔

داسکو دہنے ہوئی آگ میں کو نیجا دکھا دیا۔

 مجی زوال ہیں آجائی اس لئے اس کا قصدی تمام کر دینا جاہینے ویسوج کراس نے محم دیا کہ ابراہیم اعلیہ است ام کو ہمارے دربارہیں پیش کیا جائے جنشرت ابراہیم منے کو جیا کہ نم ووث طالم کے دربارہیں حاضر کئے گئے تو نمرو دفے حضرت ابراہیم علیہ التلام سے پوجیا کہ تو باب دادا کے دین کی مخالفت کس لئے کرتا ہے اور مجھکورب ماننے سے کیوں انکار جا ہے ؟ حضرت ابراہیم علیہ است لام نے فریا کہ بین خدائے واحد کا بندہ ہوں اس کے علاوہ کسی کو اُسک شریب ہمیں ما تنا ، ساری کا تنات اور تمام عالم اُسی کی مخلوق ہے اور علی وی اُس کے دین گل منظری ہمیں ما تنا ، ساری کا تنات اور تمام عالم اُسی کی مخلوق ہے اور میں من سب کا خالق و مامک ہے ، ان بھی اُسی طرح ایک انسان سے ب طرح ہم سب انسان ہیں۔ بھر تو کس طرح ہم سب انسان ہیں۔ بھر تو کس طرح بہ گو نے بہرے لکڑی کے اُس خدا ہوسکتے ہمی ؟ اور کس طرح بہ گو نے بہرے لکڑی کے بہرے لکڑی کا خدا ہوسکتے ہمی ؟

نمرود نے حضرت ابرا ہم نلیہ است لام ہے دریافت کیا کہ اگر میہ ہے علاوہ تیرا کوئی غدا ہوسک ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کردی قدرت مجھ ہیں نہ ہو۔ نب حضرت ابرامیم علیہ السلام نے فرریا میرا رت وہ ہے جس سے فیضے میں موت وحیات ہے، وہی

موت ولیتاہے اور ولی زندگ بخشتاہے۔

" بج نہم نمرو و موت و حیات کی حفیقت سے 'اآست نا کہنے لگا اس طرح توموت وحیات میرے نبضہ و ق رت بن جی موجود ہے۔ یہ کہکر اُسی و قت ایک بے قصور آدمی سے بارے میں جلّا و کو حکم و یا کراسٹی کرون ماروی جائے۔ جلّا دِنے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اور ایک قبل سے سزایا فنہ مجرم کوجیل ہے مبلاکر حکم دیا کہ جاؤ ہم نے تمہاری جان بخشدی۔ ایک قبل سے بعد حضرتِ ابراہ بیم علیہ الت لام کی جانب متوجہ یوکر کینے لگا و بچھا میں کسطرے اسکے بعد حضرتِ ابراہ بیم علیہ الت لام کی جانب متوجہ یوکر کینے لگا و بچھا میں کسطرے

موت وحبات كا مالك بول ؟ -

حنفرت ابراسیم علیہ است لام کومسوس ہوا یا تو یہ بدقہم ہے یا رعایا کو و صوکہ ویٹ چاہتا ہے موت وحیات کے معنی ہی نہ مجھ سکا اس سے ہا سکم تو مجاعظل تک نہیں ہے۔ لہنداعقلی دلیل اسکے لئے مفید نہیں ہے کوئی مشاہراتی بات ہی اسکو فائدہ وسے سکتی ہے اس لئے دوسراعنوان افتیار فرمایا اور الیسی ویل بیش کی جسکا نسج وسنام ہر شخص آنکھوں سے مشاہرہ کرتا ہے اور شب وروز کی زندگی ہیں اس سے سابقہ پڑتا رہتا ہے جضر ابرامیم علیہ الت لام نے فرمایا میں اس مہتی کو التّر کہتا ہوں جوروز آنہ نسیج سور ہے کومشرق جايت كرياغ

لاناہے اور مغرب کی جانب ہے جاتا ہے۔ ایس آگر تو بھی خدائی کا وعوی کرتاہے تو اسکے خلاف سورج کو مغرب سے بکال اور مشرق ہیں جھیا ؟ پیسٹ بحرنمرو دمبہوت اور لا جوا ، ہوگیا۔ اسطرح حضرت ابرا ہم علیہ الت لام کی تجت پوری ہوگئی۔ کیونکہ نمرود کو اِسکا جوا ، ویٹ کے بئے بہن ہی صورتیں مقیں :۔ ویٹ کے اپنے بہن ہی صورتیں مقیں :۔

آول بیری وه مجهدسکتا مقاکه بال مغرب سے سورج بکالنے کی مجھے قدرت ہے۔

وَيَوْم يَهِ كُواَ فَمَا بِ يُرْمِيرِي قدرت نهين ہے۔

شوم به که اسی وفت مغرب سے سورج نکال کر و کھا دیا۔ سیکن برساری صورتیں السی تقبیں جسکا وہ خود قائل نہ تھا۔ اس لئے اپنے آپ کہ خاموش دکھٹا ہی منا سب سمجھا۔ بعض غیرسعوں نے حصرت ابراہ بیم علیہ الت لام کی دلیل بریہ اعترائن کہا ہے کہ آگر نمرو دید کہ بہ بیٹھ آگر ابراہ بیم توہی اپنے خگدا سے بہ کام کر دکھا ؟ نوا براہیم دعلیہ التسلام)

سے پاس اس کا کیا جواب ہوتا ہ

فرائی مصمول کی این تونے نہیں دیجھا اس خص کا دا قد جس کو السرنے اون کی مصمول کا دا تاہیم ہے اس کے بادٹ ہمت کی مناظرہ کیا ؟ پروردگار کے بارے ہیں مناظرہ کیا ؟ بیس مناظرہ کیا ؟ جب کہا ابرا ہم نے میرا پروردگار توز ، کی بخشاہ اور

موت دیبا ہے۔ با دست او نے کہا یس بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت مجی دیبا ہوں۔

ابرامیم نے کہا بلاست المترتعالے سورج کومشرق ہونکات سے المبداتو اسکومغرب سے مکال ؟ لیس وہ کا فرد ہادشاہ ، مبہوت اور لاجواب ہوگیا اور المشر تعالے ظلم کرنے والوں کوراہ یاب نہیں کرنا ؟

یا نا رکونی برداوسلاماً یا نا رکونی برداوسلاماً این باید آزرکوتوحیدی دعوت دی استے بعد قوم کو

اس دعوتِ عام بن شریک کیا اوراُ تخین پیغام حق سُنایا اورفطرت کے سیدسطے ماد کھے اصول و دلاکل سینٹس کئے چھمت وشیری کلامی سے اُن پرحق بات کو واضح کیا اور تھر آخریں با دسٹ و وقت نمرو و کویہ دعوت بہنچائی۔ اس منزل پرحضرت ابراہیم علیالسلام

کی دعونی جدوجہد کا مرحلہ بحل ہوجا تاہے۔ انہام وتفہیم سے سارے سلسلے یکے بعد دیگرے ٹیم ہوگئے۔ باوٹناہ وتت سے دعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کرلیا کہ دیو تاؤں کی توہین اور باپ دا دا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم علیہ استلام کو دیجتی آگ ہیں جلا دینا چا ہے کہونچا ہے سخت مجم کی سنرایہی ہوچتی ہے اور دیو تاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔اسطرح مادی قوت وطاقت نے مظام و مشروع کر دیا۔ ہوطرف مخالفت ، وثمنی ، نفرت وحقارت

كاسامان مبيامونا مشروع بهوا-

متر حضرت آبرا میم علیه السلام کونه النی پرواه متی نه کسی قسم کاخوف واندلیشه آپ السی طرح دعوتِ توجید کا کام انجام و بیتے ہے۔
ادھریا وسٹ و سے تم سے قوم نے اب وسیع وعرفین جگه آگ جلانے کا انتظام سنروع کردیا اور مسل محتی روز بک آگ جلائی تحتی اس زعم میں کہ یہ مہت بڑا کا رخیرے۔ قوم کا ہر فرو ابنا حصہ لگانا اسمیس ابنی سعادت وزیک بی سمجھنا تھا بحتی ون سے بعد جب استے شغلے آسمان سے با بس کرنے گئے حضرت ابرا سیم علیہ السلام کو ایک گوجین جب استے شغلے آسمان سے با بس کرنے گئے حضرت ابرا سیم علیہ السلام کو ایک گوجین بی سیم علیہ کو ایک الله کا دیا گیا ۔

جلداؤل

جايت كريراغ

اس وقت النّر کا وہ واحد سے ہارا کام آیا جوائیے نیک بندوں کی آخسہ ی وستگیری کے لئے ہوا کرتاہے آگ کوئیم دیا گیا کہ اے آگ ابراہیم پر نظار کی اور الائتی ہی جہ نے اُن کی کا رروائی کو نیجا کرد کھا ا۔
حضرت ابراہیم علیہ الت لام مجھ دیر کے بعد اس خوفاک آگ ہے صحیح وسلا ہار کی آئے ۔ جیکے قلوب میں نیجی اور تلاسٹ بی فی فرحقی وہ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الت لام برایمان لائے اور قوم کی اکثریت سمیں نمرود اور اسکے جمایتی ہے بہت ورائسی شرک و توفر پر ہاتی رہے جوائن کے آ بار واجدا دکا ندم ب غطا۔
ابراہیم علیہ الت لام برایمان لائے اور قوم کی اکثریت سمیں نمرود اور اسکے جمایتی ہے بہت ورائسی شرک و توفر پر ہاتی رہے جوائن کے آ بار واجدا دکا ندم ب غطا۔
اس واقعہ سے یہ وہ جب چاہے حسی بھی خاصیت کو بدلی سکت ہے معمول کے مطابق آگ کا جمل میں ہے کہ وہ جائے لیکن آگ کا پہنے معمول النہ کا پابن آپ کا پیا نہ معمول کا پابن نہیں ہے کہ وہ جب کہ اکثر تعالے کا قائم کیا ہوا ہے معمول النہ کی پابن آپ کا پیا نہیں ہوا۔
جہ النّ معمول کا پابن نہیں بھی وقت بھی وہ حکم دے سخت ہے کہ آگ اپنا عمل ہور تو جہ نے اللہ معمول کا پابن نہیں ہوا۔
جہ النّ معمول کا پابن نہیں بھی وقت بھی وہ حکم دے سخت ہے کہ آگ اپنا عمل ہور تو توں بھی ہوا۔

قرآن حجيم نفراس فيراع ما دواقع كواس طرح بيان كياسي: -وَإِبْوَا هِيدُهَ مِا ذُقَالَ لِفَوْمِهِ "عُبْدُوا الله وَاتَفَوْمَا الله وَاتَفَوْمَا الله وَاتَفَوْمَا الله والعنكبوت آيات عند"، عن العنكبوت آيات عند العنكبوت العنكبوت العنكبوت آيات عند العنكبوت آيات عند العنكبوت العنكب

فرآ فی مضمون النّر کی بندگی کونم نے بھیجا جبکہ اُس نے اپنی قوم ہے کہا، سے اگرتم جانو تم النّر کوجھوڈ کرجنہیں بُوج رہے ہو وہ توضی بت ہیں اور تم ایک جبوٹ گھڑ رہے ہو۔ درحقیقت النّر کے سواجن کی تم پرتش کررہے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیا رنہیں رکھتے۔ النّر سے رزق مانگوا وراسی کی بندگی کروا وراس کا مشکرا واکر و، اُسی کی طرف تم بلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگرتم جبٹلاتے ہوتو تم سے بہلے بہت سی قوموں نے جسلہ یاہے۔ اور رسول پرتوصرف میا ون صاف بیام

یہنیا و بنے کے سوا کو ٹی ذمہ واری نہیں برکیاان لوگوں نے میں ویجف ہی تمہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدار کرتاہے ، مجران کا اعادہ کرتاہے۔ مِقْينًا بِهِ دَاعاده تو) العُرْكِ لِيِّ آمان ترب، إن سے مجوك زبي ميں عبلونمچرو اور دیجیو که اُس نے کس طرح خلن کی ابتدار کی ہے تھیرالمتردور بارتھی زندگی بخنے گا۔ یقیناً الشرہر چیز بر فا درہے۔ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمادے۔ آسی کی طرت تم میصیرے جانے والے ہو۔ تم مذر نین میں رہم کی عاج کرنے والے ہونہ آسمان میں ،اور الترسے بچانے والا کوئی سر برست اور مدد گارنمہارے نے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے السّر کی آیات کا اور اُس سے ملاقات کا انکارکیا ہے وہ میری رحمت سے مالیوس ہو چکے ہیں اور ان کے لئے وروٹاک عذاب ہے۔ مجرأسي قوم كاجواب إس كيسوا كيديه تقاكه أتمضون نے كهافت كردويا ملا دانواس كو. آخركار التُرين أسه آگ سے بجاليا . يقيناً اسيس نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو اہمان نے آتے ہیں ، اور ابراہیم نے محماتم نے ونیا کی زندگی میں تو الٹرکو چھوٹر کر بتوں کو اسینے درمیان محبت كاذرىيد بناليائے منتر فيامت كے روزتم ايك ووسرے كا إنكار اور ایک دوسرے برلعنت سرو سے۔ اور آگ تمہارا شھاکا نہ ہوگی اور کونی تمبارا بدرگارنه بهوگا-

قَالَ أَتَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ شَيْعًا

وَ لَا يَضُوُّ كُونًا مُ إِلَّا لِهِ إِلَّا لِهِ إِلَّا لِهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اُبراسیم نے کہا گیا تم الترکو جھوڈ کر اُن چیزوں کو پوج رہے ہوجو نہ تہیں مفع بہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان ۔ نف ہے تم پراوزتمہار معبودوں برجبی تم النٹرکو تھوڈ کر کوچا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ تھی عف ل نہیں رکھتے ؟

اُنھوں نے کہا جلا ڈالو اِسکو اور حمایت کروا ہے خدا وں کی اگرتمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم دالٹرانے کہا اے آگ کھنڈی ہوجااورسائٹ

بن جا ابراسيم ير-

و ہ چاہئے تھے کہ ابرائیم کے ساتھ قبرائی کریں مگریم نے انکو بری طرح ناکام کردیا۔ اور ہم ان کو اور لوط کو سچا کر اس سرزمین کی طرف کال نے گئے جسمیں ہم نے و نبیا والوں کے لئے برتسیں رکھی ہیں۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحٰی عطاکیا اور بیقوب اس پر مزید عطائے گئے۔ اور ہم ایک کو صالح بنایا ۔ اور ہم نے انکو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے اور ہم نے انکو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انکو امام بنا دیا جو ہمارے کا مول کی اور نماز قائم کرنے کی اور وہ ہمارے عمادت گزاد بندے تھے !

قَالُوا الْمُنْوَالَ مُنْكَانًا فَالْقُولَا فِي الْجَحِيْمِ . الخ

را در ان کوگوں نے آبسین کہا ابراسیم کے لئے ایک آتن خانہ تبار ان کوگوں نے آبسین کہا ابراسیم کے لئے ایک آتن خانہ تبار کرواور آسے دہکتی آگ میں بچینک دور ابخنوں نے ابراسیم کے خلان ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے آئمہی کونیجا دکی دیا ؟

مِلْدِ أُوَّل

بیوی سینیده ساراً اور براور زا دے خضرت لوط علیہ التلام کے سوا غالباً کوئی اور ایمان نہیں لا باءاور نوم ہے اکثرا فراد نے سبتید نا ابراہمی علیہ انسلام کو جلا و بینے کا فیصله کراییا.استے بعد وہمٹی آگ میں ڈال بھی دیا۔

جب التّٰد نعالے نے ویتمنوں سے ارا ووں کو ذلیل ورُسواکر دیا اور حضر ست ابراميم عليه التبالم سح حق مِن ٱلْكُ كُورُ بَرْ دًا وَسَلَا مِنَا وَبِالْوَابِ حَصَرَتِ ابرامَ مِمْ نے ارا د و کر لیاکہ سی د وسری مجگر جاکر سیغام الہی مناتیں اور دغوت حق بہنچائیں ۔ بیرو کچ سخرٌ فدّان آرام 'نسے إلم باس دعراً ق) كامت بهور شهر ميں سيد نا ابرام بيم عليه السّام پيدا ہوتے محقے) ہجرت کا ارا وہ کرلیا۔

وَقَالَ إِنَّ وَالْمِبُ إِلَّا سَ إِنَّ سَيَّهُ دِينَ -

والصافات آيت عدو)

اُور ابراہیم نے کہا میں جانے والا ہوں اپنے پرور درگار کی

طرف عنقریب و ه میری رسنمانی کرے گا۔" يعنى اب محبير البي آبادي مين بجرت كرنا جائي جهان التغروا مدى صدالتني جاني ہو۔ فدائی زمین بنگ نہیں میرا کام بہنجا ناہے۔ الشّرابینے دبین کی اشاعت کاسیامان خود پيداكر دميگا-

م بهر حال سبیدنا ابراہیم علیہ الت لام اپنے باپ آزر اور قوم سے عبدا ہو کر دریائے فرات کے غربی کنارہ کے قربیب ایک بستی میں جلے گئے جو اور کلدانیین " کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ عرصہ فیام کیا ہمراہ ستیدہ سارہ اور براور زاوہ حضرت لوط عليه التلام مقير محير تحيير ونوں كے لعد بہاں ہے حرّان يا ماران كى جانب روانه بوسے اور و باب توحید کی دعوت بہنجاتے رہے بھڑ اس عرصہ ہیں اپنے باسپ آزر کے نئے بارگا و الہی ہیں دُعا اور استنفار کا کاسلسلہ جاری رکھا اور ہرایت تحیلئے دعا کرتے ہے

يهسب كيجه اس كي كرب ثيد ما ابراميم عليه التسلام نهايت رقيق القلب ، حيم وكريم صفت اورمبهت سي نرم وتروبار يحقيمه

باپ آزرگی مانب سے ہزئے می عداوت اور شدت کے یا وجو د انہوں نے

چلتے وقت یہ وندہ کر لیا تھا کہ اگر جہیں آپ سے بُدا ہور ہا ہوں تا ہم ہیں آپ کے لئے ہرا ہر دُعا کر تا رہوں گا۔ اسی وعدہ کی یا بندی ہیں باپ کے لئے دُعا اور استغفار کر رہے تھے۔ آخر کا رحضرت ابر اسم علیہ ات لام کو وحی الہی نے مطلع کمیا کہ آزر ایمان لانے والانہیں ہے ۔ اور یہ اُن افراد میں سٹ اس ہے بنھوں نے اپنی نیک فطرت کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیاہے۔

مضرت ابرانہیم علیہ اکتسلام کوجب بیمعلوم ہوا تو آپ نے اپنے باپ آزر سے اپنی براکت کا صاف صاف اعلان کر دیا اور استعفار کاسلسلیمی بندکر دیا۔

سورة توبیس اس برات کا اس طرح بیان کیا گیاہے:۔
مَنَا کَانَ لِلنَّتِی وَالّٰنِ بَنَ الْمُنُواۤ اَنَ لِیَسُنَغُفِی وَ اللّٰهُ اَلٰہُ لِیُسْنَغُفِی وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُ الللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُ الل

دامے مستمانی ابراہیم دعلیہ استلامی نے اسپنے باپ دآزر،
کے نے جو دُعائے مغفرت کی تھی وہ صرف اُس وعدہ کی وجہ سے تھی جو
اُم فول نے اپنے باپ سے کیا تھا ، سرجب ابراہیم دعلیہ السلام) پر
یہ بات کھل گئی کہ اُن کا باپ الٹرکا وشمن ہے تو وہ اس سے بے علی
ہوگئے ، حق بات یہ ہے کہ ابراہیم دعلیہ السلام) بڑے دفیق القلب فراتیس برو بار مقے .

می آب کے بمراہ زوجہ محترمہ ستیدہ سارہ اور اور اور وہ حضرت لوط دعید السلام) اوران کی بیری مجی مختیں ۔ سورة عنكبوت بين اس بجرت كالذكرة السطرح ملتا سم به فَا مَنَ لَهُ لُوظُ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرً إِلَىٰ رَبِي الْ هُوَ الْعَيْذِيْزُ الْحَكِيدُمُ مِن مِنكبوت آيت عنا)

بینک و ۵ غالب ہے حکمت والاہے " روایات حدیث میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ حب حضرت عنمان نے اپنی بیوی ستیدہ رقبة ہنت رسول العرصلی العرعلیہ و کم کے سامقہ مسلمانوں کی بہلی ہجرت میں سنہر محد مکر مرسے ماک صبینہ کی طرف روانہ ہوئے توہی کر مم صلی العرعلیہ و کم نے ارضا و فرما یا تھا جہ یات عینہ ماک آقال مرحکے باتھ کی ایک علیہ بعد کو طرف السلام)

(العديث)

'خضرت ابراہیم علیہ التلام کے بعدعثمانیٰ بہلے مہاجر ہیں جنوں نے اپن بوی سمیت الشرکے لئے سجرت کی ہے ؟ حصرت ابراہیم علیہ التلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی ۔اس زمانے ہیں یہ علاقہ کنعائیوں کے زیرِ اقتدار تھا۔ بھر جہب قریبی شہر نا بلس جلے سکنے اور دہاں کچھ عرصہ قیام کیا ۔ اس کے بعد یہاں بھی زیا وہ مدت قیام نہیں کریا ساتھ کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہی چلے سکتے حتیٰ کہ صریب جا بہنچے۔

سیجرت بی ایس مصر حضرت ابراہیم علیہ الت لام جب شہر ناگیس سے میکر ملک مصر میں ہے۔ مصر میں ہے جاری و کم کی روایت کے مطابق اُن کو و ہاں ایک ظالم باوث و سے سابقہ پڑاجیں کی تفصیل یہ ہے:۔

دیمن ابراہیم علیہ الت لام کومعلوم ہواکہ بہاں کا بادثا ہو میں بہایت برطینت آ دمی ہے ہے۔ بہریں جو کوئی بھی نیا میا فرآ جا آ ہے اگر اُسکے ساتھ اُسکی بیوی نبی ہوتو بیوی کوا ہے جم میں وافل کرلیا ہے اور شوم کوف کر وا دیر ہے ۔ اور اگر میا فرکے ساتھ اُسکی بین

یا اورکونی عزیزه مهوتومسا فرکو حبور دیا جا تاہے.

حضرت ابراہیم علیہ استلام کوجب پیصورت مال معلوم ہوئی تومتفکر ہوگئے۔ بھر این بیری سیدہ سارہ شے فرما یا کہ اس مصیبت سے بخات پانے کے لئے تد بیر کرنی چاہئے۔ چونکہ تم میری دین بہن مجی ہو اور اس مرزمین پرمیرے اور تمہارے علاوہ دوسر اکوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس لئے اگر وہ ظالم تم کو پکڑ لے جائے تومیرے بارے یں اس سے بہدوینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔

چانج ایسے ہی ہوا اس طالم کے کا رندے حضرت ابر اہم علیہ الت الم م اور ستیدہ سارہ کی کو بچر کے لئے۔ ستیدہ سارہ کے ایک ایر اہم علیہ الت الم اور ستیدہ سارہ کو بچر کے لئے۔ ستیدہ میرا بھائی ہے ۔ ایک ابر اہم علیہ السالم م کے بارے میں فرما دیا کہ یہ میرا بھائی ہے ۔ ایک روایت میں بہت آیا ہے کہ یہ کام خودستیرنا ابر اہم علیہ السلام نے فرما یا تھا کہ یہ خاتون میری مہن ہے ؟ دبناری)

کارندول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توجیورویا اور سیدہ سارہ کو اُس ظالم کے ہاں پہنچا دیا گیا اور جب شب ہیں اُس ظالم کے ہاں پہنچا دیا گیا اور جب شب ہیں اُس ظالم نے ارا دہ ہی کیا تھا کہ اچانک اُس کا ہا تھ سٹل ہوگیا ۔ اور وہ کسی طرح بھی سیدہ ساڑہ کو ہا تھ نہ لگا سکا ۔ یہ دیچھ کر اُس نے سیدہ سازہ کو کہا اے بندی تو اپنے خداہے دُعاکر کہ وہ میرا ہا تھ درست کرو ہیں جھ کور ہا کر دول گا۔ سیّدہ سازہ نے اُس وقت دُعاکی ہا تھ درست کرو ہیں جھ کور ہا کہ دو بارہ اس کا ہاتھ اور زیادہ سل ہوگیا ۔ نہیری مرتبہ بھر میں قصہ بیش آیا ۔ تب اُس نے کہا معلوم ہوآ ہو کہیا ۔ نہیری مرتبہ بھر میں قصہ بیش آیا ۔ تب اُس نے کہا معلوم ہوآ ہو کہیں ہوگیا ۔ نہیری مرتبہ بھر میں قصہ بیش آیا ۔ تب اُس نے کہا معلوم ہوآ ہو کہیں ہوگیا ۔ نہیری مرتبہ بھر میں قصہ بیش آیا ۔ تب اُس نے کہا معلوم ہوآ ہو ایک کہیں ہوگیا ۔ نہیری کو اُس کو دیا واس کا ہم بھر ہو گا کو ہی حوالہ کردیا ۔ ایس کہیں عوالہ کردیا ۔ ایس کہیں عوالہ کردیا ۔ اس کہیں خت کے حوالہ کردیا ہو اس کی بیٹی خصیں اور با ب سے دین سے خت کے نہ اُس کے دیا ہوں کو کو سیدہ و سارہ کے حوالہ کردیا ہوں

سیدہ سارہ جا جا ہے۔ اس اور سارا قصت ہے یاس بہتی اور سارا قصت ہیں اور سارا قصت ہیں کیا اور سارا قصت ہیں کیا اور سارکہ وکرم ہیں دی کہ اللہ تعالیے نے اپنے فضل وکرم ہیں کیا اور سائقہ می ایک بندی ہاجرہ میں سے ہم کو اس طرح اس طالم سے بچایا اور سائقہ می ایک بندی ہاجرہ سرم موجوہ سے میں اور سائقہ میں ایک بندی ہاجرہ میں میں سومبی ہمراہ کر دیا حضرت ابو ہریہ ہر موجوہ سے مدیث سے راوی ہیں میہاں تک بیان کرنے سے بعد فرایا اے شریف النسب اہی عرب میہاں تک بیان کرنے سے بعد فرایا اے شریف النسب اہی عرب

یه نمی و و ماجره رمز جو تم سب کی مال نمین -مفاری جود صابع در مناری جزر ماصابار مناری جزر ماصابار منس

تورات کی روابیت بیرہتی ہے کہ فرعون مصرفے سیدہ سارہ کے اس واقعہ کو کرامت سمجھاا ور مضرت ابر اہیم علیدات لام پربیعتا ب کیا کہ امفول نے مشروع ہی ہے بیریوں مذبتادیا کہ سبیدہ سارہ ان کی بہن نہیں بیوی ہیں۔اور مجر بڑے اکرام وانعا) بیریوں مذبتادیا کہ سبیدہ سارہ ان کی بہن نہیں بیوی ہیں۔اور مجر بڑے اکرام وانعا

سے ماتھ ان کومھرے رخصت کو دیا۔

ہر حال بخاری و لم کی روایت ہویا تورات کی بعنی و فہوم کے اعتبار کے دونوں روایت ہوی نہیا دی اختیاں کہ دونوں روایت ہوی نہیا دی اختیاں نہیں۔ البتہ ان تمام روایات ہے اس قدر مقینی معلوم ہوتا ہے کہ تینا ابراہیم علیہ السلام ابنی بیوی سیّہ ہ سارہ اور اپنے برا در زادہ حضرت لوط کے ماتھ مصر تشریف کے تعقے اور یہ وہ زمانہ ہے جبار مصر کی حکومت الیے فائدان کے باتھ میں ہے جو مامی قوم سے علق رکھا تھا اور اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خبار مصر کی حکومت ایراہیم علیہ السلام سے نسبی لسلنہ میں وابستہ تھا بہاں اور اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آباجس سے اسکومیقین ہوگیا کہ سیّہ دیکھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور آبی بیوی سیّہ و مالہ اکا آخر میں مہت اعزاز واکرام کیا اور ان حضرات کی ہر اور آبی بیوی سیّہ و مالہ کی اور صوف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے ف کیم فائد انی رشتہ کومضبوط و تعکم کرنے کے لئے اپنی بیٹی باجر ڈاکومی حضرت ابراہیم کی فائد انی رشتہ کومضبوط و تعکم کرنے کے لئے اپنی بیٹی باجر ڈاکومی حضرت ابراہیم کی فائد انی رشتہ کومضبوط و تعکم کرنے کے لئے اپنی بیٹی باجر ڈاکومی حضرت ابراہیم کی فائد انی رشتہ کومضبوط و تعکم کرنے کے لئے اپنی بیٹی باجر ڈاکومی حضرت ابراہیم کی فائد انی رشتہ کومضبوط و تعکم کرنے کے لئے اپنی بیٹی باجر ڈاکومی حضرت ابراہیم کی فائد انی رشتہ کومضبوط و تعکم کرنے کے لئے اپنی بیٹی باجر ڈاکومی حضرت ابراہیم کی فائد انی رشتہ کومضبوط و تعکم کرنے کے لئے اپنی بیٹی باجر ڈاکومی حضرت ابراہیم کی دور و جواس زمانے کے رہم ورواج کے مطابق بیلی اور برمی بیوی

علدا دِّل

کی خدمت گزار قرار پائیں۔ جنانچہ اس ناریخی قیاس کی سے بڑی شہادت خود میہود کے ہاں بھی موجو دہتے ، اس طرح بہور کی معتبر روایات سے بھی پیسٹلہ صاف ہوجا آ ہے کیرستیدہ ہاجر ہے سٹارہ مصر فَرعون کی بیٹی تقیق ۔ نورات کا ایک معتبر مفستر بی شاہ ملو اسحاق كمّاب ببيدائسَ باب علا آيت علي تنفسيريس لكهما سے :-

تجب اس دشاہ مصری نے سارہ کی وجہ ہے حرامات کو د بیجا نوکها ، میری بینی کا اس گھریں بونڈی دخادمہ) ہوکر رہنا دوسرے -

محمر من ملکے موکر دہیئے سے بہتر ہے " (ارض القرآن جدیما صالا)

استفسیراور تورات کی آیت کومع کرنے سے پر حقیقت آشکارا بروجانی ہے کہ تورات مين سنيده المرأه كوصرف اس كتي لوندى كها كياكم ثنا ومنسر في انكوستيده سأدة أور حصرت ابرابهم عليه التلام كے سپرد كرتے وقت بركها تضاكه و ه سارة كى خدمت كزار رہے گی۔ بخاری میں حصرت ابو ہر رہ ہ سے ملک جباری جور و ایت ہے آس میں بھی یہ جُمَلِمُ وجود ب وَأَخْدُمُهَا هَاجَرَى أورستيره بإجرَّه كوستيده مارة كحواله وباكه اِن کی خدمت گزار ہے۔

مشابره حبات بعدالموت سيدنا ابراهيم عليه التلام كومبياكة كزثة

مسطور میں بیان کیا تھیا بچین ہی سے الترتعالے نے رُند و ہدایت ہملم و فکر عقل وشعور ، طلب وبنجو کے حق کاطبعی و و ق عرطا فرما یا بھا وہ ہرتے کی حقیقت پہلے ہینچنے کی سعی کو اپنی زنرگی کا خاص مقصد سمجھنے ہتھے تاکہ اُس کے ذرلعدالتگر واحد کی ہستی والنے وحدا نبیت اور اسکی قدرت کا ملہ کے متعلق علم الیقین کے بعد حق اليقين عاصل كرسكين - باب آزرا ورقوم اور با دست و وقت نمر و دكيبا كقرمناظروں اور گفتگو بیں اُن کیے اس طبعی ذوق کا پتہ حیاتا ہے ۔

وعوت وتبليغ كيص ايام بين خضرت ابرابهم عليه التسلام في العدالما ليني مرنے کے بعدجی آسطنے کے تعلق التارتعا کے سے بیسوال کیا کہ وہ س طرح دوبارہ

زندہ کرے گا؟ النزنعالے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما یا :۔ اسے ابراہیم کیا تم کو اس سلم پریقین وایمان نہیں ؟

حضرت ابراہیم علیہ انتہام نے نوراً جواب دیا کیوں نہیں میں بلا تردواس میں پر ایمان رکھنا ہوں البتہ میں جاہتا ہول کہ قلب کو وہ کیفیت محسوس ہوجا کے جو آنکھوں

سے ویکھنے برحاسل ہوتی ہے.

سیدنا ابراہیم علیہ التلام کا بہسوال درانسل آنکھوں سے مشاہرہ کرنے سیمتعلق تقا کہ مرنے سے بعد زندہ ہونے کی کیائٹکل ہوگی۔ جونکہ بیمٹ لہ عقید ہے ہے تھی وابستہ تھا اور ہرملت ہیں ہرنبی نے مرنے کے بعد دوبارہ اُنٹھا کے جانے کی ملقین کی ہے ،اور اس ملت میں عقید 'ہ آخرت کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے الشراوراسي صفات پر ايمان لانے كى ہے -

حضرت ابرانہ یم علیہ السلام جیسے آولو اِلعزم رسول جواس عقیدے کے مبلغ تبھی ہیں تھیں تیک وسٹ برکی وجہ سے بید مثنا بر ہ کرنانہیں جا ہتے تھے تحرموت سے بعد حیات کیوں کر ہوگی ۔ بلکہ اللہ تعالیے سے یہ سوال کرنا اینے قبیعی فروق و کرجان جبتجو فرق

یہ ہی وجہ ہے کہ جب اللّٰہ تعالے نے پوچیا اے ابراہیم کراہم کومقین نہیں ؟ جواب مِن فوراً فرما يا اِنحيون مَهْمِن صَرور ہے۔ تے بعد حیات کامشاہرہ کروایا معلوم ہوا کہ سوال در اصل عینی مشاہرہ کا تھا جوکم وقیبن

محضلات نهبين بهواكرتابه

اس بارے میں مختصر سی وضاحت مزید مفید ہوگی ۔ علمي اصطلاح مين مسي مني كو جائنے ميجانے سے ميت ور بيعے ہوا كرتے ہيں۔ أول علم اليغين يعنى الساعلم جوتوى اعتقاد كي حدثك أجائب جوسيم عالت . وسنسبري را و سے متزلزل نه بروسے۔ ایسی حالت کوعلم الیفین کہا جا آ ہے۔ قوم عين اليقين . أكريمي علم محسوس واور آك كي حديك موجا كالسوعين ليقين مها جائیگا۔ ربعنی اتنا قومی اور بختہ ہوکہ محسوسات کی طرح ہوجائے) ستوم حن اليقين عين اليقبن سے آئے كى كيفيت خبكى وجہ سے علم اور مشا برہ

ایک ہوجائیں اسی کیفیت الیقین کہلائی ۔ اس علی اصطلاح کو ایک میسی سے ہم عابات ہے ۔ مثلاً: زمزم ایک مقدس اور با برکت یا نی ہے استے جانے اور معلوم کرنے کا بہلا درجہ یہ ہے کہ عوام وخواص ، ثفہ وغیر شقہ آ دمی سے شہرت عام کی حدیک اس کے بود اور اسی تنعرلف کوسٹ اسے جبی وجہ سے انمکاریا شک وشید کی تنبی کننی کوسٹ ایس کے ایس کے بیوران کی نفری کے بیار کی مقدی کے بیار کی مقدی کوسٹ کا جائے گا۔ ایس کے بیوران کی مقدیم کی مقدین کہا جائے گا۔

یں بیب و مہر ہے۔ انفاق سے سمۃ المکرم جاکر جا و زمزم کو اپنی آ تکھوں سے دسچے لیا تواب مسلم کا بدورجہ بہلے درجے سے زیادہ توسی اورمضبوط ہوگیا۔السی محیفیت کو عین البقیق کی جاگا۔

العظم البقین اور عین الیقین کے بعدائس زمزم کو تم سپر ہوکر پی لیا اورائسے ندا تھے کی مطا
وملاحت کو قلب کی گرائی نے بھی موس کر لیا۔ اس کیفیت کو حق الیقیں کہا جائے گا۔
وملاحت کو قلب کی گرائی نے بھی موسلہ انسان کی طلب جبنجو یا طمانیت کی آخری معسو الج کے لئے کا فی ہموجا تا ہے۔ بہی مرحلہ انسان کی طلب جبنجو یا طمانیت کی آخری معسو الج

کرتے ہیں کہ اے رب مجھے یہ بات و کھلا دیے کہ توم نے کے بعد کس طرح زیرہ کرائے۔
میعنی میری تمنا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے منیا مدہ کروں کوئی بعد کمات کی کیا شکل ہوگی به
میسی میری تمنا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے منیا مدہ کروں کوئی بعد کے طلب ہے تو جا رعد و
میر بدے لوا وراُن کو ذیح کرے اُن سے فکڑے گڑے کرکے سامنے والے بیہا ٹر پر ڈال دواور

تھے کچھے فاصلے پر کھٹرے ہوکر اُن کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ است ام نے ایساہی کیا اور جب اُن کو آواز دی تو وہ سب اجزار علیحدہ علیٰحدہ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آئے اور زندہ ہوکر حضریت ابر اسمیم علیہ الت لام کے پاس اُڑتے ہوئے آئے ۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ دَبِ أَرِي الْحِرْدِ آيت منا)

فرای مصمون قرای مصمون کرا سے رب میرے مجھے دکھادے آپ مُرووں تو کیسان زندہ کرتے ہیں ؟ الترنے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے ؟"

بدایت کے جراغ

ا براہیم علیہ است لام نے عرب کیا ابیان تور کھٹا ہوں مگر دل کو اُس کیفیت شاہرہ سے بعد سکون ہوجا آ۔

کے مشاہرہ کے بعد مون ہوجا ہ۔
فرمایا حقیاتو جارپر نہ کے لواوراُن کو اپنے سے مانوس کربو۔ پھراُن کا ایک
ایک جز ایک آیک بہا نو پر رکھ وو، بھراُن کو آواز دو وہ نمبارے پاس دوڑے چلے
آئیں سے۔ اورخوب جان نے کہ اللہ نہایت باا قتدارا ورکیم ہے۔
مفسیر روح المعانی میں محدث ابن المنذر نے حضرت حسن سے ایک روایت
مقل کی ہے کہ حضرت ابراہم علیہ اس لام نے پرندوں کو ذیج کرکے اُن کے مکٹروں کو
قریب کے بہاڑوں پر دکھ ویا ور بھر آواز دی آناً فاناً بڑی سے بڑی اور پرسے پرسب
مل ملاکم اپنی اسل شکل پراٹر تے ہوئے آگئے۔ المتر تعالے نے فرطیا اے ابراہیم
قیارت سے دن انبانوں کو اس طرح زندہ کی جائے۔

قیارت سے دن اس میں مراب کی یہ ہی تنفسیر ٹابت ہے اور روایاتِ حدیث سلف صالحین سے اس آبت کی یہ ہی تنفسیر ٹابت ہے اور روایاتِ حدیث مجمی اسکی ٹائید کر تی ہیں۔

منائج عب

البرارام کی ایما کی کیفیت اولین کسی بین دین انبیار کرام کے ساتھ اللہ تعالی البیار کرام کے ساتھ اللہ تعالی کاجومعا ملہ ہے اُسے اگر انجی طرح وہن نشین کر لیا جائے تو نہ کسی تا ویل کی خروت بڑی ہے۔

مفرورت بڑی ہے نہ ہی تنک وشید کی تخوالش باتی رہتی ہے۔

ایک مسلمان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے واقعات کو جس طرح وہ بیان کئے تیم کریے۔ یہ ہی ایمان کا تفاضہ بھی ہے اور اسم کا مطالبہ بھی لیکن انبیار کرام کو جو خلافت اللہ تعالی وردی تھا کہ وہ ابنی آنکھوں سے کئے اس دنیا میں بھیجے گئے متھے اُن کیلئے ضروری تھا کہ وہ ابنی آنکھوں سے کہے لئے اس دنیا میں بھیجے گئے متھے اُن کیلئے ضروری تھا کہ وہ ابنی آنکھوں سے کئے اس دنیا میں بھیجے گئے متھے اُن کیلئے ضروری تھا کہ وہ ابنی آنکھوں سے

وه تمام حقیقتیں دیجولیں جن پر ایمان لانے کی دعوت ُ انضیں دنیا کو دینی تھی ۔ اُنہہیں ساری انسانیت کو کامل اعتما و کے ساتھ پہکنا تھا کہ نم لوگ قیاس وخمین سے مہارے چلتے ہو، مگرہم آنکھول ویکھی بات کہدرہے ہیں، نمہارے پاس صرف تمیان ہے اور ہمارے پاس علم ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے صرف دیوار تک دیکھ سکتے ہوںکین ہم دیوارے پیچھے تھی دنیچھ کینے ہیں بیڈہی وجہ ہے کہ انبیار کرام سے سامنے فرسٹتے عیاناً آ لئے ہیں۔ اُن تُو آسمان و زبین کے نظام حکومت د ملکوت ہ کا مثایرہ کر وا پائگ ۔اُن کو جنست ود وزخ آنکھوں سے وکھلا ٹی محتیٰ۔ تبری زندگی اُن پر کھول دی گئی ۔ اسی طرح حیات بعدالموت کا اُن کے سامنے مظاہرہ کرکے وکی پاگیا ہے۔ نبیوں کے ایمیا ن بالنبيب كي حالت ، نبوت سے بيہلے كى ہونی ہے . نبى ہونے کے بعد ان كو ابيان بالشہادة کی نعمت دی جاتی ہے اور پیمعمت صرف انہی کے سامقہ مخصوص ہوتی ہے۔ کیونکہ اُن حضرات کو ایک ایسے عالم کی تبلیغ کرنی ہے جو ا نسانوں سے بانکل جھیا ہوا ہے ۔ اب أكران حصرات بربيه عالم منكشف نهمو تواك كى دعوت ونبييغ ميں وہ زُورْسحبال جو آنكھو سے ویکھنے کے بعد ہوتا ہے۔

یہ اُسی قوتِ بقین کا زورہے کہ اس اُمت میں ایسے حضرات تھی پریدا ہوئے

وُكُشِفَتِ الْحِجَابُ مَا الْدُدَادَتُ إِيْمَانِيْ دغیب کے پر دے اُنٹھ تھی جائیں تومیرے ایمان ویقین میں تجھی زیاد تی نہرگی )

یہ ٹراعتما دکیفیت درانسل انبیار کرام کی اُسی دعوت ونبلیغ کانتیجے سے حسکوا مفوں نے این آنکھوں سے دیچھ کرا در کانوں سے مستنگر انسانوں تک پہنچا یا ہے۔

> حيات بعد الموت كالتفير وح المعاني بروايت ماكم حضرت عليظ ا و رحضرت ابن عباس وحضرت عبداللرس عود سے یہ وضاحت بیان کی گئی کہ ایک دفوج صرت غزيرعليه انتسلام كآكزرايك اليي بستي بربهواجو

این حجتوں پراُ وندھی گری پٹری تھی اور سب انسان مرے پڑے تھے۔
حفرت عُزیرِ علیہ الت لام نے اپنے دل بیں کہا کہ یہ آبا دی جو ہلاک
ہوچی ہے اسے التّرتعالے کس طرح دوبارہ زندگ بخشے گا؟
اس سوال سے یمعنی نہ سے کہ حضرت عُزیرِ علیہ الت لام حیات بعد الموت کے منکر منظے یا انہیں اسمیں شک وسنسہ تھا بلکہ وہ حقیقت کا عینی مشاہرہ چا ہے تھے جیساکہ انہیار کرام کو کروایا جاتا ہو وہ حقیقت کا عینی مشاہرہ چا ہے اس فیال پرالمترتعالے نے مضرت عُزیرِ علیہ الت لام کے اس فیال پرالمترتعالے نے اس کی روح فیص کرلی اور وہ پورے نظویرس تک مُردہ پڑے رہے۔ مجھرالٹ رقعالے نے اسمنیں دوبارہ زندگی بخشی اور ان سے پوچھا میں نہیں میں ہو جھا میں میں ہو ہو۔

بتاؤ سنی مدت بڑے رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ استلام نے فرمایا ایک دن یا اُس سے بھی کچھ کم ، النگر تعالیے نے فرمایا تم پر شور برس اسی حالت میں گزر کئے ہیں۔ البید کر میں میں نے ارباس کی جہد میں بیرف میں ماری میں اور میں

اب تم ورا اپنے کھانے پان کو دیکھیو دجو اس سفریں اُن سے ساتھ مقا) اسمیں درہ برا بربھی تغیر منہیں آیا جوں کا توں تازہ رکھا ہواہے۔ دوسری مانب ذرا اپنے سواری کے تجرکو دیکھو دکہ اسکی ٹریاں تک بوسیدہ

ب ب رور الب وروی می پر ور بیور مدان مربی می بد سی بهروگئی بیس)

مجرالتارتعالے نے حضرت عزیرعلیہ استلام سے فرمایا یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہم آبکو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دینا چاہئے ہیں دمینی آبک ایسے شخص کا زندہ پلٹ آنا جے دنیا نشویس پہلے مُردہ سمجھ حکی تحقی خود اسکوا پنے ہمعصروں ہیں ایک جیتی جائتی نشانی بنا دینے سے لئے کانی تھا) مجر فرمایا اے عُزیرتم و بھوا پنے خورا سامنے آگیا اب روسیدہ بڑیوں کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اسپر چڑھا دیتے ہیں۔ چنانچ آنا فانا نچرزندہ ہوکر سامنے آگیا اسپر چڑھا دیتے ہیں۔ چنانچ آنا فانا نچرزندہ ہوکر سامنے آگیا یہ دیجھ کر حضرت عزیر علیہ استلام نے کہا ہیں کا مل مقین رکھتا ہوں السّر جرح پڑی وادر ہے ۔" دیقرہ آیت عامین

حلداول منی محطو**ر ۵** سیدنا ابراہیم علیہ استلام نے سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ رہز کے علاوہ ایک اور تھی نکاح کیا تھا۔ اِن خاتون کا نام قطورہ رہ تھا اِن کے بطن سے حضرت ابراہم علیہ السلام کے چھے بیٹے پیدا ہوئے ۔ تورات میں اِ بحے نام بھی <del>لکھے سکتے</del> ہیں۔ انہی اولاد ہیں ہے مرین یا مدیان کی نسل نے اپنی آبادی شہریّڈین سے نام سے بسائی اور یہ بعد میں اصحاب مربن کہلائے جن کا تذکرہ فرآن بھیم میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ استالام کے پوتے وُ دَ ان ٹیسل اصحاب لا بگر سے نام سے مشہور تہونی انہی دونوں قوم کی جانب حصرت شعیب علیہ السلام مبعوث كئے سنے منے من برائے ہور فستر فران حضرت فنا وقا کی بہی رائے ہے۔ مہلی دعار ابراہمی کی وضاحت کی دعوت و ہدا ہت کا ڈکر آیا ۔۔۔۔۔ اسی ہیں حضرت ابراہیم علیہ است لام کامبی تذکر ہ ہے ۔حضرت ابراہیم علیہ الست لام ا پنی قوم کو توحید کی تلقین اورمشرک طلحفرسے بیزاری و نفرت کی ترغیب دیتے ہوئے یک بیک النگروا حد کی جانب دست بدعا بهوجائے ہیں عرض کرتے ہیں :۔ وَ لَا تَخْرِنْ يُرْمَرُ يُبْعَثُونَ ـ یرور د گارجس روز لوگ و وبار ہ اُنھائے جائیں گئے تو ائس دن مجعکورموا نه کرنا . (شعرار آیت عهد)

اس دن مجھکوٹرموا نہ کرنا۔ (شعرار آیت نہے) اس آیت کے سخت ایام بخاری نے اپنی کٹائٹ صحیح البخاری" میں حضرت الوہر برزہ سے ایک روایت نفل کی ہے جو کتاب التفسیر میں مختصراور کتاب الانبیار بین نفصیب ل کے رہا تقدموجو د ہے۔

کناب التضییر میں منقول حدیث کا یہ ترجمہ ہے :۔

المحضرت ابراہیم علیہ الست لام قیامت سے دن اپنے دکا فرر
اپ کو نہایت پر آگندہ مالت ہیں روسیاہ دیجیس سے تو عسرس
کریں سے برور دگار دنیا ہیں تو نے میری اس دُعا کو قبول فرالیا تھا

دَلَا تُغَذِذِنِ يُوْفَرُ بِيعِتُونَ دِمِهِرِيهِ رسوانَ كِيبُ كهميدانِ حشرين اپنے باپ كواس حال بين ديكھ را سون السّرتعاكے ارشاد فرا بينكے ابراسيم ابين نے كافروں پرجنت كوحرام كرديا ہے "

( بخاری جلدعلاصوسا)

اور کتاب الانبیار میں یہ روابت اِن اضافات کے ساتھ مذکورہ ہے۔

ایپ کو پراگندہ حال اور رُوسیاہ دیجیں سے تواپنے باپ سے

مخاطب ہوکر فرائیں گے کیا میں نے بار اس سے بنہیں کہا نخا

مخاطب ہوکر فرائیں گے کیا میں نے بار اس سے بنہیں کہا نخا

موسوا آج کے ون سے میں تیری نخالفت نہ کہ نا ؟ آذر جواب دے گاجوہوا

حضرت ابر اسم علیہ اس لام درگاہ اللّٰی میں عرض رسا ہوں گے

حضرت ابر اسم علیہ اس لام درگاہ اللّٰی میں عرض رسا ہوں گے

بروردگار تونے میری اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ و کلا تخذیف یو گئے

بروردگار تونے میری اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ و کلا تخذیف یو گئے

بروردگار تونے میری اس دیا دہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باب (آذر)

ایک رحمت سے انتہا تی دُورہ ہے۔ السّرتعالیٰ فرائیگا میں نے بلانبہ

کا فرد ل پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔

میرایک فرست آواز دے گا اور تعین روایات بین ہے کہ اسٹر تعالیے خو و فرمانیں گے ابراہیم قدموں کے نیچے دیجھوکیا ہی اسلام حضرت ابراہیم قدموں کے نیچے دیجھوکیا ہی اسلام دیجس کے کہ گذرگی میں تنظیرا ہوا ایک حضرت ابراہیم علیه التلام دیجس کے کہ گذرگی میں تنظیرا ہوا ایک جو بیروں میں پڑالو ہارہا ہے۔ تب فرہنے اسکی مانگیں کی کرجہنم بیروں میں پڑالو ہارہا ہے۔ تب فرہنے اسکی مانگیں کی کرجہنم

یں بیبینک دیں گے۔ دبخاری ملاعظ صفظ ) عافط ابن مجرعسفلانی اس مدیث کے اجزار بربحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الترتع آزر کو اس لئے مسخ کر دیے گاتا کہ حضرت ابرانہیم علیہ التلام کا حزن وملال جایا رہے جو آزر کا بشکل انسان رہنے کی صورت ہیں بیدا ہوا تھا اور وہ اس کی نہایت قابل مفرت شکل ویچے کرمتنفر ہوجائیں اور فطرتِ ابراہیمی اس سے بیزار ہوجا ہے ، چنا بخر اس حالت ہیں ویچے کرحصرت ابراہیم علیہ الت لام کا وہ حزن وملال جوفطرت

انساني كاتمقاضا متنا دور بهوگيا.

بعض عد ثین جن می مشهور محدث المعیلی شامل بین. اس مدست کو با وجود صحت سند کے سقم درا بت "کی بها پر قبول نہیں کرتے ہیں تحیونکا اس روابت ہیں یہ وضاحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السّلام اپنے باپ کی حالت سرک پر موت کوجائے موجود ہے اللّٰہ تفالے ہے اُسکی مغفرت کی دُعاکر رہے ہیں جبکہ خود و قرآن تکیم میں یہ مراحت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی اللّٰی سے معلوم ہوگیا کہ ان کا باپ معلق موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی اللّٰی سے معلوم ہوگیا کہ ان کا باپ معلق موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی اللّٰی سے معلوم ہوگیا کہ ان کا باپ معلق رکھت کے فلا ف بھی کے اُنہ انتخاب کی وضاحت کے فلا ف بھی کہ رکھنا جھی ترک کردیا تھا۔ اس می فاسے یہ حدیث قرآن مکیم کی وضاحت کے فلا ف بھی کہ لہذا بخاری کی تیفصیلی روایت محریث پر شفر د کا الزام لگا ، ہے۔

افزیجی فرانی ہے اور اس حدیث پر شفر د کا الزام لگا ، ہے۔

محت کی ہے جو اپنی مجگہ قابلِ مراجعت ہے. بحث کی ہے جو اپنی مجگہ قابلِ مراجعت ہے.

وفتح البارى جلدم كتاب الانبيام

کیکن ان ماری تنفصیلات سے قطع نظرخود و مائے ابر انہی پرغور کیا جائے تو نہ بینٹیر پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ روابیت بنیاری پرخور کا الزام عائد مہوتا ہے تنفصیل اسکی یہ ہے بہ محالات اور نہ روابیت بنیاری پرشفم اور نفروکا الزام عائد مہوتا ہے۔ خصیب اس طب رح مصرت ابر اسم علیہ التسلام کی اس وعامی نذکر ہسور کا شعرار ہیں اس طب رح بر

ہ بست مور اسے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیکون بنائل کر دے ،اور میرا احتیا تذکرہ آنے والے انسانوں میں مقرد کر دے کا در مجھے جنت النعیم کا وارث بنا،اور میرے باپ کی مغفرت فرما، کی یک کو در بارہ اٹھائے کی یک کو دوبارہ اٹھائے میں سے ہے۔اورجس دن لوگ و وبارہ اٹھائے جائیں گے مجھکو رسوا نہ کر، " دشعرار" بات عدم تا ہے ج

بارے میں فرمایا :-

آور ابرامیم نے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دُعا مانگی تھی وہ ایک و عدہ کی وجہ سے مانگی تھی جو اُتھوں نے اپنے باب سے کر لیا تھا تمرحب ان کومعلوم ہوگیا کہ یہ دشمنِ خداہے تو ہاپ سے دست بر دار

ہوسکتے بیشک ابراہیم بڑے نرم دل و برد بارتھے یہ اس آبین سے معلوم ہوا کہ ہا ہا کے لئے منعفرت کی دعا کرنا ابتدا تی دور کی بات ہے جبکہ باب كا دسمن خدا مرفأ معلوم ندمتها اورجب معلوم مبوعيا تو دُعاكرنا بن كرد يا اورسب زار ہو گئے۔ اور حدیث بناری میں جووا قعہ بیان کیا گیا ہے اسمیں باپ کی منفرت طلبی کا کیونی نبوت بہیں مانا ، حدیث میں صرف یہ میان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیالسلا*م نے قیامت ون اپنے ہاکھے مرک* شکل ٹی کھا پھر جناب باری میں فریاد کی ! اے رہ بنے مجھ سے فرما یا تھا کہ قیامت کے دن رُسوا نہیں کروں گا ،سگراس ہے ۔ یا دہ 'رسوائی اور کیا ہوگی کرمیرا باسیہ

آزرجو جمت سے دورہے (میرے سامنے موجو دہے)۔

مدیث شریف کے برالفاظ قابل غور ہیں :-یا رہ اِنگے وَعَدُتَنِی اَنْ لَا تَعَدِّنِی بُوم بیعتوں

فَأَيُّ خِزْي آخُولِي مِنْ آبي الْكَبْعَد الْحُرْبِي مِهِ صَالِكِ

اس حدیث میں باپ سے لئے طلب مغفرت کا کوئی نفظ نہیں ہے اور ندمضمونِ حدیث سی بہعلوم ہو اسے کیمنٹرک باپ کے لئے دُیما کی جارہی ہے۔ خاص طور برالیبی صورت ہیں جبکہ دنیا کی 'رندگی میں حضرت ابراہمی علیہ الت لام <sup>نے</sup>! ب سے لئے مغفرت کی دُعا ۔ دست برداری کرتی تھی اورعمالاً اس کا نبوت بھی ویا تھا۔اس حقیقت سے پیش نظر مديث بخارى سے يمفوم بيداكر اكر حضرت ابراہم عليدالت لام فيامن سمے دن مشرک بای سے لئے بھے مغفرت کی دُعاکر دہے ہیں اور النگر تعالیے تو ایفائے عہد یاد ولارہے ہیں،حقیقت سے دو زمہیں خلاف حقیقت بات ہوگی۔ حقیقت بیا ہے کے حصرت ابرانہ می ملیہ الت لام اپنے باپ آزر کی اس بری صاب پراپنی رسوانی سے بنا و بانگ رہے ہیں کہ اے میرے رئب میرٹی اس رسوائی سے بڑھکر

اور نمیارسوا نی ہوگئ اپنے باب کو غیامت سے دن بڑے حال سے سامتی دیجھنا عام

مِلْدادُلُ

نگاہوں میں رسوائی کا باعث ہے چنانچہ التر تعالے نے اس رسوائی کو اس طرح دور کردیا کہ باب آزرکو حیوائی محروثہ کل بجو میں تبدیل کردیا جوانسانی شکل سے کوئی مناسبت مہیں رکھتا۔ اب جبکہ آزر انسان ہی نہیں رہاجس سے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کے باپ سونے کا امکان بیدا ہوجائے تو عالم صفرین رسوائی کا قطعاً امکان بند رہا ورالٹاتو کا وعدہ مجی پور ابوگیا اور حضرت ابراہیم علیہ انست لام بھی رسوائی ہے محفوظ ہوگئے۔ لہذا مطابعہ یہ ہوگا :۔

اُک المنرفیامت کے دن یہ دسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر بیں تمام اولین وآخرین کی موجو دگی ہیں ابراہیم دعلیہ السلام ہما باپ آزرسنرا پار ہاہوا و را براہیم دعلیہ السّلام ، کھڑا دیجھ رہا ہو'' اس نشریج کے بعدروایت سنجاری کامطالعہ کیا جائے توحدیث پرشقم درایت جیسا کہ محدث المنعیلی کا الزام ہے یا نفرد کا اطناق جیسا کہ محدث ابن کشیرنے کیا ہے جھمعقول نظر نمہیں آیا۔ والسّراعلم۔

<u>دوسری دعار ابرامی کی وضاحت</u> کی دُعاوں میں آیک مختصر دُعا یہ

مجى موجود م بـ وَاجْعَلُ لِي يُسْاتَ صِدُيِّ فِي الْأَخِدِينَ.

(الشعراء آيت عظم)

آوربعد کے آنے والوں پر مجھکوسی ناموری عطافرا '' یعنی بعد کی نسلیں مجھکو وکر خیر کے ساتھ با دکریں جسٹنا خلاصہ یہ ہواکہ و نیا ہیں مجھ سے و ہ کارنا مے ابنجام بائیں جن کی بدولت رہتی و نیا تک سیری زندگی خلق خدا کے لئے روشنی کا بینا رہنی رہے اور مجھکو انسانی میرے بعد میرا نتما رکیا جائے۔ مذیبہ کہ ہیں ونیا میں و ہ کام کرجاوں کرنسل انسانی میرے بعد میرا نتما ران طالموں ہیں سرے جوخو و بجڑنے ہوئے تھے اور و نیا کو بھی بھاڑ کر جلے گئے ۔

یعض شہرت یا ناموری کی دعانہیں ہے بلکہ سی شہرت اور حقیقی ناموری کی وعاہے جولاز ماسمٹوس اور بیش بہا خدمت سے تنبیجے میں حصل ہوتی ہے مقصود دنبی

خدمات کی بجا آوری ہے جوانسا نبیت کے بیئے نور ور ہدا بیت تابت ہو. جیسے نبی کریم صلی الترعلیہ وسلم کی وعائوں میں ایک دعا اس سم کی مکتی ہے۔

ٱللهُ عَمَرُ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَعِيْرًا وَفِي أَعُيْنِ النَّاسِ

کیاٹی آا۔ 'آ ہے الٹرمجھکو میری نگا ہوں بیں حفیر وحمتر بنا رکھ اور لوگوں کی نگا ہوں میں بڑا و بزرگ تر ''

تحصی کوسچی ناموری وعزت کا حاسل ہو نا اینے اندر دو فائد ہے رکھتا ہے۔ اوّل بہرکداُس سے نیک کارٹاموں سے آنے والی نسلوں کو نیک مثال ملتی

ہے جس سے وہ مصلائی کاسبق ماسل کرتی ہیں۔

و و م یہ کہ آ دمی کی چھوٹری ہونی نیک مثاب سے قیامت تک ہفتے لوگوں کو برا مت نصيب موگي اُن سب كو تُواب اُست مخص كومجي على گاجس نے تيك مثال حبچوڑی ہے، علاوہ ازیں قیامت کے روز کروڑوں بندگایں الہٰی کی پرگوا ہی ہی اسکے جی میں موجود ہوگی کہ وہ ونیا میں محالائی اور خیر سے حیثے رواں کریے آیا ہے جس سے تسل پرتسل سیراب ہوتی رہی ہے ۔ میبی سیدنا ایرا شیم علیہ است لام کی مُوعا کا مقصد ہے كه و ه رَّهْ بْنَ ونباليّنَ البيني ليّن خير كي حيث منه روان طلب محرر سيم 'بني-التّر تعالم في آپ کی د ماکو اس طرح فبول فرمایا که اسسلام کو جو آخری دین میم میم متنات ایراسیم" قرار دیا ورخو دست ید نا ایرانهم علیه انسلام کو ابوالانبیار زبیون کے جداعلیٰ کالفب عطائحیسا گیا۔

تنسري دعام ابرائمي كي وضهاحت اسورة متحدين حضرت إبرائيم عليه التلام في أيك خاص دعا

كا يذكره موجود هير وه بارگا ۾ الهي بين دستِ طلب دراز کے عجزونياز شے۔ انھير 

د استعت آیت <u>مه</u>) '' 'اے ہمارے پرور دگا رہمیں کا فرکوکوں کا فتنہ رشختہ مشق)

يذبت أنائ الخ

فِتنه فَتَن سے ماخوذ ہے جب سونے کوآگ پر تباکر کھوٹ اور بیل کو دورکیا جا ناہے تواہیے موقعہ پر کہا جا تاہے فَتَنَ الذَّ هَبْ سونا خالص ہوگیا مینی مقصان سے محفوظ مہوگیا ہینی مقصان سے محفوظ مہوگیا ہیں اس لئے انسان پر جو گیا ایکن اصطلاح میں امتحان وآڑ مائٹ اور پر تھنے کو کہنے ہیں اس لئے انسان کو جو مصائب و شدائد آتے ہیں وہ اسی مناسبت سے فقینہ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو صب مربی سے و وجار تورجہ ہیں ۔ قرآن صکیم نے مال ، اولا و، اور جا ہ ومنصب مربی سے و وجار تورد ہے ہیں ۔ قرآن صکیم نے مال ، اولا و، اور جا ہ ومنصب کو اسی معنی سے پیشی نظر فیتنہ کہا ہے۔

حصرت ابراہیم علیہ است ام کا فروں سے گئے اہل ایمان کے فننہ بننے سے بنا ہ طلب کررہے ہیں .فننہ بننے کی متعد دصورتیں ہوسکتی ہیں جن سے ہرمومن کوالٹارتعا لیے رئی در بھے دیں ب

کی پٹا ہ ناتھٹی چاہتے۔ مثال سے طور پراسی ایک سورت یہ ہوسکتی ہے کہ کا فران پر غالب آجائیں اور اپنے غلیے کو اس بات کی لئیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہلِ ایمان ہر میر باطل ، ور نہ سیسے ہوسکتا تھا کہ اِن لوگوں کو انٹر کی خوسٹ نودی حاصل ہوئی اور تھے رہی تمہیں اِن برغلبہ حصل ہونا ؟ یہ ایک بڑا فقہ ہے جو اہل ایمان کے ایمان کو متنا ٹر کرسکتا ہے ۔

دور مرمی صورت بر سوستی سے کہ اہل ایمان پر کا فروں کا ظلم و سنم اُن کی صد بر دانشت سے بڑھ جائے اور آخر کار وہ اُن سے دب محراب وین اور اضلاق کا سودا سحریے پر اُنر جائیں۔ بیصورت و نیا مجرس مومنوں کی جگ ہنسانی کی موجب ہوگ اور کافروں کو اس سے دمین اور اہل دبین کی تدلیل کا موقعہ ملیگا۔ پر فلنٹہ جہلے فلنٹہ سے زیاوہ

سخت ترہے، تیسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ گمراہی کے عام غلبہ اورتسلط کی حالت میں حب بچھ لوگ حتی کی دعوت لیکر اعظتے ہوں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ فرنا ہے۔ ایسے موقعہ پر الشرنعالے سے دُعا کی جاتی ہے کہ اے الشرسم برایسا فضل فرنا کہ ہم ظالموں کے لئے صرف آزمائش بن کر ندرہ جائیں اور مہماری وعوت بیجھیج نہ ہوجائے۔ والنداعلم۔

۔ وہ مکر ہے۔ سبتید نا ابراہیم علیہ است لام کی دعوت و تبلیغ جن مراحل سے گزری اسیں ہدایت عباق یا بینوں فہوم آجاتے ہیں۔ یہ دُعا بڑے وسیع مفہوم کوا داکر تی ہے۔ حضرت ابر اسم علیہ الت لام کی دُعا کا یہ بہلو ہمارے کئے صدم ارسامان عبر وبصیرت رکھتا ہے بغیر اسلامی محکومت ومعاشرت نے ہم کو اس ورج حقیر و ذلیل بنا دیا عبر کہ ہم اپنے عمل سے علا وہ سوچنے سمجھنے کے زاویے بک بدل دیے ہیں۔ الشرے مقدّس رسول سیدنا ابر اسم علیہ السّلام النّہ تعالیٰ کی جناب ہیں عبر وزاری کے ساتھ اس نا پاک زندگی سے محفوظ رسنے کے لئے دست طلب وراز کیا عبر وزاری کے ساتھ اس نا پاک زندگی سے محفوظ رسنے کے لئے دست طلب وراز کیا سے کہ ہم پر وہ وقت مجمی نہ آئے کہ کھروشرک کی طاقت وحکومت توحید کے مانے والوں کواس آز مائش میں مبتلانہ کرد ہے کہ حق و باطن کا امتیاز بھی ہم کھو ہیتے ہیں۔

منائی کریات اسیدنا ابراسیم علیه التلام کے واقعات میں اس موقعہ پر حبر حضرت ابرا ہیم علیه التلام اور قوم کے بعض افراد کے ورمیان میلے کی شرکت سے لئے گفتگو ہور ہی مقی یقرآن حکیم نے حضرت ابرا ہیم م کا پر نول نقل محیا ہے:-

فَقَالَ إِنَّ سَيْقِيمُ . رصافات آيت عدم

ترابی بیمار موں " اورجب بتوں سے توان میور سے سلسلے میں اُن سے دریا فت کیا گیا تھا توحضرت ابراہیم علیہ استلام نے اِس کا جواب اس طرح ویا تھا :۔ قال بَالُ فَعَلَىٰ کَیْدِر هُمْ هُمْ هَا فَسُتَا فُوهِمْ لَانْ

کا نوا بنطفون۔ رانبیر آیت عظا) اُبرامیم نے کہا بلکہ اِن ہیں ہے سب کے بڑے نے یہ کیا ہے ۔لیں اِن سے برحیو آگریہ بول سکتے ہوں'؟ سمیا ہے ۔لیں اِن سے برحیو آگریہ بول سکتے ہوں'؟

تبسری بات سخاری مسلم اور مدنیث کی دوسری کتابوں میں مرکور ہے اور بیر مدنیث اِن الفاظ سے سٹروع ہوتی ہے :-

لَهُ تِلْذِبُ إِبْرَاهِيُهُ النِّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ

إِلَّا ثَلْتُ كَنِ بَأْتُ الْخُ لَا يَكُونُ بَاتُ الْخُ لَا بَارَى مِلا السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

م میں جو ہے۔ ہیں جن کا ذکر قرآن محبم میں آجیکا ہے۔ تمیسری بات اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ رازہ وو تو وہی ہیں جن کا ذکر قرآن محبم میں آجیکا ہے۔ تمیسری بات اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ رازہ سے متعلق ہے جبکہ مصر کے ظالم بادسٹ ہو کے کا رندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بوجیا تھا کہ بیعورت کون ہے ہوسید نا ابراہیم علیہ التسلام نے فریا یا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ دبی ری ج سے سائل میں بدرائی ت

، نیز بنجاری میں کتاب التفسیر کے نتمن میں سور دہ بقرہ کی تنفسیرا و راسی طرح کتاب التوحید میں نذکور ہے۔

متاب التوحيد . مَامِنْهَا كَذِبَتْ إِلَّامَا حَلَّ بِهَاعَنْ دِبْنِ اللهِ دا بن كثير

''رسول کریم صلی التی علیہ ولم نے فرط یا ابراہیم علیہ الت آم کے اِن بینوں جھوٹ میں سے ہرایک صرف التی تعالے کے دین کی حابت و مدافعت ہی کیلئے بولا گیا ہے د حوصورۃ مجھوٹ سے حقیقتاً نہیں ) اس وضاحت سے بعد نبی کریم صلی التی علیہ ولم نے اس موقعہ پر گذب سے مراد عام عنی نہیں سئے ہیں اور نہ گذب سے وہ عام معنی یہاں مراد ہوسکتے ہیں جو بول چال ہی میں اور محناہ شمار کیا جا آہے بلکہ اسکے عرکس یہ واضح کیا ہے کہ حضرت ابرا مہم علیہ السلام رايت محيراغ

نے یہ تینوں باہمیں ندائنی ذاتی اغراض کے لئے کہی ہیں اور ندونیا وی مصلحت کے پیش نظر بلکہ مخالفین حق سے مقابلہ میں خالص الشر تعالے کے دین کی حمایت میں کہی ہیں۔ لہذا ایک کمھ سے لئے بھی اسمیں تروّو کی گنجائش نہیں کہ گذب عضرت ابراہہیم علیہ الت لام ہے اس طرح و ورہے جس طرح و ن سے رات اور روشنی سے تاری ۔ علیہ الت لام کو اِن اِنتیازی میان وجہ ہے کہ قرآن محمیم نے حضرت ابراہیم علیہ الت لام کو اِن اِنتیازی صفات کے ساتھ وکر کیا ہے ۔ صدیق ، مجتبی مجمدی ، نبی ، رسول ، حنیف ، جو 'نمرا یاصدق صفات کے ساتھ وکر کیا ہے ۔ صدیق ، مجتبی ، مبدی ، نبی ، رسول ، حنیف ، جو 'نمرا یاصدق

وصفا" والے اوصات ہیں۔

وسف والتے اوقعاف ہیں۔ علاوہ ازیں مفسرین کرام کی ایک جماعت اِن وافعات کو توریہ کی سکل قرار ویتی ہے ۔ توریہ کامطلب یہ ہے کہ ایسا ذومعنی لفظ بولاجائے جیکے ڈومعنی ہوں اور سننے والا اُسکے قریب اور متبا ورمتبا ورمعنی مراد لے لیکن شکام کی نیت اُسکے دوسرے معنی کی ہو۔ مثال کے طور برسی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے ایک موقعہ پرایک بوڑھی عورت سے فریا یا تھا۔ بوڑھی عورت جنت میں مذجا سکی۔ پیشنگرخانوں رونے کی ۔ آپ نے ارشا و فریا یا جا آیا آڈنٹا نا گھن ارنشاط الایہ مطلب یہ کہ جنت بھی جس کا بھی واضلہ ہوگا جوانی

كى حالت ميں ہوگا۔ ( يوڙي اکوني نه ہوگا)

جواب دینا چاہتا ہے اُس وقت فطری طور پر آسمان کی طوف ایک نگاہ اُٹھا لیتا ہے مجرجواب دیتا ہے اس ایسے عمل کی یہ ہی حقیقت ہے بیکن مخاطب فاص طور پر جبکہ وہ مستارہ پرست آدمی ہوا سکوکسی اور معنی میں سمجھتا ہے ۔ یہ اُسکی اپنی سمجھ ہے ۔ دیجھنے والے کی غرض اس سے ہالکل مختلف ہوئی ہے ۔ کھیر سقیم "کالفظ جہاں شدید ہمبار پر اولاجا تا ہے ۔ سبید نا ابرا سمجم علیہ است لام اُس وقت تو زیادہ ہمیار نہ سوں سب کو وس کے ماسی وجہ سے تقیم کے دوس کے طبیعت کی کسان دی یا خفیف علالت سے متا تر ہوں سے ۔ اس وجہ سے تقیم کے دوس سات مراد لئے لیکن فوم نے بہلا اور قریبی معنی مراد لیا ہے ۔ اس طرح حجود بات میں مراد لیے لیکن فوم نے بہلا اور قریبی معنی مراد لیا ہے ۔ اس طرح حجود بات میں دیں ۔

دومرا واقعہ میں حضرت ایر اسم علیہ التلام قوم کے مرکزی بن خانے ہیں داخل ہوگئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور قوم نے جب پوجیا کہ داخل ہوگئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور قوم نے جب پوجیا کہ آے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہی ہوئے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہی ہوئے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہی ہوئے ہمارے بارا ہم علیہ البلام نے حواب دیا ؛۔

سبديا ابراسيم عليه السلام نے جواب دیا :-قَالَ بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُ هُوْهُ الْأَنْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُ هُوْهُ الْأَنْشَلُوْهُ هُرِيـ

س كى برسب كيوان سك اس برست مرواد نے كياہے . انہى

سے پرچولوں ''
(کیکیڈھٹو) دان سے بڑے) کا اضارہ بت کی طرف بھی ہوسکتا ہے اورخود حضرت
ابراہیم علیہ الت لام کی طوف بھی جو اُن سب سے بڑے ہیں۔
اگر بہلی بات سے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الت لام کی طرف سے اُن کے عقائد
برایک طنز واعتراض کا ہم معنی ہے لینی اگر ان کے نز دیک واقعی یہ فدا ہیں تو انہیں
ایخ بڑے فد ا کے متعلق یہ سخبہ سونا چا ہئے کہ سٹ ید بڑے حضرت اِن جھوٹے
حضرت این ہے تھی بات پر بگڑگئے ہوں اور سب کا یہ حشر بنا دیا ہو۔ یا بھر بڑے حضرت
سے یہ پوچییں کہ حضور آپ کی موجو دگی میں یہ کیا ہوا ؟ قوم نے یہ ہی معنی مراولیا اور
حضرت ابراہیم علیہ الت لام نے دوسرے معنی مراو سے ہیں۔اس طرح حقیقی جھوٹ
ایس نہیں موتا۔

تميسرا وا تعدظالم باوتناه كے كارندوں سے اپنی بیوی حضرت سارہ رہ سے

ہارے میں یہ کہنا کہ یہ میری بہن ہے۔ کوئی حجوثی بات نہیں ہوسکتی ۔
ایک عورت بہن بھی ہوا ور بیومی بھی ہوایسام سکن ہے ؟ ستیدہ سے ارہ خطرت اراہ ہم علیہ استلام کی دہنی بہن بھی تفتیں ، بیومی سے رشتہ سے اسلامی آخوت حضرت اراہ ہم علیہ استلام کی دہنی بہن بھی تفتیں ، بیومی سے رشتہ سے اسلامی آخوت سے ارسٹ نہ ختم نہیں ہوجا تا ۔ علاوہ ازیں ابن کثیرہ اور دیگر مؤرضین کی تحقیق ہے کہ حضرت اراہ ہم علیہ اب لام سے ججا حاران کی بیٹی تفییں اسلئے ججازا و بہن ہی تعبیل اسلئے ججازا و بہن ہی تعبیل اسلئے ججازا و بہن ہی تعبیل اسلئے جوازا و بہن جور بخاری ہو اس لیاظ سے بیوی کو بہن کہنا جبور می تعبیل ، دبنی بہن ہونے کی صراحت خود بخاری ہو اس لیاظ سے بیوی کو بہن کہنا جبور می تعبیل ، دبنی بہن ہونے کی صراحت خود بخاری ہو اس لیاظ سے بیوی کو بہن کہنا جبور می تعبیل ، دبنی بہن ہونے کی صراحت خود بخاری ہو

اُ ہے ساری اس وقت روئے زمین پرمیرے اور تمہارے سواکوئی مومن نہیں اور اس ظ لم نے تمہارے بارے بیں پوچھا ہے

میں نے اُسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو '' بہرجال بہ بنیاری وسلم کی دونوں روایات ہیں جو برقسم کے سقیم روایت سے پاک صاف ہیں۔اگرچہ یہ روایات سے بنا ابراہیم علیہ الت لام جیسے جلیل القدر رسول کی جانب کذب کی نسبت تحررہی ہیں لیکن انہی روایات ہیں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے اس موقعہ پر گذب سے وہ عام معنی مراد نہیں گئے جوافلاقی و دینی ماحول ہیں گن ہ مجھے جاتے ہیں۔ متا مِن کی بت کے الفاظ موجود ہیں۔ ماحول ہیں گن ہ مجھے جاتے ہیں۔ متا مِن کی بت کے الفاظ موجود ہیں۔

درداه ابن ابی حاتم دابن کثیری الغرض نیکن کربات سے مراد ایسا کلام جوسمیج اور پاک مقصد سیلئے بولاگیا ہم لیکن سننے والا اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جوشکلم کی مراد ہے بلکہ اِن الفاظ کو اپنی ڈسنی مراد سے مطابق سمجھے ۔

إِنْ أُرِيْنُ إِلَّا الْإِصْلَامَ مَا الْسَطَعْتُ وَمَا تَوْنِيْقِي

ٳ؆ٙؠٳۺٙٳ

قرآن علیم کا ارث و ہے کہ حضرت ابراہیں علیہ الت لام اپنے والد سے ظلم سے تنگ آگر حب تھرے تکلنے لگے تو رخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا!۔ سَلَا مُرْعَلَيْكَ سَاسْتَغُفِدُ لَكَ مَ يَ رُانَكُ كَانَ فِي كَفِيًّا. "آپ کوسلام ہے ہیں آپ سے لئے اپنے رب سے بختش کی وعاكرون كاوه مجھ برمبت مہر بان ہے: اسی وعدیے کی بنا پرسسید نا ابر اہیم علیہ است لام حوعا کے مغفرت مذہبرت اپنے ہا سے لئے کی بلکہ ایک و ڈسرے مقام پر بیان ہوا ہے کہ ماں اور باپ ووٹوں تحیائے کی ہو۔ رُبِّنَا اغْفِرْ لِي وَرِلُوا لِلدِّيِّ وَرِلُوا لِلدِّيِّ وَرِبُوا اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ الله اُک رب میری اورمیرے والدین کی مغفرت فرما " یلن بعدمیں انھیں خو واحساس ہو گیا یا النگر کی وی سے ذَربعیمَعلوم ہواکہ باپ حق کا وسمن ہے جیا ہے وہ نبی کا باب ہی محبول نہ ہو دعائے مغفرت کا سنتی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ السِّيغُفَالُ إِبْرَاهِ بَيْرَ لِأَبِدُ مِنْ الْآعِنَ مُّوعِدَةٍ وَّعَدَ هَا إِيَّا لَا فَكُمَّا تَبَيَّنَ لَدُ أَنَّذُ عَدُّوَّ يَتِّي تَبَرَّأُ مِنْكُ د تو به آیت <u>مهی</u>ا)

آبراسم عليه التلام كااي باب كي كي وعاكم مغفرت كرما محض اس وعدیے تی وجہ سے تھا جو انتقوں نے اُس سے کیا تھا یگر جب یہ بات اُن پرکھل گئی کہ وہ حدا کا دستن ہے تو ابراہیم زعلیہ انسام، نے اُسے اظہار بیزار کی کر دیا ؟

یہاں یہ بات اور سمجھ لیٹی جا ہتے کہ (مشرک) الترکے باغیوں کے ساتھ جو ہمدروی منوع ہے وہ صرف ایسی ہمدر دی ہے جو دین سے معاملہ میں دخل انداز ہوتی ہو۔ البيته انساني بمدر دئ اور دبيوى تتعلقات جيبے صلەرتمى ،لين دبين ،رحمت وشفقت كا برتا وُتو یہ منوع نہیں ہے بلکریپ ندیدہ عمل ہے۔ رشتہ وارخوا ہ کا فرہویا مومن اُ سکے دنیوی حقوق صرور ا دا کئے جائیں سے مصیبت ( و ہ انسان کی مہرحال ہمدر دی

جلداءل

بدايت كم يراغ

کی جائے گی ۔ طاجت مندا دمی کو بہر طال سہارا دیا جائے گا۔ بمیار اور زخمی سے ساتھ ہمدر دمی علاج معالجہ بیں کوئی کسٹرا مٹھا نہ رکھی جائے گی ۔ تیم کے سر بریفیڈا شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا۔ اس قسم سے معاملات بیں ہرگزیدا نتیاز نہ برتاجا ہے گا کہ کون

مشرکوں اور کا فروں کے لئے جس دُعا کی ممانعت ہے وہ آخرت کی معافی
ونجات سے تنعیق سے کہ ان سے لئے مغفرت یا بخات کی دُعا کر ناسخت ترین جُرم ہے
انٹر تنعالے کو یہ بات قطعاً توارہ نہیں کہ شکرک کے لئے زندگی میں یا بعد موت مغفرت
کی دُعا کی جائے بیونکہ اللہ تعالے نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ جولوگ سٹرک کی حالت
برفوت ہوجاتے ہیں وہ کسی بھی قیمت معاف نہیں گئے جائیں گے۔
برفوت ہوجاتے ہیں وہ کسی بھی قیمت معاف نہیں گئے جائیں گے۔

فَرُ الْنَحْكِيمُ فَى مِهِ وَصَاحِتُ اسَ آيتُ مِن مَنْ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَتُنْدَلَا مِب وَيَعْفِرُ مَا دُونَ

حرام کردی ہے "

ایک تنبه کی وصاحت بیان تحیاگی کرجب دات طاری ہوئی تواسخوں نے ایک تارا دیجھا اور جب وہ خوب تحیا تو کہا کہ بیں ڈوب والوں کوالتر نہیں سمجھتا۔ مجھر میاند دیکھا اور جب وہ بھی ڈوب کیا تو یہ ہی فیصلہ کیا ، مچرسورج دیکھا اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو فر ما یا کہ اے قوم بی ہراس معبود سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو ۔ مجرالتہ وا صری حقیقت کو بہجان لیا۔ اس واقعہ پر ایک عام شخص کو بیت جہ ہونا ہے کہ کیا بجین سے آنکھ

تحصولتے ہی روز آنہ حضرت ابراہیم علیہ انت لام پررات طاری ئہ ہوتی رہی تھی جاور کیاوہ ہرروز جاند، تاروں ،سورج کوطلوع وغروب ہوتے نہ و پچھنے تھے ؟ تجفرية فضه اس طرح تحيوب بيان تحياكميا بأكويا اس كامطلب بيببواكه اسسس واقعرم يهلي أتنفي إن چيزوں كے ويجھنے كااتفاق ہى نہ ہوائفا ؟ جواب بالکل صاف ہے اس سے لئے ملے بطور مثال بیث مہور بات ذہن نیوطن دمشہ ولسفی) کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ اُس نے باغ میں ایک سیب کو درخت سے گرتے دیجھا اور اُس سے اُس کا ذہبن اجا نک اس سوال کی طرت متوجه بهوگیا که است بیار آخر زمین پرسی محیوں گرا کرنی ہیں ہو توکرروہ اُورِ محبون ہیں جوری يهاں تک وه غور کرتے کرتے "قانون جذب وشش" کی حقیقت کیک پہنچ گیا۔ سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ کیا اس واقعہ سے مہلے نیوٹن نے ہی کو ٹی جیسے زمین برگر نے نہیں تیجھی مقی ؟ جواب طامرے بار ہا دکھی ہوگی امپر کیا وجہ ہے کہ اسی خاص تاریخ کوسیب کرنے سے مشاہدے سے نیوٹن سے زمین میں وہ حرکت پیدا ہوئی جواس سے پہلے روزم رہ کے الیے سینکٹروں مشاہرات سے نہموئی مفی ؟ اِس کاجواب بہری ہے کہ غور وفیکر کرنے والا ذہن ہمیشہ ایک طرح سے منا ہرات سے ایک ہی طرح مثا ترنہیں ہواکر تا۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ آومی ایک چیز کو ہمیشہ دیجھٹا رہتا ہے اوراُس کے زمین بیں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی ، مگرایک وقت اسی چیز کو دیجے کریجا یک وہن میں ایک کھٹک پیدا ہوجا تی ہے جس سے فکر کی قریمی ایک خاص صنبموں تی طرف کام کرنے لکتی ہیں . با مہلے سے سی سوال کی تحقیق میں دمین الجدر ہا ہوتا ہے اور میکا یک روزم رہ ہی سے مثا ہرات میں ہے سی ایک چیز برنظر پڑتے ہی تعنی کا وہ میرا ماتھ لگ جا انگر جس سے ساری الجھنیں سلجھنی علی جاتی ہیں۔

به می سیست در در ایساسی نجوم ما ماه حصارت ابراسیم علیه است لام کے ساتھ میش آیا ہوگا حبکہ و ہ کفرا ور مشرک سے عام ماحول ہیں اپنی شرک بیزار فطرت کو اس ماحول سے علیمدہ بت كرچراغ

کر لینے کے لئے ایک رات چاند، ستاروں کا سمارالیا اور غور کرتے کرتے بالآخسر "توحیدالہ" کی مرکزی حقیقت تک بہنچ گئے۔ حالانکھ را بیں روز آتی تقیں، چاند، سورج کستارے سب ہی ہررات ون ڈو بنے انجرتے رہنے تھے۔ لیکن وہ ایک فاص ون مقاجب ایک تارے کے مشاہرے نے اُن کے ذہن کو اُس راہ پر ڈال دیا اور الناتع کی توفیق نے اُمضیں منزل تک بہنچا دیا۔

سے سورہ انعام کی آیت عظی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و کے ہارے میں اسی طرح کہا گیا ہے:۔ "اُور ایسے ہی ہم ابراہیم کوزین واسما نوں کا نظام سلطنت دکھاتے متھے .اور اس کئے دکھاتے متھے کہ وہ

سلطنت و کھاتے ہے۔ اور اس کئے دکھا ہے کامل مقین کرنے والول میں سے ہوجاً ہیں ''

د انعام آیت عهه)

یعنی جس طرح عام انسانوں کے سامنے آثار کا تنات نمایاں ہیں، اور الشرکی نشانیاں دکھلائی جاتی رہتی ہیں اسی طرح حصرت ابراہیم علیہ استلام سے سامنے بھی یہی آثار تھی اور یہی نشانیاں سفیس مگر عام لوگ امضیں دیھنے سے باوجو دہی اندھوں کی طرح کچے نہیں اور یہی نشانیاں سفیس مگر عام لوگ امضیں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہی چاند، سورج، دیکھتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امضیں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہی چاند، سورج، مہین رکھتے دیک جو ہرروز طلوع وغروب ہوتے ہیں عام انسان کی نمگاہ ہیں کو فئی اہمیت نہیں رکھتے دیکن جب امضیں اس آنکھوں والے انسان دابراہیم ) نے ویکھا تو انہی نشانات سے وہ حقیقت یک بہنچ گئے۔

دُولُوك بات مناطب كرتے ہيں :-مناطب كرتے ہيں :-اُبراہيم كا واقعہ يا دكروجبكہ اُس نے اپنے باب آذرہے كہا مظاكيا تو بتوں كو خدا بنا ہاہے ؟ ميں تو تحفیے اور تيرى قوم كو كفكى گمراہى ميں پانا ہوں ۔ دانعام آیت منے) حضرت ابراہم علیہ التلام کا اتنا کھل کرصاف صاف کہہ دینا کیا تا گئی پیدا
کیا ہوگا ؟ اورا سکے تائیج وعواقب سے مس طرح دوچار ہونا پڑا ہوگا ؟
اس جرات و بیبائی پر باپ اور توم کا جوش وخروش کس طرح ہیج وخم کھایا ہوگا؟
اس کا کچھا ندازہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی سٹینے عبدالقا درجیلائی شے معتقد وں اور قادری النسب پیرزا دول سے سامے حضرت شیخ ہی اسل تعلیمات اور اُن کی زندگی کے قادری النسب پیرزا دول سے سامے حضرت شیخ ہی اسل تعلیمات اور اُن کی زندگی کے واقعات پیش محر سے یہ جون بزرگ سے ہم نام لیوا ہو، تمہاد ابنا طریقہ اِن می مرجباد کیا ہے۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلاف تمہاد سے مقدانے تمام عمر جہاد کیا ہے۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کشناعظیم جہادہے؟

المرضى لَعْلَمِ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اُس روز جنت پر مبنرگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور اُن اور ووزخ بہتے ہوئے لوگوں سے سامنے کھول دی جائے گی اور اُن سے پوچیا جائے گاکہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم السرکوچیو کرعبادت کرتے مقے ؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کررہ ہیں یا خود اپنا بچاؤ کرسکے ہیں بہتے ہوئے لوگ اور ابنیس کے نشکر سبسے ہیں ہی بہتے ہوئے لوگ اور ابنیس کے نشکر سبسے سب اُس دوڑخ میں اُو پر سلے دھیں دیئے جائیں گے . وہاں یہ سب اُس دوڑخ میں اُو پر سلے دھی ویک واپ دائی میں جنگڑیں گے اور یہ بہتے ہوئے لوگ زائی ہا سے جنگوامقد اسب اُس کے کہ السرکی تعربہ ہم توصر سے تھے ۔ اور وہ مجرم لوگ ہی دیت العالمین کی برا بری کا درج دے رہے سے اور وہ مجرم لوگ ہی سفارشی سب العالمین کی برا بری کا درج دے رہے سے اور وہ مجرم لوگ ہی سفارشی ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی سفارشی ہیں ایک دفعہ بھر طبطے کا موقع سے اور نہ کوئی حگری دوست کاش ہمیں ایک دفعہ بھر طبطے کا موقع مل جائے تو ہم مؤمن ہموں "

یہ بیرونی کرنے والے معتقدین کی طرف سے اُن توگوں کی تواضع ہورہی ہوگی جنہیں

یہی لوگ دنیا میں اینا بزرگ ، پیٹیوا اور رہنما مانتے رہے متھے ، جن کیے ہاتھ یا وُ ں چُومے جاتے تھے، جن کے قول وہمل کوسٹ مانا جاتا تھا، جن سے حضور ندرس گزرانی با تی تقبیں ، جوخو د تھی گمراہ تھے اور دوسروں کومجی گمراہ کریسنے ۔ آخرت بیں جاکرجیب حقیقت تھلے گی اور پیچھے جلنے والوں کومعلوم ہوجائے گاکہ آگے جلنے والے خور کہاں آتے ہیں اور بہیں کہاں لیے آئے ہیں تو یہی معتقدین اِن کو تمراہ ومجرم تظیرانیں کے اوران پرلعنتیں ہیجیں گے قرآن تکیم میں جگہ جگہ عالم آخرت کا پیم عبرت کا کم نقت،" تحصینجا گیا ہے تاکہ انتھی تنقلبد کرئے والے دنیا ہیں انتھیں کھولیں اورکسی سے ہیجیے جلنی سے میلے ویکھ لیس کہ وہ مھیک تھی جار ہے ہیں یانہیں۔ سورةُ اعراف مِن فرما يأكّميا :-كُلّما دَخَلَتْ أُمَّةً ثُلَاتُ أُخْتَهَا الح

د اعراف آیت مثتای

" مركروه حب جبنم ميں داخل ہوگا تواپنے سائھ کے گروہ پر نشت کر اجائے گا بہاں تک محب سب و ہاں جمع ہوجا نیں گے تو ہر لبعد والاگروہ میلے گروہ کے متعلق سمبے گاکہ اے ہمارے رب یہ یں وہ لوگ جنھوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا،اب امھیں آگ کا دوہرا عذاب دے .السّرفرمائیگاسب ہی سے لئے دوہراعذاب ہے مسحر تم جانتے نہیں ہو۔

سور ہ خم السجدہ ہیں اس طرح ارشا و ہے:-وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَرَبَّنَا آدِنَا الَّذَيْنِ أَصَلْنَا الْحَ د آبت علام)

'' در کا فراس وتت مہیں سے کہ اے ہمارے بیرور دگاراُن جِنوںِ اور انسانوں کو ہمارے سامنے لائیے جنھوں نے ہمیں گمراہ کیا تمتا "اكه مهم انضيں يا وُں تلے روند ڈاليں تاكہ وہ بست و ڈليل ہوكر ہيں" اوريمي مصمون سورة احراب بيب اس طرح مذكوري ب وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَكُعُنَا سَأَدَ تَنَا الْحُرْآيِت عِيدٍ عِيدٍ)

"در وہ تمبینگے اے ہمارے دب ہم نے اپنے سرداروں و ٹروں کی اطاعت کی اور اُنحفوں نے ہم کوسسید ھے دا ستے سے مجھ کا دیا ۔ اے ہمارے رب اُن کو دوگن عذاب دے اور اُن پر سخت لعنت کر ''

سورة ابراسيم بن اس طرح مُركورية !-وَبَوَدُوْ اللهِ جَدِينَةً ا فَقَالَ الضَّعَفْوُ الخ

(ا براسيم آيت علا)

اُور بدلوگ جب سب سے سب النّد کے حضور بین ہونگے تواس وفت اُن بیں سے جو دنیا میں محمزور سطے وہ اُن لوگوں سے جر بڑے بے ہوئے سطے کہیں گئے دنیا بیں ہم تمہارے تابع سطے اُب کیا تم اللّٰہ کے عذا ب سے ہم کو بچانے کے لئے ہمی کچھ کرسکتے ہو؟ وہ جواب دیں سے اگر اللّٰہ نے ہمیں سنجات کی کوئی راہ وکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے ۔ اب تو بحیاں ہے خواہ ہم جرّئے فراع کریں یاصبر ، ہمرطال ہمارے بینے کی کوئی صورت نہیں "

سورهٔ سبایس اس طرح بیان کیا گیا :-وَلَوْتَوْلِي إِذِا لَظَلْلِهُوْنَ مَوْقَوْفُونَ عِنْدُ رَبِي هُذَا كُوْ رَبْتِ عِلْمُ مِنْتُا مِيَّا، عِنْدًا كُوْتُونُ مِنْ وَالْمُونَ مِنْ اللّهِ مِنْدُا مُرَّيِّهِ هُذَا كُوْ

کاش تم دیجیوان کا حال اُس وقت جب یہ ظالم اسپنے رب سے حضور کھڑے ہوں گے۔ اُس وقت یہ ایک دوسرے پرالزام وحریں گے۔ جو لوگ دنیا میں د باکرر کھے گئے بھنے وہ بڑے بننے والوں سے مہیں سے کہ اگر تم نہ ہوتے توہم مُومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والوں سے مہیں سے کہ اگر تم نہ ہوتے توہم مُومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے اِن دیے ہوئے لوگول کو جواب دیں سے ایک ہم نے تہہیں اُس ہدایت سے روکا مقاجو تمہارے باس آئی تھی بی نہیں! بلکہ تم خود مجرم سفتے۔ وہ دیے ہوئے لوگ اِن بڑے بنا کا میں کا تمہیں بلکہ تم ہم کو نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا۔ جب تم ہم کو نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا۔ جب تم ہم کو

جلدا ول

ین کے جائے فرائش کرتے رہتے تھے کہ ہم الٹرکے ساتھ کفر کریں افد اسکے بئے شریب قرار دیں اور وہ لوگ پشیمانی کومفنی رکھینگے جبکہ عذاب دیجیس کے اور ہم ان منکروں کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا توگوں کو اسکے سوااور کوئی بدلہ دیا جاسک ہے کہ جیسے اعمال اسکے

مضے ولیں ہی جزاوہ ایس ؛ عرود امن اللّذِیْنَ البّعوا انخ إِذْ تَابِرًا الّذِینَ البّعوامِنَ اللّذِینَ البّعوامِنَ اللّذِینَ البّعوا انخ (اَتَ مِلاا ، عملا)

وراس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنماجنگی ونیا میں پیروی کی گئی تھی، اپنے پیروی کرنے والول سے بے معلقی نظا ہر کریں سے اور نذاب کو رآ بھوں سے ) دیجئے لینگے۔ اور ان کے مارے اسا باور وسائل ٹوٹ جائیں سے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں اُن کی بیروی کرتے تھے ہمیں سے کا ش ہم کو ایک موقعہ دیاجا آ توجی طرح آج یہ ہم سے بیزاری نظام کرر سے ہیں ہم اُن سے بیزار ہوکر وکھائیں سے۔ یوں انٹران لوگوں سے وہ اعمال جو یہ دنیا میں ہوکر وکھائیں سے۔ یوں انٹران لوگوں سے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کررہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ پرحسرتوں اور بشیابی کے سامنے ہم خطے رہیں سے مگر ہی سے بحلنے کی کوئی راہ نہ پائیں سے "

کے ماتھ ہاتھ سے دری سے سرائی کے دات سے سیاق اور ایٹر ول اور ان کے مرکز وال اور ان کے مرکز وال اور ان کے دات ہیں کرنے والوں کا انجام اس کئے ذکر کیا گیا ہے کرجس غلطی میں مبتلا ہوکر ہوات پیروسی کرنے والوں کا انجام اس میں ہوست یا در ہیں اور رہبر ول اور رہز نول میں بحیلی امتیں موسل اس میں مسلمان ہوست یا در ہیں اور رہبر ول اور رہز نول میں امتیا طرکھیں اور غلط ہیروسی کرنے والوں سے احتیاط رکھیں ۔

علم ومقین کی ایک علامت روشنی میں قائم کرلیا ہے اور وہ عقیدہ اسکے قلب میں جاگزیں ہوجا تا ہے اور اسکی روح میں بیوست تو الیے شخص کا فکر وخیال ، طور وطرافیہ اس درجہ زبر دست اور ثابت وراسخ ہوجا تا ہے کہ کا تنات کا کوئی جاد شہ، دنیا کی کوئی سخت مے سخت مصیبت بھی اسکواس عقیدے سے پہیں ہٹاکنی و ہ اس کے لئے آگ میں بےخطر کو دیڑ تاہے ، تختۂ دار پر بےخوف چڑھ جا باہے ، وشمنوں مے ہجوم میں اپنے آپ کو تنہا مہیں سمجھا۔ ستیدنا ابراہیم علیہ است لام کونمرو د کی عدالت نے آگ میں ڈالدینے کا فیصد كيا بحضرت ابراسيم عليه التلام سيء مرم ونبات مي كوني فرق بيدا نه موا ـ بے وحرک کو ویراآنش نمرو دہب عشق علم ومقین کے اُس گھرے عقیدے نے آگ کو یاغ و مہار کر دیا . آج تجفي مهوجو براتهيم ساايمال يبيدا المسريحي ہے انداز گلساں ببيرا اسلام کاحسن سلوک اگرایک مے ماں باپسٹرک و کا فرہوں اور و کسی طرح مترك سے بازنہ آتے ہوں توان كى متيركاند زيدكى سے بیزار وعلیجدہ رہتے ہو ہے تھی آن کے سائقہ معاملات اورشن سلوک میں تسم ک ختی یازیا د تی روانهبی تمجمی کئی۔ سسبيدنا ابرامهم عليه انشبلام كالأبيخ باب آزر سحسائقا وب واخلا ف كامعام كرست صفحات بن آجيكا ك المسكى وهمكى أورختى كاجواب سَلا مُزْعَلَيْكَ كَهِرُ ديا. خودنبي كريم ملى الشرعلية ولم كاطريق عمل البيغ محسن چيا خواجه ابوطالب كے سب تفراس متله کی طعی شہادت ہے۔ دسترخوان کی وسعت وکٹا دگی اگر ریا و نام ونمود سے پاک ہوا ور فطری تنفاضے سے بیش نظرمہماں نوازی ہیں 'وسعتِ قلب اور بلند حوسلی یائی جاتی مبوتو نیه بات ا خلان کرمیایه میں قابل جسین شماری جاتی ہے اسکو سُخارمُفَسُ " اور جو دو کرم " کے نام سے موسوم کیا جا آ ایسے۔ يه وصف تحرامی سيد نا ابراسيم عليه استهام کی حقیقت مفس بن جيکا نفسا، مہمان نوازی ، دسترخوان کی وسعت ،آنے والوں کا اگرام ایسے اوصاف ستھے جو جلنداول

بدایت کے جرائے ورين المراسم عليه التام مي مشل الاعلى الى حديك مهنج سنة منته منتها الماعلى الماعلى المراسم عليه التي التي منتها م تاريخ كأمعض كتابول مين ايك عجيب واقعدمنقول سيح محتتج بين كهايك مرته حسب دستور حد ابراہم علیہ ات لام کسی مہمان سے انتظار ہیں کھیڑے تھے ، کیونکم یغیرمہمان نہان کا دسترخوان بجیتا تھا اور نہ وہ تنہا تھا نے مقے سامنے آیک مہرت بوژها اُ دمی نظر پراجبکی تمریمی تمان سوگئی حتی اور لکٹری سے سہار ہے بیشے کا میل رہا تھا حصرت ابراہیم علیہ اتلام آگے بڑجے اورمبترت کے ساتھ اُسکوسہارا دیمبرگھرلائے۔ دسترخوان بجيايا اورمعبت وببيار سے أسےخوب كھلايا جب كھانے سے فارٹ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ التبلام نے فرمایا اُس الٹیر واحد کاسٹ کرا داکرجس نے ہم سب کو بیہ معتیں دیں ہیں۔ بوڑھے مہمان نے غصے میں کہا میں نہیں جانتا کہ تیراا لیکروا حدکون تر؟ یں تواتے معبود کاسٹکرا داکر تا ہوں جومیرے تخصر میں موجو دہے۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ ات لام پرمہت ثنا ق گزرا اوراُسکو اپنے تھے۔ یہ جواب حضرتِ ابراہیم علیہ اب لام ہے فوراً رخصت محرویا کین کچھ دیر نہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ ات الم کے ول پراپنے اس طرزعمل کا شدت سے احساس موار خیال آیا کئیس الشر واحد کاسٹ کرلیں اس بور نے سے کروا اوا جا بتا تھا اُسکی شان تو یہ ہے کہ اُس نے اس بور سے کی اس طویل عمریا۔ ا بنی منتیں برقد ارکھیں اور اسکی بت سیستی و کفروشیرک سے 'ارائس مہوکر ایک وقب بھی اُس پرانے رزق کا دروارہ بندنہیں کیا ۔ بھیر مجھکو کیاحق متحاکہ اگراس نے میری بات مذمانی اور کلمهٔ حق کو قبول نه کیا تو بین اسکو تھرسے رخصت کردوں ؟ اس حقیقت کیند احساس نے بے جین کر دیا اور اسمی تلاش میں خود تھرسے تکل طرے اور اسکو پاکر ندامت ومعذرت میں کی اور اکرام سے سامھ مھرانے گھرلے آئے رخما ما اسے کہ وہ مہران فرننته تصاجوا زمائن کے طور 'بریت پرنا ابراہیم علیہ التلام کے گھرا یا تھا) مبرحال یہ واقعہ تاریخی حیثیت سے قابل قبول ہویا نہ ہولیکن اس حقیقت کا صرور اعلان کرتاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ است لام سے اخلا تی کریما ندگی وہ بکندی جو مشل الاعل يك مهنجي بهوني تحقى بنرب التشكل ا ورزبان زوخلائق بن تحكي

طرول کا بیان الله تعالے جن سنیوں کو اپنے پیغام ورسالت کے لئے جُن لیتا ہے۔ بروں کا بیان اللہ تعالیٰ جن لیتا ہے۔

مدادّ ل اُن کے قلب و دہاغ کواپنے نورسے اس درجہ روشن کر دیتا ہے کہ ان سے سامنے حق وصداقت سے ماسواکوئی اور چیز ہائی نہیں رہتی ۔ اُن میں ابتدائی عمر ہی سے یہ استعداد وصلاحیت پر ورش افت سے موال سزیجین ہیں ہوں استرسی عرب مورد موال اور ان اور میں استرسی مورد اور میں مورد

استعدا د وصلاحیت پر درش یا تی ہے ۔ و ہ اپنے بچین ہی ہیں اپنے ہم عمروں ہیں ممتازاور نما یاں نظراً تے ہیں۔ را وحق میں ابتلارا وراز مانٹس کوخوشی سے سہنا ہے ہم ورضا کا اسوچسنہ ست کی نام کی فوما میں بریدیں ۔ یہ

پیش کرنا انی فطرت بن جا تاہیے۔ سیترنا اسمنعیل علیہ ات لام کا تم عمری میں ذکج سے لئے آیا وہ ہوجا نا اسس حقیقت کاسٹ ایر عدل اور باعث صدم بزار عبرت وعظمت ہے۔



وكرولادت كاكوني واضح واضح واضح ولادت كاكوني واضح وكرولادت كاكوني واضح وروياتو واضح وروياتو واضح واضح واضح والمتعدد والم

تورات کے بیان کر دہ واقعات ہیں یا پھر اریخی روایات ۔ اکثر مؤوفین نے ولادت کی تفصیلات انہی ذرائع سے ماسل کی ہیں ،البت، سورۂ صافّات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ حب نمرو دینے سید ناا براہیم علیہ التلام کو آگ میں ولوادیا تھا اور الشرتعالی نے استی اس تدبیر کو ناکام کرکے ان کو سمیح وسالم آگ سے باہر کی اُسوقت حضرت ابر اہیم علیہ الت لام نے ملک سے ہجرت کر جانے کا ارا دہ کرلیا اور چلتے وقت اپنے دب سے دُعا مانگی ۔

"البی مجھے بیک وصالح لوکا عطافرا!" (صافات آیت منا) اس دُعا پر الشرنعالے نے اسمیں آیک سرد بار لڑکے کی

بٹارت دی '' رضافات آیت علا اس لڑکے سے مرا وحضرت اسمعیل علیہ الت لام ہیں جیسا کہ تفصیل آگے آرہی ہے۔ تورات اور دیگر تاریخی کتب میں انکی ولادت کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے:۔ "خضرت ابراہیم علیہ الت لام کی عمر مشریف اسٹی سال سے او پر ہو حکی تھی کیکن گو د اولا و سے خالی تھی ۔ ایک غلام کوخانہ زاد بنالیا تھا جسکے ساتھ اولا و جیسا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسوقت حضرت ابراہیم علیہ الت لام کی ڈو ہیویاں تھیں۔ بڑمی بیوی کا نام سیدہ سارہ (عراقیہ)

رور حجو ن كا نام ستيده باجره (مصريه) سيده سارة ابني عمر طبعي كوربهنج چکیں تقیں اس کئے اولاوسے نہرونے سے بےجین رہا کرنی تقیں۔ أيك وفعدا مخول نے حضرت ابرام بم عليه الت لام سے عرض کیا کیا ہمارے تھرکونی اولا دنہ ہوگی ؟ اورک پیسی خاند زاد ہمارا وارث ہوگا ؟ آے الشرتیعائے ہے کیوں نہیں وُعا فرماتے ؟ حضرت ابراسم عليه است لام نے دُعاکی ، الله تعالي نے فرستے کے دربعہ بیخوشخبری بہنجا ٹی کہ عنقریب تم کو ایک بڑکا ہوگاجس كانام المغين ركهنا المجه عرصه بعد حضرت باجرةً براميد بوقمس احضرت سارةً كوجب اس كاغهم ہوا نوانہيں بەتقاف ئے بیتریت حضرت ماجرہ ہے رشک پیدا ہوگیا۔ ہات بڑھتی تھی۔ آخرحضرٹ ہاجرہ جسے تعبیش پیدا اسوکنی حصرت باجرتهٔ مجبور بوکر ایک د فعه گھرسے و ورمین کمکیں درمیا راہ فرسشتے سے ہم کلامی ہوئی ، فرستنے نے خوشخبری دی اوٹیسل کے كمات كيم ، حضرت ما جرقُ البين گَهُر واليس آتحسُيس ، ميمر وقت مقرر ه ير بشارت سے مطابق لڑکا پیدا ہوا اور اُس کو نام اسمنعیل رکھا گیا۔ اسمعيل اسمّع" اور إيل" وتولفظون سے مركب سے عبراني رُ بان ہیں اُلی کا سے معنی السّرے ہیں اور عربی میں اِسْمَع سے معنی ہیں آن چونکہ اسمعیل علیہ استلام کی ولاوٹ سے بارے ہیں البائع كحضرت ابراميم عليه التبلام مي ومعاشن بي اورحضرت إجرة كوفرشخ ے بشارت ملی اس کئے ان کا بہام رکھے دیا گیا۔عبرانی میں اسکا تلفظ شماع إيل"سه بشماع سے *عبرا فی ملعنی بھی شن سے ہیں۔*"

کا تعارف ٰاس طرح محروا یاہے:۔ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْلَعِيْلَ إِنَّ هَا كَانَ صَادِ قَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا

سيرنا اسمعيل عليه السلام قرآن تنيم نے حضرت المعيل عليالتلام اورقب رآن تحکیم

" "ورآب اس *کتاب دقرآن می* سمعیل کا دکر کیجئے . بیشک وہ وعدہ کے بڑے سیتے اور الشرکے نبی اور پسول محقے ۔اور وہ کم کرتے منے اینے گھروالوں تونماز اور یکوۃ ا داکرنے کا اوروہ اینے دب سے نز د ک ایسندید پنخصیت تھے ؟' مصرت اسمعیل علیه التلام کا وکرخیر ندگر دستیدنا ابرا میم خلیل الندعلیه السلام کے صمن كمين مجنى بحشرت أياست بسكان تنقل طور برحضرت اسمعيل عاليه التسلام كالحركرمبارك قرآن يحجم كي مندرجه ذيل سورتوں ميں موحبہ وہے ہے۔ 

خے کی زرج جیسا کہ ویر بیان کیا گیاستیدہ باجرہ کے بطن سے حضرت المغيل كاپيدا ہوجا ناستيدہ سارة كے لئے باعث رشک تھا اور شکہ ہ شکہ ہے جالت رنجش سے حدو دہیں آگئی ۔سیدہ سار ہ کا اعرار تھاکہ باجرہ کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ان سے ساتھ قیام کرنا میرے لئے تکلیف دہ بوكيا ہے۔ (فصص الانبيا شامن كثيرہ) حضرت ابرانتيم عليه انتسلام كي ا فهام قهبم اس بإ نه ہونی اور سیاسلہ بڑھتا تبی رہا۔ سیدا ابرانبیم علیہ الت لام کوسیدہ سازہ کا یہ اصرار بچر ناکوار تھا مگر النہ تعالیے نے جوعلیم ونکیم مجسی ہے۔ سیدنا ابرانبیم علیہ الت لام کو مرکار میں میں میار النہ تعالیے نے جوعلیم ونکیم مجسی ہے۔ سیدنا ابرانبیم علیہ الت لام کو مطن فرا إلى سارة كامطالبه بوراكرديا جائے اسميں مرايك سيئے مصلاتي وخير بي سوكا۔

مبداۃ اسوقت سبید نا اسمعیل عنیہ الت لام شیرخوا ربجہ ہی تھے اورسبید نا اسلحق ع انہی بیندا نہ ہوئے تھے۔ اگر چہ تورات اوربینس تاریخی کتب کی صراحت کے مطابق سبید نا اسلی بریدا ہو تھے تھے۔ بین کتاب سنجاری اوربیض دیگر کئیہ تاریخ میں اسکے ضلاف موجود ہے۔

بخاری میں خصرت عبد السربن عباس استے ہے تیا میں روایت ملتی ہے:۔ يحصنرت إبراتيمي عبيدات لام اينے تئيرخوار بيچے المعيل اور بموی ستیرہ ہاجرہ کولیکر اپنے وطن سے جیسے اور جہاں آج فانڈ کعبہ ے اُس جگہ ایک بڑے درخت کے نیجے زمزم کے موجود ہ مقام سی بالائی جصے پر اُن کو چیوڑ گئے۔ یہ جگہ اُس وقت غیر آباد ا ور و پران تحتى ، برقى كالمجى دُور دُورتك كونَ نشان نه تقاءاس كے سيد! ا براستيم عديبه التلام في إيك مت كيزه يا ني او مختيلي كليجو ريمبي أنتج یاس رکھ دیا اور بیچھ کچیر کر روانہ ہوگئے بستیدہ ہ جرہ ان کے استحنیے سیجھے پیرمہتی تہوتی ہیں اے ابراہتم ہم کو البہی وا دی ہیں تنه كمال جيود ك برب بو عجهان نه آوم ك أوم راد ، بنر کو نی مونس و محنوا ر بومستیده باجرهٔ مسلس پیمهتی جاتی مختیب اور حضرت ابرامبي عبيه التهام فالمؤسِّس جليے جارے تھے . آخر مقك كرحضرت بإجرة نے بوجھا ابرائتم كيا يہ النار كالمكم ہے ؟ تب حضرت ابراسيم عليه التلام نے جواب دیا ہاں یہ الترکا حکم ہے۔ ستيره بإجره شنه حبب يبرمنه ناتو تحبنے لگی تھیرتو وہ بمیں ضائع وہرباد نه کرے گا۔ بیا کہ کر واپس لوٹ آئیں اور اپنے بیچے ہے آملیں۔ حضرت ابرامهم عليه السّال م جلة جلّة جب أبك طبلي ير البیی جگه پہنچے جہاں اُن کا شیرخوار بیجہ اسمعیل اور بہوی ہاجرہ نگاہ ہے اُوجیل ہونگئے تو اُس جانب جہاں کعبہ ہے رُخ کیا ہے اور ہاتھ أتفاكريه دُعا فرماني !-رَبِّنَا اللهِ السُكَنْتُ مِنُ ذُرِ يَيْنِي بُوادٍ غَيْمِ ذِي

ذَرْعِ عِنْدَ بَيْنِكَ الْمُتَحَرَّمِ الْحُ الْإِبِيمَ آبِ ٣٨٠٣١) دو پروردگارائیس نے ایک ہے آب و داندوا دی میں ایتی اولا دمیں سے ایک کوتیرے محترم گرکے پاس بسایا ہے (بیٹریس نے اسلے کیا ہے) کربرور وگار ببرلوگ بیاں نمانہ قائم کریں ۔ لہٰذا تولوگوں کے قلوب کوان کی جانب توجہ فرمااور ایس كهانے كو تھلى عطافر مارشا يدكه بينے كركر تيوالے بنب ميرور درگارا توجا نتاہے جمر كهريم جيهاتين اور حوكمج ظام كرت بي اور واقعى التدس كي حجيها بوانيس بعدند من س نداسانون من " (ابراسيم آبيت عدم ، عدم)

ستبده بإجرة چندروز بك تومشكيزه كاياني مپيتي اورتفيلي كيمجوركهاتي اور آملعيل كودوده وملاتي رېي ليکن جب يا نی ختم بروگيا اور معجودهې باتی ښريه مے توسخت مريشان بوئيس چونکه وه مُعبو کی و پياسي مين ال لنے بیچے کے نئے دود معنی تو کھ گیا اور بیچہ معبول، پاس سے بلبلانے لگا۔ جب بیچے کی حالت وگر گوں ہونے نگی اور بچہ بیتاب ہو کرا مرماں کھنے سگاتو بیمال دیجانہ گیا۔ انعیل کو تھوڑ کرکھے دورجا بیٹھیں تاکہ ببمالت ذاركم اذكم الأدة أنكمون سفظرة آئے كيج ديرك بعدقرار ساتا اتوقريب كى بيا أى صفاير چڑھ گئیں تیا پارکوئی انسان یا بانی کانشان مل جائے بھر کھے نظریدا یا پیجر بیچے کی محبت میں دواڑ کمہ وادى من أكتبس السكى بعددومرى مان كى بيالى مروه برجر هيئس رجب وال سى كيونظر إلا مچرتیزی سے کوم کروادی میں بیچے کے باس آئٹیں اسطرح سات مرتب کیا ہی کریم لی اندعلیہ والم نے يهال كبيان فراكل شادفرايا سي والمحين الصفاوالروه معجوج مي لوك كماكرية من - أخرجب سيده باجرة مروه بهاد مرتقين كان من وازاتي بونك بين اورول من كنفليس كدوني أوازدياب كالكاما توعيراً وازاً في سيره ما برأه ني بلنداً وانسب كما أكمتم مدد كريك بوتوسائ أو إنمهادي اوا رسني كي -ديمياتوالتركافرشة جبرك سي اس فرشتے نے اپنائيراس جگه الاجهال آج نيزم كاكنواں سے بان أبلنے كا بسيده بالجرزة نے جب بير منظر ديجها تو توشي اور مسرت ميں يانی کے جاروں طرف باله بنانے مگيس مگر بإنى برابر أبلتا دبات بيان مك بيان فراكرنبي كريم لى التَعليرة فيم في الشّاد فرط يا :-د السُّرا مِي المعيلُ رسيره ما برق ) بررهم فرمات الروه نيرم كوسطرح ندركيس تووه أج ماري تمرواك سده باجره نے بانی بالمجرامیل كورود و ملایا - فرشتے نے سیدہ با جراہ سے كما عم وحوف مركرو -الله نعالى مجوكواوريج كومنائع منركريكا- بهمقام بيت الله بسي كالعميراس بيج اورايك باب كالممت

يس مقدر مرويكي سعداس لية الشرتعاسية اس عاندان كوبلاك نيس كريكا"

ہیت الند می بہ مجلّہ قریب کی زمین سے نمایا رمقی مگر یا فی کا مہاؤ وا سے انین اس حصی کو برا برکر ناجار، مقار انہی و نول میں تنبیلہ بنی جُرہم کا ایک فاقلہ اس وادی کے قیریب گزر رہا تھ ریجھا کہ مصورے و صبے بیر برندے آڑ دہے ہیں ۔ این تجربهم نے کہا کہ یہ یا فی کی خلاست ہے وہاں یانی نشرور مہرگا ، جنا نچہ بیدلوگ وہاں مینیجے اورسستیرہ ماجروہ کے اجاز ست قسب کی کہ ہم بھی مہاں قیام کرنا جاستے ہیں۔ مستیدہ باجرہ کے کہا کہ قیام کر سکتے ہر کیکین یا نی کی مکست سکے حصہ وار نہ ہو گے رسر ہم نے بیہ بات بخوشنی منتصور کرلی اور تقیم ہوگئے . رسول اکرم میں التر منبید وقع نے ارست و فسرا یا باجرہ نو دمھی ہمی انس و رفا سنحے بعد تُعربم نے تجیزاً دس تجیب کراہے با ٹی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلایا اور یماں مکا نات بناکرر سنے تھے۔ اُن ہی ہیں اسمعیل بھی رہتے اور تھیلتے اور اُن کی زبان ۔ اسمعیل عبیہ الت لام طر<u>ے ہو سکتے</u> تو اُن سے نیا دات واطوار اور اَن کی خوبصور تی جرہم کو ہیت ہیا ندرانی اور امغوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی ہی م بحي سٺ دي کر دي . سڪ کجھ عرب بعد سبيده باجرو کا انتقال موگيا ۽ حسرت ابراسيم عليه استكام وقفه وففه سي أيينابل وعيال كو ويكهف آياكر في تقے معمول کے مطابق ایک مرتبہ تشریف لائے تواسمعیل علیہ است لام گھر سرموجود ند پختے۔ اُن کی بیوی سے دریافت کیا توانمفوں نے جواب ویا کہ روزمی کی آلاسٹس میں با ہرگئے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ انسال نے ابخانے میں مہوسے دریا کیا تمہارے گھر کا کہا جال ہے ؟ وہ سینے گئیں سخت مصیبت ویریشانی ہے اور ہمارا مِرْاً حالٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الت لام نے فرما یا کہ اجھا جب اسمعیل آجا کے تو میرا حضرت ابراہیم علیہ الت لام نے فرما یا کہ اجھا جب اسمعیل آجا کے وہ یہ محد کر واپس سلام به دینا اور پیخبی کها که اینے درواز بے فی جو تھٹ تبدیل کردو۔ پیرکد کر واپس برکتے بنجو دیر بعارجب حند بین اسلمعیل عبیه ات لام تقو آیئے تگو میں نور نبوت سے اثرات سوس شجے پوچھا کہ کہا ہوائی سنت محصر زوال آیا تھا ؟ سوس شجے پوچھا کہ کہا ہوائی سنت محصر زوال آیا تھا ؟

بی بی نے مارا قصتہ میان کیا اور پیغام بھی ویار حننرت المعيل عليه التبلام نے فرما يا كه في وہ ميرے باپ ابر اسم عليسلا محقے اور اُن کا پیمشورہ ہے کو میں تم کوطلاق وے دوں ۔ نہذا میں تجھ کو مجدا کر ٹاہول استح بعد حصرت المعيل عليه استلام نے دوسری مضادی کرلی جسم مول ست لام ایک مرتبه محیرتشرون لائے .آس وقت مجمی حضرت

خیرمت کے بعد اُسی طرح سے سوالات کئے نیک بی بی نے کہا خدا کا مشکر واحسان ہے اچھی گزر رہی ہے وریافت کیا کھانے کو کیا متاہے ؟ نیک خاتون نے جواب دیا توشت ا پوچهاا ور پینی کو ؟ جواب دیامیشا یا تی ! حضرت ابراسیم علیالسلام

نے اس موقعہ بر وعا مانکی ہے

ٱللَّهُ مَّ بَارِكَ لَهُ وَفِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. اے اللہ ان سے گوشت و یا نی پس برکت عطا فرا۔

بجرجب جلنے لگے تو فرمایا کہ اپنے شوہر کومیرانسٹلام کہنا اور پریپیغام بھی دینا کہ اپنی ر وازے کی جو کھٹ کومحفوظ رکھٹا ۔

حفرت المعيل عليه التلام جهب تحصرتشريف لانت تو بي في في سيس را

اسپرخضرت اسمعیل علیه است لام نے فرما یا کہ وہ میرے باب ابراہے عليه التلام شحقے اور ان سے پیغیام کا پیطلب ہے کہ تم زندگی مھرمیری رفیقہ حیات ربهور الج

يبطويل روايت بخارى كتاب الرؤيا "وركتاب الانبيار" دونول جُكم موجود ہے ، دونوں روابت ہے بہی تابت ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ ایس الم وادی غیر وی زیرع ربن صیتی کی وادی میں رمیعنی محدمرته برحالت شیرخوار کی مہنچے تھے۔ أرحة قرآن يحيم نعضرت أسمعيل عليه التالام ي ولادت سيمتعلق ان كا نام ليے كرصات صاف كونى وكرنہ كي ، البيتہ بغيرنام ليئے أن كى ولادت كى بشادت کا نذکرہ کیا ہے۔ كى گود انہيں تكب اولا دسے خالی تھی اس لئے بارگاہ البی میں ایک نیک و نسار کے فرزند کے لئے دُعا ما تکتے ہیں اور التُرتعالے نے اُن کی دُعا کو شرفِ قبولبیت بختا اور لڑکے کی ولا دت کی بشارت دی۔ رَبِ هَبُ فِي مِنَ الصَّا لِحِينَ. فَبُشُّرُنَا لَا بِفُكَ مِ حَمِلِيُهِمِ ِ رامان ت آيت عنا) أب رب مجعکو ایک بیک لڑکاعط فرا، بین ہم نے اسکو

ایک برو بار لڑھے کی بٹارت دی ؟'

ہے ؟ وہی اسمعیل علیہ الت لام جوستیدہ باجرہ کے بطن ہے ر قرآن حکیم نے اس بٹ رت کے بعد ہی آیت علا ہیں حضرت انتحق محى بث ارت كا ذُكر ك

ة و فرق المسبب :-وَبَدَشُونَاهُ بِإِسْمِعَاقَ نَبِيتًا مِنَ الصَّالِحِيْنَ. وَبَاكِنُكُ (الصافت آيت عبّل)

'' اور بٹ ارت وی ہم نے ابر اسٹیم کو اسٹی کی جو بلسٹ مر نیکو کارنبیوں میں سے ایک نہی ہوگا۔ غلام طبیم ٹی بٹ ارت سے بعد اسخق علیدالت لام کا نام کے حربت رت دین تقبی دلیں ہے کہ ههمای بث ارت سے مرا وحضرت اسخق علیه الت لام *ہونہیں سکتے*. سوائے اسکے کہ اسمعیل علیہ انتہام مرا دیہوں کیوبی حضرست ا براہیم علیہ است لام سے دیو ہی نواسے تھے۔

رت ابراتهم عليه الت لام كى حيات طيبه مي مم از كم تبين وا نعا سخت ترین امنحان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الترك نبك بندون خصوصاً بإرگاه الهي كي تقرّبين كے ساتھ التر تعالے کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جوعام انسانوں کے ساتھ ہے۔ اُن کو امتحان وآز مانشش کی سخت ہے سختِ منزلوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے جسکے تیجے میں اُن کی زندگی میں قدم قدم پر سلیم ورضا کے منظامرے ظامر ہوتے ہیں جسکے تتیجے ہیں رہتی دنیا تک انسان اور

جلداؤل

انسانیت سے لئے بہترین نمونہ اور مثال قائم ہوجا تی ہے نبی کربی سلی الشّرعلیه و لم نے ایک موقعہ پرادست و فرمایا تھا ۔ "ہم انبیان اپنے اپنے مراتب سنے کا ظامے امتعان کی صعوبتوں ۔ ہیں ڈالے جاتے ہیں ؟"

حصنرت ابرانهيم عليه الت لام بمبي جونكه اولوالعزم انبيار بين شمار بوتے ہيں اسي قانون الني كي تحتفت مختلف آز مانشوں سے دوجپار سونا پڑا۔ اور وہ ہرد فعہ امتحان ہیں

کامل و کمل طور پر ثابت فدم رہے ہیں ۔ حیاب ان کو آگ میں ڈ الاگیا تو اس وقت جس نسبرواستقامت اور لیم وزا كاتبوت دياسے وه تاريخ انبيار كاانموآ اور نا درواقعہ ہے۔

أسيح بعد اپنے شیرخوار بیجے آملعیل اور نیک بیوی سستیدہ ہاجرہ کو فاران رکمہ، کے بیا بان میں جیبوڑ آنے کا حکم ملا وہ مجمی تجھیمولی امتحان منہ تھا۔ آزمانش اور سخت آزائش کا وقت تھا ، بڑھا کیے اور پیرٹی کی تمنا وُں کے مرکز ، ون رات كى دعاؤل كے تمراور تھركے میشم وچراغ استغیام كوصرف خوا بی صم تعمسیل اور ا تنتال میں ایک کے آب و دانہ وا دی میں حیور آنا اور اس طرح کے پیچھیے مرکز مھی نہ دیجھا کہ نہیں پدری شفقت جوش میں آجائے اور تعمیل حکم میں لغزش پہیدا ہوجائے۔ يه دُونُونِ امتحان كيم منه مقفي كتيسرك امتحان كا آغاز بوگيا-ان ہی ایام ہیں جب کسیدنا ابراہم علیہ الت لام ہومی آور بیجے کی خیر حب ر لینے کے لئے مگر مرمہ آیا کرتے مقے ہمین شب کسل خواب و سیجھتے ہیں کہ التارتعالیے

ارث د فرما یا ہے کہ :۔

اُے ابراہیم ابنے بیٹے کوہماری راہ میں قربان کرو " انبيار كرام كاخواب بمجي وحي البي كا ايك حصه بهونا بيه اس ليئے سيدنا ابرام بم عليالسلام رضاً وتسليم كا ببكر بن كرتيار ہو گئے كہ الته تعاليے كى اس مرضى كوجلد ہے جلد يورا ر دیں ایکڑجو بچرمعا ملہ صرف اپنی ذات کے متعلق مذمقاً بلکہ اس آز ماکٹ میں مج بیٹا تھی مشریک تھا اس کئے بیٹے کو اینا یہ خواب سٹنایا اور الٹری مرشی کوظا ہر کیا ین صاجزادے نے فوراً سرتسلیم خم کر دیا اور تحبنے لگے آباجان اگر الترتعاکے

کی میں مضی ہے تو انت ارالٹہ آپ مجھ کو نسا ہریا نئیں گئے ۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپن قربان پیش کرنے کے لئے جائج اس مرحله برحضرت النمعيل منيه السِّيلام كي غمرشريف كبياتهن والسَّرجيه معننْ مضسر سن نے تیزر سال اور معنس نے کچھ زیادہ تھی ہیں سین محسن سنندر اس کا کوئی واضح منبوت نہیں ملیا۔ قرآن حکیم نے اس عمر کو اس طرت بران کیا ہے:-الْحَلَمَا بَلَغَ مَعَدُ الشَّئِي آية رحَافت يَتَعَسَّا، بجب وہ لڑکا ابراہیم زعبیدالسلام: کے ساتھ جننے مجدت کے ا ورمعض نے یہ ترجمہ کیا ہے ؛۔ نتوحېپ و د زهر کا ایسی ځمرکو پهرخیا نه اېرامهیم د نسیدا شداه ، کے ساتھ جلنے تجیرنے لگا!" موحبب وہ لڑکا ایسی عمرکومہونجاکہ ابرامبیم سے سے انقد وراسل قرآن تكيم نے آئتينى كالفظ استعمال كيا ہے جيئے مسنى جهاں جلنے اور دوراني کے آتے میں و ہال جدوجید کرنے سے بھی ہیں مقینی باپ کے ساتھ جدوجید میں شریک ہوا، غالبًّ اسی وجہ ہے معض حضرات نے تی<del>ر آ</del> آسال عمرتکھی ہے ۔ والت<sup>ن</sup>داعلم-الغرنس وونول حينبرات الشرتعالئ كيحتم كوبيور أكرني كي كيفية التنري و ورجیے گئے مُعِن ارتی وَفَسیری روایات سے معلوم ہویا ہے کہ ورمیان راہ تنبیطان نے تبین مرتبہ حضرت ابرا نہیم علیہ اکت لام کو بہ کانے کی کوشش کی ہلین مرمر تسب حضرت ابراسهم عليدات لام ني أسي شاك كنكريان مادكر مهيكا ويا متها - بيميني كامبيان تقاجوً بہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ الترتعالیے نے حضرت ابراہیم علیہ الت لام سے اس ممل کو قیامت تک مجے سے مناسب میں واخل فرماً دیا۔ ہرسال منی سے تینوں جرات پر لاکھوں تجاج اسی بسنديدهمل كي ياوگار مين تنكريال مارتي مين - بالآخر جب دونول باب جيئے بيا

بدایت سے جراخ

ب شال عبادت انجام دینے سے لئے مینی کی قربان گاہ پہنچے توسید نا آمنعیل علیا سالم کے فرمایا آبادہ ویکے تاکہ ذبح سے ایسے مجھے ذرا اجھی طرح باندھ دیکئے تاکہ ذبح سے عمس میں تاخیر نہ ہونے پائے اور آپ السّرتعالے سے منشا کوجلد پورا فرما دیں جنانجہ ابرامیم علیہ است لام نے اسی طرح تیاری کی اور بیٹے کو آخری بوسہ دیا اور بیٹیانی کے ابرامیم علیہ است لام نے اسی طرح تیاری کی اور بیٹے کو آخری بوسہ دیا اور بیٹیانی کے بان کا سے :-

و تُلكُهُ لِلْجُهِينِ و الصَّافَات آيت مِسَا)

اُور ہاپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل خاک پرلٹا دیا۔'' کیکن حضرت ابن عباس سے اس کامطلب اس طے رہے

ین حصرت ابن حب کا این حب کا سے اس طرح کروٹ لٹا دیا کہ پیٹیا نی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ د تفسیر مظہری)

پیان کا ایک تارہ رہ ہے ہوسے کا کہ کہ بین عربی زیادہ قریب ہے اس کئے کہ جبین عربی زیان میں بیشانی کی دونوں کروٹوں کو کہا جاتا ہے ۔ اور بیشانی کا درمیانی حصہ جبہہ کہلا اسے ۔ جنانیجہ حضرت ابرامہم علیہ الت لام نے اس طرح بیٹے کو کٹاکٹر دن پر جبیری جلائی سٹ مردع کی ۔ مذہبی تک ایک سراسہ میں ایک اس کا درمیانی تا اس میں کا درمیانی میں میں کا درمیانی کی دونوں کو کٹاکٹر دن پر جبیری جلائی سٹ مردع کی دونوں کو کٹاکٹر دن پر جبیری جلائی سٹ مردع کی دونوں کو کٹاکٹر دن پر جبیری جلائی سٹ مردع کی دونوں کی دونوں کو کٹاکٹر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کی دونوں کو کٹاکٹر دونوں کر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کر دونوں کر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کر دونوں کو کٹاکٹر دونوں کو کٹاک

مفسرین لکھتے ہیں کہ اس موقعہ پر التّرتعاً لئے نے اپنی قدرت سے پیت ل کا ایک منکرا بیچ میں مائل کر دیا۔ اچا بک آواز آئی آ ہے ابراہیم بس کروتم نےخواب کو سچ کردکھا! بیشک یہ مہت سخت آزمانسٹس تھی۔

بین ایران کی جانب نظرت ایران می نایدالت ام نے انقازوک لیا، آسمان کی جانب نظرت ایران می نایدالت ام نے انقازوک لیا، آسمان کی جانب نظرت ایک فرید میندها کئے تھڑے ہیں بعض روایات سے انتقالہ حصرت اور میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی بینده ها تھاجس کی قربانی حضرت آدم علیدالت لام کے صاحبرادی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی بینده ها تھاجس کی قربانی حضرت آدم علیدالت لام کے صاحبرادی

بابیل کے بیشن کی تقلی ۔ والنّداعلم ۔
الغرض یہ بنتی مینڈھاحضرت ابراہیم علیہ استلام کوعطا ہوا تھا ۔ آپ نے
النّہ تِنعالے کے حکم سے اس کواپنے بیٹے اسمعیل سے عوض ڈبج کردیا ۔
النّہ تِنعالے کے حکم نے اس کواپنے بیٹے اسمعیل سے عوض ڈبج کردیا ۔
اسکو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے :۔
ترین ہونیا کا مدینے عیظہ د ، دالعان تا تا عین ا

وَ فَكُ يُنَا لَا بِينَ بَهِ عَيْظِيمِ وَالسَّافِ تَ آيت عَكُ الْ السَّافِ تَ آيت عَكُ اللَّهِ مَ فَا يُكُمُ اللَّهُ عَلَيْم وَبِيمِ السَّكِ عُوضَ و لِي اللَّهُ السَّلِي عُوضَ و لِي اللَّهِ السَّلِي عُوضَ و لِي اللَّهُ السَّلِي عُوضَ و لِي اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّ

ہمارہ اس ذبیحہ کوعظیم اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ النّہ تعالیٰے کی طرف سے آیا تھا۔سورہ انصا قات میں اس واقعہ کومفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

> فرانى مشمول وقال ان دُاهِبُ الىٰ مَن تَن سَيَهُ دِينِ. مَن هَبُ مِن الصَّائِحِينِ ١٠٠

(الصّافات آيات ع<u>99 () عثلل</u>

اور ابراسیم نے کہا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف رہجرت كركے) وہ مجھے سبير على را ہ دے گا (چنائجہ ملک ثنام مينجے اور بيردُعا كى ا اے يروروگار مجھ ايك نيك لڙ كاعطا فرما. بيس تم نے بشارت دی اُسکوایک برو بار ارائے کی دبینی حصرت اسمعیل علیہ استلام کی ؛ مجرجب وہ ایسی عمرکو پہنچاکہ ابراہیم (علیہ السّلام) کے ماتھ سیلے مچرنے گئے. ابراہم دعیہ استلام کے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیجیاہے کہ میں تجھ کو ذیج کر رہا ہوں سوتم بھی سوچ لوتمہاری کیا رائے ہے ؟ وہ بولے ا"باجان آپ کوجومکم ہواہے وہ کرگزریکی انت رالٹرآپ مجھکو صبر کرنے والوں میں پائیں گئے۔ عض جب دونوں نے الٹرتعاب نے سکم کوسلیم کرنیا اور ہاپ نے بیٹے کو ذیج کرنے کے لئے پیٹانی کی کروٹ نٹاویا۔ اور تیم نے ان کوآ واز دی کہاہے ابراسم دعلیہ السلام) تم نے خواب کوخوب سیج کرد کهایا زوه وقت بحق عجیب مقا) بهمخلصین کوایسا بی صله ویا کرتے ہیں ۔ حقیقت میں یہ تھاتھی بڑا امتحان ۔ا ورہم نے ایک عظیم ذہبیراً سکے عوض وے ویا · اور ہم نے آنی والی نسلوں اس و تبیم متعلق یہ بات رہنے دی کرا براسیم پرسٹ لام ہو دینانچہ آپ کے نام کیسا تھ ا بتك عليه انسلام تكها وركولًا جار باسب ) اسى طرح نهم نيكو كارون كو برله دیا کرتے ہیں ، بنیک وہ (ابراہم علیہ التام) ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ایمنی استحق کی بٹ رت دی جو نبی ہوگا اور سکوکا رول میں سے ہوگا۔ اور برکت دی ہم نے ابراہیم اور اسمی پر اور آسمی ہیں اور بعضے ایسے بھی پر اور آن دونوں کی نسلوں میں بعضے استھے مجی ہیں اور بعضے ایسے بھی جو صریح ایرانمفصان کررہے ہیں۔"

و منتج الند آیات ندکوره میں ذبیح کا نام نہیں لیا گیا نسرٹ غلام ملیم کہا گیا کہ وہ ٔ نهایت خل ، نساحبِ برواشت ، صابر وست کر نظر کا تھا۔ \* باب نے ابھی مشورہ ہی کیا تھا کہ وہ آما دہ تعمیل ہوگیا۔ اس طرح سخت ترین امتحان بين يورًا أترًا، التُدنّ أسك إستسليم ورضاً كوقبول فرماليا اوراسمان يُرُونج عظيمٌ نازل كيا اور وه أسكا بدل قراريا يا . حننرت ابراسيم عليه الت لام سومباركيا و دي كني او. اُن کے اس عمل کو بادگار بنا دیا تھی د جنا بخہ ہرسال ڈی الجہ کی ڈس تاریخ کو لاکھوں حاجی ا ورسحرور و ن مسلمان اسی ذیج عظیم کی یا دیس الترتعالے کے حضور قربانی بیش کرتے ہیں؛ حصرت ابراسیم علیہ الت لام کر اکتبر کاسلام آیا اور حصرت استحق کی بث ارت میں از در اسم وي تحتى مضمون في ترخيب اوربيان وانتع طور برط مبرخرر ما ہے تحقی غلام صلیم" حضرت اسخق بیسے علا وہ کونی دوسرا ہی تڑکا تھا ،اورنل ہرہے کہ وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں،کیونڈ حضرت ابراہیم علیہ الت لام کے دوسی کڑنے تھے۔
سور ہو ہو دیں مزید وضاحت ملتی ہے حصرت اسخی علیہ الت لام کو
ذیج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا تنفصیل اسکی یہ ہے کہ قوم لوط کر حبب عنداب مسے فرستے آئے توان میں ملاقات حضرت ابراتہ ہم علیہ اسٹ لام سے بہوئی وریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ قوم لوط پر عذاب ٹازل کرنے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بشارت بفي دينا ہے كەعنقرىب آپ كواسخى نامى لۈكا بىيدا تېوگا، اور اسخى سے معقوب ببيدا بهوتكا دعليهم الستسلام حضیرت ابراہیم علیہ الت لام کی بیوی جوعمرطبعی کو پہنچے گئی تقیں اس بشادت برتعجب کرنے لگیں ، فرمنتوں نے جواب دیا کہ بیٹم پراکٹری رسٹی و برمتیں ہیں اس میں  وَمِنُ وَرَاءِ إِشْعَى يَعْقُونُ . د بود آيت عث،

ورسی ورایی مسی بهتوب مربر برسی است. اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تقیب لیس بنس پڑیں سوہم نے اُن کو بٹ رت دمی اسخی کی اور اسخی کے بعد میعقوث کی ''

اس آیت میں جب حسرت اسی عید الت لام کو صاحب اولا دمونے کی بشارت ہو گی و تو محرت اسی ملید اسی علید الت لام کو ویج کرنے کا کوئی مطلب نہ ہوتا اور نہ یہ حضرت اسی علید الت لام سے لئے عظیم امتحان قراریا گا۔ اس لئے پہلی بشارت میں غلام ملیم سے مراد حضرت المعیل علید الت لام سے مراد حضرت المراہم ہی ہیں اور خبھوں نے باب حضرت البراہم علید الت لام سے مشورہ کرنے والا پائیس گے۔ علید الت لام سے مشورہ کرنے والا پائیس گے۔ سور و والی آیت میں موجود ہے:۔

وَا ذُكْرُ فِي الْكِتَابِ إِنْمُعِيْلَ إِنَّا كَانَ صَادِ قَ

ا نُوعَدُد م المريم آيت المعلى المعيل كا وكركر و الاستنبدوه المعيل كا وكركر و الاستنبدوه وعده كا وكركر و الاستنبدوه وعده كالمعيل كالموكر المعيل كالموكر المعين المعين المعين كالموكر المعين المعين المعين كالموكر المعين ا

یہ وہی وعدہ تھا جو اُنحنوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ التلام سے کیا تھا کہ وہ آپ کے امتحان میں ٹابت قدم ہوں گے اور وعدہ پورا کر دکھا میں گے۔
قصص الانبیار کے مولف علامہ عبرالو باب نجار نے ایک اور قسر آنی استدلال بھی سیش کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں کہ الشرنیعالے نے ذیجے عظیم کا یہ واقعہ بیان کرکے آخر میں اس بات برقصتے کو حتم فزیا ہے :۔
بیان کرکے آخر میں اس بات برقصتے کو حتم فزیا ہے :۔
دیان کرکے آخر میں اس بات برقصتے کو حتم فزیا ہے :۔۔
دیان کرکے آخر میں اس بات برقصتے کو حتم فزیا ہے :۔۔

د القنافات آیت عملا)

اُورہم نے برکت نازل کی اُسپراور اسمٰن پر'' عَلَیٰہِ کی شمیر کا مرجع و بیج قراد ویا ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے ۔ 'اورہم نے برکت نازل کی اُس ذبیج پر اور اسمٰن پر''۔ اسکے بعد بیہ دعویٰ کیا ہے کہ بوراقصتہ بیان کرنے شے بعد اسمٰق علیہ الت لام کی اِشار

441 مِندادل کو ذکر اس بات سے لئے قطعی صراحت ہے کہ صاحب قصہ لڑ کا حضرت اسحٰق کے علاوہ ہے اور وہ صرف حضرت اسمعیل علیہ الت لام ہی ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ شخرمہ سے قریب مین کے میدان بیں سیش آیا۔اس کئے اہلِ عرب میں زما مذقد کم سے چج کیے ووران قربا نی کا طریقیدانج رہا ہے۔ جنا بخہ جومینڈھاجنت سے ذہج سے لیے اُ تاراگیا تھا اُس کے سینگ پیالہا سال تک خانہ تعبہ سے اندر لطکے رہے ہیں ۔حافظ ابن کشیر نے اس کی "مائىيدىس كىڭ ايك روايات نقل كى ېپ-حضرت عامر شعبی کا پہ قول میں منقل کیا ہے:-ئیں نے اس مینڈھے سے میناگ گعبہ کے اندرخو د دیکھوہیں'' مشہور محدث سفیان توری فرماتے ہیں کہ اس مینڈھے کے سبنگ سن خانه کعبه میں نظیے رہے میدا ک کک کہ جب جماح بن نومٹ سے زیانے میں محسی حادثہ سے تعبتہ المٹاریس آنسٹ زوگی ہوئی تو میہ سنتگ تھی عبل کئے۔ ابن کثیرج ہوسط اور تاریخی روایات سے بیر بات تا بت ہوئی ہے کہ حضرت اسمنعیں علیہ السلام مکیکرمہ من تقیم رہے ہیں نہ کہ حضرت اسحنی علیہ است لام کہ لہذا ذریج عظیم کا واقعہ حضر است اسمعیل علیہ انسلام کے ساتھ پیش آیا نہ کہ حضرت اسحنی علیہ است لام سے ساتھ سیشس آیا۔ رہیں وہ روایات جن ہیں مختلف صحالیہ و نابعین سے بارے میں ندکورسے كراً مفول نے ذہیج حضرت اسخی علیہ الت لام كو قرار دیا ہے ، ان سے بارے میں حافظ ابن کثیر می رائے قرین قیاس معلوم ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں:-ألته مبى مبترجا تناسح نسكن بظام بيه سادے اقوال كعبال جيار ( نومسلم عالم ) سیمنقول ہیں ۔ اس لئے کہ جیب و ہ حضرت عمره کی خلا<sup>ت</sup> مين ميهو ويت حيود كراسي لام قبول كيا تها توحضرت عمر تحواليني مراني كتابوں كى باتيں سئے الكر نے ہتھے ، بعض او قات حضرت عمر آن كى بآبیں میں لیا کرتے ہتھے ،اس سے اور نوگوں کو میں گنجائش ملی اور

التحضون نے مجھی کعب احبار مسے روا یا ت سنسکر انتفین نمفل کر ہا سنروع کیا۔ ان روایات میں *ہرطرح کی رطب* ویالیں ہاتیں جمع تحییں ،سیکن اس امّت کو ان یا توں میں سے ایک حرف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ والسّراعكم:"

لتنفسيرابن کشيبرج ۴ صفيك! الغرض قرآن حکيم نے حضرت آسمعيل عليه الت لام كا دكر ببيت النّد كانتعميري تذكره ، تتعمير تحريته وقنت حضرت ابرشيم عليه التبلام اورحضرت اسمعيل عليه التبلام كي دُعا ومناجاً أ ا قامت صلوة كا امتمام، مِناسك جح كابيان اوربيت الشركا مركز توحيد سونه كاعلان. نہایت وضاحت کے ساتھ کئی جگہ بیان کیا ہے۔ ذیل کی آیات انہی تذکر وک تیل ہی۔

قُرْ ٱلْيُ مُصْمُونَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُتَّة مُلْوَكًا وَّ هُدًى لِلْعُلَمِينَ . الح بیشک بہلا گھرجو انسانوں سے لئے دخدا بیسنی کامرکز) بنایا سمیا وہ مہی (عبا دین گاہ) ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور نمام انسانو مے لئے سرحیث مرایت ۔ اسمیں دوین حق کی *روشن نے انیا* آب میں أن میں سے ایک مقام ابراہم ہے دمینی حضرت ابراہم علیہ السلام،

کے کھٹے سہونے اور عبارت کرنے کی جگہ جو اُس وقت سے لے کر آج کے بغیر کسی شک وسٹ مشہور ومعین رہی ہے) اور جوکوئی اسکے *عدود میں داخل ہوا و ہ*امن وحفاظت میں آگیا اور التیر کی طرف سے لوگوں سے لئے یہ بات صروری نہوگئی ہے کہ اگر اس گھڑ کا۔ پہنینے محی استطاعت یائیں تواس گھر کا جے تحریب اور جو کوئی اس حقیقت سے ا نرکار کرے تُو یا در کھو السّر کی وَات تمام دنیا ہے ہے نیاز ہے '' وَإِذْ جَعَلْنَا الْمَيْتَ مَثَارَتُهُ لِلنَّاسِ وَآمُنَّا الْحَ

(بقره آرات مصرت عصر) 'اور ( و ہ وقت مھی قابل ذکرہے )جس وقت ہم نے خانہ کعب

برایت کے براغ

كولوكون كامعبدا ورمقام امن مقرر كبإ دا ورآخري امت محديبه كوعم ديا کہ برکت کے لئے) مقام ابراہیم کونماز پڑھنے کی جگہ بنالیا کروا در ہم نے ابراہتم اور اسمعیل کی طرف تھم بھیجا کہ میرے اس تھر کو خوب پاک رکھا کر و بیرونی اورمقای لوگوں کی عباوت سے لئے اور رکوع وسسجدہ كرنے والوں كے واسطے ، زاور وہ وقت بھى بادكرنے كے قابل ہے، جس وقت ابر اسیم نے عرض کیا اے میرے پر ور د گار اس جگہ کو ایک آ با دست مهر بنا دیجئے امن وامان والا اور و ہال کے بسنے والوں کومھلوں ی قسم ہے بھی عنایت کیجئے ان کوجو کہ التگریرا ورر وز قیامت پر ایمان بھتے ہوں ،اللہ تعالیے نے فرمایا اور اُسٹ خص کو تھی جو کا فررہے البیح شخص کومقوڑے روزلینی دنیا میں توخوب آرام دوں گا بھجراسس کو کشاں کشاں عذاب دوزہے میں بہنیا دوں گا اور وہ مُری مُگہ ہے رہنو کی . ا ورحب أتحاري مقع ابراسم دعليه السّلام) ديوارس ف نه كعبه كي اور اسمعیل دعلیه السلام انجی داور پر کہتے جائے تھے ، اے ہمارے يرور دگاراېم سے قبول فرمائي بلات به آپ نتوب سننے والے اورجانے

والے ہیں۔ اے ہمارے پرور بگارا درہم کو اپنا اور زیا دہ مطیع بنا لیجئے اورہما ہی اولا ومیں سے بھی ایک الیبی جماعت پیدائیجئے جو آپ کی فریا نبردار ہواور ہم کو ہمارے جے کے احکام بھی بنا دیجئے اور ہمارے مالَ پِرَ تُوجِ فرمائيے اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے اور

اے ہمادے پروردگار اور اس جماعت کے اندر آن ہی یں کاایک ایسا رسول بھی مقرر تیجئے جوان لوگوں کو آپ کی آمیت یں پڑھ پڑھ کرسنایا کرے اور اُن کوکتاب دالہی ) اور دانائی کی تعلیم دیا کرے اور اُن کو پاک کروے بلاسٹ بہ آپ ہی ہیں بڑے زبر و رٹے حکمت والے۔

وَاذَ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِينَّرَ مُكَّانَ الْبِينَ الْ الْرَاهِينَّرَ مُكَّانَ الْبِينِ الْنَ لَا اللهُ ال

دائج آيات منتاتا منتتا

(اور وہ وقت بھی قابل ذکرہے) جب ہم نے ابر اسی علی خاند کھیہ کی جگر مقر کردی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کونٹر کے سائز نا اور میرا یہ گھران کوگوں سے لئے پاک دکھنا جوطوات کرنیوا کے بہوں ،عب دت میں سر حرم رسینے والی موں ۔ رکوع سجدہ کرنے والے ہوں ۔ دا ورحکم دیا کہ ) کوگوں میں جے کا اعلان کردے لوگ تمہارے پاس وزیا کے تمام وور درا ذرا ہوں سے آیا کریں گے پاپیاوہ اور ہم طرح کی سواریوں پر جوشقت مفرے تھی ہوئی ہوں گی۔ وہ اس کئے گرا ہے فائدہ پانے کی جگریں حالنہ ہوا ہیں اور چندمقرر ونوں میں ان جانوروں پر المنز کا نام بسی جو اس نے ایک میں اور چندمقرر ونوں میں ان جانوروں پر المنز کا نام بسی جو اس نے ایک میں بی کھر اس کے ایک میں کوری کوری کوری کھائیں ۔ بھر اس میں کے بیار اور اس قدم گر

(یہ تھاتعی کعبہ کامقصد) اور جو کوئی السّری فائم کر وہ حرسوں کا احترام کرے تو یہ اسکے دب سے نز دیک خود اسی کے لئے مہتر ہے اور مہارے نئے مولیتی جانور طلال کئے گئے ماسوا اُن چیزوں کے جم تمہیں بنائی جاچی ہیں ہیں ہوں کی گندگی ہے بچوا ور حجو فی با توں سے تمہیں بنائی جاچی ہیں ہوں کی گندگی ہے بچوا ور حجو فی با توں سے برہیز کرو۔ یکسو ہو کر السّر کے بندے بنواس کے ساتھ کسی کوشر یک نذکروا ور جوکوئی السّر کے ساتھ شرک کرے توگویا وہ آسمان سے نذکروا ور جوکوئی السّر کے ساتھ کسی کوشر یک فیشر کے بیا ہوا اُسکوکسی دوردلاز جگہ بھینک دیں۔

یہ ہے اصل معاملہ (اسے مجدلو) اور جو السر کے مقرر کروہ شعائر (یا د کا رجگہ ) کو احترام کرے تو یہ ولوں کی نتقوے کی بات ہو۔

تہیں ایک وقت مقرریک ان د قربانی سے جانوروں ہے فالده أنظانے كاحق ہے . كيران دمے قربان كرنے) كى جگه اسى قديم

تُقرِ ہے۔ وَالْبُنُ نَ جَعَلْنَهَا لَكُوْرِ مِن شَعَا يُرِ اللهِ-انخ

والجج آيات علا كاعنط)

ا در قربا بی سے اورٹوں کوہم نے تمہارے گئے شعبائرالشر یں ٹ ال کیا ہے۔ تہارے لئے اُن بیں مجلانی ہے۔ بیں انہیں تھوا کرکے اُن پر النگر کا نام لو ا ورجب قربانی کے بعد اُن کی پیشتیں زمین پر ایک جائنیں رمعنی پوری طرح ذبح مرو جانبیں ؛ تو اُن میں سےخور معی کھاؤ؛ درآمضیں جی کھااؤجو فناعت سکتے ہیٹھے ہیں اورانگو مجی جوا بنی ماجت سیش کریں ،ایسے ہی تم نے اِن جانوروں کو تمہارے لیے مستحرک سے ماکہ تم مشکراد اکرو۔

ينه أن د قربًا نبون) كلوشت الشركويينية بي اورنه خون متحراً اس کو تمہا رانتقولتی مینجیا ہے ۔ ایسے ہی اُس نے اُن دجا نوروں ) کو تمہارے کیے مستحرک ہے الکرانس کی مختنی ہونی ہدایت برتم اسی تكبير واوراك نبي بك رث ديدوسيو كارول كوي

ستيدنا المتعيل عليه السالم كي أولاد استدنا ألمعيل عليه التسلام ي اولادشي فركر قرآن يحتيم يااحادسيث

نبوی میں تفصیلاً نہیں ملتا ، البتہ تورات نے ان کی تفانسیل بیان کی ہیں ۔ تورات سے قول کے مطابق سیدنا اسمعیل علیہ الت لام سے باز او ترکیے بیتے جو تعدیس باز او

سردار کہلائے اور بیرسی قبائل عرب سے جداعلی ابنے ہیں. حضرت المنعيل عليه السّالام كي أيب لري كا نام بثامه يامحلّاة تهي بيان کیا جا تاہے۔ تورات کی تصریح کے مطالب اِن لڑکوں کے یہ نام ہیں:-نابت ، قیرار ، اوبنیل ، تبنام مثناء ، رومہ، منتا ، عدار

یک جَلَّهٔ ذَرِیجِ عظیم "والی آمیت ہے اور ڈو مقام پر اُس بٹارت کے موقعہ پر ذُراً يا ہے جبيب حضرت ابراہيم عليه التلام كوا ولا وكي بثارت وي تحتي ہے اور سورةٌ مريم بي أن كا نام مع كراً أن تح اوصاف جميله بيان كئے گئے ہيں :-وَاذْ كُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيْلَ إِنَّاكَانَ صَادٍ قَ

حلداؤن

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوُ لَّا نَبَسًّا.

وَكَانَ يَا مُسُرُا هُلَدُ بِأَ الصَّلَوْةِ وَالنَّرْكُوةِ وَكَانَ عِنْدُكَ بِب سَرُضِيًّا. (مرميم آيت عهم ، عره ه)

أُور با دكروكتا ب من اسمعيل كا ذكر، بلاست وه وعبده کے بڑے سیتے اور رسول ونبی ہتھے اور وہ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کونماز کا اور زکوٰۃ کا اور وہ تھے اپنے پر ور د گارکے نزدیک يىسندىدە ن

وَ اسْلُعِیُلَ وَ ادُی ایْسَ وَ ذَا الْکُفُل کُلُّ مِسْرِ زَ الصَّابِرِينَ . وَ أَدْخَلْنَا هُمُ لِي فَيُ مُحْمَنِنَا إِنَّهُ مُوجِي الصَّالِي بِنَ . الصَّالِي أُور اسمُعيلُ اور اورلينُ اور وُوالْكُفُلُّ يرسب صبركر ـ\_نے والوں میں سے بھتے ، اور اُن سب کوہم نے اپنی جمت خاص یں شامل کرلیا ، بلات ہوہ سب نیکو کا روں میں سے ہیں یُ

سیدنا آسمعیل علیه السلام کی وفات ایک سوچیتیں علیه السلام نے کی عمر میں وفات پائی ،اس وقت اُن کی اولاد کاسلسلہ دور دراز علاقوں ہیں جیسل سی علیہ السلام اور مصر تک شامل ہیں ۔
سی بھا جھا جس میں جیاز، شام ، عراق فلسطین اور مصر تک شامل ہیں ۔
عیب مؤرخین کے بیان سے مطابق حصر ت اسمعیل علیه استلام اپنی مال حضرت ہاجرہ سے میپلومیں بیت النوکے قریب حرم سفرلین ہیں ، دوالتراعلم ،

## منائع وعبسركر

میں اور مسرخداکا ست اللہ کامتقات میرسے پہلے و نیا کے مختلف حصوں ہیں ہتوں اورستاروں کی پرستش کے لئے مسکل اور مندر موجود سخے اور اُن ہی کے نام پر بڑی برسی عمارییں بنائی جاتی تھیں۔ مقروں کے بہاں سورج ویو تا اور معل ویو تا سے مسکل اور مندر سخے ، کنوانیوں نے مشہور تلعہ بعلبہ میں اسی بعل کامشہور مسکل بنایا تھا جو آج تک یا دگار چلا آر ہا ہے ۔ غربی کے مندر پرچر ھا دے چڑھا تے سخے ہوئی کا مقاء جسکی شکل انسان کی اور جسم مجبل کا مقاء جسکی شکل انسان کی اور جسم مجبل کا مقاء مقرنیوں نے سورج ویو تا سے ساتھ چا ندکو بھی دیوی بناکر پوجا ہے اور اسکے ساتھ چا ندکو بھی دیوی بناکر پوجا ہے اور اسکے گئے بڑا اسکات میں مربم سے بنت بناکر کلیساؤں اور میں دامن مربم سے بنت بناکر کلیساؤں اور بیاک دامن مربم سے بنت بناکر کلیساؤں اور بیاک دامن مربم سے بنت بناکر کلیساؤں

بدايت كي جدغ

کوزینت دی به بندیوں نے مہاتما بدھ ، رامچندر ، صاویر ، اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان محراور کالی دیوی ، سبتا دیوی اور پارت دیوی شے ناموں سے ہزاروں بتوں کی سبتہ سے دیر یا ہے ۔ بیار میں شعر سنور

کی بیرتش کے لئے بڑے بڑے مندرتنمیز کئے ۔ کمران سب کے بڑکس صرف خدائے واحد کی بیرتش اورائی کیتا تی کے اقرار میں سیرنراز حجمکانے کے لئے وزیا کے بتکدوں میں بہلا اورسب سے بہلا سکھر جو النارکا گھرکہلایا وہ میری فائہ کعبہ ''ہے۔

وه ونياس تفرست ببها فداك خليل ايك مماريخاص بناك

تعمید کوسید کوسید کوبہ من آنہ کا و تو دانسانی کاری ہے بہت پہلے بیان کیاوا آ ہے۔

رین پیدا جی مذہون می اس خطہ پر مغرف بان ہی بان خطا اسونت
موجود و خانہ کوبد کی جگہ بان پر ایک مشیف قسم کا حجاگ رہا کر تا تھا ، یہ ہی جگہ کہ بتاللہ
کی حق ، کہا جا تا ہے کہ طالحہ اللّٰہ سکے اطراف طواف کیا کرتے ہے ۔ چھر جب اللّٰہ
نے زین پیدا کرنی جاسی تو اِسی حجائک والے حصتے سے زمین کا آفاز ہوا اور یانی
کے خصصے پر زمین آگئی ، کعبتہ اللّٰہ رہ سے ہی اُمجر ابروا برقرار رہا جو جھو سے طبیلے
کی شکل میں مقا۔

تنجاجا تاہے کہ کعبتہ التیروش مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ کسی عربی شاعرنے اس کو ثلاثی پنظم نحیا ہے :۔

بنى بيت رب العرش عشرٌ فَانُ هُو مَا مَا مَا مُو مُلائِكةُ الله الحكوام و أَدَّمُ فَشَيْثُ فَا بَرُاهِ مِيمِّ تُمُ عِمالِتِ فَيَ فَشَيْثُ فَا بَرُاهِ مِيمِّ تُمُ عِمالِتِ فَيَ قُصَى وَتُرَيْشٌ قَبُلَ هَذَين حَبُدُهُ هُو وعَبَّدُ اللّه بِن النّزبيرِ بَنْ كُنَّا بِنَا لَا حَجُّنَاحُ وَ هَلُـذًا مُسُتَّتَ هُرِ

الشركا يدتحصر دمثل مرتب ازمير نوشعمير كبياكبياء

(۱) فرستوں نے (۲) حضرت اوم علیہ التلام نے (۳) حضرت شیت علیہ التلام نے (۵) قوم عمالقہ نے (۴) فبیلہ علیہ التلام نے (۵) قوم عمالقہ نے (۴) فبیلہ جُرُقُم نے (۵) قضی نے (۸) قریش نے (۵) عبدالتّد بن رببر نے نے (۱) جاج بن یوسف کے گرفتم نے (۵) عبدالتلام توجویت اللّٰہ کا بانی اول کہا ہے ۔ وہ اور اُن کے صاحبرا دے حضرت اسمعیل علیہ التلام اسکے معمایا آول شمار کئے بیں اگر چہ کویت اللّٰہ کی وجود دنیا کے دوز اول می سے تسمیم کیا گیا ہے سیکن اس کی با قاعد قرعمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ التلام سے قبل وجود میں شائی کئی ۔

مانظ ابن مجرسقان نے نتے الباری ہیں ایک روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے کہ بیت اللہ کی سب سے بہتی بنیا دھنرت آوم علیہ السلام کے ہا محتول کھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے اُن کو وہ مقام بنا یا جہاں کوبدلی تعمیہ مبونی تھی گر ہزاروں سال کے حواد نے نوعی برقی زمین کی شکل میں موجود تھا میہی وہ مقام ہے جسکووجی اللی نے سب نیا امراہیم علیہ السلام کو بنیا یا ،انخوں نے حضرت المعیل کی مدوسے وہاں محصود نا ابراہیم علیہ السلام کو بنیا یا ،انخوں نے حضرت المعیل کی مدوسے وہاں محصود نا ابراہیم علیہ السلام کی بنیا ویں منظرات نے تکمیں ،انہی بنیا ووں پر بیت السکی بیلی بنیا ووں پر بیت السکی بیلی ناقاعد ہمیر کی گئی ۔

ن کی دیوار اسی علیه است کا جس پیچر بر کفتر ہے مہوکر حضرت ابراہیم علیه الت لام کعبتہ التہر کی دیوار اسٹی ارہے ہفتے وہ غیر محسوس طور پر بلند ہوتا جا تا متھا پہاں تک کہ کعبتہ التگر کی دیواریں ابنی بلندی تک آگئیں۔ یہ ہی پیچر آج 'مقام ابراہیم'' کے نام سے معروف ہے جسے پیچھے طواف کی دورکعت اوا کی جاتی ہیں۔

جب تعمیراس مدیر پہنچی جہال آج مجراسو و نصب ہے تو جبر میل امین نے ان کی رہنمانی کی اور مجراسو دجو قریب کی بہاؤی میں منجانب النار محفوظ عف

700

برایت کے جید ت

'کال کر ویا۔ یہ جنت سے نازل شدہ تجھرتھا'، کہ وہ کعبۃ النّری نصب کر دیا جائے۔
سحدۃ النّٰہ کی موتو وہ تعمیر کے بارے میں نیفسیل کھی ٹاریخی جیثیت تھتی ہے۔
نبی کر بم سلی النّہ علیہ ولم کی عمر شریف ۲۵ یا ۳۵ سال کی تعنی اُس وقت تسی
طرے سیلاب کی وجہ سے عمارت کعبہ منہ ہم ہوگئی تھی' یہ وہ 'رہا نہ تھا جبد قرایش اُ سکے
متولی اور بھراں کا دمتھے۔ سیلاب کے اختتام پرقرابیس سے سرواروں نے اسس کی
از سرنو تعمیر کرنی چاہی اور اسکے لئے امغول نے یہ طے کیا کہ اِس تعمیہ میں حلال ویک

اس طرح تنعمیر شروع گی کئی کیکن سرمایی تا بت ہوا اور حلال روپید فرا ہم نہ ہوسکا مشورہ کے بعد انتخول نے طے کیا کہ جسفد رمجی تعمیر ممکن ہوسکے کر دی جائے چنانچہ اساس ابر اہیمی کا کچھ حصتہ رجسکا نام خطیم کعبہ ہے ، تسمیر ہے رہ گیا بنعمیب سرکی اساس بیں دوسر انغیر پر کرنا کو خانہ کے قاو دروازوں ہیں ہے آیک مغربی دروازہ بند

ر دیا سنرق در وارہ ہاں رہا۔ نبیسرانتغیر بہکیا کہ نما یہ تعبہ می چوکھٹ کو اپنی انسلی حالت ہے نبدیل کرکے بت اوسخا کر دیا۔

قوای آبراہیمی میں بہ تبدی اپنے اپنے مفادات کے تحت کی گئی تھی اسلام وہ جسکو پڑ ہتے ہے تھے۔

وہ جسکو پڑ ہتے ہتے فا نہ کعبہ کے الد جانے سے روک دیتے ہتے ۔

الشار شرک سے پاک کیا گیا اور اسمیں وا فعلہ کو عام کر دیا گیا۔ نیکن آخروقت تعین چراغ نہوت گئی ہوائے نہوت کی سوت کی ہوائے نہوت کی سوت کی مقی ۔

نبوت کل ہونے تیک معیری شکل وہی باتی رہی جسکو قرایش نے قائم کی مقی ۔

فعلافت راش دہ میں جبکہ اسلام مکہ مکرمہ وید بینہ منورہ سے نعل کر عرب فعل ہو ہے میں جبکہ اسلام مکہ مکرمہ وید بینہ منورہ سے نعل کر عرب وغیم میں جیس کیا مقا اسوقت میں اس جانب توجہ یہ وی گئی ۔ ان او وار میں خانہ کعب میں حضرت معاویہ ہو کی گئی میں حضرت معاویہ ہو کی گئی ۔

حضرت معاویہ بن سفیان نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے بزیر بن معاویہ کو اپنا جائٹین وخلیفہ 'ا مزد کیا۔ جنانجہ و فات سے بعد بزیر بن معاور نہی ہیست مبلدا ول

ہرایت کے جراغ

لوگوں نے قبول کرلی لیکن اسی بیعت سے بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی تھا۔

العن اسکانی ریاستوں میں اسی مخالفت بھی ہوئی لیکن اسکو قوت سے دباویا یہ فانس طور پر مدینہ منور وہیں اس بیعت کا استقبال نہ کیا گیا۔ مکہ مکرمہ ہیں جو دار الاسلام و دار الا بمان کی حیثیت رکھتا تھا اسمبین بھی اس بیعت کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور لوگ سے خلیفہ تی تلاش ہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اس وقت قریش سے لوگ سے خلیفہ تی تا اللہ میں میں سے پراعتما دا ورصاحب علم تقویٰ بزرگ کی حیثیت سے معروف تھے مکمکرمہ میں لوگوں نے اصراد کر سے اپنے بائے بیعت کرلی اور ایمنیں اپنا خلیفہ نام وکرلیا۔

اس بیت کی اطلاع جب یزید بن معادیّهٔ کو ہوئی تو وہ غفیدناک ہوا اور ابت دام مصالحت و بات چیت کے لئے اپنے فاصد کو مکہ مرمہ روا نہ کیا ، لیکن یہ بات چیت ناکام رہی ، آخر کار بزید بن معاویّهٔ نے اپنی فوج کے ایک سروار شلم بن عُفیہ کو حضرت ابن زبیر ہو کی گرفتاری کے لئے ایک بڑی فوج رے ایک مرمہ کی طوف روانہ کیالیکن درمیان راہ مسلم کی وفات ہوگئی ۔ وفات سے قبل اس نے اپنی فوج کے ایک اور سروار حصین بن نمیر کندی کو اس مہم کے لئے نام و کر دیا اس نے مکہ شخرمہ پہنچگر سخت جملہ کیا حضرت عبدالنگر بن زبیر نے چند و ن اس کا مقابلہ کیا تھے لیعدم شورہ حرم شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ بن ذبیر نے چند و ن اس کا مقابلہ کیا تھے لیعدم شورہ حرم شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ بن ذبیر نے چند و ن اس کا مقابلہ کیا تھے لیعدم شورہ حرم شریف میں اور این و رائی کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا اور اینا و ہاؤسخت تر دیا ۔ کہا جاتا ہے گئے حصین اور اُس کے ساتھیوں نے پہاڑے کے اوپر سے خبین و گوئی ) عبد اس میں مہنے اور سے خبابی کی عمارت کو سخت مقصان بہنچا ۔

اسی طوفان برتمیزی میں حصین کو ملک سٹ مسخبر ملی کہ یزید بن معاویہ ہے انتقال ہوگیا ہے۔ اس خبر سے فائدہ آئے اللہ ا انتقال ہوگیا ہے۔ اس خبرسے فائدہ آئے اللہ کو صفرت عبدالنّد بن زبر شنے قربین کے چند بااثر افراد کو حصین کی طرف بھیجا آگے گفتگو کریں ان بین شہورصحا بی رسول حضرت عبدالنّد بن عمرود بھی سٹریک محقے انتھوں نے تصیین کو ملک سٹ م والیس ہوجانے پر راضی کرلیا

اس طرح یه نامرنتی فضیه اختتام کومپهنیا . اسکے بعد حضرت ابن زبیررہ نے قرایش کے بااثرافراوکو جمع کیا اور انتخیں اپنی خانہ اُم المومنین عائث مسدلیقہ کی وہ روایت بیان کی جسکو وہ اکٹرسناکرتے تھے ۔ خانہ اُم المومنین عائث صدلیقہ وہ طراتی تھیں کہ رسول کرمم سلی انٹرعلیق م کویہ خواہ شن کھی کہ می شکعبہ کو ابراہمی بنیا و پر پورا کر دیا جائے، قرائی نے خرج کی تمی سے باعث صلیم کو خانہ کعبہ سے نوارج کر دیا تھ لیکن اسکو گراکرانہ سرنو تعمیر کرنے میں بعض نومسلوں سے فلوب میں شکائے تنہ پہدا ہوجانے کا اندلیٹ منظا اس لئے آپ نے ابنا ا دادہ ترک

ر بخاری و نام اب جبکه کدمیحرمدین خلافت تمل ہوگئی ہے تو بھر دسول کریم صلی التہ علیہ ولم کی خواش کو لپوری کر دینا چا ہتے اور النٹر کے گھر سی ختی یہی ہے کہ اسکو اپنی قدیم نبیا دوں پر فائم کردیا جانا چا ہیئے۔ اس رائے کی اگر جہ اکثر نسی یہ نے تاکید کی نسین لعجنس نے خانس طور پر حضرت عبد النٹر ہن عباس نے منی نیشت کی کر اگر میں اسد حیل پڑا توم آئے

والانسانیه آبنے پیشروی مخالفت میں خانہ کتبہ کونسیل کا میدان بنانے گا۔ آخرکار بید طے ہوا کہ خانہ کتبہ کو بنا، ابراہیمی پر ق کم کردیاجائے۔ چنانجے۔ اسکو گراکر تو ، عدِ ابراہمی پر از سرنو قائم کردیا گیا۔ یہ خانہ کعبہ کی نوس متعمیر تقی جوحفہت

عبدالترین نربیر سے ما مقول بوری ہوئی ۔

اس طَرَح خانہ محعبہ کے وہ مینون تغیرات ختم کرو ہے گئے اور خانہ کعبہ اپنی آملی حالت پرلوٹ آیا۔ تھر ملکب سٹ م میں بزید بن معا دینے کی وفات کے ابعد لوگوں نے اسے بیٹے معا ویہ بن بزید کو اینا خلیفہ تسنیم کرلیا نمیکن اِس خدا ترس بیٹے نے تابی ون اسے بیٹے معا ویہ بن بزید کو اینا خلیفہ تسنیم کرلی کو ہیں ایسی خلافت پر رہنا نہیں جا ہتا کے بعد یہ کہ کرخلافت بر رہنا نہیں جا ہتا جسکی بنیا دخلم اور فساو بررہی ہے۔

ا سے بعد لوگوں نے عبد الملک بن مروان کو اپنا خلیفہ بنالیا عبد الملک بن روا نے دینہ منورہ کی گور نری کے لئے حجاج بن یوسف کو نا مزد کیا اور کم ویا کہ بزیر بن موا ترکی کا مہم کو پورا کرنے کے لئے حجاج بن یوسف کو نا مزد کیا اور کم مکر مربہ بنجب کر محمد کیا اور سند پرمعرکہ کے بعد مگر مربر پر تعنیہ کرلیا حضرت عبد اللّہ بن زبر براغ اور مملک کیا اور سند پرمعرکہ کے بعد مگر مربر پر تعنیہ کو بیا جو سند کے مہت سادے ساتھی اس معرکہ ہیں شہید ہوئے کے یہ واقعہ ساتے ہم کا ہے۔ اس زبر رہ نے اسے بعد حجاج نے اپنے امیرعبد الماک بن مروان کو لکھا کہ ابن زبر رہ نے ہمارے آبار واجد او قربیت کی بنار کر دو تعمیر کوبہ کو منہ دم کرسے خالہ کوبہ کی تعمیر عدیہ ہمارے آبار واجد او قربیت کی بنار کر دو تعمیر کوبہ کو منہ دم کرسے خالہ کوبہ کی تعمیر عدیہ

بدایت کے تیراغ کی ہے اس ہارے میں امیر المومنین کی کیا رائے ہے ج عبدالملك ببن مروان نے حكم دیا كہ خانہ كعبہ كوابنے آبار واحدا د كی بناكروہ بنیا دوں پر دوبارہ تنعمیر کر دیا جائے ۔ جناسجہ حجاج بن پوسٹ نے خانہ کو منہ کومنہ کوم بنارِ قريش پرازمبرِ نوتنعمير كرديا اور استعميري و دنينوں امورشا مل كرد يئے گئے۔ ١١) صطبيم كو خانه كعبه سے جُداكر و يامخيا ۲۱) خانبرگعبہ کے دونوں در واز وں میں سے ایک مخر بی دروازہ بند کر دیا گیا۔ (٣) كعبدى جوكهث كوسابقة كى طرح بلندكر ويأكبا -یہ فانہ کعبہ کی وٹٹویں تعمیر حدید مختی جومن ہور زبانہ گور نرجیاج بن یوسف کے استوں عمل میں آئی اور آج سے بھالھ مطابق سے فاہ بیانی بنیا ووں پر قائم ہے۔ ر ال مستد مطاق مستقد بالمالك بن مروان ثمرہ ادارت عمر عن عرف سے تمہاجا تا ہے كہ اس تعميركے بعد عبد الملك بن مروان ثمرہ ادارت بي غرنس سے مُذَمَّرِمِد آیا۔ بیت الشرکے طوا ف سے بعد پرکٹمات سکے :۔ تَعَامَّلَ اللهُ ابن الذَّ بيرحيثُ يَكُذِ بُ عَلَى أَيْمَ الْمَوْمِنِينَ عَايَّتُ دَهُ. "التشرابن الزبير كالمراكريك أس نے ام المؤمنين حضرت عاليَّةٌ برحبو فل بات منسوب كردى كه دسول الشّرصلي الشّرعلية وكم نے تنعمبر كعب معے سلسلے میں اپنی خوام ش کا اطبیار فریایا مختا ؟ سکن مارث بن ابی ربیعه حیزے جومو قعہ برموجود مقے فورس اسکی تردید کر دی اور فرمایا کر میں نے خو و تھی حضرت عا کشتہ ہے سے بیڈ حدیث سنی ہے۔ اسپرعبدالملک بن مروان نے افسوس کا اِظہار کیا اور کہنے لگا اگریہ بات محهے پہلے معلوم ہوجاتی تو میں اِس مغیری جرأت سرّانہ خانج جب پیروالیس ملک بین آم بینجا تو و ہاں سے علمار سے مزیدمشورہ لیا كركها مين تحفير تعبير والتي اصلى حالت برتهمير كرووك ؟ لیکن تھی نے بھی اسکواس بات کی اجازت نہیں دی، وہ ہمیشہ اسس پر سے بعد ہارون دست پرالمتوفی مست مدیا مہدی میں المنصوبے

ا پنے دورِ محکومت میں امام مالک بن انس سے فتوی لین چا ہاکہ فائد کعبہ کو بنا پر قربیش سے تبدیل کرکے قوا عیر ابراہیمی پر بوراکر دیا جائے؟
اسپرامام مالک شے نے منت کے منع کر دیا اور اس عمل کوخانہ کعب کی انوپین اور تحقیر قراد دیا۔ اسکے بعد سے لسلہ سمیشہ کے لئے فتم ہوگیا۔
کو بین اور تحقیر قراد دیا۔ اسکے بعد سے لسلہ سمیشہ کے لئے فتم ہوگیا۔

اور آج خانہ کعبہ بنایر فرلیٹس ہی پر فائم ہے مغربی دروازہ بند ہے جطسیم خانہ کعبہ سے باہرہے ۔اور کعبہ کا دروازہ بلند چوکھٹ پر قائم ہے۔ و یتنی النحیات یا الانجائی والانجازی



ولأدث باستحادث حضرت برابيم عليه استلام كاعمر شريف جب نشو برس کی ہونی توالٹ تعالے نے فرشتوں کے ورایعہ التخبين بث رت بهنجا في كه حضرت ما رق ك بطن مسهمي تمهين أبيك ا ورلا كالبوكا اس کا نام اسحٰق رکھنا۔ اسوقت حضرت سارہ کی تم رشرلیٹ نوے سال تھی۔ تصنریت اسحق عليه التلام البيخ برت مجعاني حصرت اسمعين عليه البتسلام سيغمريين تيراه سال حبیوٹے منے بحصرت ابراہیم علیہ ات لام کوحضرت اسحٰق کی بٹ ات مجھی حضرت اسمعیں علیہ ات کام کی طرح ملی ۔ حب حضرت اسمعیاع کی بشارت ملی تھی تو مُورِ وَمُ مُصَلِيدٌ وَاللَّهِ اللَّهِ غَلْاً هُرِ حَلِيدُهُ إِلَيكَ بُرُو بِارْلِوْكِا) سَمِ الفَاظُ سِيعِ لِي مُقَى ـ اورحنبرت اسخَلَّى كى بثارت غُلاَهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ وَالْالرُّكُا) كَ الفَاظِ سِمَا حَكَ تَنْفُسِل بِهِ سِجِ :-تخضرت ابراسيم عليهالت لدم اورحضرت لوط علية السلام كا تا ریخی زما نه ایک ہے حضرت لوط علیہ است لام ستید نا ابر اسمیم علیالسلام کے بھتیج ہوتے ہیں جومشہ رسدوم کی طرف مبعوث کئے گئے ہے۔ قوم لوط كى سرحتى ولغاوت حب أس حد كو بهنج كنى جوعلم التدبيب كسى قوم سے تباہ و ہر با د کرنے کی آخری صدیمونی نے توالٹٹر تعالے نے آس ے۔ شہر کو اوندھا کر دینے کے لئے جند فرشتے بھیجے اور ساتھ ساتھ صفر اسی علیہ انت لام کی بٹ ارت میں حضرت آبراہیم علیہ انت لام کوٹانے س

كالكم ديا ـ فرشية ان ناشكل بي حفرت ابرالهيم عليه السلام كے

تحد آئے ۔ جیونکہ ابندارً انتخول نے این تنعارت نہیں کرواہا تھا اسلنے

حضرت ابراہم علیہ الت لام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہان ہوں ہیں سیام کاجواب دے کر فوراً ان کی ضیافت کے انتظام میں مشغول ہوگئے، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک بھینا ہوا بچھٹوا ان کی ضیافت کے لئے لئے آئے، کیکن مہمانوں نے دسترخوان پر ان کی ضیافت کے لئے لئے آئے، کیکن مہمانوں نے دسترخوان پر اپنا ہاتھ مہیں بڑھایا اور کھانے میں ٹائل کیا، حضرت ابرا ہم ملیہ الت الم کو ان پرسٹ ہونے لگا اور یہ اندلیشہ ہوا کہ کہیں میہ مکسی برے اراد سے دل میں کچھ خوف میں برے اراد سے دل میں کچھ خوف سامھی یہ دل میں کچھ خوف سامھی یہدا ہوا۔

آس رمانے کا دستور تھا گرجب کوئی شخص کسی کی نسبہ فت قبول کرنے سے انکار کرتا تو یہ تجھا جاتا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکونل وغارت کی نیت سے آیا ہے جضرت ابراہیم علیہ السّلام نے فرمایا کھانے کیوں نہیں ؟

ہمہانوں نے اس استقبال کا کوں جواب دیا ہے۔ "ورونہیں ہم تیرے رب سے بھیجے ہوئے فرسٹنے ہیں راسلے محمانے پینے کی ہمیں صرورت نہیں بڑتی ہم تو قوم لوط پرعذا ہے۔ 'ازل کرنے آئے ہیں''

اسپرحضرت ابراہیم علیہ استام کا وہ خوت و ور ہوا جو دل میں بیدا ہوا تھا، اسکے بعد فرست توں نے حضرت ابر اسم علیال کو ایک افرے کی بٹ ادت دی جو ذی علم ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ دیگر انبیار کی طرح نبی ہوگا۔ کیونکہ انسانوں یں سب زیادہ کم انبیاء دیگر انبیار کی طرح نبی ہوگا۔ کیونکہ انسانوں یں سب زیادہ کم انبیاء کیا م ہی کو سوتا ہے۔ اس لڑکے سے مراد حضرت اسحٰق علیہ السّال م ہیں۔ حضرت ابر اہیم علیہ السّال م سمنے گئے کیا تم مجملواس حالت میں لڑکے کی بٹ ادت ویتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھا یا آگیا ہے ؟ ایسی حالت میں لڑکے کی بٹ ادت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھا یا آگیا ہے ؟ ایسی حالت میں لڑکے کی بٹ ادت دیتے ہو ؟ فرشتے بولے ہم آپ کو حالت میں ادائے کہ ایک میں میں کی بٹ ادت دیتے ہی ایک میں میں کی بٹ ادت دیتے ہی ایک میں کو ایک کی بٹ ادت دیتے ہی بی عنقریب تمہاری بیوی سارڈ کو لاکھ کا مرواقعی کی بٹ ادت دیتے ہیں عنقریب تمہاری بیوی سارڈ کو لاکھ کا مرواقعی کی بٹ ادت دیتے ہیں عنقریب تمہاری بیوی سارڈ کو لاکھ کا

اغ ہوگا آپ ناآمید شہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ ات لام نے فریا یا بعلا اپنے دب کی رحمت سے کون ناآمید ہوسکتا ہے ؟ سوائے گمراہ لوگوں گے۔ حب یہ گفتگو ہو رہی تھی توستیدہ سارہؓ قریب ہی کھری مسن رہی تھیں اولاد کی خبرسنگر جیرت سے بولتی پکاری آئیں ایکے اس تعجب کو دور کرنے سے لئے فرسنتوں نے ایمفیں بھی یہی خوشنجری منائی کر تمہارے ہاں اسحق نامی جلیل القدر بیٹا ہوگا بلکہ مزید یہ بھی خوشخبری دی کہ اس بلٹے کے بعد پوتا بھی یعقوم نامی عالیشان بنیم کا خوشخبری دی کہ اس بلٹے کے بعد پوتا بھی یعقوم نامی عالیشان بنیم کے

ر ہری ہے۔ اس دہری بن رت پرستیدہ سارہ نے فرط حیرت اور تعجب میں اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور سحبنے لگیں ہائے میری تم بختی بر اب میرے ہاں ولا دہری جبکہ میں بڑھیا اور بانجھ میں ہوں اور

یہ میرے میاں بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں ؟

ذرختوں نے کہا تعجب نہ کر و السّرکا یہی نشا ہے اور

السّرکافضل کرم تو تم اہل خاندان پر ہمیشہ ہی رہاہے۔

فرختوں نے سیّدہ سار الله کو یہ خوشخبری اس لئے بھی سائی

کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السّلام کی دوسری ہیوی سیّدہ

ہمرائ ہے حضرت اسمعیل پیدا ہو چکے بھے گرسیّدہ سار الله اسوقت

ہمرائ ہے اولا دمخیں اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ ملولی خاطب ر رہا

اور فرستوں کی آمد، حضرت ابراہیم علیہ استلام کی ضیافت، سیدہ سارہ کا تعجب ، فرستوں کی آمد، حضرت ابراہیم علیہ استلام کی ضیافت، سیدہ سازہ کا تعجب اور فرستوں کی بیث اس طرح موجود ہے: و د فرستوں کی بیث اس کا ذکر و بل کی آیات ہیں اس طرح موجود ہے: و د قَلْمَا مَا قَالَ سَلَامُ وَمَا لَبِتَ اَنْ جَاءَ بِعِجُلِ حَنِينَةٍ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا لَبِتَ اَنْ جَاءَ بِعِجُلِ حَنِينَةٍ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا لَبِتَ اَنْ جَاءً بِعِجُلِ حَنِينَةٍ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

مرامی مضمون اور بلاست بهمارے فرستے ابراہم سے پاس بشار

کے کرآئے انحفوں نے ابراہیم کوسلام کیا اور ابراہیم نے سام کا جواب دیا۔ مقوری دیر سے بعد ابراہیم جیڑے کا مجنا توشت لائے ، اور جب انحفول نے ویکھا کہ مہمانوں سے باتھ اُس طرف نہیں بڑھتے تو ابراہیم نے اُن کو اجبی محسوس کیا اور اُن سے خوف کھا یا۔ بڑھتے تو ابراہیم نے اُن کو اجبی محسوس کیا اور اُن سے خوف کھا یا۔ جہمان کہنے گئے جو نہ کر وہم لوظ کی قوم پر غداب کیلئے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم (علیہ السّلام) کی بوی (سارہ) جو قریب ہی کہن کو می خوبی ہارہ ہم سے اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو کا کھو کے کہن کو کھو کہ ہمان پڑیں۔ کہن ہم نے اسکو انتخابی کا اور استے بعد اسکے بیٹے بعقوب کی دیارت وی کی شارت وی ۔

ی ب رسارہ کہتے گئیں ہائے میری کم بنتی کیا مبرے اولا و ہوگی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں بالکل بوڑھے، واقعی بریمی

عجیب بات ہے۔ فرسٹنوں نے کہا کیا تم خدا کے کاموں ہیں تعجب کرتی ہو؟ اس خاندان کے لوگوں پر تو السرد متعالے، کی رحمت اور اسٹی برکتیں ہیں بیشک وہ تعرفیت کے لائق بڑی مثان والا ہے ۔''

کیا ابراہیم دعلیہ التلام ، کے معزز مہمانوں دفرشتوں ) کی حکابیت آیے بہتری ہے ؟ حکابیت آیے بیک بہتری ہے ؟

جب که وه آن سے پاس آئے میراُن کوسلام کیا ، ابرا ہم د علیہ السلام ، نے بھی کہاسسلام (اور سمنے کے کہ) تم انجان لوگسسہ معلوم موتے ہو؟

مجرابرائم ابنے گھرکی طرف بیلے اور ایک فرہ بجیرائم ابوا لائے اور اس کو اُن کے پاس لاکردکھا کہنے لگے آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ؟ دجب بھربھی نہ کھایا) توان سے دل بین خوف پیدا ہوا۔ اُنھوں نے کہا تم ڈرونہیں (ہم انسان نہیں بلکہ فریضتے ہیں) اور یہ (کہ کر)

بدایت کیچراغ

ان کو ایک فرزندگی بیش رت دی جو بڑا عالم دمیعنی نبی) ہوگا۔ اتنے میں ان کو ایک فرزندگی بین اولاد کی خبر ان کی بیوی رحصرت ان کی جو بڑا عالم دمیعنی اولاد کی خبر ان کی بیوی رحصرت ارتی جو کہیں کھر دجب فرشتوں نے اُن کو بھی بیر ہی خب مد سنگر) بولتی بیکارتی آئیس مجر دجب فرشتوں نے اُن کو بھی بیر ہی خب مد سنگری تو تعجب سے ما مصلے بر ہا تھ ما دا اور سمنے تکیس کہ دا قال تو اُ بڑھیا سنائی تو تعجب سے ما مصلے بر ہا تھ ما دا اور سمنے تکیس کہ دا قال تو اُ بڑھیا

د کھر المجھ میں ہوں ۔ فرضتے کہنے کہارے بروردگارنے ایسے ہی فرمایا سے اور کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا بڑاجا ننے والاسے رمیعنی اگرجہ یہ بات تعجب کی ہے مگر تم توخاندا اب نبوت بیں رستی موتم کو تعجب نہ

ہوٹا چاہیے) کنیٹم کمٹ حکی حکیف اِبْد ہیڈے الح دالح آبات ماق تاست

''ور آباے بی ان لوگوں کو ابرامہم کے مہمانوں دکے قصر کی مہمی اطلاع دیجے ۔ حیب کہ وہ مہمان دجو کہ واقع ہیں فرننے تھے ؟ اُن کے پاس آئے میچرآگر؛ امھوں نے است لام علیکم کہا۔ ابرامہم نے میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں

سم امہم تو تم سے خالف ہیں۔ امھوں نے کہا کہ آپ خالف نہ مہوں کیونکہ ہم دفر شنتے ہیں ، آپکوایک فرزند کی بن ارت دینے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ آپکوایک فرزند کی بن ارت دینے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔

بران می ابران می محینے کئے کیاتم مجھ کو اس حالت پر دفرزند کی ابتار و بتے ہوکہ مجد پر مزما با آگیا ہے سود الیسی حالت میں مجھکو اس سر بتے ہوکہ مجد پر مزما با آگیا ہے سود الیسی حالت میں مجھکو اس

کی بن ارت دیتے ہو؟ د و بولے کہ ہم آپ کو ایک مقینی بات کی بننارت دیتے ہیں رمیعنی آپیجے ہاں ایک لڑکا ہونے والا ہے ) ساتہ میں آپیجے ہاں ایک لڑکا ہونے والا ہے )

ری ای ایک اسلام بین اسد رز بول دمراد حضرت استی علیه السلام بین است می در استی می استی می است کون اامید میساد این در استی در استی در استی در استی در این استی در این در استی در این این استی در استی در این این استی در این این استی در ای

## منائع وعبر

ے جسکے معنی دہنستاہے) الشرانعالئے کے فرسٹنوں نےستید نا ابراہیم علیہ التلام کونٹلوبرس کی ہمر اورسستیدہ سارڈہ کونوے سال کی عمر میں جب بیٹا ہونے کی بیشارت دی توحضرت ابراہیم علیہ الت لام کونعجب و اچنبھا ہوا تھا اورستیدہ سارٹہ مہنس پڑی تھیں اسلئے بیٹے کا نام اسحٰی تجویز ہوا ۔ یا اس لئے یہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائش ستیدہ سارٹہ کی مسرت و شا وانی کا باعث بی ۔ والشراعلم۔

(۲) س**تیرنا استحق کا نرکاح** امادیث میں استعلق سے کوئی ذکر نہیں اور نہ امادیث میں ایسا کوئی قصتہ ملتا ہے جیسا کہ حضرت

اسمعیل علیہ اتسلام کا تذکرہ آیا ہے۔ البتہ تورات میں حضرت اسمٰی علیہ انسلام سے نکاخ کا ایک طویل قصہ مذکور ہے جسکا خلاصہ درج کمیا جا تا ہے :۔

"خضرت ابراہیم علیہ استلام نے اپنے مند ہوئے بیٹے الیت زر دشنی سے فرمایا کہ ہیں نے طے کمیا ہے کہ اسمٰق کی شادی اپنے فائدان اور باپ داداکی نسل میں کروں ہم اس سئے توساز وسامان سیکرجا اور شہر فدان آرام میں میرے جفتیج بتوسیل بن ناحور کویہ بیغام دے کہ وہ اپنی بمٹی کا نکاح اسمٰق سے کروے۔ آگہ وہ داختی ہوجائے تو اس سے بیجی کہدینا کہ ہیں اسمٰق کواپنے پاس سے جُدا کر نامہیں جا ہتا۔ لہذا اپنی لڑکی کومیر سے ساتھ فرصت کردے۔ الیتحرز حضرت ابراہیم علیہ الت الم کے حکم سے مطابق فدان آرام روانہ ہوگیا، حب آبادی سے قریب بہنچا تو اپنے اورٹ کو بٹھایا آکہ حالات معلوم کرے، التی فرز نے جس جگہ اپنا ادنٹ بھایا تھا اُسی کے قریب حضرت ابراہیم علیہ الت الام کے مجھنیج بتوئیں کا خاندان آبا و تھا۔ ابھی یہ اسی میں مشغول تھا کہ سامنے ایک جسین لوگی نظر آئی جوپائی کا گھڑا گئے۔ اپنے مکان جارہی تھی، التی نزنے اُس سے پائی مانگا۔ لڑی نے پائی دیا اور اپنے مکان جارہی تھی، التی بعد اُس لڑکی نے مسا فرکاحال پوجیا البعزر نے ہتوئیل کا بتہ دریافت کیا، لڑکی نے کہا وہ میرے باپ ہیں، اسکے بعد البعزر کو مہمان بناکرا پنے گھرلے آئی، مکان میہ پیکرا ہے ہے اُئی لا بان کوا طلاع دی مہمان بناکرا پنے گھرلے آئی، مکان میہ پیکرا ہے ہے اُئی لا بان کوا طلاع دی مخرت ابراہیم علیہ الت لام کا پیغام میہ پیایا۔ لابان کواس سے ہی مسرت ہوئی البعزر نے اور اس نے بہت سارا سازو سامان و سے کو اپنی مہن جسکا نام رفق سے اور اس نے بہت سارا سازو سامان و سے کو اپنی مہن جسکا نام رفق سے کہاجا تا ہے البعزر کے ہمراہ زخصت کردیا۔ آئرجہ یہ زوایت تورات سے منظول ہے لیکن اپنے مفامین کے لحاظ ہے نافابل اعتبار سمجمی گئی گڑوالندام منظول ہے لیکن اپنے مفامین کے لحاظ ہے نافابل اعتبار سمجمی گئی گڑوالندام منظول ہے لیکن اپنے مفامین کے لحاظ ہے نافابل اعتبار سمجمی گئی گڑوالندام منظول ہے لیکن اپنے مفامین کے لحاظ ہے نافابل اعتبار سمجمی گئی گڑوالندام منظول ہے لیکن اپنے مفامین کے لحاظ ہے نافابل اعتبار سمجمی گئی گڑوالندام منظول ہے لیکن اپنے مفامین کے لحاظ ہے نافابل اعتبار سمجمی گئی گڑوالندام منظول ہے لیکن اپنے مفامین کے لحاظ ہے نافابل اعتبار سمجمی گئی گڑوالندام منظول ہے لیکن اپنے مفامین کے لحاظ ہے لیکن اسکی کھڑوالندام کو منظول ہے لیکن کے لیکن اسے ان کیکن اپنے مفامین کے لئی کی اسکی کئی گڑوالندام کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو ان کیکن کے دیکھڑوں کے دو کئی کو کئی کو کو کئی کے دو کئی کی کی کھڑوں کے دو کی کھڑوں کیا کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو کس کے دو کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو کے دو کی کھڑوں کے دو کی کھڑوں کے کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو کی کھڑوں کے کھڑوں کے دو کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کی کھڑوں کے دو کی کھڑو

(۳) حضرت المحق عليه السلام كى اولاد عليه السلام كے توام قولائكے عليه السلام كے توام قولائكے عليه السلام كى توام قولائكے على الترتيب عيقوا ورميعقوت بيدا ہوئے، اسوقت حضرت التحق عليه السلام كى تحمرشرك سابط مال عنى اورميمن نے چانيس سال تعمی سے - والتراعلم .



قعارف و ونوں کا اصلی وطن عراق سے شہر بھرہ کے قریب ارض بابل "کے نام سے معروف تھا۔ شہر بابل کا تذکرہ سورہ بھراہرہ کے قریب ارض بابل "کے نام حضرت ابراہی علیہ التسلام کا گھرا نہ بہت بیست و بہت سازی بین مشہود تھا اور ساری قوم بہت برست معتی ۔ اس قوم کی ہدایت کے لئے حضرت ابراہی علیہ السلام کو مبعوث کیا گھا تھا تھا کہ استام کی ہمایت کے لئے حضرت ابراہی علیہ السلام کو مبعوث کیا گھا تھا تھا کہ استام کی سلل حدوجہد، دعوت و بلیغ کے تیجے بیں قوم نے، مال باپ نے، با دستاہ وقت نے امکوشہر بردکر دیا تھا ۔ شیجے بیں قوم نے، مال باپ نے، با دستاہ وقت نے امکوشہر بردکر دیا تھا ۔ سیدنا ابراہی علیہ التلام نے اپنی بیوی حضرت سازہ اور جینیجے حضرت کے بعد الشری الم کے ساتھ ولن عراق سے ملک نام کی طرف ہجرت فرائی ۔ نہرادون پر پہنچنے کو علیہ التلام کے بعد الشری خاتم کے جد الشری کے ایک نام میا کہ دن اور بریت المقدس کے ویت المقدس کے قریب سے اور حضرت او طعلیہ التلام آد دن اور بریت المقدس کے درمیان شہر سکہ وم کے لؤگوں کی ہدایت کے لئے مامور کے گئے ۔ سے درمیان شہر سکہ وم کے لؤگوں کی ہدایت کے لئے مامور کے گئے ۔ سکے درمیان شہر سکہ وم کے لؤگوں کی ہدایت کے لئے مامور کے گئے ۔ سکہ وم کا علاقہ بائخ بڑے سٹم وں میرشتمل محاجن کے یہ نام بیان کے جادہ ہیں ۔ سہروم کا علاقہ بائخ بڑے سٹم وں میرشتمل محاجن کے یہ نام بیان کے جادہ ہیں ۔ سہروم کا علاقہ بائخ بڑے سٹم وں میرشتمل محاجن کے یہ نام بیان کے جادہ ہیں ۔

ابل سدوم اسدوم ، عموره ، اومد، صبوبهم ، بالع دیا ) صوغر۔ ان سنم وں کے مجبوعہ کو قرآن تکیم نے مُتَوْتَفِکَة ، مُثَوْتَفِکَات دَمْدِیث شدہ بستیاں ) کے الفاظ سے محنی ایک جگہ بیان کیا ہے۔ شدہ بستیاں ) کے الفاظ سے محنی ایک جگہ بیان کیا ہے۔ سدوم اِن شہروں کا دار السّلطنت اور مرکزی جیٹیت رکھتا تھا۔ حضرت لوط علیہ اللّٰ نے میہیں قیام فرمایا مقا۔ زمین نہایت سرسبروشا داب تھی۔ ہرطرے سے غلے اور مجلوں

اِن سنم روں پر التر تعالے نے اپنی معتوں سے در وانے محصول وئے محقے، دولت وزروت کے نت میں بہتلا ہو کرید لوگ عیش وعشرت ہوا وہوس کے اس کنارے یک مہنچ گئے مقے جہاں انسان غیرت وحیاراوراچیے و بُرے کی فطری تمییز مجی کھو بیٹھآ ہو السيح خلاف فطرت فواحش میں مبتل ہو گئے جوحرام و گنا و ہرنے سے علّا و و فطرتِ سلیمہ سے لئے باعثِ منفرت ہیں۔ اور ایسے گھناؤ نے کام کرنے لگے جو جانوروں ہیں تھی غالباً

رائج نہیں ہیں۔ یہ نوگ خیانت میں ڈوب گئے تھے، بات صرف اس مدیک ہی نہیں رہی بلکہ پہلوگ خیانت میں ڈوب گئے تھے، بات صرف اس مدیک ہی نہیں و و فطرت اور پاکیزگی کی را و ہے ہنگرا یک گندی خلاب فطرت را و پر حل پڑے سختے۔ نوبت بیہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اِن کی سارمی رغبت اور تمام دیسی اب اسی گندی راہ ہی میں متنی ۔ بیدا خلاق کے زوال اورنفس سے ملکاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے فسسرو تر وسى مرتبه كاتفيورنهين كميا جاسكتا - يه قوم البيخ عبوب وفواحَنْ سُح علاوه ايك فبيت عمل کی موجد منتی ہمینی اپنی نفسانی خواہشات کو پور آکرنے کے لئے وہ عورتوں کے ہجائے نوعمر اوکوں سے اختلاط رکھتے متھے۔ دنیا کی قوموں میں اِسعمل کا اُس وقت تک

قطعاً كونى روائع بنه تقارمين بدسخت قوم تقى جس نے اس نا پاک عمل كوا يجاد كيا ہے ، وہ ابنی اس بد کروازی کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے ستے علی الاعلان فخے سے سامقراس 2255

مک اُر دن جہاں آج بحرمیت یا بجربوط واقع ہے مہی وہ مِگر ہے جس میں مروم سر اور عامور و کی بستیاں آ با د مقیس ایکے قریب بسنے والوں ہیں آج میں پراعتقاد ہے کہ چہلے ده تمام حصة جواب سمندرنظرا ما ہے سی زمانے میں خشک زمین تھی اورانس پرسٹ مہر آبا دينقي بيميقام مشروع سے سمندر نه مقا بلکه توم لوط پرعذاب آیا اور اس سرزین محا سخنة الث ويأكيا اورسخت زلزك اورمجونجال آئے جسکے تنیجے ہیں یہ زمین تنقہ میآ چارسومیشر نندر سے نیچے چلی تن اور پانی انجرایا ۔ اسی لئے اس کا نام بحرمیت د بجرمروارا اور مجر توطي -

من الله معاشرے معاشرے بیں بشمار جرائم کی فہرست ملتی ہے لیکن اس معاشرے سے مین جرائم ایسے ہیں جنکو تاریخی حیثیت سے

اعتبارے اُم الخبائث کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اقبِل مرد کی مرد سے سامقہ بنعل ی<sup>و</sup>وم مسافروں کولوٹ لینا بسّوم اپنے مجالس

عام بیں اعلاناً سیب سے سامنے گناہ کرنا۔

عام بن اعلاما سب سے ساہ سراہ کی تصریح کی ہے کی بے سین تمیسرے جرم کی تعیین فہیں کی کہ ورکس قسم کا تھا ؟ اجمالاً یہ وضاحت کی ہے کہ وہ اپنی مجالس عام میں کی الاعلان پر میں کی کہ ورکس قسم کا تھا ؟ اجمالاً یہ وضاحت کی ہے کہ وہ اپنی مجالس عام میں کی الاعلان كناه كرتے تھے۔

ان تبین گنا ہوں ہیں سب سے بدترین گناہ پہلاعمل ہےجوان سے پہلے وُنیا بیں کسی نے نہیں کیا تھا اور جنگل کے جانور تھی اس سے پر میز کرتے ہیں بھنف روح المعانی نے تکھاہے کہ بیگناہ باتفاق امت زناسے زیادہ شدیدہے.

الشيخة علاوه إن كي بداع اليون بير أيب عمل يهيمي بيان كيا ما تابيع كروه بابر سے آنے والے تاجرون اور سود اگرول کا مال ایک نئے اندازے بوٹ لیاکرتے مقے چنانچه اِن کا پیطرلیقه تھا کہ جب کونی سو داگر با ہرہے آگرشہرسد وم میں آگرمقیم ہوجا تاتواں سے مال سے دیکھنے سے مہانے سے سٹ منص مقوری مقور کی چیز لیں اُٹھا یا اور لے کمہ جل دیتا اور تاجر حیران و پریتان موکرره جاتا، اب اگروه اینے مال کا شکوه کرتا اور روني وهونے لکتا توان کیٹیروں ہیں ہے ایک آیا اور کونٹ ہوئی دوایک چیزیں و کھلا کر تحبنے لگتا کر معانی میں توصرف اتنا کے کہا تھا تو تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ تاجر رنجیدہ آوازیں کہتا کہ میں اسکو ہے کر کیا کروں گا؟ جہاں میرا سارا سامان کٹ گیا وہاں برحمی سہی . جاتو ہی اینے پاس رکھ لے حب بیمعا ماختم ہوجا یا تو دوسرا آیا اور و دھی اسی طرح سونی معمولی چیزونکھاکروسی کہتا جو پہلے نے کہا تھا اورسو داگر ریخ وغم میں اس سے بھی مہلی بات تحبه كراواً وينا اسى طرح سب لوك أس كا مال مضم كرجات .

اشي طرح أيك اور دا قعه مجي نقل كيا كيا سي كرحضرت ابرام بيم عليه استسلام اور حضرت سارة شف آیک مرتبه حصرت لوط علیه الت الام کی خیروعا فیت معلوم کرنے کے لئے ایت کے جراغ فالداقل جاداقل جاداقل

ا بنے خانہ زادالیعرز دشقی کو سدوم بھیجا جب یہ اس بتی سے قریب پہنچا اسکواجنبی سمجھکر

ایک سدومی نے اسے سر برایک بچھر مارد یا۔الیعرز کے سرسے نون جاری ہوگیا ، مچر

آئے جرصکرون سدومی کنے لگا کہ میرے بچھرتی وجہ سے تیراسر شرخ ہوگیا ہے لہذا مجھے

اس دنگریزی کا معاوضہ او آئے ؟ اور اس مطالبے پراسکو کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت

میں نے گیا۔ حاکم سدوم نے مدخی کا بیان سنگر کہا کہ بینک الیعرز کو سدومی کے پنجسسر
مارنے کی آج ت ولئی جاسے ۔

الیعرزیرنیصلہ سنگرغصہ میں آگیا اور ایک پنجھرا تھاکر حاکم سے سر بر دی مارا اور حاکم کا سر سٹرنے محردیا اور بھر بہنے لگا کہ میرے تنجھرار نے کی جو آجرت ہے وہ تواس مددی

کو دیدے اور یہ مجہ کرو ہاں سے مجاگ آیا۔ بہ واقعات اسرائیل روا یات سے ماخوذ ہیں صحیح ہوں یا غلط نسکن اِن سے بیضرور پتہ چلیا ہے کہ اہل سروم کس قدرفیش نظلم، بے حیائی ، بداخلا فی اورنسق وفجور میں مبتلا مقے کو اُس زمانے میں قوموں نے اُن کی جانب اس قسم سے واقعات عام طور برمنسوب کئے ہیں۔

برايت كرچراغ و ميداول

نیک انسانوں اور کی طرف بلانے والوں اور بری برٹو کنے والوں کا وجود نگ گوارہ نہ مقا، وہ منس کاری بیں مہاں نگ آگے بڑھ گئے سفے کہ اصلاح وجبرخواہی کی آ واز کو بھی برواشت نہ کرسکتے تھے اور باکی وطہارت سے اس مقورے سے مقدس عنصر کو بھی کال اہر

کرنا چاہتے بتھے جوان کی گندی فضا ہیں ہاتی رہ گیا تھا۔
ایسے تباہ کن حالات ہیں اللہ تعالے کی طرن سے انکو دی گئی مہلت ا پنے آخری حدی ہے آئی اورعلم اللہ میں وہ وصیل جومجرم قوموں کو دی جاتی ہے پوری ہوری ہوری تواب استیصال کا فیصلہ صا در ہوا بجیونکی جس قوم کی اجتماعی زندگی ہیں پاکڑی کا ذرا سابھی عنصر ہاتی نہ رہ سکے مجھڑا سکے زمین پر زندہ رسنے کی کوئی وجہ ہاتی نہیں رہتی ۔
مرح سے ہوئے جیلوں کے ٹوکرے میں جب یک چند ایک اچھے مجمل موجود ہوں اس وقت سے کیک تو ٹوکر کی ایس تو بھراس

ملا تکتر الدر کی آمد اہل سدوم اپنی خرمستیوں سی منہک بھے اوصر دوسری جانب ملا تکتر الدر کی آمد اسلام سے ساتھ جوشہر سدوم سے بارہ

و کرے کا کوئی مصرف اِ سے سوانہیں رہائے اس کوئسی تجیہ کی جگہ پراکٹ دیاجا کے۔

پندر وسیل پرقیم تھے یہ واقعہ پیش آیا:۔

حصنہ براہیم علیہ التلام شکار کے لئے جنگل کی سیرکر رہے تھے کہ دیکھا کہ

تمین آرمی گھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ التلام نہایت متواضع ومہمان نواز تھے اور ہیشہ
اُن کا دسترخوان مہمانوں کے لئے وسیع تھا۔ اس لئے ان بینوں کو دیکھ کر مہت مسرور ہوئے
اور ان کو اپنے گھرلے گئے اور ایک فریہ بجیٹرا تل بھون کرمہمانوں کے سامنے دکھ ویا۔ منگر
مہمان کھانے کی طوت کچھ مائل نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کرحفرت ابراہیم علیہ الت کام نے سمجھا کہ

شاید یہ دیمن لوگ ہیں جوعام رواج کے خلاف کھانے سے انسکار کر رہے ہیں۔ بھر اِن کی
کچھ نوف ہونے لگا کہ آخریہ کون لوگ ہیں اور کس لئے آئے ہیں؟

مہمانوں نے جب جھنرت ابراہیم علیہ التسلام کا اصنطراب دیکھا تو اک سے ہنس کر کہاکہ آپ تھبرائیں نہیں ،ہم الشرقعالئے سے فرسطتے بنی اور فوم لوط کی تباہی کے لئے جمیعے سکتے ہیں۔اور میہاں سے شہرسدوم جانیں گے۔ اور آپ کو ایک فرزندگی بٹ ارت میمی دیے آئے ہیں جوعنقریب آپ کے ہاں بیدا ہوگا۔ اس ونعاحت پر حنفرت ابراہیم علیہ الت لام کو اطمینان ہوگیا کہ یہ کوئی قیمن مہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرست دہ فرشتے ہیں تو اب انتخابی رقت اور محبت وشفقت جو ایک نبی کو امت سے ہوتی ہے انتخابی اور امھول نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے ہیں جبارت کر دیا فرمانے گئے تم اس قوم کو کیسے بر با وکرنے جارہ ہوجس ہیں لوط دعلیہ السلام ، جیسا برگزید و بندہ موجود ہے۔ وہ تو میرا برا در زادہ تھی ہے اور وہ مجھ پر ایک ن میمی لاچکا ہے محبلاتم لوگ الیسی قوم کو کس طرح ہلاک کروگے جبکہ وہ اُن

ہیں موجود ہے ؟ فرمث توں نے جواب دیا ،ہم بیسب کچھ مبائتے ہیں گرالٹر تعالے کا فیصلہ یہی ہے کہ قوم لوط اپنی سرکتی ، بغاوت ، بے حیانی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے سنسر ہے کہ توم کی

بالك كردى جائے۔

ہاں لوط (علیہ السلام) اور اُن کا فائد اُن اس ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔ البنة لوط دعلیہ السلام) میں بیوی اپنی قوم کی حمایت اور اُن کا سامقرد بینے پرتوم سے سامقہ عذاب کا مزوجیھے گی۔ سامقہ عذاب کا مزوجیھے گی۔

قرآن حکیم کا پیمضمون ویل کی آیات ہیں تفصیلاً موجود ہے:-

قُرْ آئى مضمون فَكَتَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُ مُ الْمُرَوعُ وَجَاءَتُ مُ الْمُرَدِي وَكُو الْمُؤَمِّدِي الْمُدَاعِ الْمُؤَمِّدِي وَكُو الْمُؤَمِّدِي وَكُو الْمُؤَمِّدِي وَكُو الْمُؤَمِّدِي وَكُو الْمُؤَمِّدِي وَكُو الْمُؤَمِّدِي وَكُو الْمُؤمِّدِي وَكُو الْمُؤمِّدِي وَكُو الْمُؤمِّدِي وَكُو الْمُؤمِّدِي وَلَا مُؤمِّدُونِ وَلَا مُؤمِّدُ وَلَا مُعَامِدُونِ وَلَا مُؤمِّدُ وَلَا مُؤمِّدُ وَلَا مُنْ وَالْمُؤمِّدِي وَلَا مُؤمِّدُ وَلَا مُؤمِّدُ وَلَا مُؤمِّدُ وَلَا مُعَامِدُ وَلَا مُعَامِدُ وَالْمُؤمِّدُ وَلَا مُعَامِدُ وَمُعَامِدُ وَمُعَلِّمُ وَالْمُؤمِّدُ وَلَا مُعَامِدُ وَالْمُؤمِّدُ وَمُعَلِمُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَمُعَلِمُ وَالْمُؤمِّدُ وَمُعْلِمُ وَلَا مُعَلِمُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَلِي وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَلِمُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُولِي وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمُّ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ ولِمُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُ وَالْمُؤمِّدُولُولِ وَالْمُؤمِّدُولُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُولُولِ والمُعْلِمُ والْمُؤمُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤمِّدُ والْمُؤم

(مود آیات عصه تا عید)

منج رجب ابراہم دعلیہ السلام) سے خوت جاتا رہا اور آن کو ہماری بٹ رت (ولا دتِ اسمٰق) کی پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط سے متعلق حجار نے لگے۔

بیشک ابراہیم دعلیہ السلام) بر دبار، نہایت نرم ول اور بر طال میں بہاری طرف رجوع ہونے والے متے۔ داخر کارہمارے فرشتوں نے آن سے کہا) اے ابراہیم دعلیہ السلام) اس معلطے میں نرپڑو بلاشیہ رب کا تحکم آجیکا ہے اور بلاست آن پر عذاب آنے والا ہے جوٹل نہیں سے گتا۔

سورة الذاريات مي ميمي يهي تذكره موجود سي :-قَالَ فَهَا خَتُطْبُكُ هُواَ يَتُهَا الْهُوْسَلُوْنَ . قَالُوْاَ إِسَّنَا اُدُسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَنْجُدِ مِنْ ثَنَ ، الخ اُدُسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَنْجُدِ مِنْ ثَنَ ، الخ

د الذاربات آیات منتا تا مشتان

ابراہیم دعلیہ السّلام ، نے کہا آے السّٰرے بھیج بہرے فرشق ا تم کس لئے آئے ہو ؟ امھوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی جا نب بھیج کے ہیں ۔ ناکہ اُن پر سپخروں کی بارش کریں ، دایسے ہخر ؛ جونشان کردیئے گئے ہیں تیرے رب کی جانب سے مدسے گزرنے والوں کیلئے دجواُن کو ہلاک کر دیں ، بھر ہم نے جننے ایما ٰہداد بنقے سب کو و ہاں سے علیٰ عدہ کر دیا ۔ بجر مسلما نوں سے ایک تھرکے اور کوئی تھر ہم نے نہیں یا یا دیمینی پوراشہر تہیں نہیں ہوگیا ) اور ہم نے اس واقعہ ہیں ایسے نوکوں کے لئے عبرت رکھی ہے جو در دناک عذاہے ڈرتے ہیں ''

سور و عنكبوت بن مي مين تذكره لمناسى: -و كنتا جَاءَتْ وُسُلُنا إِبْرْهِيْمَ بِالْبَشْرَى قَالُوْ؟ إِنَّا مُهُلِكُوْ؟ أَهُلِ هٰذِ فِي الْقَدْيَةِ إِنَّ أَهُلَمَا كَانُوا ظَالِمِينَ. والعنكبوت آیات ما تا منتا)

اُورجب ہمارے فرسٹنے ابراہیم دعلیہ انسلام ہے پاکس بٹ ارت داسخت ) ہے کرآئے کہنے گئے بیشک ہم ہلاک کرنے وا ہے ہیں اس دسدوم ، شہر کے بسنے والوں کو بلاسٹ بہ اس سے باشندے ظلالم ہیں ۔

ابراسیم دعلیه السلام) نے کہا اس شہری تولوط دعلیہ السلام) دینیم دعلیہ السلام) دینیم دعلیہ السلام) دینیم دیا ہے۔ دینیم دوج دہے ؟ بولے ہمیں خوب معلوم سے جو اس بستی ہیں آباد ہے۔ البتہ ہم لوط دعلیہ السّلام) اور اُن سے خاندان کو بخات و بینی مگرانی

## بیوی کونہیں کہ و ہجی سشہریں رہ جانے والوں سے ساتھ ہے ؟

ملا مکم السراورسیدنا کوط علیه السلام حضرت بوط علیه السلام الله تعالی ملا مکم السرتها می الله تعالی حضرت بوط علیه السلام نے بیاں دیت توم اپنی برافلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی ۔ حصرت بوط علیه السلام نے بیاں مک غیرت والان محداے قوم محم اس بات کو نہیں سوچے کہ میں دات ون تمہاری نصیحت و فیرخواہی ہیں مضغول ہو تصحی ہی میں نے تم سے اپنی سمی کوشش کا کوئی بدله طلب نہیں کیا ہے اور ندسی اُجرت کا طالب ہوں ۔ میرے بیش نظر صرف اور صوف تہاری خیرخواہی اور مون تا محالی اور کی نہیں کرتے ؛ لیکن خیرخواہی اور سفاوت و فلاح سے سوائے اور کی نہیں مگر تم فرانجی توج نہیں کرتے ؛ لیکن اس ساری خیرخواہی کا اثر اُنے مجرم دلوں پر کچھ مھی نہ ہوتا تھا ۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کوشہر بدر کرنے اور سنگسار کرنے کی وحمی و سے دے جب نوبت یہاں تک بہنی اور اُن کی سیا ہی بیات کی موج کی وسے درج ، جب نوبت یہاں تک بہنی اور اُن کی سیا ہے بیت میں حضرت ابن عباس کا وہی سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الغرض الندے یہ فرستا وہ فرسضتے جن سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الغرض الندے یہ فرستا وہ فرسضتے جن سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الغرض الندے یہ فرستا وہ فرسضتے جن سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الغرض الندے یہ فرستا وہ فرسضتے جن سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الغرض الندے یہ فرستا وہ فرسضتے جن سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الغرض الندے یہ فرستا وہ فرسفتے جن سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الندی اس کا میں میں میں کو میں کو کی سے الغرض الندی یہ فرستا وہ فرسفتے جن سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الغرض الندی یہ فرستا کے دور کا میں کو کی سے بارے میں حضرت ابن عباس کا الغرض الندی کے دور کا میں کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کور کی کو کی کور کی کی کور کی کو

المنت المنت

یاں سے مطالبہ کرنے گئے کہ تم اِن لوگوں کو ہمادے حوالے کروو. حضرت لوط علیہ الت لام نے اِن سے کہا کہ بہمیرے معسنزز مہمان ہیں، میں انہیں تمہارے کیوں کرحوالہ کر دوں مجیسخت باسے ہم

كرميمانون كى بعرق كى جائے۔

اے قوم سے لوگو اکیوں اس لعنت میں گرفتار ہو،خوا ہشات نفس کے لئے فطری طرایقہ اختیاد کرو، ملال طور پرعور توں کو ایب رفیقهٔ حیات بناؤ، توم میں لو کمیوں کی ممی نہیں ،اینے عقد نماح میں انهفیں داخل کرلو ہلین قوم نے اِسکا یہ ہی جواب دیا کہ اے لوطء تم کو معلوم ہے کہ ہم کوعور توں سے کوئی دیجہ پی نہیں ہے اور تم جانتے ہی ہوکہ ہمارا ذوق اور مزاج کیا ہے ؟ حضرت لوط علیدات لام نے فرمایا ك أكرابيا ہى ہے توئم كميرے مہمانوں كے سائقدزيا وفي مكرو ارك يه ميرے مہمان ہيں مہمان اِسپر برنجت قوم نے جواب ديا اے لوط ہم نے تم سے بار ہا کہ ویا تھا کہ تم دوسروں کی ذمہ داری قبول نہ کرو۔ حضرت لوط عليه استلام نے فریا يا اے قوم اکيا تم ميں کوئی سمحبدارآ ومی بھی نہیں ہے کہ کم ازکم وہ بات توسمجھے الترکے لئے مجھے رسوا نه کروا ورمجهکومعاف کرویکین قرم اینی ستی میں اندھی ہوگئی تھی۔ پہ آخر حصرت لوط عليه التسلام ميكار أسط السي كالمشس إكرآج ميرب مال كوئي قوت وطاقت بهونی تواپیخ مهمانوں کی حفاظت کرلیتا اور تہریسیں مزوميكها تا . إ دهرحضرت لوط عليه الستلام كي بيقراري وبريث بي ويميحكر مهمانوں نے کہا اے لوظ گھبرائے نہیں ہم الٹیسے فرستاوہ فرنتے ہیں یہ ہر تر مرکز ہمادے قربیب جی شہیں آسکتے جد جا نیکہ کچھ برتمیزی کریں . مماس توم كاعذاب كي آئے ہيں-السّر كافيصله بيوج كاسم، و و شكنے والانہیں۔انھی صبح تھی نہرونے یا ہے گی کہ اسکا کام تمام ہوجائے گا۔ معرفرشتوں نے کہا اے لوگائم اور تہارے گھروالے صبح ہے سلے میلے شہرے ابر موجا میں اور یا در کھوکہ کوئی میں تم میں سے بلٹ کر

مجى نه ديچے البته آيكى بيوى انہى بے حياؤں كے سائق زہے گی اور تمہار اسائقہ نه دے گی آپ اسى فكر نه كريں و ه بھی ہلاك ہونے والوں میں شامل ہے ۔

حفرت لوط علیہ السّام اپنے اہل خاندان اور سلمین کولیکر گھرسے باہر ہوگئے۔ چلتے وقت بیوی نے آپی دفاقت سے انکار کر دیااور قوم کاساتھ دینا پ ندک آخر حضرت لوط علیہ السّالا م نے رات ہی کوشہر حمورا دیا۔ جب آخر شب ہوئی تو ابتدارً ایک ہیںبت ناک چیج نے شہر والوں کو دہلا دیا اور بھر لورے شبہر کو مع زبین اوپر ایشاکرانها تی بلندی سے العظ دیا گیا اور اسکے بعد پنجھروں کی تیز بارش بھی برائ گئی ، وہی سب کچھ ہوا جو نا فرمان فوسوں کی سرّصنی کا انجام ہوا کرتا ہے ۔

متعلق فی ایک تربیط میں آیا ہے کہ رسول النگرسلی الشیطلیہ و کم اس واقعہ کے متعلق فی ایک تربیخہ ہ

متعلق فرما یا کرتے تھے :۔ السرتعالے لوط (علیہ السّلام) پر رحم فرمائیں و کسی مضبوط جماعت کی بناہ آلینے پر مجبور ہوگئے "

اورتریزی کی روابیت پی اسے ساتھ بیداضاً فہ بھی ملتاہے کہ :۔ 'تھنرتِ لوط علیہ انسالام سے بعد النٹر تعالیے نے کوئی نبی لیا

نہیں بھی جسکا کنبہ قبیلہ اُسکا جمایتی نہ رہا ہو'' دقرطِی ' خو دنبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کے خلاف کفار قرایش نے ہزار تدبیریں کیں لیکن آیجے فائدان نے آپی جمایت کی ، آگرچہ ندہباً و ہ آپ سے موافق نہ صفے جب کی وجہ ہے کہ لورے بنی ہاشم اُس مقاطعہ میں رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کے ساتھ رہے جس میں گفار قرنینس نے آپیکا کھانا یا نی بندکر دیا تھا۔

معفرت عبدالله بن عباسٌ فرماتے میں کہ:-حضرت عبدالله بن عباسٌ فرماتے میں کہ:-'اس وقت جب قوم لوط اِن سے تھر برچڑھ آئی تھی توجھنرت لوط علیہ الستلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور پرگفتگواس سشر برقوم سے اس طرح ہورہی تھی کہ فرشتے مکان کے اندر تھے۔ اِن لوگوں نے دیوار بچاند کر اندر گھنے کا ارادہ کیا اُسپر حضرت لوط علیالسلام کی زبان پر ہے ساختہ یہ الفاظ آگئے اُنے کاسٹس! آج مجھے سی ضبوط جماعت کی جمایت حاصل بہوتی ''

مہمانوں نے جب حضرت لوط علیہ التلام کا اضطراب دیکھا توحقیقت کھول دی اور کھنے گئے کہ آپ در واز ہ کھول دیں اب ہم ان کو عذاب کا مزہ مکھاتے ہیں۔ در وازہ کھو لا تو جبرئیل ابین نے اپنے ایک پر کا اسٹ رہ توم کی آنکھوں کی طرف کیا جس سے وہ سب اپنے ایک پر کا اسٹ اور بھا گئے ۔ اسکے بعد فرسٹوں نے حضرت لوط ہر کہا آپ رات کے آخری حصے ہیں اپنے گھر والوں کولیکر بہاں سے انکل جانبے اور ہرایک کو ہدایت بیجئے کہ کوئی پہلے مرکز نہ دیکھے ؟

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کوط علیہ انتہام کی بیوی میں ساتھ میلی مگر جب قوم پر عنداب کا دھماکہ سنا تو سیجھے مٹر کر دیجھا اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگی اسی وقت ایک پیھر آیاجس نے اس کا بنبی خاتمہ کردیا ۔ د قرم بی ونہری ،

اس عذاب کی کیفیت کو قرآن تھیم نے اس طرح بیان کیا کہ:"جب ہمارا عذاب آگیا توہم نے ان بستیوں کے او برخصت
نیج کر دیا اور اُن پرایسے پتمروں کی بارش کی جن پر ہرایک کے نام کی
علامت مقی ۔ یہ چار بڑے سنہ ہر متع جن میں یہ خبیث قوم آبادتی ، قرآن
عکیم نے اِن شہروں کو مُؤْتَفِکاتِ "کے نام سے موسوم کیا ہے و تل پرٹ
شدہ بستاں )

انہی روایات میں یہ وضاحت میں آئی ہے کہ:-

ی زمین کے نیچے بہنچاکر سب کواس کی زمین کے نیچے بہنچاکر سب کواس طرح اوپر اٹھالیا کہ ہر چیزاپنی جگہ قائم رہی ، پائی کے برتن کو پائی کا کہ اور انسانو کی آوازیں آرہی تقییں ۔ اِن سب بستیوں کو آسمان کی طرون سب بھا اُٹھا کی آوازیں آرہی تقییں ۔ اِن سب بستیوں کو آسمان کی طرون سب معا اُٹھا کی

بدایت سے چراغ

ہر بیں۔ برائی کے بعد اُوندھاکر کے پیٹ ویا جوان کے خبیث عمل کے مناسب مال اُنگائی کے مناسب مال اُنگائی کے مناسب مال کا کہتا ہے اور کرسواکن ملاکمۃ اللّٰہ کی حضرت لوط علیہ الت لام کے ہاں آید اور گفتگو، نوم کا مجوم کر 'نا ، اور رسواکن عذاب کی تفصیلات ذیل کی آیات میں موجود ہے :۔

فَرَا فِي مُصْمُونُ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ وَطِي لَمُوسَينُ وَال إِنْكُمُ تَوْمُ وَمُ

اور ہم نے بوط اعلیہ السّلام) پر بیت قیقت ظام کر دی کہ ہم والوں کی بیخ و بنیا دصیح ہونے ہوتے اکھڑ جانے والی ہے۔
(اور اسی اثنار بیں ایسا ہواکہ) شہر کے لوگ خوشیاں مناتے بوط اعلیہ السّلام) نے ہا ویجو یہ میری میں ایسا ہواکہ استملام) نے ہا ویجو یہ میری میران میں تم میری رسوائی نہ کر و۔ اور السّرے ڈروا در مجد کورسوانہ کر و۔ مہران میں تم میری رسوائی نہ کر و۔ اور السّرے ڈروا در مجد کورسوانہ کر و۔ مہران میں تم میری میری میر بیٹیاں ہیں آگر تم کو کچھ کرنا ہی

هیرائے۔ اے نبی آپ کی جان گی قسم وہ اپنی مستی میں مرہوش تھے۔ پس سورج نکلتے نکلتے اُن کوسخت آوازنے آد بایا ، تھرہم نے اُن کستیوں کا اور ی تونیۃ نبیجے کرویا اور اُن پرکنگر کے پتھر برسانا مشروع کئے ۔ اس واقعہ میں کئی نشا نیاں ہیں اہل بصیرت سے نئے۔ اور یہ بستیاں ایک آباد سٹرک پر ملتی ہیں۔ اُن بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی عبرت ب وَ لَمَنَا أَنْ جَاءَتُ بُر سُلُنَا لُوَظًا یہ فی بہدھ وَ صَمَا اِنْ بہدھ ذکر مَنَّا قَانُ اُوُلِ لَا تَعَانُ وَلَا تَتَحْدَنُ الْمَا

د العنكبوت آيات ع<sup>سرة</sup> تا ع<u>ه ٢٥</u>

آورجب ہمادے دہ فرستا دہ لوط دعلیہ السلام ہے پاسس بہنچ تولوط دعلیہ السلام ہے کیونکہ فرشنے نہایت حسین لڑکوں کی شکل میں آئے اور لوط دعلیہ السلام ہکواپنی قوم کی نہایت حسین لڑکوں کی شکل میں آئے اور لوط دعلیہ السلام ہکواپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا ) اور آن کے سبب سے دل تنگ ہوا اور وہ فرستنے کہنے گئے آپ اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہوں ہم آپ کواور آپکے فاص شعلقین کو بچا لینگے بجز آپی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جا نے والوں میں ہوگی۔

ہم اس بستی کے بامشندوں پر ایک آسمانی عذاب اُن کی برکاربوں کی سزاہیں تازل کرنے والے ہیں۔

اورہم نے اس بستی کے کھوٹا ہری نشان دا بتک دہمے دیئے ہیں اُن توکوں کے عبرت کے لیئے جوعقل دکھتے ہیں ؟ ویئے ہیں اُن توکوں کے عبرت کے لیئے جوعقل دکھتے ہیں ؟ وکمتنا جَاءَتْ مُرسُلُنَا الْوُظَا سِبَیٰ بِی مِعْدِ وَضَافَ بِہِمُ ذَمْ عَالَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

( بود آیات معد تا سم)

اورجب ہمادے وہ فرستے لوط دعلیہ السلام ) کے پاس آئے تولوط دعلیہ السلام ) ان کی وجسے منموم ہوئے اور ان کے سبب نکس دل ہوئے اور ان کے سبب نکس دل ہوئے اور ان کے سبب دکیونکر تنگ دل ہوئے اور ان کے سبب دکیونکر قوم سین لوکول پر فرلینہ منتی ) اور اُن کی قوم ان کے پاس ووڈی ہون آئی اور وہ جہلے سے نامعقول حرسیں کیا ہی کرتے سطے ، لوط علیالسلام محملے سے نامعقول حرسیں کیا ہی کرتے سطے ، لوط علیالسلام محملے سے نامعقول حرسیں کیا ہی کرتے سطے ، لوط علیالسلام کھنے سکے اے میری قوم یہ میری ہو میٹیاں دج تہادے کھروں ہیں۔

ہیں وہ تمہارے سے باکیزہ ہیں۔ الترسے ڈروا ورمیرے مہمانوں سے بادے میں مجھکو رسوانہ کرو کیا تم میں کوئی مجھکا مانس نہیں ؟ وہ لوگ سے سے نے آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آب کی اِن سیٹیوں کی کوئی صرورت نہیں اور آب کو تومعلوم ہے جو ہما دامطلب ہے۔

لوط دعلیہ السّلام، فرمانے گئے کیا خوب ہوتا اگر میراتمپر کچھ
زور حلیا یاکسی مضبوط پا یہ کی پناہ بھڑتا ۔ فرسٹے کہنے گئے اے لوط مہم
تو آپ سے رب کے بھیجے ہوئے فرسٹے ہیں آپ بک ہرگز انکی رسائی
نہیں ہوگی سُو آپ رات کے کسی مصدیں اپنے گھر دالوں کولیکر جلے
جائے ، ورتم ہیں سے کوئی ہیجھے مرکز بھی نہ دیکھے ہاں گر آپ کی بیوی نہ
جائے گی اُس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور توگوں پر آئے گی ، انکی
دعوے کا وقت صبح کا ہے کہا صبح کا وقت فریب نہیں ؟

سوجب ہمارائحم آپہنچا توہم نے اس زمین کا او برکا شخت نیجے کر دیا اور زمین پرکنگر سے پخر برسا ٹا شروع سکے جو لگا ٹارگرر ہے مقے جن پر آپ سے رب کا خاص نشان مبی مقا اور پہلستیاں اِن ظالموں دمین مشرکین مگہ اسے کچھ و در نہیں ہیں ۔'' طالموں دمین مشرکین مگہ اسے کچھ و در نہیں ہیں ۔'' سکت بست قوق کے دولے اللہ دستیانی ۔ الح

د الشعراء آیات عنواتا مهدا)

رو موط نے بینیبروں کو جھٹا یا۔ جیکے اُن کے بھائی کو طاعلالسلا)
نے کہا کیا تم در تے نہیں ہو۔ میں تمہادا ا مانت وار بینیبر بیوں۔ سوتم انشر سے در وا در میری اطاعت کرو۔ اور میں تم سے اسپرکوئی صلانہیں چاہت ۔
بس میراصلہ تو رب العالمین کے دمتہ ہے۔ کیا تمام دنیا جہان والوں ایس تم مردوں سے یفعل کرتے ہو۔ اور تمہادے دب نے جو تمہادے کے بیویاں بیدائی ہیں اُن کونظرا نداز کئے دہتے ہو بلکہ تم صدسے گزر جانے والے والے وگل ہو۔

توضرور نكال ديئے جاؤكے.

لوط دعلیہ السلام) فرانے گئے میں تمہارے اس کام سے سخت مغرت رکھتا ہوں ،

لوط (علیہ السّلام) نے قرعا کی اے میرے رب مجھ کو اور میرے متعلقین کو اُن کے اس کام سے نجات دے ۔

سوہم نے ان کو اور ان کے متعلقین سب کو نجات دی۔
مجز ایک بڑھیا بیوی کہ وہ دہ جانے والوں میں رہ گئی۔ زید عور سند دل سے کا فریقی اور قوم کے بدمعاشوں سے ملی ہوئی )
دل سے کا فریقی اور قوم کے بدمعاشوں سے ملی ہوئی )
مجر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے ان پر ایک فاص قسم کی بارست برسانی شو کہا برساؤی تھا جوان لوگوں بر برسا

خاص قسم کی بارشن برسانی سُوکیا مُرا برساؤی تقاجوان لوگوں بر برسا جنگو ڈرایا گیا متقا۔ سیکس بیر سید

بیشک اسمیں عبرت ہے اور اِن مِیں اکثر لوگ ایمان نہیں آگ اور بیشک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے '' حند کِ اللّٰہ مُشَالًا یَلْکِن کُفَدُ وا مُوَاْتَ نُوْجٍ وَالْمُوَاْتَ

مور التحريم آيت عنا)
لوط الخ الترتفاك كا فروں كے لئے نوح (عليه السّلام) كى بيوى اور لوط (عليه السّلام) كى بيوى اور لوط (عليه السّلام) كى بيوى كا حال بيان كرّناہ ہو و و ونوں ہماد ہے فاص بندوں بين حقين سواُن عور تولئے فاص بندوں بين حقين سواُن عور تولئے اُن و و نوں نيک بندے السّر اُن و و نوں بندے السّر سے مقابلے بيں اُن و و نوں ہے ذراكام شرّ سے اور حكم ہوگيا كہ اور جانے والوں سے سائق تم و ونوں ميں ووزھ بين جاؤ ؟

## منارنج وعب تر

قوم اوط كا وسن حضرت لوط عليه التلام حضرت إبراميم عليه التلام سح بقتیجے مقے اینے چیا کے ساتھ ملک عراق سے نکلے اور سجچه مدت یک شام فبلسطین اورمصرین حصرت ابراہیم علیہ الت کام سے ساتھ انگی وغوت وتبلیغ میں شغول رہے ، میرستقل نبوت ہے سرفراز سوئے ، التّر نے انہیں شہر سدوم سے باشندوں کی اصلاح سے لئے مامور فریا یا جنبیں بواطت جیبا فابل نفر عمل رائج تقا ببقول حضرت عمروین دینار میفعل دنیا میں اس سے پہلے کسی نے رائج نہیں کیا تھا۔ بہ قوم اسکی موحبہ تھی تنفسیر و رمنشور میں حصرت حذیفہ رہنے ایک قول یہ تھی مقل سی سی سے برجبیا کہ اس قوم کا مرد ، مرد سے ملوت مقا، اسی طرح اس قوم کی عور تول میں بھی اسی جیسا فعل رمساحقت رائج تھا۔ یہ قوم اس ز مانے میں اِس علاقہ میں رستی تھی جیے آجکل سٹرنی اُرون کہا جا آ بائبل میں اس قوم کا صدر مقام سروم " بتا یا گیا ہے جو یا توشجیرہ مردار سے قریب بھی تجکہ واقع تقايا ابتجيره مُردار مين غرق ہوجيا ہے . سدوم سے علاوہ اِن سے جاربڑے شہراور میں مقے جنگو قرآن حکیم نے " دوم سے علاوہ اِن سے جاربڑے شہراور میں مَّوْ تَنْفِكَاتِ " دَمَّل بيك شده بسنياں ؛ كے نام سے موسوم كيا ہے: مُو تَنفِكَاتِ " دَمِّل بيك شده بسنياں ؛ كے نام سے موسوم كيا ہے: ان مشهروں سے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا مضاکہ میلوں یک بس ایک باغ معلوم ہو اتھا جس سے حسن وجمال کو دیجھ کر انسان ٹیسٹی طاری ہوجائے مگراج اس رُسوائے زیانہ قوم کا نام ونشان ونیاسے بالکل نا ببید ہوجیکا ہے۔ اور بیھی تھیک طرح ہے متعین نہیں کیا جا سکتا کہ بیب تیاں حس مقام پر واقع تغیب اب سرف تبحیرہ مُروایہ ہی اس ایک یا دگار باقی رہ کیا ہے جے آج بجربوط کیا جاتا ہے۔ اس جسے میں پائی سے نیچے کچھ ڈورٹی موئی مبنیوں کے آتار کا بہتہ جیلائے ۔ ماہر مین طبقات الارض کا خیال ہے یہ بستنیاں قوم لوط ہی کے شہر تھے۔

ترالاکٹ و آن کیم اور احادیث نبویہ نے اس حقیقت کا انحثاف کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السام میں اور احادیث نبویہ نے اس حقیقت کا انحثاف کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السالام جس قوم کی جانب سبعوث کئے گئے تھے وہ قوم ابنی اخلاقی گراوٹ میں اس قدر دور جاچی تھی کہ اب اس کا بلٹ آنا ناممکن سہوگیا تھا ، الس جرائم کی قومی شعار "قرار دے لیا تھا جہائس اور جُرم ہی سمجھا ہے لیکن اس قوم نے جرائم کو قومی شعار "قرار دے لیا تھا جہائس اور عام مقامات پر علی الاعلان فنش و بے حیائی کرنا اِن کامحبوب شغلہ تھا ، یہ ایساعمل محت جس کی ماصلی میں کوئی بنظیر نہیں ملتی ۔

مردسے مروشنعول ہوجائے اورعورت ،عورت سے الوٹ ہو۔ یہ ایساعمل تھا جوعموماً جنگل کے جانوروں ہیں بھی نہیں یا یاجا نا ۔ یہ ہی وجی کہ بہقوم اپنے میں چندنیک انسانوں اور یک وسٹرافت کی وعوت وینے والوں کو برداشت نہ کرتی تھی وہ پاکی وطہارت کے اس تھوڑے سے عنصر کو بھی نکال ہا ہر کردیٹا چاستی تھی جو اِنکے کھنا وُنے ماحول ہیں نہ بارہ بھا نہ اور تھے

قرآن تلیم نے اس قوم کے بین بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے !
ور تم مردوں سے برفعلی کرتے ہو، مسا فروں کو لوٹ لیس

کرتے ہیں، عام مجلسوں ہیں علی الاعلان فعنش کرتے ہو۔''

د العنكبوت آيت ع<sup>1</sup>9)

جن بین گنا ہوں کا آبت میں ذکر ہے ان سب میں شدید نرین بیہلا گنا ہ ہے جو اِن سے بیہلے دنیا ہیں کسی نے ایجا دنہیں کیا ۔ باتفاق امّت بیگنا ہ زنا ہے بھی زیادہ شدید ہے۔

لواطن کی مغرعی سنرا اواطن ایک بدترین گناہ ہے جسپر ایک پوری کی بوری قوم النّہ کے تندید ترین عضب میں گرفتار ہوئی ۔ اسکے بعدر وایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کو پاک رکھنے کے لئے حکومت کے فرائنس میں شامل ہے کہ اسس جُرم کے مرکبین کوسخت ترین ، عبرت کاک منزادی جانی چاہئے۔ حدیث متریف یں ختلف سزائیں بیان کی گئی ہیں۔

ا یک روایت میں پیرالفاظ ملتے ہیں !-أَتُّتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِمِ-(المديث) تاعل ا ورمفعول دونو*ل کوفنل کرد*و ب<sup>ه</sup> ایک روایت میں اتنااضا فیدا ورتھی ہے :-آخصتا أوْلَكُرْيُحُصِنا. د شادی نشده مهون یا غیبرشا دی نشده ۱ ایک ا ورر دایت میں پیچم میں مکتاہے ہے فَا رُجُهُوا الْحُرَّ عَلَيْ وَ الْحَرْسُفَلَ. دالحديث ا و بر و الا ا ورنيج والا د ونوں سنگسار کر دئیے جائیں ۔ چونکه نبی کریم صلی الله علیه ولم مے عہد مبارک میں ایساکونی مقدمہ بیث مهیں ہوااسلے آب نے عملاً ایس کوئی سزاجاری مہیں فرمانی . صحاب کرام میں حضرت علی سے مروی ہے کہ ایسے مجرم کو ملوار سے فتل کر دیا جائے اور دفن کرویئے سے بچائے اسکی لاش کوجلا ویا جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابو تجرصد بی شنے بھی اتفاق فرمایا تھا۔ حضرت عمرًا ورحصرت عنما ليَّ كي رائے يہ ہے كہ البيے مجرم كوكسى بوسيده عمارت کے سیجے کھڑا کرکے وہ عمارت اُن پر دوصا دی جائے۔ حضرت ابن عباس کا فتولی بہ ہے کہ بنتی کی سب سے اونجی عمارت برسے اسكوسركيل جيبيك وياجائة اويرس يقربرسائه جائين بيهي قول امام البوضيفة كالمجى كي اكد قرآن محكيم في اس لوطي قوم برعداب كى جوصورت بيان كى سے اس مماتلت پیدا ہوجائے۔ امام شافعیؓ فرما۔تے ہیں کہ فاعل ومفعول واجب الفتل ہیں۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ فاعل وُفعول واجب الفیل ہیں۔ امام شعبی ، رہری ، امام مالک وامام احمد کے بال اسکی سنراسکساری ہے۔ حضرت سعید ہیں مُستیب ، عطائر، حسن لبسری ، ابراہیم نعی ، سفیان توری رہ اور امام اوزاعی کی رائے ہے کہ اس جُرم پر وہی سنرا دی جائیگی جوزنا کی سنراہے بعنی غیب م شادی شدہ کونشا کوڑے مارے جائیں سے اور جلا وطن کر ویا جائے گا اور شادی شدہ

كورتم دستكسار) كما جائے گا.

سنراؤں کے اختلاف کی وہی وجہہے جوا وہر بیان کی گئی کہ اس سلسلے ہیں کوئی مخصوص مدست رعی 'ثابت نہیں ہے۔اسکے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے جرائم ہیں جوابنی نوعیت کے لیاظ ہے نہا یت مبیج اور بدترین قسم سے شمار کئے جاتے ہیں ، ابلے تمام جرائم پرامپرالمؤمنین کوشرلعیتِ اسلامی کی جانب سے تعزیراتِ جاری کرنے کا اختیار دیا گیاہے اور تعزیرات کے لئے کوئی خاص سنرامقرر نہیں کی گئی ہے بلکہ جیسے حالات وزقا ضي بوں اُس لحاظ سے ایسے مجرم کوعبرت ناک سرا دی جائے۔امام ابوضیفہ وا ما م ثنافعي كا ايك قول لوطى كے بارے ميں يرنبي منقول ہے . د اعاد نا الله منه أ

م مروری نبیبه فعل اواطت اپنی قباحت و نشاعت میں جسقدر بھی شدیر ہے و پہے ہی شدیدسزا کا بھی شخن ہے اس لئے ہرز ما نے میں ایسے مجرموں کومختلف سنراً میں وی جاتی رہیں ہیں ۔اور اس فعل کوکسٹی جی حیثیت تمجفی روا نه رکھاگیا۔

اس سیسلے میں یہ بات قطعی طور پر ملحوظ رکھی جانی چاہیئے کہ شوہر کا اپنی بیومی سے

اور ایک صدیث ہیں اسطرح بیان کیا گیا ہے :۔ لاَينُظُو اللهُ إلى مرجل جامع (مرأته في دُبرها. داین ماجر، مسندا حد*ی* 

''النگراس مردیر *برگز* نظررهمت نهیس کریگاجو اینی بیوی کیسا تفر

يمل كراہے! جامع ترندی کی ایک روایت کے پیرالفاظ ہیں۔ مَّنُ آَيَّ حَائِضًا آوُ إِمْ رَأَةً فِي دُبُرِهَا آوُكَا هِسنتَ

فصد قات فقد کفتر بستا اُنْدِلَ عَلَیْ مُحَدَّدِ دَالِدِنَ عَلَیْ مُحَدِّدِ دَالِدِنَ کَ مَا کُلُدُ فَصَدَی ، یاعورت کے ساتھ عمل قوم لوط کیا ، یاکامن سے باس کیا اور اُسکی پیش گوئی کی تصدیق میں قوم لوط کیا ، یاکامن سے باس کیا اور اُسکی پیش گوئی کی تصدیق کی اُس نے ان تمام باتوں کا انگار کردیا جومحد صلی الشرعلیہ ولم برنازل کی اُس نے ان تمام باتوں کا انگار کردیا جومحد صلی الشرعلیہ ولم برنازل کی گئیں ہیں ؟

باكبره طراقة اورشبه كاجوات عنداب سے فرضتے جب حضرت لوط عليالسلام عنداب سے فرضتے جب حضرت لوط عليه السلام بہت

سے میں اتے اور ول نگاک ہواا ور زبان سے بیالفاظ نکل پڑے کہ:-

یہ فرضتے خوبھورت لڑکوں کی شکل میں سقے جو توم کی مرغوب ترین شئے تھی۔ اِن مہمانوں کا آنہی تھا کہ توم کے لوگ ہے انسیا جھنرت لوط علیہ انسلام کے گفت مرپر فرے کیوں کے بیون کے دوئر سے خوگر سمتے حضت لوط علیالسّلام فرف پڑے کیوں کے دوگر سمتے حضت لوط علیالسّلام فرف پڑے کیا مہمائیو! یہ میری بیٹیاں موجود میں یہ تمہارے لئے پاکیزہ ہیں، غیر فطری طریق کے کوں افتیاد کرتے ہو سمجے تو فدا کا خوف کروا در میرے مہمانوں کے معاملہ ہیں سمجھے کیوں افتیاد کرتے ہو سمجھ نوٹ میں اور تیرے مہمانوں کے معاملہ ہیں سمجھے دلیل ورسوا نہ کرو کیا تم بیں کوئی مجلا آدمی تہمیں ؟ جوموفعہ ومحل کا پاس و کھا طاکرے۔ دستری بیٹیاں موجود ہیں ؟ مہرسری میٹیاں موجود ہیں ؟ مہرسری میٹیاں موجود ہیں ؟ مہرسری میٹیاں موجود ہیں ؟ مہرسری

تظریں بیسوال پیداکر تاہے کہ نبی اپنی پاک اولا دکو اس نا پاک کام سے گئے مس طب رہے۔ پیش کرست ہے ؟ جب کرحضرت توط علیہ الت لام نے بیش سرویا .

پیس ارسی اسے ہوجب ارتصرت وظ میں اسلوب کو ہمیں ہے۔ خود یرت بدورانس قرآنی اسلوب کو نہ مجھنے کے تیسے بیں پیدا ہوا ہے۔ خود آیت سے ایسا کوئی مفہوم ابت نہیں ہو اکر حضرت لوط علیہ الت لام نے اپنی صاحبزا دیوں

سو برائ کے لئے بیش کی ہے ۔ بوری آیت اس طرح ہے ہے۔ قال یقوم هؤ لاء بینایی اللہ اظہار لکھ فاتقوا اللہ

ولا تنخرونی فی ضیفی . ولا تنخرونی فی ضیفی . اسم ای میری قوم کے لوگو! بیمیری میٹیاں ہیں وہ تہارے

ك ياكيزه تربي "

وہ تمہارے گئے پاکیزہ ٹر ہیں کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا کیونکہ زنامجھی بھی کسی بھی ملت وجماعت ہیں پاکیزہ ٹرنہیں سمجھا گیا ہے ،مجبر آیت کا دوسرا فقرہ ''النگرے ڈرو'' اورزیا دہ تاکید کرتا ہے کہ تم اپنے ادا دے میں النگرسے ڈرو۔ حضرت کہ ماعلہ التاا مربمانی اور بطری میں رس کی بیش شدہ یہ مفہ سری ہیں۔

حضرت لوط علیہ الت لام کا منشا صاف طور پریہ ہی متناکہ اپنی شہوٹ مفس کوائس فطری اور جائز طریقے سے پوراکروجو النٹر نے مقرد کیا ہے اور اس شے لئے عور نوں کی محمی نہیں ۔اور اس مفہوم کا واضح قریبہ یہ ہی ہے کہ حضرت لوط علیہ الت لام کی صرف ڈٹو ہی بیٹییاں مقیس ، طاہر ہے نعوذ بالنّہ بوری قوم سے لئے کس طرح بیش کی جانیں اور پوری قوم جو گھر پر چیڑھ آئی معتی اُن کی تعداد سینکڑوں متنی ۔ لہذا آیت کا وہ مفہوم نہیں جسپر

ستنب پيداېو.

سیر قرطبی میں ایک ا ورجوا بنقل کیاگیا ہے :۔ 'حصرت لوط علیہ الت لام نے جب یمحسوس کیا کہ فوم کی <sup>معت</sup> مشكل ہے توان كوىشرہے بازر كھنے كے لئے فرا ياكرتم اس شروفسات بازآجاؤیں اپنی دونوں لڑکیاں تہارے سردار وں کے نکاح میں دے دوں گا۔ اُس قوم میں ڈوسروار بڑتے میے جاتے ہے اوروی اس جوم کے بان مبانی مجمی مقے حضرت لوط علیہ استلام نے الفاق کرایا كراين صاحبرا ديون كانكاح ان وتوسروارون كردياجائه. أس لت بیں مسلمان اومی کا نکاح کا فرسے جا تزیمقا، جیسا کہ اسسلام کے ابتدا بي دور مين تعجيمسلم وكا فركا نياح جائز مقا. چنا نخدنبي كريم ملي الشر عليه ولم نے اپنی دوصا جزا ديوں كانكاح عتب س ابى لمب اور الوالعاص بن رسيع سے كبيا مضاء حال نكه په د ونوں كا فرمقے . بعد بيں وہ آبات نازل بُوْمِس جن ہیں مسلمان عورت کا نرکاح کا فرمر دسے حرام قرار پا با'' د قرطی ) الغرض مصرت لوط عليه التسلام نے دفع فسا دیے گئے توم سے اس طرح خطاب فرایا کہ بیمیری لڑکیاں موجو دہیں جو تمہارے لئے پاکیزہ تر ہیں۔ اور معض دیگیرمفسرین نے أیک دوسری حیثیت سے جواب دیاجس کا خلاصہ یہ ہے:۔

هُوُّ إِلَاءِ بِنَا يَقْ سے يورى توم كى الله كياں مراوبي كيوكم پنيمبر ا بن قوم کے لئے مثل باب " ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد ہوتی ہے جیسا کہ قرآن حکیم کی آیت أَلْنَبِي اللهُ وَلَيْ بِالْمُو مِنِينَ مِنْ أَنْفُي مِ وَأَلْوَاجِهُ د الاحزاب آیت علی نبی تو اہل ایمان کے لئے اُن کی اپنی ذات پرمقدّم ہے اور نبی کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں " حضرت ابن مسعود ولي تنفسير وهو آب أي المحرك الفاظ مجى ملتے بن حسين نبي كريم صلی التہ علیہ ولم کو اپنی اُمّت کا باب کہا گیاہے ۔ اب اس تفسیر کے مطابق حضر ست اوط عليه استلام سے اس قول كا يمطلب بوكاكر:-اُے قوم تم اپنی خبیت عادت سے بازا جا و ، منسرافت کے ساتھ قوم کی بڑکیوں سے نکا خے حروان کو اپنی بیویاں بناؤ، بیسب میسری بينياں ہی توہیں " سیر حضرت مجا ہد<sup>رج</sup>ے منقول ہے :۔ كُلُّ نَبِيّ أَتُ لِلْمُتِهِ. سرنى اينى امت كاباب موتاب. (روح المعاتى) اسی طرح حصرت ام سلمین د زوجیة النبی ) کا ارشا دیسے ہے أَنَا أُمُّ الرِّجَالِ مِنْكُمُ وَالنِّسَاءِ. میں تمہارے مرد وعور توں کی ماں ہون - (روح المعانی)

'نچرہم نے اُن سب توگوں کو نکال لیاجو اُس بستی ہیں مُرمَن عظے رمیعیٰ حضرت لوط علیہ الت لام اور اہل ایمان ، سوہم نے اُسنس بستی ہیں سوائے ایک گھر کے مسما نوں کا کوئی گھرنہ یا یا دلیعیٰ صرف حضرت نوط علیہ الت لام کا گھر؛ باتی سب کا فروں سے تھر بھے ، ا۔ اتوام ویل سابقہ ہیں النٹر تعالے کا قانونِ میجا فات ، اُس وقت تک کسی قوم کی کا مل نباہی کا فیصلہ نہیں کر تا تھا جب تک اُس قوم ہیں کچھ قابل می ظامور اوق موجو در ہی ہو۔

منگر حبب صالات یہ ہوجائیں کہ کسی قوم سے اندرآ ٹے ہیں نہک کے برا برجھی خیر باقی نہ رہے تو ایسی صورت ہیں اللہ کا قانون یہ مخاکہ نبی اور اُن پر ایمان لانے والوں کو اپنی تعدرتِ فانس سے کسی تہری طرح بچا کرنکال دیتا مخا اور باقی لوگوں سے ساتھ وہی معد ملہ کہا جا آ مخاجو ہر بہوٹ مند ، جراپنے ٹوکرے کے مراح ہوئے کو چینیک مثیلوں کو نکال لیتا ہے اور مراح حصے کو چینیک دیتا ہے اور مراح حصے کو چینیک دیتا ہے۔ یہی حال قوم لوط نے مان تھ بہتیں آیا۔

'ا۔مسلمان سرف اسی امّت کا نام نہیں جونبی کریم صلی التّرعلیہ ولم کی بیروہ بلکہ آپ سے پہنے کے تمام انبیا رکرام اور ان سے بیرومجی مسلمان ہی مضے ان سب

کا دین بہی اسلام تھا۔

قرآن سیم نے آت ندگورہ بالا ہیں مؤمن اور سلم کو ایک قرار دیا ہے۔ مؤمن اور سلم کو ایک قرار دیا ہے۔ مؤمن اور سلم کے الفاظ اس آیت میں بالکل ہم سعنیٰ استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہواکہ جو مؤمن بھی ہے ۔ ایمان اور اسب لا م قرآن سیم کی قرق ہم سعنیٰ اصطلاحیں ہیں آگر جا لغت سے لیا ظ ہے آئیں میں کچھف رق مونوں شامل میں اسبلام اس کا بل کمل دیں حق کا نام ہے جو نوع انسانی کے لئے آسمان سے نازل کیا گیا ہے جسمے مفہوم ہیں ایمان (نصدیتی ) جو نوع انسانی کے لئے آسمان سے نازل کیا گیا ہے جسمے مفہوم ہیں ایمان (نصدیتی ) اور اسلام دا طاعت) وونوں شامل ہیں .

اس سلسلے میں چندایک آیات ملاحظہ ہوں جوالیان اوراسلام کے اتخاد کو تابت کرتی ہیں :۔ اِنَّ الدِینَ عِندُ اللهِ الْاسْلامِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُومِ وَالْمُولُ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمُولُ ولِلْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ والْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُلْمُ وَلِلْمُولُولُولُ

إِلَّا وَ اَنْتُكُورَ مَنْسُلِمُونَ . (اَلْ عَمَالُ اَيتَ عِنَّا)

الْسَالِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس الشرنے تمہارا نام میلے تھی سلم رکھاا در اس کت سیس دقرآن، میں بھی دہم کومسلمان کہاگیا)'' دائجرآیت ہے) دقرآن، میں بھی دہم کومسلمان کہاگیا)'' دائجرآیت ہے)

مَا كَانَ إِبُرْهِيمُ يَهُودِيَّا وَكَا نَصْمَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ

حَينِيْفًا مَنْسِلِمًا الآية دالآية داله من المرك آيت عظ) وأبراسيم دعليه الستالم من نهيجودى يحقق اور نه نصراني ، بكه وه

توایک فالص مسلم سطے " یہ اور اس مضمون کی کئی ایک آیات سے معلوم ہو آئے کہ اسلام اور ایک ان ایک ہی معنی کے قوعنواں ہیں اور یہ نبیال کچھ درست نہیں کہ سلم سے مراد و شخص سے جو دل سے ایمان مذلا یا ہو بلکہ ظاہری طور پر انسلام قبول کر دبیا ہو۔ اور مومن سے مراد و شخص ہے جو دل سے تنصیر بیق سمر جبکا ہو ۔ اگر چہ بعض حضرات نے اسس قسم کی تعریف کی ہے لیکن اُن کا خشار صرف اُنزا ہے کہ لعنت سے کہا ظے یہ در زہ ں لفظ مختلف معنی رکھتے ہیں اس سے زیاد و اور کھے نہیں۔

ظاہرے اوپر کی آبات پڑھکر کون خیال کرسکتا ہے کہ الٹرکے ہاں صرف ظاہری طور پر اسلام قبول کرلینا پسندیدہ ہات ہوگی ؟ اور یہ کہ الٹر تعالے نے صرف ظاہری اسلام کو آسمانی دین بنایا ہے ؟ اور یہ کہ صرف ظاہری اسلام فلاح کا ذریعہ؟ اور یہ کہ دمعوذ بالٹر ) حصرت ابر اسم علیہ السلام صرف سلم ہی تھے ؟

اس کئے یہ خیال کر انظمی درست نہیں کہ اسلام سے مراد اطاعت بلا ایمان ہو اورست نہیں۔ اورست نہیں۔ اورست نہیں۔ اورست نہیں۔ اورست نہیں۔ اورست نہیں۔ البت یہ بات ورست نہیں۔ البت یہ بات مواد مانی سے کہ بعض مقامات پر ایمان اور اسلام سے لغوی معنی مراد لئے سے تی ہیں جوا بنے سیاق وسیاق سے کہا ظریب سے تعین کتے جاسکتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ قرآن حکیم کی زبان میں ایمان اور اسٹلام آبک ہی دین کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہواہے لہذا اسٹلام سے ماننے والے کومؤمن اور سلم کہا جائے گا۔

آبیٹ اللہ اقوم بوط پرعذاب سے بعد قرآن تیم نے شہرے کھنڈرات کو آیت دنشان، سے تعبیب رکیا ہے :۔

وَ تَرْكُنُا فِيهُمَا أَيَّةً لِلَّذِي يُنَ يَخَافُونَ الْعُدَابِ الْأَلِيمَ.

(الذاريات آيت عليه)

ور اس عذاب کے بعدیم نے وہاں بس ایک نشانی آنِ لوگوں صرف میں میں اس میں میں میں ایک نشانی آنِ لوگوں

سے لئے چوڑ دی جوعذاب الیم سے ڈرتے ہیں "
اس نت نی سے مرا د بخیرہ مروار رسمندر) ہے جبکا جنوبی علاقہ آج میں ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہاہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط سے پانچ بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھنس گئے ہوں اور اُن کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی مجیس گئے ہوں اور اُن کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی مجیس گیا ہو کیو کے سے جزیرہ نما کے جنوب میں واقع ہے۔ واضح طور پر بعد کی پیدا وار معلوم ہوتا ہے اور قدیم بخیرہ مردار کے جو آثارات جزیرہ نما کے شمال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب ہیں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیم نے اس سے یہ بات افذ کی ہے کہ جنوب کا حصتہ جہنے مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیم نے اس سے یہ بات افذ کی ہے کہ جنوب کا حصتہ جہنے مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیم نے اس سے یہ بات افذ کی ہے کہ جنوب کا حصتہ جہنے

اس شجیرے کی سطح سے بلند تھا بعد ہیں کسی زلز لے سے دھنس کرنیجے جلا گیا ،اسکے دھنسنے کا زیانہ تھی قدوم آربرس قبلِ سیج تسمے قریب معلوم ہوتا ہے اور یہ قیاس تاریخی طور پر حضرت إبرامهم عليه التلام إورحضرت لوط عليه التالام كانربانه سبع بتصفيفاء مي آثارِ فالمبر کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو النسان جزیرہ پر ایک بہت بڑا قبرسے نان ملاحبمیں بین ہزارے زیا دوقبری ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہیں کوئی براست مرآبا دمقا جونكه البي حسى تت بهرك آثاراس باس مهين موجود تهين بي جس متصل إننا برا قبرستان من سكتا بوراس كتي عين مكن كي كريس ست مهر كايه قبرستان ہے وہ بخیرے میں غرق ہوجیکا ہو بخیرے سے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہرطرح تنا ہی کیے آتا رُموجو و ہیں اور زمین ہیں گندھاک ، رال بہکول نار ، اور قدر قی گیس کے اسے و فائر یائے جاتے ہیں جنویں و بچھ کریتین ہوتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے ہے یا آتش فشاں کا لاوا بکلنے سے بہاں ایک جبنم میٹ بڑی ہوگی ممکن ہے قرآن سے میم آیت زکوره: - و مترکناً فیها این کی سے مرادیمی آثار تباہی مرادیمی ( ہم نے اس شہر میں ایک نشانی جھوڑ دی)

مُذَكِّرة لوط (عليه السلام) كا قرآ في ورس سورة برويس صنرت لوط عليه السلام کا وا تعنمقل کرنے کے بعد اسس

" ذكر كواس آيت يرختم كياكيا: - و مناهي مين الظليمين ببعيد ير ربورآيت منه ر بتھرا وکا یہ عذاب آج مجی طالموں سے کھودور نہیں ا

لعنی جولوگ اس قوم کی طرح ظلم و بے حیاتی پر جمے ہیتھے ہیں وہ اپنے آپ ہواس جیسے عذاب ہے دور منمحویں آج تھی بیرعذاب آسکتاہے ، رسول تحریم سی الترغلیہ ولم نے ارشا د فرما یا کیمبری امت بین تھی بچھ لوگ و عمل کریں سیجے جو قوم لوط کیا کرتی تھی ، جب البها ہوئے گئے تو انتظار کروکہ اُن پر مھی وہی عذا ب آئے جو قوم بوط پر آیا تھا ۔اناذناالٹرے۔

صبار و این این این اوط علیه التلام میں یہ بات آجی ہے کہ جب صدید ک

حلد ا دُّل

فرشنتے حضرت لوط علیہ الت لام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تو اِن کی مہلی ملا قاست حضرت ابراميم عليه التلام سے ہوئی ،خضرت إبراميم عليه الت لام ممضي سلام سكا جواب دیجرائیے تھرلے آئے اور ایک بچیڑا ڈیج کرنے بھٹا گوننت مہمانوں کے سامنے

رکھ دیا اور فرمایا کمیا آب حضرات کھائیں گے نہیں ؟

مفسرين بب ابن حثير جنے اس مختصر معاملے سے میز بانی کے جند اسم بکات بیان کئے ہیں۔ بہتی بات تو پر مہمانوں سے بہلے پوچھانہیں کہ کیا ہیں آپ شعیلئے کھانا لاؤں آ بلکہ جیکے سے جیسے گئے اور اُن کی مہمانی کے لئے اپنے یاس جوسب سے اچھی چیز کھانے کی تھی میعنی

بجيرًا وْ بَحُكِمَا اسكومُهُونَا اوركِ آئے۔ فَيَاءَ بِعِجْلِ سَيدينِ. الآية ۔ توسری بات پیرکہ کھا 'یا لانے سے بعد مہما نوں تو زحمت نہیں وی کہ انہیں کھا<sup>ہے</sup> كے لئے بلاتے بلكہ جہاں وہ مہمان بينے ہيں وہيں لاكر سامنے ركھ دیا۔ فَقَدَّ بَدُ إِلَيْهِمْ اللّهِ تمیشری بات به کرمنیر بانی سے وقت انداز گفتگومیں کھانے پراصرار مذہ تھا بلکہ اسطح

فرما يا اگرچه آپ كوما جت نه مهى مسكر مهارى خاطر كجه نوش فرماليس . آلا تَيَّا كُلُون الآية

میزیانی کے بیاعلیٰ طورطریقے ہیں جوسٹیدنا ابراہیم علیہ انسلام کی پاکسیسنرہ

نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کا ادست و ہے !۔ منتخص الشریرا وربوم آخرت پر ایمان رکھتاہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے " دالحدیث)

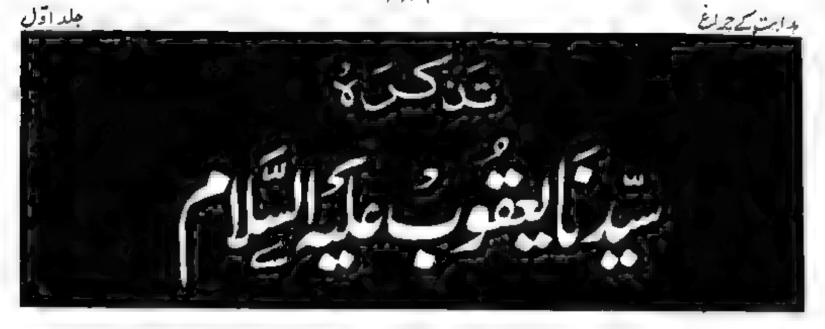

العارف العنوب عليه التلام سيدنا استى سيدالتلام كے بيتے اور حضرت ابراہم عليه التلام كے بيتے اور حضرت ابراہم عليه التلام كے يوتے بيں والدہ كانام رُفقہ و مقال بيدا بنى والدہ كے جہنے اور بيارے مقے وان كيے حقيقى موان بيسو كو حضرت

النحق عليه التلام مبهت جاستے محفظ

تورات نی روایت کے مطابق دونوں مھائیوں یں ناانفاتی سے باعث حضرت یعقوب علیہ الت لام اپنی والدہ سے مشورے پرجب شہر فدان آرام محطے کے توان سے حقیقی ماموں لا بان نے اُن سے عہد لیا کہ وہ دس سان تک اُن سے ہاں رہ کر اُنٹی بکر یاں چرائیں تو وہ اس مذت کو مہر قرار دے کر اپنی لڑکی سے شادی کر دیگے۔ چاپی خصرت یعقوب علیہ اس اور اکیا تو لا بان نے اپنی بڑی لیٹی کا نکاح اُن سے کرنا چا ہا کر حضرت یعقوب علیہ انسالام کی والدہ محر مطابق بڑی لیٹیہ کا نکاح اُن سے کرنا چا ہاں نے مطابق بڑی کے مطابق بڑی کے نکاج سے پہلے جھوٹی لڑئی کا نکاح نہیں ہوسکتا اس کے دستور سے مطابق بڑی کو اور ورمیعقوب سے قیام میں مزید دش سال اور اضافہ کرکے اُن کو میری ضدمت کو اور اور احسابی میں کو وراکیا اور اضافہ کرکے اُن کو میری ضدمت کو مطابق بڑی کیا کہ میں اس دشتے کو منظور میں میں مزید دش سال اور اضافہ کرکے اُن کو میری ضدمت کو میں میں مزید دش سال اور اضافہ کرکے اُن کو میری ضدمت کو میں کو میں میں کہ کنیز بُلہا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اُس مدت کو بھی پور اس میں می کنیز بُلہا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاوہ لئیہ را بڑی میں آگئیں ، ان سب خواتین سے اولاد بھی ہوئی اور بنیا مین دصنت کو ایس کے علاوہ لئیہ کے جھوٹے میں آگئیں ، ان سب خواتین سے اولاد بھی ہوئی اور بنیا مین دصنت کو ایس کے کھوٹے میں آگئیں ، ان سب خواتین سے اولاد بھی ہوئی اور بنیا مین دصنت کو ایس کے کو دونوں کے علاوہ کی کنیز بُلہا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کنیز بُلہا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کنیز بُلہا کہ کے جھوٹے میں آگئیں ، ان سب خواتین سے اولاد بھی ہوئی اور بنیا مین دونوں کے علاوہ کا کھوٹے کے جھوٹے کیں ایس کی کنیز بیا مین دونوں کے علاوہ کو کی کا کھوٹے کی دونوں کے علاوہ کو ایس کے کھوٹے کیں کھوٹے کی دونوں کے علاوہ کی کی دونوں کے علاوہ کا کھوٹے کی دونوں کے علاوہ کو کی کھوٹے کی دونوں کے علاوہ کو کھوٹے کی دونوں کے علاوہ کو کھوٹے کی دونوں کے علاوہ کی کو خور کے کھوٹے کی دونوں کے کو کھوٹے کی دونوں کے کو کو کو کھوٹے کی دونوں کے کو کھوٹے کے کھوٹے کو کھوٹے کی دونوں کے کو کو کھوٹے کی دونوں کے کو کھوٹے کی دونوں کے کو کھوٹے کے کو کھوٹے کی دونوں کی کو کھوٹے کی دونوں کے کو کو کھوٹے کی دونوں کے کو کو کو کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹ

ہوائی سے علاوہ حضرت بعقوب علیہ آلت لام کی تمام اولا دا ہے ماموں ہی سے ہاں رمانۂ قدیم میں پریدا ہوئی ۔ اورجب حضرت بعقوب علیہ الت لام وطن واپس آسے تو ہواں بنیامین پریدا ہوئے۔

البان نے حضرت یعقوب علیہ الت الام کو اپنے ہاں بمین سال رکھنے کے بعد بہت سارا سازوسا مان و سے مورخصت کیا اور یہ وہاں اپنے وا داسیدنا ابراہیم علیہ السالم کے دار الہجرت فلسطین بیں آگر صحیم ہو سے اور اپنی بقیہ زندگی وہاں ہی گزاری . حضرت یعقوب علیہ السلام جس زبانے بیس شہر فدان آرام اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے تھے اس زمانے بیس ایکے بھائی عیسو ناراض ہو کر اپنے جیا حضرت آمھیں علیہ السّلام کے ہاں آب سے تھے اور اُن کی صاحب اور وی سے شاوی کرنے قریب ہی کے شہر ہیں آباو ہو تھے آب سے مقے اور اُن کی صاحب ناری کر کتب بیں اور میں نام سے مشہور ہیں ۔ اس عرصہ بین وونوں ہوائیو کے تعقوب علیہ استوار ہوگئے اور وہ ایک وو میرے کو تحقیق تعالمت بھیا کرنے تھے۔ سے ماحوذ ہیں۔ قرآن حکیم اِن کے تعقوب علیہ استام سے جابیل لقدر میں میا ہونے کا ذکر کرتا ہے ۔ اور اس خون میں نام کی صراحت کے بغیر نوسف علیہ استام سے ہونے کا ذکر کرتا ہے ۔ اور اسی ضمن میں نام کی صراحت کے بغیر نوسف علیہ استام سے مونے کا ذکر کرتا ہے ۔ اور اسی ضمن میں نام کی صراحت کے بغیر نوسف علیہ استام سے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر آجا تا ہے ؛ ۔

وَجَاءُ إِخُومٌ يُؤْسُفُ اللَّهِ -

یزگرہ سبتیرنا پوسف علیہ الت لام شخصمن میں حضرت بیفوب علیہ الت لام شخصمن میں حضرت بیفوب علیہ الت لام کا وکر جا ہجا آیا ہے چنا سنجہ میہی تذکرہ حصرت بیفوب علیہ الت لام کامجی تذکرہ منما رکیا گیا ہج تذکرہ سبیدنا پوسف علیہ التسلام میں یہ ہائیں مطالعہ عیجئے :-

قرآن عزیز میں سید نایعقوب علیہ الت لام کا اسم گرامی دیل جگہ ملیا ہے۔ آگر جہ سور ہ پوسٹ میں جا بجاضما کر اور اوصا میں سے لحاظ سے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ سيدنا بعقوب عليه السلام ورونجي فران عليم مين

برایت سیحیراغ

آیات متعلقہ کی مصیل *یہ ہے*:-علماء سلماء المعاء بها أبات سور گرېقري أبت سورة انعام سورةً مربم سوركا أشياء أيت سورنج نسآء ۳ باتممح أمات سورگا يوست سوري ص 44 أيت

اولا در معقوب علیہ السلامی استان کے علاوہ ان کی ساری اولا دست ہم فاتران آرام ہیں ہی بیدا ہوئی تعقی مرف بنیا بین احضرت اوست کے علاوہ ان کی ساری اولا دست ہم فاتران آرام ہیں ہی بیدا ہوئی تعقی مرف بنیا بین دحضرت بوست کے حقور نے حقیقی بھائی فاسطین دارض تعنوان) ہیں بیدا ہوئے ،حضرت بیقوب فیست کا مرف کے حقور نے حضرت بیقوب علیہ استلام کی اولاد آئی مختلف بیولوں سے ہوئی ہے جبی تفصیل بہ ہے:
زوج محرر لکیہ بنت لا بان سے مندرجہ ذیل اولاد ہوئی۔

(۱) راؤ بین (۲) شمعون (۳) لاوی دہم) مہودا (۵) ویساکر (۱۷) زلولون وی دہم) میودا (۵) ویساکر (۱۷) زلولون وی دہم کے بیدا ہوئے۔

(۱) یوست علیه است لام (۸) بن میین (بن یابین) زوج نالشه کبها سے وولائے ببیدا ہوئے ۔

(۹) وان (۱) نفقالی ۔

روج رابعہ زلفا سے قول لڑکے تولد ہوئے ۔

داا) جاور (۱۲) اشیر۔

یہ بار اولاد کرت سے میں ہے۔ یہ بار اولاد کرت سے میں ہوار ہے اور وائی کی اولاد کرت سے میں ہی ۔ مینفصیل نورات سے منقول ہے اور دیگر تاریخی کتب میں ہیں یا تی جاتی ہے۔

والتراسم.

تذکرہ میں آرہاہے۔ قرآن کی بین استام کا بیشتر تذکرہ حضرت بوسف علیہ استام سے

تذکرہ میں آرہاہے۔ قرآن کی بین نے بھی سبیدنا یعقوب علیہ التلام کا برکرہ سنقل طور

پرذکر نہیں کیا البتہ محکی ایک جبحہ اِن کا اسم گرامی اور اِن کا اُولوالعزم رسول ہونا ہیان

کیا ہے۔ تنع نبول کی اصلاح ونبلیغ کے لئے حضرت یعقوب علیہ التلام کو مبعوث کیا گیا

مقارمانی زندگی کنعان (فلسطین) ہی میں نبلیغ فریانے رہے۔ البتہ آخری عمری اپنے

عظیم المرتبت صاحبراوے سبیدنا یوسف علیہ التلام سے ملنے سے لئے سے لئے مصدر

مشریب لائے اور غالباً وہیں و فات یا ئی۔

ستيدنا ابراسيم خليل الشرعليه التسالم كيتبيري كيشت سيستيدنا بوسف عليدات لام كا وجود باسعادت ملتا هي بسلسكة نسب اسطح سي:-يوسك بن معقوب بن اسحق بن ابرامهم رعيبهم التسلام) حضرت پوسف علیہ انتسام کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی راحیل بنت لا بان ہے حضرت معقوب عليه التلام كوائي بالله بيول بين حضرت يوسف عليه التلام سے ب حد محبت وتعلق خاطر مقا ، کسی بھی وقت اُن کی جُدائی گوارانہیں فرماتے بھے۔ نبی حربمیں اللہ علیہ وقم سے پوجھا گیا ہے 'تمام انسانوں میں الترکے باں محرّم کون ہے ؟ آمیے نے ارسٹ او فرمایا:-"أكرم النَّاسِ يوسف نبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله رعليه مرالتلام ل بخادی کتاب التفسیر، ا مام احمد یے اپنی مسئند میں ایک روایت ابن عمر شے نقل کی ہے کہ نبی تحریم صلی اللہ علیہ ولم نے ارسٹ و فرمایا :-ٱلكَويمُ إِبْنُ الكريم إِبْنُ الكريم إِبْنُ الكريم إِبْنُ الكريب يُوسعت بن يعقوب بن اسطى بن ابراهيم (عليهم السلام) ستبدنا بوسف علیبهانت لام بهی اینے والد؛ وادا، بروادا کی طرح سن رمشد کو مرب بہنچ کر نبوت ورسالت سے سر فراز ہوئے اور ملّتِ ابراہی کی وعوت ونبایغ سے مبردار

میم اِنکو حَجُولُا ثابت کرنے ہیں ناکام ہو شکتے ہیں ہوئی البی مرہب مر بنائی جائے کے محد رصلی النسر علیہ ولم ہم کو حَجُولُا ثابت کر دیا جائے اور وہ عاجز ہموجائے ،

دہ ما، سربر ہو ہا۔ مہبو د سے علمار نے ان مشرکین سے کہاکہ اس بڑی نہوت کو ننگ کرنے اور حبوم بنانے سے لئے تم لوگ اُن سے بیسوال کرو سومیعقوب علیہ است لام کی اولا د ملک مشام سے مصرکیوں نم تقل ہوئی ؟ اگر بیانبی نہیں نو ہرکز ہرگزنہ بت سے گا،

سونار مکہ نے مہود عمہ رکی دابت پرنسی کرمیسلی العسطلیہ ولم سی بیسوال کیا، اِن سے اِس مطالبہ برسور ہ پوسٹ نارن ہون اور آپ نے وہ سب مجھ اُن کومنا دیا جوسور ہ پوسٹ میں موجود ہے۔" دابن کشر)

وہ سب جد ان وحادیا جر دورہ پر صف یا کہ باتھا کہ یہ واقع کہ مہر مہر واقعہ یہ ہے کہ میں وال کوئی سبوری یا عیسائی عالم تھا جر مسی کو بتا سکے۔ ایسے میں شہور نہ تھا اور نہ ہی و بال کوئی سبوری یا عیسائی عالم تھا جر مسی کہ بتا سکے۔ ایسے حالات میں حبکہ خو و نہی کر مم سنی السرعلیہ و کم ام ی لقب مختے نہ کسی مکتب میں ورس لیا مقا اور نہ می کر مہ میں کوئی درسگا ہ متی اور نہ ہی آئے نے نبوت سے بہلے مبھی یہ واقعہ مسی سے ساتھا۔ ان مخصوص حالات میں نہایت تفصیل اور کائل و خاص حفاجت کے ساتھ حضرت معقوب علیہ الت لام اور حضرت لوسف علیہ الت لام کا طویل واقعہ بیان کرونیا خو د نبوت می ایک تعلی دلیل حق اور آئحضور کا یہ سرتے معجزہ تھالیکن جس کی قسمت میں خو د نبوت می ایک تعلی ولیل حالی ہوا ہے۔ ایک حل اس سے کہاں برایت می تھی جو برانیت سے طالب سے بی صفح وہ تو ایمان لائے اور مقیہ عناو و سرکھنی ہی میں بڑے در سے۔

جند تمہدری بانس انگرہ سیدنا یوسف علیہ التلام سے جبلے چند بائیں انگرہ سید کا یوسف علیہ التلام سے بہلے چند بائیں انظر تمہید واقعہ می وضاحت سے لئے ضروری ہیں :میں کہ کھا گیا حصرت یوسف علیہ استلام صفرت یعقوب علیہ السلام سے بیٹے اور حضرت اسمی علیہ السلام سے بیٹے اور حضرت اسمی علیہ السلام سے بیٹے اور حضرت اسمی علیہ السلام سے پڑیو تے ہوئے۔ پڑیو تے ہیں ۔

حضرت بعقوب علیہ انسٹلام کے بار ؓ بیٹے تھے جو اُن کی جار بیوبوں سے پیدا ہوئے . اِن ہیں حضرت بوسف علیہ الت لام اور بنیامین ایک بیومی سے ہیں، دمیعی ضیقی هجسانی )

حضرت ليقوب عليه التسلام كا فيام فلسطين بيب تضاجهال حضرت اسخق عليه السلام اوراُن سے پہلے حضرت ابر اہم علیہ است لام رہا کرتے تھے۔ تورات کی تحقیق سے مطابق حضرت بوسٹ علیہ التیلام کی پریدائش سان فائے قبل مسیح لینی حضرت عیسیٰ علیه است لام کی پیدائش سے تنقریباً و د لہزار سال پہلے ہت ایک ا

جب حضرت بوسف عليه التلام كي عمر شريف سوله ستره سال كي بهو ئي مجائيو<sup>ل</sup> نے سازش کرنے انتھیں میں بیں بیوینک ویا تھا ، اورجس فا فلہ نے انتھیں میوس سے بكالانتخاوه مشرق أردن سے آرہا مقا اورمصری جانب رواں دواں تھا۔

قاقلے نے حضرت یوسف علیہ است لام کوغلام سمجھ کریا زا رمصری فروخت كرديا بمصركا دار السلطنت أس زمانے میں (منف ) متھا لجسكے تھنڈرات آئے بھی قاہرہ سے جنوب میں چودہ پندر دسیل سے فاصلہ پر پائے جاتے ہیں۔حضرت یوسف علیالسلام ستره الحيّاره سال كى عمرين وبإن يهنج بحقيه . د وچار سال عزيز مصرتيج شاہي محل بي مقیم َ رہے تھرعزیز مصرکی بیوی کی آزشش پر آٹھ نوسال جبل میں زندگی بسرتی جب تخت مصر پر بیجھے اِسوفت آپی عمر سنرلیٹ بیش سال بھی اور اس سے بعد تنقریباً است سال تک سخنت و "ماج سے تنہا وارث رہے اورجس عدل وانصاف سے حکمرا فی کی وہ ماریخ

عالم کا بے مثال نمونہ ہے۔ ابنی حکومت سے نویں یا دسوس سال اپنے والدحضرت لیعقوب علیہ السلام ابنی حکومت سے نویں یا دسوس سال اپنے والدحضرت لیعقوب علیہ دس یا دہاں اور پورے خاندان کوفلسطین سے مصنتقل کر دیا آور اپنی عمر شجے ایکسو دس ۱۱۰۱) سال نيس و فات بإني - عليه الصلوة والسّلام -

المغاز قصة اور زرالا خوات صرت يعقوب عليه السلام ابني تمام اولاو میں حضرت یوسف علیدالسلام سے کے حد

ملداؤل

محبت ویبار رکھتے ہتھے بخود نبی تھے ، نور نبوت کے حامل تھے ،اپنے علم وفراست سح متقبل قريب مين حضرت يوسف عليه التلام كي نبوت ورسالت كو ديجه را بحقه . علاً و ه ازین حضرت پوسف علیه السلام اینے دیگر مجائیوں سے اخلاق وعا دا مين تجيم مختلف محقه . مان باپ كااحترام، اطاعت شعارى ، خلوص وخدمت بيه البيراوه ا مقے جو ایک ہونے والے نبی کے لئے ولیے بھی صروری مقے حضرت پوسٹ علیہ السّالم میں جمع سمقے، باپ کی یہ محبت دجا سبت برا دران پوسف سے لئے بیجد شاق اور ٹا قابل بر دا شت مدیک نبهنج گئی و و مېرو قت اس نورین ، سنے کرکسی طرح تبعی اپنے ہاپ کے قلب سے پوسف علیہ الت لام کی تحبت کو دور کردیں یا تمجیر خود پوسف علیہ الت لام ہی کو و و کر و یاجا کے تاکہ ساراقصہ ہی حتم ہوجا کے ۔انہی سازشوں سے دوران حضرت بوعث علیہ التلام نے ایک خواب دیکھا کہ گئیارہ شارے اور شمس وقمراُن سے آگے سجندہ رہزمہ ہیں . بیجیب وغربیب خواب مخاجو دنیا ئے انسانیت نے بھی نہ دیجھا ہوگا۔ حصرت یوست علیه استلام نے اپنے والد بزرگوار سے پیخواب بیان کیا ، حصرت بعقوب علیہ الت لام پرخواب کی حقیقت منتشف ہوگئی۔ بیٹے سے کہا پہخواب محسی سے آگے نہ وُھرا یاجا کے ایسا نہ ہوئی اس کوسٹ نگر تیرے مجاتی مرائی سے پہشر، آئيں كيونكه شيطان السان كے پيچيے لگا ہواہے اس موقعہ برقرآن مكيم نے حضرت يعقوب عليه الت لام كي تتعبير نواب تو بيان نهبي كيا" الم بحجة و ه نحواب حقيقت مبتكر حضرت ابن عباس نے فرما یا کہ گیار ہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ ملکا کے کیارا تھ مھائی اور مس وقمرسے والدین مراد ہیں ،

تنفسير قرطبي مين مزيدية وضاحت مكتى ہے كہ حضرت يوسف عليه التسلام كى والده محترمه راحيل الحرجية اس تحواب سے پہلے وفات پاچی تغییں مگر انکی تبہن حضرت يعقوب عليه التهام كے بحاح میں آئتی بقیل ، خالہ ماں شبحے قائم مقام ہوتی ہے خصوصاً جبکه وه والدی زوجیت بین آجائے توعرفاً استومال بی کہاجا ہائے۔ نبى كرئم صلى الشرعلية ولم كاارشاو ب: أَكْفَالُتْ بِمَا زِلْتُوا لَا يَرْ الحديث إ خاله مال مسمح قاتم مقام سج،

## خوابِ پوسفی کا یہ نذکرہ قرآن مکیم میں اس طرح موجود ہے:-

قراني مضمون الله ينك أيّاتُ الكِتَابِ المُبِينِ. الح

دیوسف آیات ملاتا میں ) اکسلا۔ بیرروشن کتاب کی آیات میں بہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں 'مازل کمیا سے 'ماکہ تم سمجھ سکو۔

این نبی ہم اس قرآن کے ذریعہ سے جوہم نے تمہر ری طرف مجھیجا ہے ایک نہا بیت احتجا قصر تمہیں سناتے ہیں اور تم اس سے بہلے (اس قصتہ ہے) ہے خبر بھتے۔

حبب پوسف رعلیہ الت ام ، نے اپنے باپ ہے کہا اے ا الامیں نے خواب میں گیارہ سنتارے اور سورج و جاند کو دیجھا ہے ، دیجھٹا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں .

باپ نے کہا اے میرے بیٹے توا بنے اس خواب کو اپنی بھائیوں سے بیان نہ کریں بہیں ایسا نہ ہوکہ وہ تیرے ساتھ کوئی خفیہ چال حالیا بن بالست بہ شیطان انسان کے لئے کھلا شمن ہے ، اور اسی طرح تبیر ایروردگار بچھ کو برگزیدہ کریگا اور بخد کو (تا ویل صدیت) خواب کی تعبیری سکھائیگا اور اپنی نعتیں بچھ براور اولا دیعقوب پر پوری کرے گا ، مسلمائیگا اور اپنی نعتیں بچھ براور اولا دیعقوب پر پوری کرے گا ، جس طرح کہ اس نعمت نبوت کو پوراکیا تیرے اجداد پر بہلے سے بینی ابرا ہم والا حکمت ابرا ہم والا حکمت والا سے "

براوران سازس فرایا سی ترندی بین ہے کہ نبی کریم میں اللہ علیہ وہم نے ارت اور میں سے ایک سے ایک میں سے ایک سے ایک میں میں سے بیان نہ کیا جائے اور میں تو تعبیر دیری تو تعبیر سے مطابق واقع ہوجا تا ہے۔

اس لئے خواب سرکسی سے بیان نہ کیا جائے ۔ صرف عالم سے یا تھے اپنی خیرخواہ

ہے بیان کنیا جائے۔

الغرنن حضرت يومث عليه الت لام نے اپناخواب حضرت ليفوب عليه السلام ے بیان کیا آور اسکومحفوظ رکھا ، اس خواب سے بعد حضرت بعقوب علیدات لام کی محبت اورزیا دہ ہوگئی وہ حضرت یوسٹ علیہ الت لام کواپنے سے تجدا ہونے ہیں دیتے بایس کا بیمل سوتنگے تھائیوں کو اور زیادہ تعل کر دیا ،اور اب وہ اس تاک ہیں رہنے کھے تو پوسٹ نملیدانت لام سے خلاف کوئی آخری کارروانی کردی جائے، چنا سخے حسب کی تعبر کتی ہوئی آگ نے ایک روز برا دران پوسٹ کو بوسٹ علیہ انسلام سے خلافت سازی کرنے برمجبوری کرویا۔

سب ہمائیوں نے مشورہ کیا بھرحصرت لیقوب علیہ التبال م کی خدمست میں ما دنر ہوئے اور نہایت خیرخواہی ومحبت کے پیرایہ میں سخبنے لگیے الباجان!آپ یوسٹ کو ہمارے سامھ سیرو تنفر کیجے سے لئے کیوں نہیں تصیعے ؟ آپ اسکو ہمیشہ ایسے سائقه بن رکھتے ہیں ؟ وہ مجی سچہ ہے تھیں کو دکا اِسکومجی موقعہ ملنا جا ہے اخراب کو اُسٹیے بارے ہیں کیاا ندلیث ہے ؟ اور ہم اتنے مجانی کیا اسکی کوئی حفاظت نمہیں سحر سکیں گئے؟

آپ کوہم پراعتما وکرنا چاہئے۔

خىنرت يعقوب عليه التسلام اپنى فراست نبوت سے جان سے كر إن سوتيلے مھائیوں کے دلول میں محدوث ہے اور وہ پوسٹ علیہ الت لام کو نفصان بہنجانے سے دیے ہیں بگر آپ نے صاف صاف لفظؤں میں اس اندلیث کوظا ہر نہیں فرمایا تا کہ تحبیں وہ بگڑکر علائبیہ دمنی پر آیادہ نہ ہوجائیں۔اس لئے بجائے واضح طور پرایٹا آندلیث ظ مرحرنے کے است ارقا کنا یہ اُن پریہ بات واضح کردی کہ واقعی مجدکو پوسف علیالسلام ہے بارے میں اندلیت ہے کہ کہیں کوئی مجھیریا اُسکواُ مطانہ لے جائے اور تم کوائس کی

ب بھائیوں نے بیک زبان کہااگر ایسا ہوا تومیقیناً ہم نے سب کچھٹواویا. عبلا کہیں ایسامکن تھی ہے ؟ ہم اتنے ہوکر اپنے ایک عزیز محانی کی حفاظت تک مذکر تا ہے۔ آباجان! آپ کوئی اندیث مذکریں اور ہرطرح مطلقن رہیں ہم اسکی پوری حفاظت کریں گے۔ حنرت بیعقوب علیہ الت لام کا یہ اندیث راور بھائیوں کی سازشی تفصیلات قرآن کیم بیں اس طرح موجو دہیں ہے

فرانى مضمون لقد كان في يُوسُف وَ إِخْوَتِهِ 'ايَاتُ لِلسَّائِلِينَ الْحَ

( يوسعت آيات عط تاعلا)

یقیناً پوست دعلیہ الت لام ) اور اُسیح مجائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں سے لئے بڑی عبر میں ہیں ۔ جبکہ وہ را پس میں ) کہنے لگے کہ بوست دعلیہ الت لام ) اور اس کا بھائی (بن یا بین) ہمارے با پ کو زیادہ محبوب ہے ۔ حالا نکہ ہم ایک پوراجتھا ہیں ، بلانشبہ ہمارا با پہریج ذیادہ محبوب ہے ۔ حالا نکہ ہم ایک پوراجتھا ہیں ، بلانشبہ ہمارا با پہریج خطا پر ہے ۔ یوسف کونس کر ڈالو یا کسی ملک ہیں بھینک آؤتا کہ تمہاری طرف سمٹ آجائے اور بہکام کرنے سے بعد باپ کی توجہ و محبت تمہاری طرف سمٹ آجائے اور بہکام کرنے سے بعد بیک قوم بن کر رمینا ۔

ران میں سے ایک نے کہا یوسف کونٹل نہ کرواور اسکو کسی گمنام کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی اس کو انتظالیجائے۔ اگرتم کوا بیا کرنا ہی ہے۔ دمشور ہ کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ التلام کے پاس آئی کہنے گئے اے آباجان آپ کو کیا ہموا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے حالا نکہ ہم اسکے خیرخواہ ہیں۔ کل اسکو ہمارے ساتھ جیج دیجے کہ وہ کھا کے بیٹے اور کھیلے کو دے اور بلاست ہم ساتھ بھیج دیجے کہ وہ کھا کے بیٹے اور کھیلے کو دے اور بلاست ہم اسکے نگھان ہیں ،

یعقوب علیہ الت لام نے فرما یا مجھے اس سے رنج وڈکھ بہنچا سے کہم اسکو اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے یہ نتوت وا ندلیتہ ہے کہ اسکو بھیریا کھاجائے اور تم غافل رہو (کیونکہ اُس جنگل بیں بھیڑ ہے بہت تھی سب نے کہا اگر اسکو بھیڑیا کھاگیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں توبلا شہرایسی مورت میں توہم نے سب مجھ گنوا دیا (بھلا الیسا کہیں ممکن ہے)" حصورات میں توہم نے سب مجھ گنوا دیا (بھلا الیسا کہیں ممکن ہے)" حصورات کو انتقامی کا دروائی سے سپنے کے کئے حضرت یوسف علیہ الت الام کو اُنتے ہم اہ جانے کی اجازت وے دی اسطرے ہرا دران یوسف نے اپنے سکر و فریب ہیں کا میابی حاسل کی اور یوسف علیہ السلام کو سیرو نفر کے سے مہانے جنگل ہے سکے اور بھراپ متفامشورے سے مطابق ایک الیے کئویں میں ڈال ویا جبیس پائی نہ تھا اور عرصہ سے خشک پڑا تھا ۔ قرآن حکیم نے اسس کو نویس کو غیبات المخبیت کے الفاظ سے تعبیر کمیا ہے ، غیابہ ہراس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کو جی بالے اور غائب کر دے ۔ اسی لئے قبر کو بھی غیابہ کما جا گاہے دکیونکہ وہ لاش بحر چیز کو جی بالے اور غائب کر دے ۔ اسی لئے قبر کو بھی غیابہ کما جا گاہے دکیونکہ وہ لاش کو چیئیا دیت ہوئی منہ ہوئی نہ ہو بعنی کے الیا ویران اور ہے آپ کر طعاجو آبا دی سے دُور درختوں ہیں چیئیا ہوا ہو ۔ حضرت یوسف الیا ویران اور ہے آپ کر طعاجو آبا دی سے دُور درختوں ہیں چیئیا ہوا ہو ۔ حضرت یوسف علیہ الت الم کو جبراً و قبر السمیں اُنار ویا گیا ۔ قرطبی نے نفل کیا ہے کہ اسوقت ان کی عمسر یوسف علیہ الت الم کا بالغ تھے اورنفسیر مظہری ہیں تصریح ہے کہ اسوقت ان کی عمسر شیات سال تھی ۔

امام قرطبی اور دیگرمفسرین نے گئوی میں ڈوالنے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:۔

کنویں کی من سے جہٹ گئے۔ مجائیوں نے اُن کا گرتا آبارا اور اُن کے کنویں میں ڈالنے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہائی وی من سے جہٹ گئے۔ مجائیوں نے اُن کا گرتا آبارا اور اُن کے باعقہ باندسے ۔ اُس وفت حضرت یوسف علیہ السلام نے ہجائیوں سے مجر رقم کی درخواست کی مگر دہی جواب ملاکہ گیارہ شارے جو مجھ کوسجہ کرتے محضے اُن ہی کو مبلا وہ تیری مدد کریں گے . حضرت یوسف علیاسلام کو کا یہ نواب کسی طرح بھا بیول کو معلوم ہوگیا تھا جس کی وجہ سے اُن کی آتی فیصل میں مورک اُن کی اُن کی اُن کی النے فول میں رکھ کرکنویں میں لشکا و یا جب درمیان کا مینچ تورتی اللہ فورت کی حفاظت فریا ہی ، نیمچ محرف کی وجہ سے ویٹ نہ آئی اور قریب ہی ایک چٹان نظر آئی اسپر حضرت یوسف علیہ است مام صحیح سالم مبیھے گئے۔ بیض دوایات میں یہ وفق سے پوسف علیہ است مام صحیح سالم مبیھے گئے۔ بیض دوایات میں یہ وفق سے جو شرخیل این کو محم ویا گیا محاک تہہ میں گرنے سے بیلے انہ ہیں۔ چٹان بر بیٹھا ویا جائے۔

تین یوم ککوی پی رہے اُن کا ایک بھائی جسکا نام یہودا بیان کیا جا تاہے اور جواہنے بھائیوں کی اس سازش کا مخالف سخب اسکان سے اندیں ہیں اُن کے مخالف سخت نہ رکھتا تھا۔ ہررو ڈروٹی اور پائی سُجیکے سے کنویں ہیں اُن او ویا کرتا تھا بسین اُسکی ہمت اُنٹی شہوئی کہ ہا ہے حضرت بعقوب علیہ الت لام کویہ واقعہ بیان کردے ۔ اِدھر الشر تعالے نے حضرت بوسف علیہ الت لام کی تستی اور اطمینان کے لئے اُنہر وحی اُنٹر وحی نازل کی جسمیں کسی آئندہ زبانے میں بھائیوں کی ملاقات اور اُن پر بالاوستی کی خوشن خبری تھی اور یہ کہ وہ لوگ مختاج وفقیر بنگر آپ سے بالاوستی کی خوشن خبری تھی اور یہ کہ وہ لوگ مختاج وفقیر بنگر آپ سے بالاوستی کی خوشن خبری تھی اور یہ کہ وہ لوگ مختاج وفقیر بنگر آپ کو بہجان کی بالاوستی کے دیں گئیں گئے ہیں جا کی کی بیان کو بہجان کی بالاوستی کے کہائی کو بہجان کی بالاوستی کے کہائی کے کہائی کو بہجان کی بالاوستی کے کہائی کو بہجان کی بیان کو بہجان کی بالاوستی کے کہائی کو بہجان کی بیان کو بہجان کی بالاوستی گئیں گئی گئی کے انہائی کے کہائی کی کو بہجان کی بالاوستی کے کہائی کی خوشن کے گئی کی کو بہجان کی بیان کی بیان کو بہجان کی بیان کی بالموسی کے کہائی کی دور کی کی کو بہجان کی بیان کی بیان کو بہجان کی بیان کی بیان کو بہجان کی بیان کو بہجان کی بیان کی بیان کو بہجان کی بیان کی بیا

یہ وحی جو کنویں میں نازل ہوئی دہقول تفسیر ظہری) وحی نبوت نہ متھی کیونکہ وہ جالیس سال کی عمریں عطا ہوئی ہے بلکہ یہ وحی ایسے ہی تحقی جیسے حضر موسیٰ علیہ التالہ می والدہ کو بزریعہ وحی طلع کیا گیا تھا یا جیسے حضرت مرکم سے کلام کیا گیا تھا یا جیسے حضرت مرکم سے کلام کیا گیا علیہ التالہ می والدہ کو بزریعہ وحی کی گئی ۔ حضرت یوسف علیہ التالہ میر وحی نبوت کاسلسلہ یا سے ہمدی تھی کی طرف وحی کی گئی ۔ حضرت یوسف علیہ التالہ میں تصریح ہے :مصریب نبینے اور جوان ہونے سے بعد شروع ہوا جیسا کہ اسی سورہ میں تصریح ہے :و کہنا بہتم آئی آئی ایک ایک میشر تا ہم نہ ایس میں نہ ایس میں نہ ایس میں نہ ایس میں میں نہ ایس میں نہ ایس میں میں نہ ایس میا میں نہ ایس میں نہ ای

اورجب پوسٹ اپنی پوری جوان کو پہنچ توہم نے انہیں

علم وحكمت (نبوت) عطائ ۔
گر دگیرمفسرین جیسے ابن جریز ، ابن ابی حائم ' نے اسکو وی نبوت ہی قرار ویا ہے ۔ یہ
الیے ہی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کو بچپن ہیں نبوت عطائی گئ ۔
الغرض حضرت اور علیہ الت لام کو بخوب میں ڈوال کر والیبی ہے وقت
ایک جاؤر کے خون ہے حضرت اوسف علیہ الت لام کا گرنڈ شرخ کیا اور عشار کے وقت
روتے بیٹتے حضرت بعقوب علیہ الت لام سے پاس بہنچ حضرت بعقوب علیہ الت لام انکی
روتے بیٹتے حضرت بعقوب علیہ الت لام سے پاس بہنچ حضرت بعقوب علیہ الت لام انکی
آوازشن کر با ہرآئے کو جیاکہ کیا واقعہ ہے ؟ کیا تمہاری بحربوں کے گئے پرکسی نے تملہ
کر دیا ہے ؟ اور اوسف کہاں ہے ؟

سب نے بک زبان ہوکر کہاہم نے آپس میں ووڑ لگائی اور یوسف کواپنوسامان کے پاس حیور سے معقد اس درمیان میں مجھٹریا آیا اور پوسٹ کو کھالیا۔ ویکھٹے یہ اس کا سخرنہ ہے جوہم کومقام حاونہ پر ملاہے .اے آباجان! آپ کو تومیقین تہیں آئے گاخواہ ہم سر کتنے ہی سیچے کیوں نہوں ؟

قرآن حکیم نے اس خون آلو د کرتے کا وصف بدیم سکین یب د حکوٹانون ابیان كياب حقيقتاً يرحبُون توخف بي سكن صورة مجي حجوثًا مقياً التُرتَعاكِ في انهي حجوثًا ثابت کرنے کے لئے اُن بھائیوں کو غافل اور بے عقل بنا دیا کہ کرتے پرخون لگانے کے سائق اُس کو جاہجا سے بھاڑتھی دیتے جس سے بھیٹر ہے کا کھا جا نا ٹاہت ہوتا ، انتھوں نے يوسف عليه السلام مصحنيج وسالم تُرتبه يرجا نور كاخوُن لگاكر باب كو دھوكہ بس ڈالنا جا با ( لیکن حبو کے کوعفل نہیں ہوتی ) خو و وصوکہ کھا سکتے کرتے کو بھاڑا نہیں جصرت بعقوب عليه الست لام في صحيح وسالم كُرنة ويحِيَّوكر فرما يا :-

يرے بيو! يه مجير يا کيسامليم وعقلمند تقا که يوسف کواسطرح کھا يا که کہيں ہے کرنڈيک نہ محصنے پايا ؟" نشرت بعقوب علہ الرسوالا اسطرح حضرت يعقوب عليه التلام يرأن كالمكروفريب وعبل سازى كاراز فاش مهوكيا. فرویا بوسف علیدان الم کوتو مجیرے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے داوں نے ایک بات تھڑکی ہے۔ اب میرے لئے بہتریہ ہی ہے کہ ہیں صبر کروں اور جو کھے تم تھیتے ہواس برالٹر سے مدد طلب کروں جنائج حضرت معقوب علیہ الستالم سب سے الگ ہوکر میسو ہو گئے اور الشّرتعالے سے فریا دسونے گئے ۔ اس ساری سازسٹس اور مجبو کے خون اور مکروفر کا تذکرہ ان آیات میں اس طرح نمرکورہے :-

> قُرْ أَ فِي مُصْمُونُ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا آنُ يَجْعَلُوا فِي غَيْبَتِ الْجُبَّتِ الْحِ (يوسف آيات علا تاعث) آور (سابقہ طے شدہ فیصلہ سے مطابق) سب نے پختہ عزم کر که آن کوئسی اندهیرے منویں میں ڈال دیں د توجو مجھ بخویز کیا تھاعل ہامد کیا) را وراس وقت انگیستی سے لئے) ہم نے دِ الشّرَنعالے نے باک<sup>ان س</sup>ے

پاس و چی مجیجی که (اے بیوسٹ غم مذکر ناہم تم کو میہاں سے بنجات و بیحر بڑے درجے پر بینجا دین گئے اور ایک دن وہ ہوگا کہ ) تم ان لوگوں کو یہ بات جتلا دی گئے اور وہ تم کو د بوجہ اسکے کہ تم ایک اونجی حالت میں ہوگے ) بیمان تک نہ سکیں گئے۔

اوردا دھر، وہ است علیہ است الم کا تو یہ قصہ ہوا) اوردا دھر، وہ الکہ این باپ سے پاس عشار کے وقت رد نے ہوئے بہنی ۔

کوہم نے اپنے ما مان کے پاس چیوڑ دیا ۔ اس ایک بھیڑ یا د آیا اور) انکو کوہم نے اپنے سامان کے پاس چیوڑ دیا ۔ اس ایک بھیڑ یا د آیا اور) انکو کھا گیا اور آپ تو ہما را کیوں بقین کریں نے گوہم کیسے ہی سیتے ہوں ۔

کھا گیا اور آپ تو ہما را کیوں بقین کریں نے گوہم کیسے ہی سیتے ہوں ۔

اور یوسٹ کی تی میں برجھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے داکہ اپنے قول کی سند میں بیشے س کریں ) یعقوب دعلیہ السلام، نے در کے اپنے قول کی سند میں بیش کریں ) یعقوب دعلیہ السلام، نے در کے اپنے قول کی سند میں بیش کریں ) یعقوب دعلیہ السلام، نے در کے اپنے قول کی سند میں بیش کریں کہا کہ یوسٹ کو بھیڑ یا وغیرہ سنے میں کو اور جو با ہیں تم صربی کروں گا جسمیس شکا بیت کا نام ونش ک نہوگا اور جو با ہمیں تم میں اللہ می مدد کر سے ایک نام ونش ک نہوگا اور جو با ہمیں تم میں اللہ می مدد کر سے ایک

رور غلامی است مروز به است است الم بیٹوں کی اس کروفریب والی گفتگو کے اور غالباً وی الہی یا بھرالهام وفراست نبوت سے اطبینان ہوگیا کہ پوسف علیہ است الم کا فراق ایک طوبل عرصہ تک برقرار دہے گا بسکوت اختیاد کرلیا۔ اِدھر ملک شام سے ایک فافلہ مصر جار ہا تھا ، داستہ جبول بحر اس غیب را باد کنوس بر بہنیا، پائی کی ضرورت و لیے بھی سفریں بیٹ ش آئی ہے ۔ فاص طور برجبکہ وُوردُور کو بیٹ پائی کانٹ ان نہ ملنا ہو کنوب کو دیکھ کرا بات خص نے جسکانام مالک بن وعبر بستایا جا آب یہ وال کنوب میں والا حضرت یوسف علیہ الت الم من فردت کا مشاہرہ کی۔ اس و ول کی رسی پر بیٹ کا دا تھا :۔ پہشنی اس و ول کی رسی پر بیٹ کا دا ہے اس کے میں صدی ایک کو دیکھ کو وہ پر کا دا گا :۔ پہشنی اس و ول کی رسی پر بیٹ کا دا ہے اس کے بیت وایک بڑا و چیا دا گائی آیا ،)

ا بتدارً تو مالک بن وعبرنے تعجب سے بیکارا نفا مگربعد میں اُسکوخیال آیا کہ اِسکا چرمیا نہ کیا جا نامناسب ہے تاکہ اِسکو ٹھے اگر رکھا جا سکے اور مھر فروخت کر کے رقم وصو ک كَرِنَ جِائِے. اصل بیں قرآنی الفاظ وَ أَسَدُوهُ وَ بِصَناعَةً لِعِنْ حَصِياً لِيا اسكوا يك الله تجار ستجھکر مسکن ہے فا فلہ سے چند لوگوں نے ایسا کیا ہو یا بیھی تفسیم تحق ہے کہ لوسف علایسالم کے بھائیوں نے حقیقت واقعہ کو حیگیا کریوسٹ علیہ انتسلام کو ایک مال ستجارت بنالیا جيباً كنعض روايات ميں ہے كه بڑا تھا ئى ميہودا روزا نه لوسف عليہ السِتِ لام كو كنوب ب روڻ ويا ني خفيه طور پر مهني نے آيا کرتے تھے، تبيسرے روزجب اُن کو کنو س بنيايا تو والیں آنکرائیے دیگڑ مھائیوں سے واقعہ بیان کیا۔ بیسب مھائی جب وہاں میہو نیجا در تحقیق کرنے پر فافلہ والوں سے ہاں یوسف علیہ الت لام بر آمد ہوئے تو آن سے کہا کہ یہ لائے ہوئے تو آن سے کہا کہ یہ لائے اسکوا بنے کہا کہ یہ لائے اسکوا بنے اسکو قبصنه بين ركها . مالك بن وعبراور استحساتهي تهم شخة كهم حورتمجه جائمنيكـ اسليّے بهائيون ہے یوسف علیہ انسالام کی خریداری پر ہات چیت ہونے گئی تواب آبت سے میعنی ہوتی كه براوران پوسف نے خود ہی پوسف علیبہ الت لام كو ایك مال تنجارت بنالیا اور فرخت كرديا: - وَاللَّهُ عَلِيْهُ مِنا يَعْتُمُكُونَ لِينَ النَّرْتِعَالِيْحُ وَإِن فِي سب كَارْكِزَارِيا ل معلوم مظیں استے بعد برا دران بوسف نے بوسف عبیدالسلام کو بیج دیا (یا) تا فلم والوں نے پوسف علیہ الت لام تحریب مقور تی سی قیمت ہیں خرید لیا تنعنی تحنتی سے چند درہم سے معا وضمیں دونوں فلیز س منقول ہیں۔

میں روروں میرون ہوگئی۔ ''خصرت عبداللّٰر بن مسعود کی روایت کے مطالبق بیش درہم

میں یہ معاملہ ہوا " دابن کثیر، ملالین) وش ہمائیوں نے دور درم مسیم کر گئے۔ اِس معاملت کے اختیام کو قرآن حب کم نہابت بلیغ پیرایہ ہیں اواکر تاہے۔ ارا دران بوست اس معاملہ میں ورائس مال کے خواہشد نہ منے یہ اسبنی ان کا اصل مقصد تو بوسف علبہ استلام کو باب سے جدا کرنا تھ اس لئے تھوڑ سے سے دراہم ہیں معاملہ کرلیا ) قرآن تکیم میں قافلہ والوں کا تذکرہ اس طرح موجو دہے۔

رَ مِنْ مُضَمُّونَ وَجَاءَتُ سَيَّادَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَ (دِ دَهُمُ فَأَدُلْ دَالِهُ مَا أَدُلْ دَالِهُ وَ البَ

" این آدمی بانی لانے کے واسطے (یہاں کنویں بر) جمیعا اور اس نے اپنا آدمی بانی لانے کے واسطے (یہاں کنویں بر) جمیعا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا (تو یوسٹ نکل آئے مارے خوشی شعے ) سکہنے لگا اے خوشت خبری یہ تو (خوبصورت) لڑکا ہے ادر اسکو مال سخارت قرار دیجر خوبش خبری یہ تو (خوبصورت) لڑکا ہے ادر اسکو مال سخارت قرار دیجر خوبش خبری یہ تو گا اور ان کو بہت ہی کم فیمت میں نہیں اور ان کو بہت ہی کم فیمت میں نہیں نہیں کے خدوان کو مہت ہیں کہنے اور وہ لوگ کھے ان کے قدر وال تو مقے ہی نہیں ''

ا غرض اسطرح حضرت یوسف علیہ الت الام کو تاجوں کے قافلہ محر لے گئے۔ سید نا یوسف علیہ الت الام کو تاجوں کے قافلہ محر لے گئے۔ سید نا یوسف علیہ انتقام منالیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی محر لے گئے۔ سید نا یوسف علیہ انتقام کی ذائدگی کا یہ بہلوجوہور ہ علامی کی شکل ہیں بیدا ہوالیکن اپنے اندر نبوت اور تخت و ناج کی عظمتیں پوسٹ بیدہ دکھتا ہے۔ یہی وہ بہلا ذیبہ تعاجی نے ایک مصر کے تخت ناہی پر الاشھایا۔ حضرت یوسف علیہ الت الام اپنی قسمت پرسٹ کر، مصائب پرصابر، اور النہ کے فیصر سے بازار میں فروخت ہونے جارہے ہیں۔ النہ کے فیصر سے بازار میں فروخت ہونے جارہے ہیں۔ النہ کے فیصر سے بازار میں فروخت ہونے جارہے ہیں۔ قافلہ والوں کے ساتھ جلے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیجھواس غلام کو مجا گئے وں کوابی عادت سے کھالا نہ چھوڑ نا یہاں تک کہ اسکو لے کرمصر نہ پہنچ جانا جب بھائیوں کوابی عادت سے کھالا نہ چھوڑ نا یہاں تک کہ اسکو لے کرمصر نہ پہنچ جانا جب بھائیوں کوابی

ملدا ول هرات <u>سم حراغ</u> کو اس بات کا اطبینان ہوگیا کہ فا فلہ مسرسے راست پرجل پڑا تو اپنے گھروالیس موسحتے مصرین بجیر قافلہ والوں نے حضرت یوسٹ علیدانت لام کوٹیا زارمصر میں فروخت کرنے کا اعلان نمیا تیفسیر قرطبی میں ندکورے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگا نا شروع کیا بہاں تک کہ وزن پوسف علیہ الت لام سے برا برسونا اور اسی سے برا برمشک اور رہیمی کیرے قیمت لگے گئے۔ یہ دولت اللہ تغالے نے عزیز مصر کے لئے مقدر کی تھی ،مصری افواج کا ایک افسرؤت ابى خاندان كارئيس جس كاناً م فوطيفار تقام صرسے بإزار سے تحزر رمام یوسف علیہ ایسلام پرنظر پڑی توسورت وشکل سے ببجد متأ نزم و گیا ا ورمنہ بولی قبیت دے کرا پے گھرلے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیجھو اسکوغزت سے رکھنا بحب نہیں کہ بیہ سے مهم كوفائده شخصّے يا مهم اسكوا پيابيثا بناليں امام قرطبي لکھتے ہیں كہ اسوقت پهرمیں لا**ولد** "مار اسم تھا قرآن کیم نے اسکانام عزیزمصر بیان کیا ہے۔ ابن کثیر نے کھیا ہے کہ بیص مکا مصر کا وزيرخزا نه تصااور با دستا ومصراس زمانے میں قوم عمالفه کا آبکشخص رتبان بن اُسید تحیاجو بعد من حضرت يوسف عليه التسلام برا بمان لا يا اورحضرت يوسف عليه السلام كي زندگي ہی میں انتقال ترکیا۔ عزيزمصر نحضرت يوسف عليبرات لام كوخريدا تقا اسكى بيوى كإنام رالي یا زلیخا بیان کیاجا تا ہے اس نے اکبی بیوی سے کہاکہ بوسٹ علیدالت الم سے ساتھ علاموں جيسامِعامله نه كرِنا ،إن كى ضروريات كا احِها انتظام كرنا دقرآن تكيم نے اس عورت كوام أة العزيز دعزیز کی بیوی) کہاہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیه استسلام مشاہی خاندان میں اولا و کی طب رہے رسنے لکی اسی نا زومعمت میں سن شعور کو مہنچے۔ حضرت ابن سعورٌ فرماتے ہیں محد دنیا میں تدین آدمی بڑے عقلمندا ورقیا فرشنا<sup>س</sup> ر شاہت مہوئے ہیں ہ نے اپنے قیاس وا ندازے سے اپنی بوی کویہ ہدایت وى كە بوسى كاكرام كرنا -ع مصرت شعیب علیه الت لام می وه صاحزا دی جس نے حضر<u>ت</u>

برا*یت کیچ*راغ صلد اغا

موسیٰ علیہ الت لام کے بارے ہیں اپنے باپ کومشورہ دیا کہ ابا جان ابکو ملازم رکھ لیجے اسلے کے مہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی اور امانتدار تھی ہو۔

سر بہر یہ میں وہ سے بوتوں اور اما سدار ہی ہو۔ سوم حضرت ابو بحرصد نیق رہ جنھوں نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق کوخلافت کے لئے 'امز د فر مایا۔ (قرجی)

بازارمصرس فريداري كالمكره اس طرح آياسے ب

قرائی مضمول ادگال الگیای اشتراهی مضرور در مرا ایست مصرور ایست میستود در مرا ایست میستود در مرا ایست میستود در مرا ایست میست در در میست آیت ۲۲۰۲۱)

مصر سے جس شخص نے یوسٹ کو خریرا اُس نے اپنی بیوی سے کہا اسکے تیام کا احتیا انتظام کرنا بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے فائد و مند تا بت ہو ، یا ہم اسے بیٹا بنالیں دمت ہوریہ ہے کہ اُسکے ہاں اولا در تھی ) اسی طرح ہم نے یوسٹ کو زبین کی حکومت دے دی اور تاکہ اُن کو خوالوں کی تنعیبر دینا بتلادیں اور الشرقعالے اسپنے اور تاکہ اُن کو خوالوں کی تنعیبر دینا بتلادیں اور الشرقعالے اسپنے کم ذیبے کم ذیبے کی میں اس بات کو جائے نہیں .

سخت ترین از ماکش فارسی کا ایک مقولہ ہے مقرّبان رابین بودجیرانی " برول کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔

چا وِکنعان کی مصیبت کم نه تنفی . دو یه غلامی سے بھی سابقہ پڑا ۔ بازارمصر میں غلاموں کی طرح فروخت ہوئے۔

اب جوانی کی و کوشن آزمائش شروع ہوئی جہیں صرف اور صرف خدا کی حفالت سہارا بنتی ہے جعشرت یوسف علیہ الت الامسن بلوغ کو پہنچ گئے ہیں ۔جوانی کا عالم متھا، حسن وخوبر وئی کا کوئی ایسا بہلونہ تھا جوان سمے اندر موجود نہ ہو۔عزیز مصر کی بوی اُن پر مُری طرح فرلیفیۃ ہوگئی ۔

قرآن عيم في اس حادثه كواس طرح بيان كيابيج:-

وَرَاوَ دَشِي اللَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا (الرَّيَّة آيت ٢٠٠٠)

اُدر تجسلایا یوسٹ کو اس عورت نے جس کے گھر ہیں وہ رستے بیتے اسکے نفس سے معاملہ میں اور دروازے ہند کرد سبتے

اور سینے گئی آجاؤتم ہی سے بہتی ہوں "

اگرچہ بیغورت عزیز مصری بیوی ہے جیسا کہ دوسرے موقعہ پر بیان کیا گیا ہے لیکن ہورہ آیت میں اکتیانی ہو فی بینین (وہ عورت جس کے هرس پوسف رہا کرتے ہتھے) سے بہم عنوان سے اس عورت کا وکر کیا گیا ہے۔ اس عنوان میں یہ نز اکت ملحوظ ہے کہ حضرت پوسف علیہ الت لام کے گنا ہ سے بیخے کی مشکلات ہیں اس بات نے اور بھی احن ف کردیا مقاکہ وہ اسی عورت سے مکان میں اِسی کی پنا ہ ہیں رہنے تھے۔ اس سے کہنے

كونظرا ندازكرنا تجهرآسان بذتضاء

حضرت يوسف عليه السّلام خانوا و هُ نبوت كاحِيثم وجراغ بتقے بنو دهي منصب نبوت بير فائز بهو حكيه مقع مِنقول حسن بصريٌّ اسوقت عمر شريف عالَينَّ سال موضيُّ مقى. بھلا اِن سے بیکیوں ترمیکن تھا کہ اس ما یا کی اور بخش میں بیٹلا بروجا تیب البکن عورت سے قابو ہوکرجب کمرے کا در دازہ بند کر دے اور اصرار کرنے لگے تو یہ وقت ہرایک سے لئے سخت آز مانتشِ کا ہوجا تاہے۔ سنٹ ہی خاندان کی عورت ،حسن وہیار سے عمور، محبوب مہیں عاشق بنرجب سی کا بیجیا کرے تو کونسا دربعہ ہے جو آ دمی کو گنا ہ سے باز رکھے۔ حضرت يوسف علبه التلام نے اپنے آپ کوچوطرف سے تھرا ہوا یا یا توہغمبرانہ انداز میں سب سے پہلے الترتعالے کی بناہ انگی متعاذ الله کو البتری بناہ الترتعالے کی بناہ انگری بناہ الترتعالے ک عزم وارادہ پر بھرومنہ ہیں کیا) اسکے بعد خکمت وموعظت کے ساتھ زکیجا کونصیحت کر نا منتروع كمياكه وه معى النّدتعات سے ڈرے اور اپنے ادا دے سے باز آجائے ۔ فرمایا ہے ومی میرارب ہے آہی نے مجھے عزت کی جگہ دی اور مجھ کو بجهاں سے کہاں مینجا یا ایسے بحسن ومرقی سے پیٹم میں خیانت کروں ادر أسكونظر الدازمردون؟ مقيناً ظلم كرنے والول كومى فلاح نصيب ميري " قرآن عليم في اس نازك ترين تشمين كواس طرح والفنح كياسي بـ وَكَتَا بَلُغُ أَشْنَ } اتَيْنَا كُو مُكَمَّنًا وَعِلْمًا الْحُرْآية الما مَانِينَا

اورجب یوسف اپن جوانی کو پہنچ ہم نے اتفیں حکمت وعسلم عطا فرایا اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اورجب عورت کے گھریں یوسف رہا کرتے تھے وہ اُن سے اپنامطلب حاصل کرنے کے لئے اُن کو بھسلانے لگی اور گھرکے مارے و روازے بند کردیتے اور کہنے لگی بس آجا و تم ہی سے کہتی ہوں، یوسف نے کہا اللہ بچائے وہ میرا مرتی ہے کہ جو کو اچتی طرح رکھا ایسے حق فراموشوں اللہ بچائے وہ میرا مرتی اور البت اُس عورت نے یوسف سے ارا وہ کیا اور وہ بھی اُس سے ارا وہ کیا ایسے برور دگا رکے بُر ہاں کو نہ دیجہ پاتے۔ اسی طرح ہوا آکہ بٹائیں ہم اُن سے بُرائی اور بے حیاتی کو میشک وہ ہمارے معلق بندوں ہیں ہے ہیں ''
میشک وہ ہمارے معلق بندوں ہیں سے ہیں ''
میشک وہ ہمارے معلق بندوں ہیں سے ہیں ''
میشک وہ ہمارے معلق بندوں ہیں سے جین ''
میشک وہ ہمارے معلق بندوں ہی سے جین ''
میشک وہ ہمارے معلق بندوں ہیں ہے جین اُس بیجان حیسنہ اس بیجان حیسنہ ارادے کے وقت السّری قدرت سے حفرت یوسف علیہ السّلام کو اراخول اللہ والدمخرم حضرت بیعقوب علیہ السّلام اُجا بک نظر آئے اور ایخول اللہ والدمخرم حضرت بیعقوب علیہ السّلام اُجا بک نظر آئے اور ایخول

عظیم کامیا ہی ایت میں یہ بیان آیا ہے کہ وقت عزیز مصری ہوئ حضرت یوسف علیہ التالام کو مشریک گناہ کرنے کی کوشش میں مشغول تھی اور حضرت یوسف علیہ الت کام اس سے بچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بسندیدہ بندے تی اعانت کے لئے بطور مجزہ کوئی چیز سامنے کر دی جس سے قلب سے سارے وساوس دور ہوگئے۔

نے حضرت بوسف علیہ الت لام سے سینے پر ابخذ دکھا جس سے معا

قلب کے وساوس کے جاتے رہے ؛ دخلالین)

اس بربان رب محامت به وکرتے ہی حضرت یوسف علیہ الت الم و ہاں ہے مجاکب کھٹرے ہوئے و ارب کے اور با ہر نکلنے سے لئے دروازے کی طرف دوڑے ،عزیز مصر کی بیوی ان کو کیڑنے کے لئے دروازے اور کا کرتہ کیڑلیا بیوی ان کو کیڑنے کے لئے پیچھے دوڑی اور حضرت یوسف علیہ الت کام کاکرتہ کیڑلیا

حيدادل

رابت میراغ این میرائی میرائی نوکرند پیچیے سے بھٹ گیااور وہ با ہر کل آئے۔
اسک وہ اپنی عزم کے مطابق نوکر ند پیچیے سے بھٹ گیااور وہ با ہر کل آئے۔
اسک شخص میں وہ بھی باہر نکل پڑی جب وونوں با ہر آئے تو دیکھاکئزیؤم صربا منے
کھڑا ہے۔ زلیج سبم محمی اور بات نبھ نے سے لئے یوں الزام تراث: اے میرے سراج!
حشخص آئی بیوی کے ماتھ براارا وہ کرے اسکی سنراا سیحے سوااور کیا ہوکئی ہے کہ
اسکوقید فیانے میں ڈوال دیا جائے یا اور کوئی شخت سنراوی جائے ۔عورت کاعشق آنمی
فام تھا اس بیضیح مال ظا ہر کر دینے پر فاور شہوئی۔
خارت بوسف علیہ الت لام اپنی پنجیبرانہ شنرافت اور عفو و درگزر کی بنار میکن
سے اس کا بیدراز بد فاش نہ کرتے مگر جب اُسی نے پہنے سی فدمی کرے حضرت بوسف
علیہ السلام پر ہی برتر بین نبہت کا اسٹ رہ کر دیا تو مجبور ہوکر اُنھوں نے حقیقت کا

وو اے عزیزمصرمیں مجھ سے اپنامطلب نمکا لئے سے لئے تجے۔ لا

رہی متی "
معا ملہ بڑا گرخطرا ور نازک تھا عزیز مصر کے لئے اِس کا فیصلہ کرنا بڑا وشواد تھا۔ کوان اِس کا ملوتی سنت ا پنے کستونی شعبے ؟ شہاوت و نبوت کا کوئی موقعہ نہ تھا ، مگرالتد تعالیٰ و انہی سنت ا پنے بین بندوں کو گئاہ کرنے بی بندوں کو گئاہ کرنے ہیں بیانے واس و نبائی رسوائی سے بھی بیانے کا انتظام معجزانہ اندانہ سے بیالیے ہیں ان کواس و نبائی رسوائی سے بھی بیانے کا انتظام معجزانہ اندانہ سے فراہم کرد ہے ہیں جموماً ایسے مواقع پر ایسے چھوٹے معصوم بچوں سے کام لیا گیا جو عادةً شہاوت و بیا تو ورکنار لولنا اُن سے بس کی بات نہیں ہوتی بمگر لطور خبرہ اُن کو کو یاتی عطا کردی جاتی ہے تاکہ اپنے مقبول بندوں کی برات وطہادت کا انتظام ہوجائے۔ جیسے کردی جاتی ہے تاکہ اپنے مقبول بندوں کی برات وطہادت کا انتظام ہوجائے۔ جیسے حضرت مربی رحب لوگوں نے تبہت لگائی توصون ایک ون سے بیخ حضرت میں گئا کہ نوس اُن کی دارہ ہے ایک طاہم فرما دی۔ دربر آب ہی اسر کی ایک ہم ہم اُن اسرائیل سے ایک بزرگ جُری پُر اسی طرح کی ایک ہم ہمت اسر نیخ سندا دت دی۔ دربی موسی علیہ التبال می فرعون کو شبہ مُواجب کہ وہ سے شہا دت دی۔ دربی علیہ التبال می فرعون کو شبہ مُواجب کہ وہ سے شہا دت دی۔ دربر علیہ التبال می فرعون کو شبہ مُواجب کہ وہ سے سے شہا دت دی۔ دربر میں علیہ التبال می فرعون کو شبہ مُواجب کہ وہ سے شہا دت دی۔ دربی اس علیہ استبال می فرعون کو شبہ مُواجب کہ وہ سے سے شہا دت دی۔ دربر میں علیہ التبال می فرعون کو شبہ مُواجب کہ وہ سے سے شہا دت دی۔ دربر میں علیہ التبال می فرعون کو شبہ مُواجب کہ وہ

صندوق سے برآ مرہوئے کتے توڑوہ مرعون کی خادمہ کی شیرخوار بجی کو تكويا نى عطا بهونى أس نے حضرت موسائ كو بچين ميں فرعون سے بجا ليا م ( بخاری شریف)

اسی طرح حضرت یوسف علیہ الت لام سے اس واقعہ میں حضرت عبدالتر بن عباس اورحضرت ابوہر رہے گئی روایت سے مطابق ایک شیر خوار بیچے کو گویائی عطائی اور و و مقبی نہا بیت حکیماندا زکی ، پیر جیوٹا بحیت اسی گھرکے کہوا دے میں بڑا تھا کیکس کو گمان ہوسکتا تھا کہ وہ زلینی کی اس نازبیاحر کات کو دیچور ہا ہے اور سمجور ہاہے اُس نے عزیز مصر کے اس تذبذب کو اس طرح و ور کردیا ،اجا تک یوں گویا ہوا :۔

'یوسف کے کرنے کو دیکھواگر وہ آگے سے بھٹاہے تب تو رُلیخا کا کہنا سچاہے اور پوسف جبوٹے ہیں ، اورا گرفیص س<u>جھے</u> سے بھٹا سے تو پوسف سیتے ہیں اور زلیخا حبوتی اکیونکہ جب و ہ پیجھے سے مجھٹا ہے تواس میں اسکے سواکوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ پوسف بھاگ رہے محقے اور زلیخا انکوروکنا جامہی تھتی اسکشسکٹ میں گرنڈ بھیٹ گیپ ی جب بتلائی بونی علامت کے مطابق کرتہ سیجیے سے پیٹا ہوا مشاہرہ کیاگیا توحضرت يوسف عليه الستام كي برارت ظا سربوكتي -

(مسنداحمد،صحیح این حبان،مستددک جاکم) عزرزمصرنے موقعہ کی نزاکت جان کر اپنی عزت و ناموس کی خاطرمعا بلیکو دیرگزر کر تے ہوتے کہا بوسف علیہ السلام سیجے تم ہی ہو، اس عورت کے معاملے کو در گزر کروا ور اس قصہ کو میہیں چھم کرو۔ بھر بیوی سے کہا بیسب تیرامکروفریب ہے اور تم عور توں کا محروفريب مبت بى برا بواسم اب دائد اينا قد اين اس حركت بدك لي استغفار ح که اورمعافی ماُنگ !

آز مائش میں حضرت یوسف علیہ است لام کی کا میا بی کا تذکرہ قرآن حکیم میں اس طرح موجود ہے ۔۔ وَ اسْنَبَقَا الْبَابَ وَقَلَ تُ قَيِيْصَ مَا مِنَ دُ بَرِقَا لَفْيَا

سَيْدَ هَا لَكَ الْبَابِ الْحِ ويوسف آيات عِلَا الْمِنَا الْمِنَا عِلَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

اور دونوں آگے بیجھے دروازے کی طرف دوڑ ، ے اوراس عورت نے اُن کا کرنہ رکھنچ کر) میاٹر دیا اور دوکوں نے زانعا قاً > اُس عورت سے شومبر کو در واز ہوئے پاس دکھڑا یا اعورت دشومبر کو دیچئه کرسٹ مٹانی اور بات بناکر ) بولی کہ بچشخص تیری بہوئ کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اُس کی سنرا بجزا سکے اور کیا بہوسکتی ہے کہ وہ جیل خانہ بھیجا جائے یا اور کوئی در دناک سنراہیو ۔ یوست نے کہا ( یہ بالکل جبون ہے) یہی مجھ سے اپنا مطلب نکانے کے لئے نگیسلانی تھی اور دائس موقع پرے اُس عورت کے خاندان پی ہے ایک گواہ نے (جو کہ شیرخوار بچہ تھا) گواہی وی کہ اِن کا کرتہ ( دیکھو کہاں سے میشاہے) اگرآ گے سے میشاہے توعورت سجی *اور* يرهبوش بب اورآكروه كرند يتجهي سے بچٹا ہے توعورت حجوثی اور بیر سچتے ہیں۔ دغرض اس فیصلہ سے مطابق وہ کُرتنہ دیجھا گیا تو سیھیے سے ميماً موانكا) سوجب (عريزني) أن كاكرته سيجي سے محطاً ويجمادعون سے کہنے لگا یہ تم عور توں کی جا لاکی ہے بیشک تمہاری جا لاکیا اس مجھی مبہت بھی ہوتی ہیں۔

برسف برن برن بین مطرف متوج بهوکر کہنے لگا) اے یوسف می اس بات کو جانے دو دمینی اس کاچر جانکرو) اور دعورت سے کہا) اس بات کو جانے دو دمینی اس کاچر جانکرو) اور دعورت سے کہا) اے عورت تو ایخ تصور کی معافی مانگ بیشک سرتا سرتو ہی قصور دار کج

حسن بوقی کا آشکارا قصتہ ویہ بن مقر بات پوشیدہ نہ رہ کی۔ قصتہ ویہ بن مقر بات پوشیدہ نہ رہ کی۔ شکہ ہ شکہ سے ایم نا ندان کی عور توں میں یہ چر جا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی ہوی کسقار بے حیاہے کہ اپنے غلام پر فرلفہ ہوگئی۔ اتنے بڑے فائدان کی عورت غلام سے ساتھ معلق بید اکر ناچا نہی ہے۔ جلد اوّل

یطعن و تنا جب عام ہوگئے توزلیجا پریہ بات سخت گراں گزری اور حیا ہا کہ اس بدنا می تو دور کرد بیاچا ہے اور اسکے لئے شاہی خاندان کی عور تول سے ایسا

انتقام لینا جاہئے کہ وہ تھی اس برنامی بی شریب ہوجائیں۔

یہ سوچے تحر اُس نے ایک دن سِٹ ہی نما ندان کی عور تول کو ایک پُر نمکلف وعوت دے دی جب سب دسترخوان پر مبارگئیں جوغالباً ہمت مے محیلوں سے پر سوگاس سے ہاتھوں میں جیسریاں دیے وس خسی اکہ حیل کا طشور کھائیں عین اس موقعہ برجب و میمل کاٹ کاٹ کر کھیا رہی تختیب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ است لام کو محتم دياكه وه وسترخوان بيرآئيس.حضرت يوسف عليه إيت لام مالكه سيتعميل يحمم بيس با مهر بحطے تو تمام عورتمیں جمال بوسف کو دیجے محرمبہوت رہمتیں اوراس قدریے خبر ہوگئیں کہ پھیلوں کو کا طبنے سے بجائے خود ابنے ہاتھ کاٹ لئے اور امفیس احساس تھی نہ سہواکہ یہ کیا ہورہاہے اور ہے ساختہ زبانوں پریجید آباکہ کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے ہوا کی تسم یہ تو کوئی بزرگ فرسٹ تہ ہی ہے. یہ نظرو تیج*ھ کرعز پر مصر کی* بیوی نہایت خوسش ہوتی اور اپنی کامیا بی اورطعن محرنے والیوں کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے خیں کے عنشق ومحبّت سے ہارے ہیں تم نے مجھ کو برنام کرر کھا ہے۔ اب تمہاراخود کیا حال ہے ؟ بتاؤمیرافریفیۃ ہو نا بیجائے یا ہجا ؟ بیشک ين نے اس كا دِل اپنے قالوس لينا چا ما مقام ترو و بے قالونہ ہوا۔ اب بن تم سب ہے مہتی ہوں کہ اگر بیمبرا کہا یہ ما ناتو یہ قید خانہ جائیگا یا ذلیل ورسوا ہوگا۔ قرآن حکیم نے اس وعوت کا مذکرہ اس طرح کیا ہے:۔

> قراني صمول وقال يسوة ين المدينة اسر أت العريز ترادم فَتَهَا عَنْ نَفْسِم فَدُ شَعْفَهَا حُبًّا ١٤

(يوسف آيات منظ ماعتظ)

آور (حبب اس فضه کاچر جا ہوا تو ) چندعور توں نے جوست ہم یں رہتی تحقیں یہ بات مہی کہ عزیز کی نبیوی اینے غلام سے اینا (ماجائز) مطلب حال كرنے كے واسطے بيھسلائی ہے (كيسى ليست طبيعت

بدایت کے جراغ

اس تعلام برگرتی ہے ، اس غلام کاعشق اسکے دل میں جگہ کرگیا ہے ہم وس میں میں مخطور میں سکون میں م

تواسکو دسری غلطی میں و سکھنے ہیں۔
سوجب اس غورت نے ان غور آن کی برگوئی (کی خب را سمنی توکسی سے ہاتھ اُن کو آبا مجھیجا (کہ تمہاری دعوت ہے) اور اُنکے واسطے مند کیے لگایا اور دحب وہ آئیں اور اُن کے روبر وختلف کھانے اور میوے حاصر کئے) اور ہر آیک کو اُن میں سے ایک آیا ۔
واسطے مند کیے لگایا اور دحب وہ آئیں اور اُن کے روبر وختلف کھانے اور میوے حاصر کئے) اور ہر آیک کو اُن میں سے ایک آیا ۔
واقو دھی ) دیتے اور یوسف سے کہا ذراان کے سامنے تو آجاؤسو عور توں نے جو اُن کو دیکھا تو دائن سے جمال سے) جیران روگئیں اور راسی جیران روگئیں اور (اُسی جیرت میں ) اپنے ہاتھ کیا فرسٹ تہ ہے۔
راسی جیرت میں یا تو کوئی مزرک فرسٹ تہ ہے۔

آدمی مرگز نمین بیانوکوئی بزرگ فرست ہے۔ و وعورت بولی تو در پچولو ) وہ محص میں ہے جسکے ہارے میں نم محصکو تبرا مصلاکہتی تھیں اور واقعی میں نے اس سے امیت مطلب صل کرنے کی خواست کی تھی مگریہ پاک صاف ریا اور تھر آكرية أننده كوبيراكها مركي (جيهاكداب تك بهي كميا) تو بیشک جبل خانہ جیج دیاجا سے گا اور ہے عزت معبی سوگا۔ (بیرحالست ويحصر حب سب عور توں نے بھی حضرت بوسک علید است لام سے مجنا متنروع کیا کہ تم کو اپنی محسنہ سے ایسی ہے نوجہی مناسب نہیں ملمقی جوید سحیے تم کو ماننا جا ہتنے) یوسف علیہ انسٹ لام نے جویہ باتیں نیں توالترتعالے ہے دعائی کہ اے میرے رب جس کام کی طرف پی عور میں مجھکو بلارہی ہیں اس سے توجیل خانہ جا ناہی مجھ کوزیا وہ لیند ہے اور اگر آپ اے رب اِن کے دا وہیج کومجدسے دفع نہ کریں سکتے توی آن کی د طلب) کی طرف ماکس ہوجا و کستگا اور نا دانی کا کام سمر بیٹے در گا۔ سوان کی دُما اُن کے رہ نے قبول کی اور اُن عور نوں کے داؤہیج کو ان سے دور رکھا۔ بیشک وہ ( دعاؤں کا) بڑا مستنے والا (اور ان کے احوال کا) خوب جاننے والاسے ، (مجریوسف۔

علیہ التبلام کی پاک وامنی کی )مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعدان لوگوں کو ہی مصلحت معلوم ہوئی کہ اُن کوایک وقت (خاص) بک قید میں تھیں۔

انغرس حفرت یوسف علیہ الت الام کولتیہ دیا گیا۔ اس طرح ایک بے خطا کو خطا کارا و معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تا کہ عزیز کی بیوی ذکت اور رسوائی سے محفوظ ہوجائے۔
تورات کی تفریح کے مطابق حضرت یوسف علیہ الت الام کے علمی و کی جو ہر قید نوانے میں بست مجمی چھپ نہ سکے۔ قید خان کا دارو غران کا معتقد ہوگیا۔ قرآن کی سے جبی اس بات کی تائید کا تاریخ ہے۔ اس لئے کہ اس زمانے کے قید خانوں سے حالات کے پیش نظر حضرت کی تائید کا میں نام کے باس قیدیوں کا آناجا نا اور ان کی عظمت و نیک نفسی کا اعتراف مورنا اسکو واننے کرنے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الت لام سے باک اوصا و کی قید خانہ میں کا فی سٹ ہرت تھی۔ حسن اتفاق سے یوسف علیہ الت لام سے باک قرت و نوجوان بھی داخل قید خانہ میں کا فی سٹ ہرت تھی۔ حسن اتفاق سے یوسف علیہ الت لام سے بائے در قونو ان بھی ہاور چی خانہ داخل قید خانہ ہو سے ایک شاہی مائی تھا اور دوسراست ہی باور چی خانہ داخل قید خانہ ہو سے ایک شاہی مائی تھا اور دوسراست ہی باور چی خانہ داخل قید خانہ ہو سے ایک شاہی مائی تھا اور دوسراست ہی باور چی خانہ داخل قید خانہ ہو تھی۔

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے کہ اکفوں نے دونوں بادست اور کے کھانے ہیے میں زہر دینے کی کوشش کی تھی مقدمہ زیر تیفیق تھا اس لئے دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ پوسف علیدات لام اپنے بینیمبرانہ اخلاق سے سبب سب قید بول کی دلداری کرتے ، جبکو مگین و کھانس کی دینے ، کوئی بیمار ہو تا توعیادت کرتے ، مبر کی تلقین کرتے ، رائی کی اُمید دلاتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے ۔ ان کے یہ حالات دیکھ کرجیل کے سب قیدی غیر معمولی مثا ترصفے۔ یہ و وقیدی جو حضرت پوسف علیالسلام دیکھ کرجیل کے سب قیدی غیر معمولی مثا ترصفے۔ یہ و وقیدی جو حضرت پوسف علیالسلام

بدايت سحيراغ جلدائل

کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے ایک روز انفوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں اس لئے ہم اینا ایک خواب بیان کرتے ہیں کا کہ آپ اس کی تنعبیر برائیں ایک نے تعینی سٹ ہی ساتی نے کہا ہیں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور سے مشراب نکال رہا ہوں ، ا ور دوسے سے کہا کہ بیں نے دیکھا کرمیرے سر پر روشیوں کا ٹوکرا ہے اُس بی سے جانور

برا و کرم استی تنجیر بتائیں آپ بیقیناً نیک توکوں میں سے ایک ہیں۔ حننرت يومف عليدالت لام نے اُن سے زمی اورمبت سے فرما یا بیشک التارتع نے جوعلم مجھے عطا فرمایا ہے ان ہیں علم شعبیر کے علاوہ بیلم بھی شامل ہے کہ ہیں تمہار ا مقررہ کھا نا جو تمہارے لئے آیا ہے اسکے آئے سے پہلے ہی بین ہیں بتلادیا ہوں کرکس قسم سکا كها نا اوركيسا اوركتنا اوركتنا اوركس وقت آئے گا اور وہ تھيك اسى طرح نكليا ہے : خالكما مِيتا عَلَّمَيْنُ مَّ يِنَ رُبِعِنِ بِيهِ كُونِي رَكَ يا جَفَر كافن بهي كُوني كمانت يا شعبد ونهيں بلكه ، ميرا رب مجع بزربيه وي يم يم يم يم مكرين تم سے اَیک بات مهتا برون را اسپر بھی غور کر دہشنے اَن کوکوں کی ملت كواختيارنهبيب كباجوالنتريرا يبان نهبي رتصته اورآخرت سيريمي مثبنكر ہیں میں نے اپنے باپ دا دامیعنی ابراہیم، استی معقوب کی ملت کی ببروی اختیا کرلی ہے۔ ہم کسی کو النّر کے سب مقد شریک تمہیں تھہراتے

یہ الترکافضل ہے جو اس نے ہم پراور ایمان والوں پر کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس معت کاسٹ کرا دانہیں سرتے۔

اے دوستو! کیا تم نے اس پرتھی غور کیا ہے کہ کئی ایک معبورون کا ہونا بہترہے یا الترو حدّہ کا جو لاسٹر یک آورسب پرغانب ہے.تم اسکے ملاوہ جس جس کی بھی عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ چند نام نہیں جنگو تمہارے باپ داوا بنے محقر لیاسے ، الٹرنے اُن کے لئے کوئی سندناز*ل نہیں کی ہے حکو*ت توسرف الشرمی کے لئے ہے اُس نے بیکم دیا ہے کہ اُس کے سوائمسی کی عبادت نہ کی جائے یہی سبیدھا دین ہے مگر اکثر آ دمی اس بات كونهين مائتے۔

اس دعوت وتبلیغ کے بعد حضرت یوسف علیہ التلام اِن دونوں کے خواب کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے گئے۔

دوستواجس نے یہ دیجاہے کہ وہ انگورنجوٹر ہاہے وہ انگورنجوٹر ہاہے وہ انگاد مہوکر بادست اورجس نے رانجام دےگا۔ اورجس نے روٹیوں والاخواب دیجائے اسکوسولی دی جانبگی اور پرندا سے سرکو نوج نوج کھائیں سے جس کی تعبیر تم نے چاہی ہے وہ نافذ ہو کی ہے اور فیصلہ یہی ہے ۔ اور

چنانچہ ایسے ہی ہوا اٹھی کچھ وقت گزرا نہ تھاکہ ایک آ زا دہوکر اپنی سالقہ ضدمت پر بحال ہوگیا دوسرامجرم تابت ہوکرسولی پر چڑھا دیا گیا اور پر ندوں نے اسکی بوٹیاں و

مُرُّاويں۔

حضرت بوسف علیه الت لام جب دونوں کی تعبیرخواب بیان کر دیتے تو ساقی سے بیمی کہا تھا کہ جب تو در ہار ہیں جائے گا اپنے بادسٹ و سے میرا ذکر کر دیا سحرایک بے گنا و قید خانہ ہیں ٹرا ہواہے۔

نیکن وه شخص انس بات کومجول گیاا وراُسکویا د ندر باکداین ایست کومجول گیاا وراُسکویا د ندر باکداین ایست کومجول گیاا وراُسکویا د ناس نهمین که این ایست کومین کوی د خالی محسن کوا دمی محبول جائے میکن قرآن محمم نے اسمی حقیقت پر بتلائی که شیطان اسپر مسلط مهوگیا اور اُسے پر بات یا وکرنے کاموقعہ می منہ دیا اور اس پر ایک عرصه ایسے مسلط مهوگیا داس طرح چندسال مزید قید خانے میں حضرت پوسف علیب السلام کور مہن پڑا۔

مصرت بوسف علیہ الت لام کا قیدخانے میں جا ناء و ہاں قید بوں میں نبلیغ کرنا، خواب کی تعبیر دینا، آیاتِ ذیل میں اس طرح موجود ہے :۔۔

اُور پوسٹ کے ساتھ اور نھی و و نوجوان جیل خانے میں

وافل ہوئے، اُن میں سے ایک نے پوسف علیہ الت لام سے کما میل پنے آپ کوخواب میں دیجھا ہوں کوشراب ( بٹانے کے لئے انگور کارس) سیور رہا ہوں . اور دوسرے نے تمہاکہ میں اپنے آپ کواس طے۔ رہے و پیچور با میوں که اپنے سر میرروٹیوں کا ٹوکرالتے ہوئے ہوں د اور) اُس میں سے پرندے ( نوج نوج ) کر کھار ہے ہیں ، ہم کو اسس خواب می تنعبیر بتلائیے آپ ہم کو نیک آ دمی معلوم ہوتے ہیں ۔ (حضرت) بوسف رعلیه التالم) نے دچا ماکرجب بیمیرے معتقد ہمیں تو اِن کوا وَلاً ابہان کی دعوت دینا چاہیے ) فرمایا کہ د دیکھو ) جو کھانا تہارے یاس آ تاہے جوکہ تم کو کھانے کے لئے رجیل فانے) یں ملتا ہے میں اُس سے آنے سے پہلے اسکی حقیقت تم کو سبت لادیا کرتا ہوں (کہ فلاں چیزائے گی اور الیبی ہوگی) اور بیتلا دیٹا اُس علم کی برونت ہے جومجھکومیرے رب نے علیم فرمایا ہے زیمعنی بررىغيه وحى معلوم مروجا أے) میں نے تو آن تو تو ل كا ندمب الم سلے ہے ) جِيواركها ہے جوالتّر برايمان نہيں رکھتے اور جو آخرت سے مجبی مشکریں. اور بی نے اپنے ان زِبزرگواں باب وا داؤں کا ندسب اختیار کرر کھا ہے ابرامتی کا آور اسحق کا اوربیقوث کا میم کوکسی طرح زیبانہیں کہ التر سے ما تھے سی شی کومٹریک عبادت قرار دیں اور پید (عَقیدہ توحید) ہمیراور لوگوں بریمی خدا تعالیے کا ایک فضل ہے کیکن اکٹر لوگ راس نعمت کا است کرا وانہیں کرتے۔

(اور) اُس نے مکم دیا ہے کہ بجر اُس کے اورکسی کی عبادت مذکرو یہی سے اور کسی کی عبادت مذکرو یہی سے سیدھا راستہ سے لئی اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اے نیدفانے کے رفیقوا تم میں سے ایک تو دائم مے بری
ہوکر ، اپنے آفاکو (برستور) شراب پلا باکرے گا اور دوسرا دمجرم قرار
پاکر ، سولی دیا جائے گا اور اُس کے سرکو پرندے دنوچ نوچ ) کھا نیکے
جس بارے بیں تم پوچھے منے وہ اسی طرح مقدر ہوچکا۔ اور دجب وہ
جیل فانے سے جانے گئے تو ، جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اُس سے
پوسمت علیہ است لام نے فرایا کہ اپنے آفا کے سامنے سیرا بھی تذکر ہ کر ،
درکہ ایک خص بے فصور قیدیں ہے اُس نے وعدہ کرایا ) مجراسکوا پنے
آفاسے دیوسف علیہ است لام ) کا تذکرہ کر ناشیطان نے مجملا دیا تو داک
وجرسے ) فیدفانے میں اور مجی چندسال اُن کاربنا ہوا۔"

خواب سلطانی بعض مفسرین نے اس مدت کوشات سال بیان کیاہے۔ اسی درمیان ہیں بادست و قت جسکا نام ریان اور لقب فرعون تھا ایک خواب دیکھا اور درمیان ہیں بادست و قت جسکا نام ریان اور لقب فرعون تھا ایک خواب دیکھا اور کا بہنوں کو جمع کر سے خواب کی نوعیت سے سخت پریٹان ہوا در بار کے اہل علم اور کا بہنوں کو جمع کر سے تعبیر معلوم کرنی چاہی کیکن وہ خواب کسی کی بھی سمجھ میں نہ کیا سب نے یہ جواب دیا کہ یہ براگند و ہم کا خواب ہے جواب دیا تو ہم اسی تعبیر بیان کر دیے خواب یہ تھا :۔

و خیات عدو موقی گائیں ہیں اور شات وہی گائیں ہیں اور شات وہی گائیں ،یہ وُہی گائیں میں اور موقی گائیں ہیں اور موقی گائیں ہیں اسی طرح شات سرسبر ورث واب بالیں ہیں اور شات ختک اخوست گندم ، اِن خشک بالیوں نے سرسبز بالیوں کو گائی '' بادر شاہ ور بار کے اِن کا مہنوں کے جواب سے طمئن نہیں ہوا۔ اسی اثنا مر مہا تدہ ساقی کو یوسف علیہ است یا و آئی اور اُس نے آئے بڑھکر کہا اے بادشاہ اگر مجھے تجہ مہلت ویں توہیں اسی تعبیر لاسکتا ہوں ۔

باوت و نے اجازت دے دمی وہ اسی وقت قیدخا ندم پنجا اور حضرت یوسٹ عليدات لام كوباوث وكاخواب سنايا اوركهاكه آب اسك تنبير بيان فرما يريي تحبول كه پ ستجانی سے پیکیر ہیں آپ ہی اسکوحل کرسکتے ہیں اور کیا عجب سے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں سمیج تعبیر لے کران سے پاس والیں جاؤں تو وہ لوگ آ ہے۔ کی

حقیقی فدر ومنزلت جان کیں گئے۔

حضرت يوسف عليه التسلام محصبرول كااس سے انداز و ہوتا ہے كدما في كو نہ ملامت کی اور نہ برسوں مھولے رہنے پر حجب کیا اور نہ تعبیر علم میں نجل سے کام لیسا بنہ ببسوچاكە شالموں نے مجھے برسوں نے قصور زندان بیں ڈا لیے رکھا ہے وہ اگر تنباہ ہوجائیں اورخواب کامل نہ پاکر بربا دہروجائیں تواجیجا ہے ان کی مہی منزا ہونی جانسیے، ابسا تجه هی نهیس کیا بلکه اسی خواب می تنعیبردی اور اینی جانب سے اس کسله میں صح

" ربیریفی بتلادی می خواب مے مضرا نزات سے کیسے بیا جا سکتا ہے۔ ' فرما یا اس خواب می نعبیرا در اس می بنار پر جونجیوتم کو کرناکیا وہ یہ ہے کہ تم آت برس نگ لگا تار تھا ہے کرتے رہو سے اور بہتمہاری خوشحالی شے سال ہیں۔ اور جیب تھیتی سے سینے کا وقت آئے توجس قدر مقدارتمہارے سال مجر کھانے کے لئے ضروری ہے اسکوالگ کربواور باقی غله کواُن کی بالیوں ہی ہیں رہنے و و تاکہ محفوظ رہے گلے سٹرے مہیں اسے بعد شات برس کسل قحط سالی سے ہوں سے وہ تمہاراجیم کیا ہوا تمام

وخیرہ ختم ہوجا کے گا اسکے بعد بھرا یک سال ایسا آھے گا کہ خوب یاتی بڑیا کھیتیاں *ہری بھری ہوجائیں گی اور لوگ بھیلوں اور دانوں سے عرفا*و تیل کثرت سے نیکالیں گے۔ بعنی مونی گائیں اور سرسبر بالیں خوشحالی

کی علامت ہیں اور ڈبل گائیں اورخشک بالیں قحط سالی کی علامت میں جوخوت حالی کی پیدا وار کو کھاجا میں گئے ہے۔

اضافه بيهمي بيان كردياكه

قعط سانی کے بعد بھر ایک سال خوب بارش اور پیدا وارکا ہوگا مفرت قادہ فرائے ہیں کہ یہ اضافہ بطور وحی بیان کیا تاکہ اُن لوگوں کو مزید اطبیان ہوا اور تعبیر کا منجا نب اللہ ہونا معلوم ہوجائے۔

د دسرا حکیمانہ مشورہ یہ بھی دیا کہ غلے کو خوشوں ہی ہیں رہنے ویا جائے تاکہ قعط کے سالوں ہیں کام آسکے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غلہ جب تک خوشوں ہیں دہا ہے اسکو کھڑا وغیرہ متا نزنہیں کرتا۔

الغرض جب یہ ساقی تعبیر خواب لیکر بادش ہ سے پاس آیا افراس تعبیر سے غیر معمولی مثا نشہ اور اسکو خبروں ، بادست ہ اور اہل دربار اس تعبیر سے غیر معمولی مثا نشہ مہر کا اعتراف کیا ہوئے۔

موت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے علم فہم کا اعتراف کیا تعبیر خواب کا تذکرہ فرآن حکیم تی آیات و بل میں اس طرح موجود ہے :۔

أَنْ مُضمول مَنْ الْمُلِكُ إِنَى الْمُلِكُ إِنِي الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ إِنِي الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكِ الْمُلَكِ وَهُمُ اللّهِ الْمُلْكِ وَهُمُ اللّهِ الْمُلْكِ وَهُمُ اللّهِ الْمُلْكِ وَهُمُ اللّهِ الْمُلْكِ وَهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

بادث و نے کہا میں نے خواب دیکھاہے کہ شات موٹی گائیں ہیں جنکوشات و بلی گائیں ہیں ، اور ا ناج کی شات بالیں ہری ہی اور و میری طالب کی شات بالیں ہری ہیں ، اور و دوسری طرف شات سوکھی ، اے اہل در بار مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرسکتے ہو۔ بیان کرسکتے ہو۔

ائمغوں نے کہایہ تو پریٹان خواب ہیں اورہم اس طرح کے خوابوں کامطلب نہیں جائتے .

اُن دَّو قیدیوں میں سے جو نجات پا یا تھا اور اُسے ایک مدت ور از کے بعد اب بات یا د آئی کہا میں آپ حضرات کو اسی نعبیر بتا تا ہوں مجھے ذرا دقید خانے میں یوسفٹ سے پاس) جمیجے دیں۔ بتا تا ہوں مجھے ذرا دقید خانے میں یوسفٹ اے سرا باصد ق مجھے اسس ذواب کا مطلب بتا کے کہ نتا ت مونی گائیں ہیں جنکوسات وہی گائیں

کھارہی ہیں، اورسات ہری بالیں ہیں اورشات سوکھی، تاکہ میں اُن کے پاس جاؤں داور بیان کروں) تاکہ داس کی تعبیراور اس سے آب کا حال

ان كويميم معلوم موجاك،

پوسف دعلیه التلام، نے کہاٹات برس کے لگا تارتم لوگ تحصیتی باطری کرتے رہو گئے ، اس دوران جوفصلیں تم کا ٹو اُن ہیں سے بس تفوراً ساحصة جوتمهاري خوراك سے كام آئے نكال لواور باقی كواس كى

ماليو*ں ہي بيں رسنے و*و۔

مھراس سے بعد شات سال بہت سخت (فحط) سے آئیں گے جوکہ اس رتمامی وخیرے کو کھا جائیں گئے۔ جسکوٹم نے اِن برسوں کے واسطے جمع کرکے رکھا ہوگا۔البتہ تھوڑا ساجو دبیج سکے واسطے) رکھ جورو مھران (سات برس) سے بعدایک برس ایسا آئے گاجس میں لوگول کیلئے خوب بارش ہوگی اور اُس میں رس نجوٹریں گئے۔ دلینی کنزت سے پیدا دارموگی ۴"

ملس ما تی نے حضرت یوسف علیہ انسلام کی ساری گفتگو باوسٹ او کو سانى اورسائق الخصرت يوسف عليه السلام سم الحسلاق وعادات جسكا أس نے قیدخانے ہیں مشاہرہ کیا تھا بیان کیا، بادث اس عجیب وثا درتعبير كوتشكرمتاً ثربهوك بغيريندره سكاا وراس بات كانحوام بشعندم واكدا يستضخص سوديجنا فيأسيئي چنانچه اپنے ايک قاصد کوحضرت پوسٹ عليه السّاام سے ہاں تجو ہجا اور اليغ شوق ملاقات كااظهار تحياء حضرت يوسف عكيد التلام نے بامبر انتخف سے معذرت چاہی اور قرمایا کہ اس طرح تو تی قید خانے سے باہر آنہیں سکتا جب یک کہ اُن عور توں كامعامله واضح مذبومات منصول نے بے حودي ميں اسے الحد كات لئے عقر آخر اليا سحیوں ہوا ؟ میرا پرور دگار تو اِن کے مسکر وفریب کوخوب جانتا ہی ہے۔ الليرتعاك ابنيار كوجس طرح دبين كامل عطا فرمات بي اليهيم عقل كال

اورمعا ملہ فہمی می بوری پوری صلاحتیں مہیا فرماتے ہیں،حضرت پوسٹ علیہ التسلام نے

ایے اہم موقعہ پرجب کہ تو و باوٹ وعوت رہائی وے رہا ہوقابل توجہ نہ ہما۔
اس وقت وانشندی کا مقاضہ ہیں تھا کہ رہائی سے پہلے جس عیب کی تہمت لگائی گئی تھی اورجس وجہ ہے جیل ہیں برسول ڈالاگیا تھا اُسی حقیقت باوشاہ اورعام لوگوں پر پوری طرح واضح ہوجائے اورعصمت یوسفی پر کوئی سٹ ہوبائی نہ رہے۔
علاوہ از میں منصب بنبوت کی اوائی کے لئے جس اعتماد واعتقاد کی عوام کو ضرورت ہے وہ اس تہمت کے ساتھ مفید تابت نہ بیں ہوتی اور دعوت و بلینے کا کام جو آپ کا نصب العین تھا کا باس طور پرجاری وسیاری نہ ہوسکتا تھا
جو کہ وہ سے اُس تہمت کی حقیقت کو واضح کرے اُس کے بعد سیری رہائی کا اعلان کرے۔
کہو کہ وہ سے اُس تہمت کی حقیقت کو واضح کرے اُس کے بعد سیری رہائی کا اعلان کرے۔
کہو کہ وہ سے اُس تہمت کی حقیقت کو واضح کرے اُس کے بعد سیری رہائی کا اعلان کرے۔
علیہ است لام نے فرایا ہیں نے قید خانے سے نکھنے میں یہ اخیراس لئے کی ہے کوئر پر میمر علیہ است لام نے فرایا ہی بی نے قید خانے سے نکھنے میں یہ تاخیراس لئے کی ہے کوئر پر میمر کود گئی ہیں اُسے حق میں کوئی خیا نہ نہیں گئی۔
کومیقین موجا کے کرمیں نے اُسی غیر موجود گئی میں اُسے حق میں کوئی خیا نہ نہیں گئی۔
کومیقین موجا کے کرمیں نے اُسی غیر موجود گئی میں اُسے حق میں کوئی خیا نہ نہیں گئی۔

اور و دسری صکمت بیمجی ارست و فرمانی گئی کداس تحقیقات سے کوگوں کومعلوم مہوجائے گاکہ الٹرانعالے نیانت کرنے والوں کے محروفریب کو چلنے نہیں دییا۔ الغرض با دست ہ نے جب یہ سٹنا تو اگن عورتوں کو طلب کیا اور اُنہیں یا بند محیا کہ حقیقی واقعات بیان کر دیں تا کرمعا بلہ کی انسل نسورت سامنے آئے بصورتِ حال کچھ الیسی مہومکی متنی کہ عورتوں کو حقیقی واقعات بیان کے بغیر جارہ نہ رہا ، سب نے

بین این نہیں بائی ہے۔ اس میں اور اس میں اور اس کی برائی نہیں بائی " عزیز کی بیوی نے جب بیمنظر دیجیا کہ شہری ساری معزز خوا تبین یک لہ بان ہیں تواسی ہی اپنی نا فیت مجمی کہ مُرم کا اقرار کر لیا جائے ۔ آخروہ مجی بول بڑی کہ اب توحق بات نلا ہر ہموجی گئی ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ ہیں نے ہی اُن سے اینے مطلب کی خوامش کی مقی اور مینیک سیجے تو وہی ہیں ۔

باوث ه اور ابل دربار برحب بيحقيقت وانتح سوني توسب في حضرت يوسف

علدادل

ہدایت کے براغ سے ملاقات کرنے اور امنیں باعزت در بار میں نشریف لانے سے لئے آدمی بھیجے الطح سے ملاقات کرنے اور امنی باعزت در بار میں نشریف لانے سے لئے آدمی بھیجے والطح

حضرت یوسف علیہ ات لام بازارمصرسے دربارمصر پہنچے۔
اس شاہی اعزاز واکرام کاشہرہ ملک مصری جسفدرتھی ہواہوگا اس کا اندازہ
اس سے کیاجا سکتا ہے کہ تو شخصرت یوسف علیہ الت لام سے اخلاق وکر دار کے
بارے بیں اس عدسے آتے ہور ہے مصفے جوانیا نی اخلاق وکر دار کی آخری عدم واکرتی کو
بارے بیں اس عدسے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو انسانی فطرت کا اظہار کر ڈا پڑا اور
یہ کی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انسانی فطرت کا اظہار کر ڈا پڑا اور
یہ کی کوئی انسان اللہ سے فضل وکرم اور تائید کے بغیر فلاح نہیں پاسکتا۔ فیدھانے کی

ر الی سے پہلے یہ اعلان فرمار ہے ہیں :۔ " نوگو! میں اپنے منفس کو بالذات بری اور پاک نہیں ہتالا تا سکیونکہ نفس تو ہرا یک کا بری ہی بات بتلا تا ہے ، بجز اُس نفس سے جس پر

میرادب رخم کرے دمیعن میری یہ پاکداسی صرف خصداتے کریم کا

مصل وکرم ہے، باوٹ واور آمرار نے درباریں صنرت یوسٹ علیہ التلام کا ثناہی استقبال کیا اور انکواپنامقرب خاص قرار دیا اور اعزاز وخطاب سےموسوم کیا۔ قرآن حکیم کی آیات ذیل انہی تنفصیلات میشتمل ہیں :۔۔ قرآن حکیم کی آیات ذیل انہی تنفصیلات میشتمل ہیں :۔۔

ريرست آيات منه تا منه)

رغرض وہ شخص تعبیر لیکر دربار ہیں مہونیا) اور (جاکر میان کیا)

بادث و نے (جوست اتو متأثر ہوا) اور حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لا تو
مچرجب ان کے پاس قاصد مینجا تو آئی نے فرطیا تو اپنی سرکا د کے پاس

بوٹ جامچو اس سے دریا فت کو کر ان عور توں کا کیا حال ہے جنھوں نے

اینے با تھ کاٹ لئے مقے میرادب ان عور توں کے فریب کو خوب جانتا ہو

﴿ چِنَا بِخِيهِ اوستَ اه نے اُن عور توں کوجمع کیا اور ) کہا کہ تمہارا کیا وا فذہبے جب تم نے پوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی ہ عور توں نے جواب دياكه مات التربيم كوأن من وره برا برسمي تو برا في كي بات نهيس معلوم سون (و ه بالکل پاک بی ) عزیز کی بیوی دجو که حاصر تھی ) سحبنے لگی کہ اب توحق بات دسب بر، ظا ہرہی ہوگئی داب چھیا نا ہیکار بات سے سیج یہی ہے کہ ایس نے ہی اُن سے اپنے مطلب کی خوام ش کی مفی ( مذکر اُنهُ صُول سنے) اور بیٹیک وہی سیتے ہیں ۔ ( اُس وقت) یوسف ہے فرمایا کہ یہ ترام استمام دجو میں نے کیا امحض اس وجہ سے تاکر عزیر کومعلوم ہوجائے مفین کے ساتھ کہ ہیں نے اسکی مدم موجود گی ہیں اُسکی آبرو یں دست درازی نہیں کی اوریہ دمجھ معلوم ہوجائے کہ الشرفعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو صلے نہیں ویتا. اور ( باقی) ہما پنی منفس کو د بالذات، بری دا وریاک، نهبی بتلایا د کیونکه، مفس تو (ہرایک کا) بُری ہی بات بتلا تأہے بجزاس (منفس اسمےجس پرمیرا رب رحم كرے. بيتك ميرارب برشى معفرت والا برى دحمن والاب، اوربادست و نے کہا ان کومیرے پاس لاؤیس اُن کوخاص اپنے كام كے لئے ركھوں گا. بس حب با دست و نے اُن سے باتيں كيں داور باتوں سے اور زیادہ فضل وکمال طاہر ہوا ) تو بادشاہ نے کہاکہ ہمادے نز دیک آج سے تم بڑے معزز اور ایا نِت وارہو۔ یوست علیه است لام نے کہا اے با دیث و کمکی خزا توں برمجھ کو مامور کر دیجتے میں آن کی حفاظت رخیں ، رکھو*ں گا* اور (حساب کتا ہ کے طریقہ سے تھی ) خوب واقف ہوں .

(مچربعد میں بیر ہی باوٹ ہوگئے جنانچہ الشرقعالی کاارشادی اور ہم نے ایسے (عجیب) طور پر یوسٹ علیہ التلام کو ملک دمصر) ہیں بااختیار بناد باکو اس میں جہاں چاہیں رہیں ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوج کر دیں اور ہم نبی کرنے والوں کا اجرضائع نہیں کرنے

## اور آخرت کا اجرتو مهین زیاده بره کرسے ایمان اور تنقوی والوں محیلے.

در بار توسقی اور بھائیول کی آمد عیب وغریب واقعہ سے کل تک

جوکنعان میں گذبانی کررہا تھا وہ آج وقت کی سب سے بڑی متمدن قوم کا مخار و مالک بنحر جہاں بان "کررہا ہے۔ باوشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ استلام کو اپنی تمام مملکت کا این اور کفیل بادیا اور نے بہی خزانوں کی کنجیاں اُن سے حوالہ کر کے اپنا نحتارہ مقدرا و سے لیا،حضرت یوسف علیہ استلام نے سلطنت مصرکے مختارعام ہونے وے لیا،حضرت یوسف علیہ استلام نے سلطنت محرکے حوالہ کو جو تو ہ ہ سے بعد خواب سلطانی ہے تعلق وہ تمام تدابیر ستروع کر دیں جو چو تو ہ ہ سال سے اند دمفید کار ہوکتی تھیں تاکہ رعایا تحط سالی سے ایام میں مجبوک اور پریشان عالی سے مفوظ رہ سکے ، انہی ایام میں عزیز مصرکا انتقال ہوگیا اور زلیخاکا نکاح حضرت یوسف علیہ اسلام سے انجام ایام ایام سے انجام ایام کا دور مدخود) ور در در منظول کا نکاح حضرت یوسف علیہ اسلام سے انجام ایام ایام کیا۔

غرض جب قبط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو یہ تحط صرف ملک مصر ہی ہیں نہ تھا بلکہ دور درا ز
علاقوں تک بچیلا ہوا تھا ارض کنعان جونسطین کا آیک حصہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام
کا وطن ہے داور آج بھی یہ ارش کنعان خلیل نامی اپ پُررونتی شہر کی صورت ہیں موجود ہے
جہاں حضرات ابراہم واسحتی ویعقوب اور یوسف طیم السسلام سے مزاد الصمعروف ہیں ،
یہ خطہ بھی قبط کی زوسے نہ بچا۔ حضرت یعقوب علیہ السالام کے خاند ان میں بے حینی پیدا
میونی ما مقد ساتھ مصر کی یشہرت عام ہوگئ تھی کہ و ہاں غلہ قیمتاً مل جا تا ہے ۔حضرت
میعقوب علیہ السلام نے صا جزاووں سے کہا کہ صربی باورث ہ نے اعلان کیا ہے کہ اس
سے پاس بڑمی مقد ار میں غلہ موجود ہے تم سب جا تو اور غلہ خریم کر لا تو اور چونکہ بیمجی معلوم
ہوگیا تھا کہ ایک آومی کو ایک اورش کے بارسے زیادہ غلہ نہیں و یا جا تا اس لئے سب
صاحبرا و وں کو روانہ کرنے کی تجویز ہوئی سخر سب سے چھوٹے بھے بنیا ہیں کو جوحضرت
یوسف علیہ السام سے حقیقی جمائی ہتھے روک لیا گیا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السالم

رايت يحراغ جداول

کے گم ہوجانے سے بعد حضرت معقوب علیہ استلام کوان سے زیا وہ محبت ہوگئی منی اور وہ کست موگئی منی اور وہ کسی وقت منے۔

وتش مجائيون كايه قأ فله كنعان سے مصرروانه مبواجب در بار بیں پینچے توحضرت پوسف علیہ الت لام شاہی بہاس میں مث الم نتخت و ماج سے مالک ہونے کی خیٹیہ <del>۔</del> ہے سامنے آئے معلوم ہوآ کہ کنعان کا فافلہ ہے ہمرسری گفتگو میں میجان لیا کہ یہ سب جانی ہیں نمین تھائیوں نے خصرت یوسٹ علیہ التالام کو نَدَمَیجا ناکیونکہ ان تھائیوں نے اسپیے مجها بی کوشات سال کی عمر میں فروخت کر دیا تھا جسکواس وقت حضرت ابن عباس یز کی روایت سے مطابق چالیس سال بو تھے تھے جھنرت پوسف علیدال لام سے پہنا ن لینے سے تعلق سے ابن کشیر جس مزید ہیہ ونشاخت درج ہے کہ حصرت یوسف علیہ الت لام نے اپنے مزید اطمینان سے لئے چند ، پیے سوالات بھی کئے جومشٹ تنبدانسانوں سے تعلق سے کئے جاتے ہیں رایک سوال پر بھی مقاکر آپ لوگوں کی زبان عبرانی ہے میہاں کیسے میہو سنچے ؟ المحفول نے کہا با دست ہم اربے ملک میں تعط واقع ہے اور ہم نے آپ کی تعربیت شنی اس لئے نفلہ لینے آئے ہیں ہم اگر چیفیرملکی ہیں کیکن میں شمن سے جاسوس نہیں ہم **ا**وگ کنعان کے رہنے والے میں بہمارے باب الشرسے رسولوں میں سے ایک رسول میں جنکا نام بعقوب بن اسخی علیہم الت لام ہے۔ بچر حضرت یوسف علیدالت آم نے بھائیوں سے بارے میں دریافت کیا کہ تمہارے والدی اور بھی تو ٹی اولا دیسے ؟ جواب دیاکہم بازاہ مِعانیٰ مِقْے جن میں سے ایک چیوٹے بھا ٹی کو بچین میں بھیڑ ہے بنے کھالیا مقاا درہمار<sup>ہے</sup> والدكوسب سے زیادہ اُسی سے محبت بھی اسکے بعد اُسکے حجبوٹے مجا بی سے سامقہ زیادہ محبت کرنے گئے اور اسی لئے اس وقت بھی اس کوسفر ہیں ہمارے ساتھ نہیں بھیج بمیشه اسکواینے پاس سی رکھتے ہیں ۔

ية تفصيلات مستكر حدرت يوسف عليه استلام في علم دياكه ان كوشاي مهانخاني

میں تھیرا یا جائے اور قاعدہ سے مطابق غلّہ دیے دیا جائے۔ غلّہ کی تقسیم میں بیضا بطہ قائم کیا تھاکہ شخص اپنا غلّہ خود طال کرے۔ امام قرطبیؓ نے اس کی مقدار آبک وَسَقُ لعِنی سابط صاع لکھی ہے جو ہمارے موجودہ وزن سے لیا فاسے ذوصو دس برکے قربیب ہوتی ہے۔ جب مبنائیوں نے غلہ لے ابیا اور قیمت اواکروی توصفرت یوسف علیہ السلام
نے اخیں جانے کی اجائی وے وی اور ساتھ ساتھ یہ بھبی فرماویا کہ جب دو ہارہ ضرورت
پڑے تو بھر آجائیا اور ابیت ہو تیا ہے بھائی کر بھی ضرور لاٹا ٹاکہ اسکا حصہ بھی وید یاجا ہے ہم تو کو کو نے ابی کو پورا بورا غلہ ویا گرا ہوں اور اکرام وہمائی سیں بھی کو کی نہیں کر تا ہوں اور اکرام وہمائی سیں بھی صفرت یوسف علیہ الت لام نے اواکر کے واپس ہونے کا اداوہ کیا، اُدھر صفرت یوسف علیہ الت لام کے کارندوں کو دُفیدہ کم وے ویا تھا کہ ان کے غلے کے اندر اُنی اواکر وہ قیمت چھیا کردھدی جائے اسطرے کہ انتھیں خبرت نہ ہو اگر جب یہ اپنے گھی ہینچ کرسا مان کولیں کے تو اپنی نقدی واپس طنے پروو بار و جلدا نے کا جب یہ اپنی میں جمکن ہے جبا کہ وہ خوات یوسف علیہ الت لام کے اس تدہیر کی گئی ایک صلحت یں کارہ وہ کی فیمت لینا بیسند نہ کیا ہوا ور اپنے پاس سے تارہ وہ کہ ان کے پاس مزید نقدی یا زبور نہوج کی قیمت لینا بیس مزید نقدی یا زبور نہوج کی وجسے دو بارہ نہ آسکیں۔

وہدے دوہ دوہ دوہ اور میں کہ میں ہے جو نہایت لطیف ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانے سے کھے کہ حب ان کی قیمت اُن کو واپس پہنچ جائیگی اور والد ماجد کو اِنک علم ہوگا تو وہ النّد کے رسول ہیں اس واپس شدہ رقم کو مصری نزائے کی امانت مجھ کر ضرور واپس ہیں جو یہ ہے۔ اس طرح مجھائیوں کا دوبارہ آئی تھینی ہوجائے گا۔ والسّراعلم۔ واپس ہیں جنانچہ ایسے ہی ہواجب اِن لوگوں نے اینا سامان کھولا تو اُس ہیں اُن کی اداشدہ رقم مل کھنے گئے اباجان اِمصری کا رندوں کی ملطی سے ہماری نقدی ممارے سامان علم میں واپس آگئی ہے اسکوواپس کر دینا چا ہئے ، ویسے بھی اُس با دیت ہمارا اکرام واحزام واحزام کیا ہے اور میں ہر طرح کی داحت بہنچائی ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیا میں کو بھی بحفاظت کیا ہے اور میں ہر طرح کی داحت بہنچائی ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیا میں کو بھی بحفاظت این مائق لے جائیں گے۔

بیٹوں کے اصرار پر اور نقلہ کی قیمت واکس آجائے پر حضرت یعقوب علیہ السّلام نے پر صفرت یعقوب علیہ السّلام نے پر من سبت علیہ السّلام کی گفت دی کا بیٹ مناسب سمجھا کہ بچوں کو دوبارہ بھیجنا چاہئے۔ نسکن حضرت یوسف علیہ السّلام کی گفت دی کا واقعہ مجھی یا دی تقا بیٹوں سے فریا گیا ہیں تم پر الیساہی اعتما دکروں جیساکہ اس سے پہلے اسکے مجھائی یوسٹ سے بارے میں کہا تھا ؟

مطلب یہ تفاکہ تمہاری بات کاکیاا عتبار؟ تم پراعتمادکرے ایک دفعہ ایئے عزیز بیٹے کو کھو دیکا ہوں تم نے اُس دقت بھی یہی کہا تھا کہم اسنے ہوتے ہوئے ہوئے جو دبوسٹ، کی حفاظت نہ کرسکیں گے .

عود کرسے فرمایا اچھا اب میں بھرالٹر برہی بھروسہ کرتا ہوں اور وہی بہت ر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے ذیا وہ دیم کرنے والا ہے۔ بحصے اُمبد سے کہ وہ میری شعیفی پر دوہراصد مرینہ فوالے گا۔اس طرح اپنے جھوٹے بیٹے نبیا بین کوسا تھ کرنے پر راضی ہو بچے اور بیٹوں سے عہد و بہان لیا کہ نبیا بین کو اپنے ساتھ رکھو کے اور اُسکو والیس لے اُور کے۔

دروازے سے سب واضل نہونا بلکہ شہرینا ہے تربیب بہنچ کرمتفرق ہوجا الاور کھیے۔ است اللہ اللہ منظم میں واضل ہونے سے ایک خاص وصیت کی کہ اب تم گیالا ہ بھائی و ہاں جارہے ہوتو شہر کے ایک ہی دروازے سے سب واضل نہونا بلکہ شہرینا ہ کے قریب بہنچ کرمتفرق ہوجا نا اور تھیسسر

مختلف وروازوں سے وافل ہونا۔

حفرت میعقوب علیه السلام نے یہ وصیت کیوں فرمائی ؟ اس کا کیا مقد تھا؟
قران کیم اسکی وضاحت سے ساکت ہے العبتہ اسقدر تذکرہ فنرور ملتاہے کہ یہ حضرت یعقوب
علیہ السلام کی احتیاطی تد ہر بھی جوالٹرکی مشیت سے آگے کچھ بھی کام نہ آسکی یہ سرحنٹرت
علیہ السلام سے ول میں ایک کھٹاک سی تھی جسکو و ورکر نے سے لئے اضوں نے اپنی سی
مسینٹ کرلی قرآن کیم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرانہ کا کن و علیم
داور بیٹک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب محما

كے عنوان سے تعارف كروايا ہے۔

عادن حران سے تعادت روریا ہے۔

دیا۔ دوسری طرف اس بات کامیمی اظہار فربا یا کرکوئی انسانی تدبیرالتندگی مشیت کو نافذ ہونے

دیا۔ دوسری طرف اس بات کامیمی اظہار فربا یا کرکوئی انسانی تدبیرالتندگی مشیت کو نافذ ہونے
سے روک نہیں سکتی اور اسل ضافات التدکی ضافات ہے۔ بہروسہ ابنی تدبیروں پرنہیں
بلکہ التدرسے فضل وکرم پرہوٹا چا ہئے۔ تدبیرا ور تؤکل کا یہ توازن انبیار کرام کی سیرت سے
معلوم ہورک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الت الم نے اپنے بیٹوں کوسفرسے مہلے اسی تعلیم
کی تلقین فربانی میں۔

رايت كروغ في الله الآل

بعنن دیگرمفسرین نے مختلف دروا زول سے داخل ہونے کی ایک حکمت میہ منکوں ہے۔ ایسا نہ ہو منکوں ہے۔ ایسا نہ ہو منکوں ہے۔ ایسا نہ ہو ایرحب ہو جا ہت ہے۔ ایسا نہ ہو ایرحب ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو ایرحب ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو ایرحب ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے۔

بر کچهرلوگ حسد کرنے لگیں اور تکلیف مینجالیں ، وانٹرائلم۔ پر کچهرلوگ حسد کرنے لگیں اور تکلیف مینجالیں ، وانٹرائلم۔ حین دوراہ قال مارالا تا نام اور تا کئیں جور میں میارالیو فرور کی اس میرارا

صفرت یعقوب علیہ الت نام نے ایکو یہ دھیں۔ پہلے سفر میں نہیں کی اس دورسرے سفر کے موقع پر فریائی اسکی وج غالباً یہ ہوگی کر بہلی مرتبہ تو یہ لوگ مسرمین مسافرانہ اور شکستہ ہا ہیں داخل ہوئے محقے نہ کوئی انتفیس جانت تھا اور نہ کسی کے توجہ دینے کا خطرہ تھا اگر بہلے سفر میں جب ان کا غیر معمولی اکرام واعزاز مواجس سے ارکان دولت اور شہر کے لوگوں تک میں تعارف ہوگیا تواب یہ خطرہ قومی ہوگیا کہ سی کی نظرائب جائے یا کچھ لوگ حسد کرنے ہوئے اس میں بابید ہوئی اور ہوئی ہوگیا کہ سی کی نظرائب جائے یا کچھ لوگ حسد کرنے ہوئی ہوگیا کہ سی کی نظرائب جائے یا کچھ لوگ حسد کرنے ہوئی ہوئی اور ہوئی ہوگیا کہ سی کی نظرائب جائے یا کچھ لوگ حسد کرنے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیا کہ سی کے انہوں ہوئی اور ہوئی ہوئیا کہ سی کی نظرائب جائے یا کچھ لوگ حسد کرنے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیا کہ سی کے بابید ہوئی ہوئیا کہ سی کی نظرائب جائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیا کہ سی کی نظرائب جائے گ

سین روامعرا سے اور بارِ پوسفی میں جھائیوں کی آمد،اورغلے کا حال کرنا اور بادشاہ سے ہمکلامی، اور غلے کے لئے و و بار ہ سفر کرنا اور حضرت بعقوب علیہ استلام کا بیٹوں سے عہد و پیمیا ن لینا، قرآن حکیم کی آیات ویل میں واضح طور پر موجو د ہے:۔

ہے اسکو ہانگیں سے اور ہم اس کام کوضرور کر دیں سے دا آگے باہب کے اختیار ہیں ہے ؟

اور (جب وہ لوگ وہاں سے چینے گئے تو) یوسٹ نے اپنے نوکروں سے کہ دیا کہ ان کی جمع کروہ پوئی (جیکے عوض انفول نے فقد مول لیا ہے) اِن ہی کے اسباب میں (چیپاکر) رکھدو تاکہ جب ایپ کی میں شاید (ید دیکھ کر) میر دوبارہ واپس ایٹ گھر مائمیں تو اس کو مہر پائیں سٹ ید (ید دیکھ کر) میر دوبارہ واپس آئیں یفرض جب لوٹ کر اپنے ہاپ (معقوب علیہ السلام) کے باس کی حضر نہیا میں کر ایس اوٹ کر ایس مال کر نہیا میں کا حصر نہیں مال الکہ بغیر بنیا میں کے آئدہ تھی) ہمارے لئے (مطابقاً) کا حصر نہیں مال الکہ بغیر بنیا میں کے آئدہ تھی) ہمارے لئے (مطابقاً) فالم کی بندسٹس کر دی گئی سو داس صورت میں صروری ہے کہ) آپ ہمارے مائی د نہیا میں) کو ہمارے ساتھ جھیجد ہے تاکہ ہم (مجر) غلہ لاسکیں اور ہم اُن د بنیا میں) کی پوری حفاظت رکھیں گے۔

یعقوب علیہ اسلام ، نے کہا کہ بس دوں بن اس کے بارے بین کی کہا کہ بس دوں بن اس کے بارے بین کی تمہار اوبیا ہی اعتبارک امہوں جیساکہ اس سے پہلے اسکے مجانی دیوسی کی اس سے بہلے اسکے مجانی دیوسی کے بارے بین تمہار ااعتبار کر حکا ہوں ۔ سو دخیر اگر لے ہی ما وگے تن المار دکے سیرو، وہی سب سے بڑھکر نگہان ہے ۔ دمیری نگہانی سے کیا ہوتا ہے ، دمیری نگہانی سے کیا ہوتا ہے ، اور وہ سب مہر یا نول سے زیا دہ مہر یان ہے ۔

اور (اس گفتگو کے لبعد) جب امفوں نے اسباب کھولا تو راس بین) انی جمع کروہ پرنجی رکھی ) بلی کہ اُن ہی کو والیس کردی گئے کہنے گئے اے آبا (بیجے) اور ہم کو کیا چاہئے یہ ہماری جمع کردہ پونجی بھی قوہم ہی کو ہوا دی گئی (ایساکر ہم بادش ہے) اور اپنے گھروالوں کے واسطے اور غلّہ لائیں سے اور اپنے مجانی (بنیائین) کی خوب حفاظت واسطے اور غلّہ لائیں سے اور اپنے مجانی (بنیائین) کی خوب حفاظت رکھیں گے اور ایک اور ش سے بوجھ کا غلّہ اور زیاوہ لائیں سے (کیو بح جسفدر اسوقت لائے ہیں) یہ تو محصور اساغلہ ہے۔ بیعقوب (علیہ السلام) جسفدر اسوقت لائے ہیں) یہ تو محصور اساغلہ ہے۔ بیعقوب (علیہ السلام) کے کہا کہ اس وقت تک ہرگز اسکو تہا دے سائھ نہ جی جوں گا جب ک

الله کی قسم کھاکر مجھ کو پہا قول نہ دوگے کہ تم اسکوفٹرور سے ہی آؤ گے اس آگر کہیں گھر ہی جائے تو مجبوری ہے (چائی سب نے اسس پر قسم کھائی ) سوجب وہ تسم کھاکر اپنے باپ کو قول دے جیکے توانخوں نے فرمایا کہ ہم کوگر جو کچھ بات چیت کررہے ہیں یہ سب اللہ کے حوالے اور (چلتے وقت) یعقوب نے (اُن سے فرمایا) کہ اے میرے بیٹو اِ جب مصر سپنجو تو) سب سے سب ایک ہی دروازے سے داخل نہوا جب مطر سپنجو تو) سب سے سب ایک ہی دروازے سے داخل نہوا بری تدہرہے ) بلکہ علیٰ عدہ وروازوں سے جانا اور (یم محض ایک طاہری تدہرہے ) براتی اللہ کے محمد میں اسلامی کا ہے باتی اللہ کے محمد وسس اللہ ہی کا ہے داخل کو میں اور اُسی پر بھروسہ کرنے والوں کو مجمروسہ رکھنا جو اور اور اُسی پر بھروسہ کرنے والوں کو مجمروسہ رکھنا جا ہیں۔

اورجب دمفرینجگر اجس طرح ان سے باپ نے کہا تھی دائسی طرح ان سے باپ نے کہا تھی دائسی طرح انہوں داخل ہوئے تو باپ کاار مان پورا ہوگیا۔ دباقی ان ان کے باپ کو آن سے (یہ تدبیر بہلاکر ) فدا کا حکم قبالنا مقصو و منہ تقالیکن بعقوب سے جی میں (برجر تدبیر) ایک ار مان (آیا) تقاجس کو انہوں نے نا ہر کر ویا اور بلاشیہ وہ بڑے عالم تھے بایں وجہ کہ ہم نے ان کوعلم ویا تقالیکن اکثر لوگ اسکاعلم نہیں رکھتے یا ہیں وجہ کہ ہم نے ان کوعلم ویا تقالیکن اکثر لوگ اسکاعلم نہیں رکھتے یا

وربار بوسفى اور دوسراواخله صورت يهيش آن كجب برادران أي

کنعان سے دو ہار ہ روانہ ہوئے توراسیہ ہیں بنیا مین کو تنگ کرنا شروع کیا کہی اسکو ہاپ کی محبت وشق کاطعنہ ویتے کہی اس ہا برحسد کرنے کہ عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ اِسکو کیوں طلب کیا ہے ؟ بنیا بین یسب نجھ سنتے اور خاموس رہتے ۔ جب یہ منزل مقصو دیر مہنچ اور حضرت یوسف علیہ اسلام کے در باریں حاصر ہموئے اور ابھوں نے دیجا کہ یہ لوگ وحدہ کے مطابق ان کے حقیقی مجانی بنیا بین کو بھی ساتھ لے آئے ہیں تو حصرت یوسف علیہ استلام نے اپنے حقیقی مجانی بنیا بین کو خاص اپنے ساتھ کھیرا با۔

بدايت كيراغ بلدادّل

ام مضیرقاد ہے کھا ہے کہ سب مجائیوں کے قیام کاحضرت یوسف ملیالسلام نے یہ انتظام کیا تھا کہ قرو و کو ایک ایک کمر سے میں تھیرا یا گیا۔ یہ گیارہ ہمائی سفے بنیا بین تنہا رہ سے گئاں کو اپنے ساتھ قیام کرنے کا تکم دیا۔ جب تنہائی کاموقع آباتو حضرت یوسف علیہ الت لام نے اپنے حقیقی مجائی پر داز فاسٹ کر دیا اور تبلایا کہ میں ہی تمہادا حقیقی مجائی یوسف ہوں اب تم کوئی اندیث میکر واب بُرائی کا دور حتم ہوگیا اب یہ لوگ

تم کو صی تشم کی ایزاز مہیں دیں گئے۔

تورات میں نہ تور ہے کہ یوسف علیہ التلام نے بھائیوں کی بڑی فاطر مارات
کی نوکروں کوشکم ریا کہ انکوش ہی مہمان فانوں میں آثاریں اور انکے لئے گرت کلف وعوت کا سامان میں ، چندروز کے قیام کے بعد جب یہ زصت ہونے گئے تو یوسف علیہ التلام نے بحمہ دیا کہ اِن کے اونٹوں کو فئے سے اسقدر لا دویا جائے جسن کہ یہ برداشت کرسکیں ۔ صفرت یوسف علیالتلام کی یہ خواہش منی کوسی طرح اپنے عزیز جانکہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں سکر انتہائی اصطراب و بے مینی کے باوجو دان کے لئے ایسا روک لیں سکر انتہائی اصطراب و بے مینی کے باوجو دان کے لئے ایسا روک لیں سکر انتہائی اصطراب و برمینی کے باوجو دان کے لئے ایسا روک لیں سکر انتہائی اصطراب و برمینی کے باوجو دان کے لئے ایسا روک لیناسخت ممنوع مقا اور حضرت یوسفایالتلام کسی طرح نہیں چا ہتے تھے کہ اس وجہ فراس وت کھے کہ اس وت اور خبر قافلہ روانہ ہونے لگا تو کئی کو اطلاع کئے لغیرزٹ ٹی کے طور پر اپنا چائدی کا پیالہ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کئی کو اطلاع کئے لغیرزٹ ٹی کے طور پر اپنا چائدی کا پیالہ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کئی کو اطلاع کئے لغیرزٹ ٹی کے طور پر اپنا چائدی کا پیالہ بنیا مین کے سامان میں رکھ دیا۔

کنوان کے اس فافلہ نے ابھی تقوری ہی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسٹ علیالسلام سے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیجہ مجال کی تواس بین قبیتی پیالہ نہ پایا سمجھے کہ شاہی محل میں کنعائیوں کے سوا و وسراکوئی نہیں آیا اس لئے انتھوں نے ہی یہ چوری کی سب

فوراً دوڑےا در جلائے، قافلے والوئہ روٹم چور ہو۔ برا در ان پوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ہم پرخوا ہ مخوا ہ محیوں الزام لگاتے ہمو آخر معلوم تو ہموکر تمہاری کمیا چیز گئم مہوکتی ہے ؟

موائی کہ بادست ہ کا قیمتی پیالٹر ہوگی ہے اور اُن میں سے ایک نے آگے بڑھکر کہا کہ جوشنخص جوری کا پیتہ لگا دیگا اُس تحوایک اونٹ فلہ انعام میں ملے گا

اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔

برا دران یوست نے کہا خداجا نتا ہے کہ ہم مصری فساد کرنے کی غرض سے نہیں آئے اور تم لوگ جانتے میوکہ ہم اس سے پہلے بھی غلّہ لیئے آئے سختے .

ہم رکٹ جورنہ میں کا رنگروں نے کہا۔ اختیاجی سے پاس بیرچوری ٹا بہت ہوجائے ایکی سنراکیا ہونی جا ہتے ؟

برا دران پوسٹ نے کہا وہ خود آپ اپنی سزائے بھینی وہ تمہارے حوالہ سر دیا جائے گا تاکہ اینے جرم کی پاداسٹ میں بکڑا جائے اور ہم اپنے ملک میں ایسی زیادتی تحرفے والوں کو یہی سزادیا کرتے ہیں۔

کارندوں نے بیجواب سُنا تو غلے کی تلاشی کی اورجب اُن ہیں بیالہ نہ مکلا تو آخر میں بنیا ہیں ہیالہ نہ مکلا تو آخر میں بنیا میں کے سامان کی تلاشی کی اُس میں بیالہ موجو دیھا بکارندوں نے قافلہ کو واپس لوٹا کرعزیزمصر کی خدمت میں معاملہ بیشیں کیا۔

حضرت یوسف علیہ الت لام نے معاملہ کی نوعیت کوشنا تو ول میں ہجید مسرور ہوئے کہ میری عمولی سی تدہیر رپر التر نوعا لئے نے میرامقصد بچر داکر دیا ، ادھر بنیا بین مجی اس واقعہ کو ابنی مرضی سے مطابق یا کرخاموش رہے .

برادران ایسف نے جب پر دیکھا آو اُن کی آتش حسد بھڑک اُمھی اور اُن کھوں نے
پیچوٹ بھی ہونے کی جرآت کی کہ آگر بنیا بین نے پرچوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہوئے
اس سے پہلے اسکا بڑا بھائی پوسٹ بھی چوری کرچکا ہے دچوری کی یہ کہائی آئندہ سفی
پرآدہی ہے، حضرت بوسف علیہ التالم نے جبکہ یہ ویکھا کہ میرے منہ پرہی جبوث
بول رہے ہیں صنبط سے کام لیا اور مجربھی راز فاش نہ کیا کریونکہ بدراجہ وی الہی آپ پر
اسکی یابندی مغیی

میں بہدی ہیں۔ کے تہارے لئے سب سے بڑی جگہ ہے کہ تم ایسا حجو ٹا الزام لگارہے ہواور جو کچھ میان کرتے ہوالٹرنعالے اسکی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے۔
ہواور جو کچھ تم بیان کرتے ہوالٹرنعالے اسکی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے۔
ہرا دران یوسف نے جب یہ ماحول دیکھا تو مہبت گھیرائے اور باہے۔ کا عہد و بیمان یا دائی آئیں میں مشورہ کرنے گئے کرکس صورت سے بنیا بین کوھال کویں؟
اور باہ یہ بیمان یا دائی آئیں۔

ہم تو پہلے ہی اینا قول ہار کیے ہیں صرف ایک صورت یہ ہاتی ہے کہ بادشاہ سے خواہش کریں اور عرض معروض کریں کو عزیز مصر بنیا میں کو اپنی قہر بانی سے معافب کر دیے۔ چاہئی سے معافب کر دیے۔ چاہئی سے معافب کر دیے۔ چاہئی سے بیائی ہے ہائی ہے جائی ہوست بوڑھا ہے اُس کو اِسکے پہلے جائی بوسٹ کا مجی بیجہ عمر ہے۔ اب انگریہ تھی اُن سے جُدا ہوجا تیگا تو وہ شدت عم سے اُن سے جُدا ہوجا تیگا تو وہ شدت عم

ہ ہوب یں سے۔ اے بادیث اگرایساممکن نہیں تواسکی جگہ ہم بیں سی کسی ایک کوسزا کیلئے اور ہو سے میں مار مد

روک کیجئے آپ رقم و کرم والے ہیں۔ عزیز مصرفے کہا الٹری پٹاہ! یہ بات کیے ممکن ہے؟ ہم اگرالیا کریں تو ظالم قرار پائیں سے ۔ جب سب اس جانب سے مایوس ہو گئے تواب تنہائی میں بمیشے کر مذا میں ہوئے۔

ان بین سے بڑے نے کہا مجائیو! تم کومعلوم ہے کہ والد نے بنیا بین کے متعلق کسقدرسخت اور پخیة عہد و پہان ہم ہے لیا تھا اور اس سے پہلے تم نے لیسف کے سامۃ جوظلم و زیا و تی کی ہے وہ تھی سامنے ہے۔ اس لئے بین تواب اس جگہ سے اس وقت تک شطخ والا نہیں کہ یا والد مجھے کنعان آنے کی اجازت ویں۔ یا الشرمیرے لئے کوئی دوسر افیصلہ کرنے۔ لہذا تم سب باپ سے پاس جاؤا ور عرض کر و کہ تمہاری بیٹے ہیا ہیں نے بیا بین نے کہ بنیا بین ہیا ہیں نے کہ وی صاف صاف آپ سے کہا ہیں کہ یسلے سے جان لیتے کہ بنیا بین سامنے کہ وی گئی ہے۔ اور یہ بی و کہاں کہ یسلے سے جان لیتے کہ بنیا بین سے ایسی حکت سرز و ہونے والی ہے۔ اور یہ بی وکر کر دینا کہ آپ مصروا لوں سے اسکی سے ایسی حکت سرز و ہونے والی ہے۔ اور یہ بی وکر کر دینا کہ آپ مصروا لوں سے اسکی تصدیق کر بیں رہنے اور سے اسکی سے ایسی حکت سرز و ہونے والی ہے۔ اور یہ بی والیس ہوگئے اور اپنے باپ حضر سے اس مشور ہ کے بعد وہ سب کنعان واپس ہوگئے اور اپنے باپ حضر سے اس مشور ہ کے بعد وہ سب کنعان واپس ہوگئے اور اپنے باپ حضر سے

یعقوب علیہ ات لام سے سب کمچھ وا فعہ کہ یہ نیا یا۔ حضرت بیقوب علیہ است لام نے اپنی فراست نبوت اور اپنے سابقہ نجر ہے کی بنا پر جو بمٹوں نے یوسف علیہ الت لام کے ساتھ کیا متھا شدت سے محسوس کیا کہ یہ واقعہ مجمی جھوٹا ہے۔ فرما باکنہ میں نہمیں یہ بات الہی نہیں تمہارے ولوں نے ایک بات گھڑلی ہے لیکن اب صبر کے سواکوئی اور جار ہ بھی نہیں لبس ہیں صبر جلدادل

بدايت يحريط

کرتا ہوں مجھے الشرسے اُمید ہے کہ وہ ایک دن اِن گم کر دہ گان کو بھرجمع کر دیگا اور
ایک ساتھ مجھے ملاوے گا۔ بلاسٹ وہ ملیم صکیم ہے۔اسے بعد حضرت یعقوب علیالسلام
نے بیٹوں سے بیسونی کرلی اور رو بتے رو نے اپنی آنکھیں سفید کرلیں بیٹوں نے جب
یہ دیکھا تو کہنے گئے بخدا کیا آپ اسی طرح یوسٹ کی باویس تھکتے زہوگے؟ اور کیا اسی غم
میں اپنی جان دے دوگے ؟

معنے بیت میں تاہے۔ میں تم ہے توشکوہ نہیں کرتا اور نہ تم تو کچھ کہتا ہوں ہیں آپ میں تم ہے توشکوہ نہیں کرتا اور نہ تم تو کھی ہیں ہیں آپ غم وصیب سے واپنے اللہ سب کی طریب بیش کرتا ہوں ؟ اسکے بعد تھی ببیوں سے فرما یا :۔

وبایوسی کا فروں کا سیوہ ہے: قرآن کیم نے در ہاریوسفی میں ہمائیوں کی دوبارہ آمداور بادت ہے پیالہ کی گمشرگی کا تذکرہ اور بنیا بین د برا دریوسف) کوعزیز مصر کے حوالہ کرنے کا ذکر اور حضرت بعقوب علیدانسان می خدم مت میں صاصر ہونے اور بنیا بین کے حادثہ کی تفصیل اور حضرت بعقوب علیہ انسلام کا صبروضبط اِن آیات میں بیان کیا ہے:۔

اُورجب یہ لوگ (براوران بوسف) بوسف علیہ استلام کے پاس چہنچے (اور بنیا بین کوسٹ کرکے کہاکہ ہم آپ کے حکم کے مطابق ایکوں نے ہیں) یوسف علیالسلام نے اپنے بھائی کواپ ساتھ ملالیا (اورٹنہ) ٹی میں اُن سے کہ دیا کہ بیں بھائی الیوسف ہوں سے دیا گر بھی کے دائر کی کرتے ہے ہیں اسکاری نے مذکر نا سہ مجھ رجب یوسف (علیہ استام) نے ان کا سامان غلہ اور روائگی کا انتظام کر دیا تو (مطور نٹ نی) بانی چینے کا برتن اپنے بھائی کے اسب ہیں دکھ دیا بھر (کا دند و ل کو اس کی اطلاع ہونے برکہ بیالہ موجود نہیں ہے) ایک برکارند و ل کو اس کی اطلاع ہونے برکہ بیالہ موجود نہیں ہے) ایک برکار نے والے نے پرکار اکہ اے قافلہ و الو تم فیرو رچر رہو۔ و ہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز تم فیرو رچر رہو۔ و ہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز تم ہوگئی ہے ؟

(کارندوں نے) کہا کہ ہم کو بادستا ہی ہمانہ نہیں ملت ا دوہ غائب ہے) اور جوشنعص اُسکو لاکر حاصر کرے اُسکو ایک شُر بار غلّہ دبطور انعامی کا اور میں اُسکے دلوانے کا ذمہ دارہوں،

یہ لوگ کہنے نگے بخدا تم کوخوب معلوم ہے کہ ہم ملک ہیں فسا دبھیلانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم لوگ جوری کرنے والے ہیں۔ اُن دکارندوں نے ) کہا احیا اگرتم حصوٹے شکلے (اور تم ہیں سے کسی پرسرقہ ٹابت ہموجا ہے) تو اُس (جور) کی کیا سزا ہوگی ؟

محائیوں نے دستراعیت بعقوبی) کے مطابق جواب ویا کہ اسکی سنرا بیر ہے کہ وہ شک جس شخص سے اسباب میں ملے بس وہ اسکی سنرا بیر ہے کہ وہ شک جسکا مال ہے وہ اسکوا بینا غلام بنا ہے) ہم نوگ ظالموں کوالیسی ہی سزا دیتے ہیں۔

مجراس نے یوسف کے دصقی ) مجانی کے تقیلے کی تلاشی کے مقیلے کی تلاشی کی جہر داخیریں اُس برتن کو اُسٹے مجانی کے مقیلے سے برآ مدکرایا ہم نے یوسف (علیہ السلام) کی فاطرے اس طرح ا نبیا بین کو دو کئے گی ) تدبیر فرمائی دکیونکہ ، یوسف کی فاطرے اس طرح ا نبیا بین کو دو کئے گی ) تدبیر فرمائی دکیونکہ ، یوسف اینے مجانی کو اُس بادستاہ دمصر سے قانون کی دو سے نہیں لے سکتے مفتے دکیونکہ قانون مصر میں چوری کی منزا تا دبیب یاجریانہ تھا ) مگر یہ سے کہ السر ہی کومنظور تھا۔ داس سے کوسف علیہ السلام کے دل

میں تدہیراتی اور بھائیوں کے منہ سے پیچوا بخو دنکلا ہم جس کو عاہتے ہیں دعلم میں ) خاص ورجوں تک بڑھا دیتے ہیں اور تمام علم والول معنى التراعكم والاسب (ميعنى الترنغالي) ر مال یہ کہ جب ان کے اسباب سے وہ برتن برآ مدموا اور بنیابین روک لئے گئے تو وہ سب بڑے شرمندہ بوئے اور) کہنے لگے کر دصاحب) اگراس نے جوری کی تو د متعجب نہیں کیونکہ) اسکا ایک معانی احقاوہ) مجی داسی طرح) اس سے پہلے چوری کرچکا ہے۔ اجسكا قصى نفسير درمنتوري اس طرح لكهاسي كه حضريب بوسف عليه انسلام كوالى تجوبي حضرت بيقوب عليه السّلام محى بهن برورسش کیا کرتی تقیس جب یہ ذرا ہوست یا رہوئے توحضرت لیفتوب علیہ السلام نے لیناچا ہالیکن وہ بہت چاہتی مخیں اس لئے اپنے پاس اور رکھٹا چا با اس سے لئے مچونی نے یہ تدبیر کی کہ پوسف علیہ انسالام کی کمریں أيك پيئا كيروں كے اندر باندھ كرمت ہوركر دياكہ پيئا كم موكميا اورسب كى تلاستى أى تويد بوسعت عليد استلام كى محرس برالد بهوا ـ اس طرح قانون بعقوبی کی دفعہ سے فائدہ اسٹاکر پیسف علیہ الست لام کو مزید اسينے باس اور كھ بدت دكھ ليا۔ اسى وا تعد كى طرف محائيوں سفاتاً رہ كياكم أكريدبنيا بن في في ورى كى ب توكونى تعجب نهيس اس سے بيلے اسے بھانی یوسٹ نے بھی بین میں چوری کی ہے ا يس يوسف وعليه السلام نے اس بات كو دجو آ كے ارسى ہے) اپنے دل میں پومشیدہ رکھا اور اس کو اُن کے سامنے رزیانے) الله شهیت محیالینی د دل میں ابوں کہا کہ اس دحوری کے اورجیس تم توا ورممی زیاوه برسے ہو دلینی ہم دو نوں ہمائیوں سے توحقیقی سرق ہ صا درنهبیں بواا ورتم نے تواتنا براکام کیاکہ کونی ال غائب کرتاہے توتم في آدمي غائب كر ديا كم موكو باب سے بداكر ديا) ورجوكي تم بیان کررسے ہو ذکہ ہم چور ہیں اسکی دحتیقت کا التربی کوخوب علم ہے۔

رجب مہائیوں نے دیکا کہ یوسٹ علیہ التلام نے بنیا بین کو اِنووُکر لیا اوراُس پر ق بض ہو گئے تو براہ خوشامہ کہنے گئے اسے عزیز اس دنبیا بین اکا ایک بہت بوڑھا باپ ہے داور وہ اِسس کو بہت جا ہت جا ہت ہا ہے اسکا کیا صال ہوجائے) سو بہت جا ہت جا ہت ہے کہ اسکی جگہ ہم ہیں ہے ایک کور کھ لیجئے داور اپن غلام بنا لیمنے ) ہم آپ کو نیک مزاج و بجھتے ہیں۔

علی برایج میں است دعلیہ التلامی نے کہا الیسی (بے السافی) کی ہات یوسف دعلیہ التلامی نے کہا الیسی (بے السافی) کی ہات سے خدا ہجا کے کہ جسکے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اسکے سوا دوسرے شخص کو کیو سے رکھ لیس د اگر ہم ایسا کریں تو) اس حالت ہیں ہم بڑے

بانصات شجعے جائیں گے۔

مچرجب اِن کوبوسف (ملیہ السّلام) سے دا بھے صاف جواب پر؛ بالکل اُمیدیهٔ ری (کیربنیامین کو دیں سے) تو (اس جگہری علیٰجد ہ ہوسر باہم مشور ہ کرنے گئے . اُن میں سے سب سے بڑا جو تھا اس نے کہا ڈکہ تم لوگ جروایس جلنے کی صلاح کررہے ہوتو) کیا تم كرمعلوم نهبي كرتمها رے باپ تم سے التركي قسم پر بريكا قول لے كيك میں ذکہ تم بنیا مین کو اپنے ساتھ ضرور لا وَسِکّے ) اور اس سے مہلے پوسٹ سے بارے میں تم اوگ کو تا ہی کر ہی جکے ہو دسوان حالات میں میں تواس زمین سے ملتا مہیں تا وفتیکہ مبرے باب دخود) محمکو د صاصری کی ) اجازت نہ دہیں یا التیرتعالے اس شکل کوشنجھا دے اوروہی خو<sup>ب</sup> سلمهانے والاہے۔ دلہٰدامحمکوتو میہاں چھوٹر دواور) تم واپس اسپنے باپ کے پاس جاڈ ( اور مباکر اُن سے اسمبوکہ اباجان آپ سے معاجرا<del>دے</del> ( بنیامین ) نے چوری کی (اس لئے گرفتار کر لئے گئے ) اور تیم تو وہی بیان سرتے ہیں جو ہم کو دمنیا ہدہ سے ہمعلوم ہواہے اور ہم دقول وقرار دیتے کے وقت ؛ غیب کی خبروں سے ما فظ کھے نہیں ذکہ یہ چوری کرے گا ورنہ ہم تو مجی عہد و سمیان نہ کرتے ) داگر ہمارے کہنے گامقین نہوتو )

اس بی دیمنی مصر) والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم دائس وقت) موجود سے دحب چوری برآ مرہوئی) اور اُس قافلہ والوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہوکر دیہاں ) آئے ہیں اور تقین جانے ہم بالکل سیج کستے ہیں۔ (چانچ سب مھائیوں نے بڑے کو وہاں چھوٹ ااور خوداً کر کستے ہیں۔ (چانچ سب مھائیوں نے بڑے کو وہاں چھوٹ ااور خوداً کر مارا قصد بیان کی) یعقوب دعلیہ التلام) دواقعہ یوسٹ کے سبب اِن سے غیر طکن ہوگئے سنے ) فرمانے گئے (کہ بنیا مین چوری میں اخوذ نہیں ہوا) بلکہ ہم نے اپنے ول سے ایک بات بنالی ہے لہذا دیسلے کی طرح ) میں صبر ہی کروں گاجس ہیں شکایت کا نام نہوگا الشرسے امید طرح ) میں صبر ہی کروں گاجس ہیں شکایت کا نام نہوگا الشرسے امید خوب واقعت حال سے ) خوب واقعت حال سے ) خوب واقعت حال سے )

اور دیہ خواب دیجری اُن سے دوسری طرف رُخ کرلیا اور د بوجراس نئے غم سے پُرا ناغم ااز ہ ہوگیا ) سجنے گئے ہائے یوسون افسوس اورغم سے درویتے رویتے ) اُن کی آنھیں سفید پڑگئیں اور وہ دغم کی شدّت ہے اپنے آپ گھٹا کرتے ہتے۔

بیٹے کہنے گئے بندا دمعلوم ہوتا ہے) تم سدا کے سدایوسٹ کی یاد میں گئے رہو گئے یہاں یک کڑھل تھل کرجان بلب ہوجا ؤ گئے یا بیکہ بالکل مرہی جاؤگے۔

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا دیم کومیرے دونے سے سے سیابیت) میں تواہنے دینج وغم کی صرف الشری سے شکایت کر ابرول دیم سے توکی خونہیں کہتا) اور الشرکی باتوں کو مبننا ہیں جا نتا ہوں کم نہیں جائے ہے میرے میٹو! (ایک بارمچر) جاؤ اور یوسف اور اس سے مجانی کی تلاش کر واور الشرکی رحمت سے نا اُمید نہ ہو میشک الشرکی رحمت سے وہی لوگ نا اُمید مہوتے ہیں جوکا فریس کے

وربار يوسفى اورتمبرا داخله حضرت يعقوب عليه التلام ني ايك

علداؤا

طویل وقعهٔ کے بعد بیٹوں کو مکم ویا کہ جاؤیوسف علیہ است لام اور اُسکے مہا تی کو کان کروا ور مانوس نہ ہو۔

حضرت یعقوب علیہ الت لام نے اس سے بہلے بھی اس طرح کا حکم نہ ویا تھا ور نہ اس سے تبلے بھی اس طرح کا حکم نہ ویا تھا ور نہ اس سے تبلے بھی تلاسٹ کا کام بیا جاسکا تھا، در اُسل برسب چیزیں تقدیرا آئی مقدر نہ تھا، اب غالب کے تابع تضیں اس سے جہنے ایس حکم دینا یا اسکا خیال آئا مقدر نہ تھا، اب غالب الشد کے علم میں ملاقات کا وقت آجا تھا اس لئے استے مناسب تد ہیرول ہیں والی وی گائی آئی مصربی کی طون معلوم ہوتا ہے۔ بنیا مین کے وی کئی۔ آیت میں دونوں کی تلاش کا دُرخ ملک مصربی کی طون معلوم ہوتا ہے۔ بنیا مین کے بارے میں تومعلوم تھا کہ انکوعزیز مصرفے دوک لیا ہے گر بوسف علیہ الت لام کو مصربی تلاسٹ کرنے کی بطا ہر کوئی قابل اعتبار توجیہ معلوم نہیں ہوتی بمیان الناتو جب کسی کام کا ارا دہ فرماتے ہیں تو اُس سے مناسب اسب جبح فرمادیتے ہیں اور وہ چیز جال ہوجاتی ہے۔ اس لئے حضرت یعقوب علیہ است لام نے اس مرتبہ تلاش و فقین کے دائی مقد ما ذکر کے دور فرمات یعقوب علیہ است لام نے اس مرتبہ تلاش و فقین کے دائی مقد ما ذکر کے دور فرمات یعقوب علیہ است لام نے اس مرتبہ تلاش و فقین کے دائی کے دائی مقد ما ذکر کے دائی مقال میں مرتبہ تلاش و فقین کے دائی میں مرتبہ تلاش و فقین کے دائی میں مرتبہ تلاش و فقین کے دائی کے دائی کے دائی میں میں دور ان کے دائیں میں میں دور ان کا مورد کے دائی میں دور ان کے دائی کا دیا کہ کا دائی کے دائی کی کا دائی کی کا دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی کے دائی کی کا دائی کے دائی کی کا دائی کے دائی کے دائی کی کے دائی کی کا دائی کی کر دائی کے دائی کی کا دائی کے دائی کی کر دائی کے دائی کی کا دائی کی کر دائی کر دائی کے دائی کو کر کے دائی کی کر دائی کر دائی کی کر دائی کی کر دائی کی کر دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی کر دائی کر دائی کی کر دائی کی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کی کر دائی کر د

پیروں کا بروہاں مصورہ کی صفرت میں جوب میں مصاب کے اس مرحبہ ماں اور یہ کے لئے تھیرمصر جانے کی ہدایت فرمائی۔ الازمار الدار اللہ میں مرحبہ ایک میں مرحبہ میں مرحبہ میں میں مرحبہ میں میں مرحبہ میں میں مرحبہ میں میں میں می

الغرض برا دران یوسف نے کھے تو باپ کے اصرار اور کچھ اس کے بھی کہ فعط کی شدت انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی تھی اور غلے کا آس پاس نام ونشان نہ تھا۔ ہمیسری بار مصرکا ارا دہ کیا اورجب وربارت ہی ہیں پہنچے تو سمیٹ گئے اے عزیز اہم کوا درہم از گھر والوں کو قعط نے سخت پرلیٹانی میں ڈال دیا ہے اور اس مرتبہ ہم پوئی دقیمت غلہ ہمیں بہت مقوری لائے ہیں جو حاصر ہے ، اب معا کمہ خرید فروخت کا نہیں ہے ہم سے قیمت ادانہ ہیں ہوسکتی اس لئے آپ کی فدرت ہیں یہ درخواست ہے کہ ازراہ محرم ہم کو قیمت ادانہ ہیں ہوسکتی اس لئے آپ کی فدرت ہیں یہ درخواست ہے کہ ازراہ محرم ہم کو قیمت ادانہ ہیں ہوسکتی اس سے احسان فرائیے ، السرنا اور کی مقدار دے دیجئے اور جمیں صرور تمند جان کر اپنی جانب سے احسان فرائیے ، السرنا کے ایک صدقہ وخیرات کرنے والے کو نیک بدلہ دیتا ہے۔

مجائیوں کی اس ورخواست میں تمین گزارشیں نہایت ہی رفت آمیز تقیں جس کو فرآن تکیم نے ان الفاظ سے اوا کیا ہے ہے۔

يَّا يُنَهَا الْعَرِيْزُمَّتُنَا وَاهْلَنَا الْحَرِيْزُمَّتُنَا وَاهْلَنَا الْحَثَرُ وَجِئْنَا بِيصَاعَةٍ مُنْ حَدَيثًا مِنْ الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنًا. دَايت مث مُنْ جُسنةٍ فَأُونِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنًا. دَايت مث

اے سروار بااقتدار، سم اور ہمارے اہل وعیال سخت مصیبت

میں مبتلا ہیں ،اور ہم کھے حقیرسی پونجی لیے کرآئے ہیں بمبیں مجربور غلّہ عنايت فرمائيے اور ہم کوخيرات ديجے لعينی ہماری اس گزارش پر جو کچھ آپ دیں گے وہ گویا آپ کاصد قر ہوگا۔ پیحقیرسی پونجی کیامتی قسیسرآن وحذبيث مين استحى كونى وضاحت نهبين لمتى البيته مفسرتين سمي اقوال مختلف ہیں یعض نے کہا کہ بیچھوٹے دراہم مصفے جو ہازا رہیں رائج نہ مصفے۔ بعض نے کہا مجھ تھریلوقسم کا سامان مقا۔ بدلفظ صدیجہ کا ترجہ ہے۔ اسكے اصل معنی ایسی چیز سے ہیں جو خو و نہ جیلے بلکہ اسکو زبر کستی جا یا جا ک حصرت بوسف عليه التسلام نے جب مھائيوں كا يہ نخيا كزرا حال دیجها تو دل مجرآ یا ،طبعی طور پر قوتِ نِسْبط ٹوٹ رہی تھی اظہار حقیقت ك جويا بندى منجانب التنرمقرر مقى غالباً أيسك خاته كا وقت معى أجيكا تقاء تفسیر قرطبی اورتنفسیر مظهری میں حضرت ابن عباس رہ سے ايك روايت درج ع كه اس موقعه پرميعقوب عليه السلام نے عزير صر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھاجس کامضمون بیرتھا ؛۔ منجانب ليعقوب صفى النُرابن اسخَق نبىّ السُّرابن ا براسميم خليل التثرء

بخدمت عزيزمصر!

المابعد، ہمارا پر اضاندان بلاؤں اور آزمائشوں ہیں معروف رہاہے، میرے وا وا ابراہیم خلیل النٹر کا نمرو دکی آگ سے امتحال لیا گیا ، بھرمیرے وا وا ابراہیم خلیل النٹر کا نمرو دکی آگ سے امتحال لیا گیا ، بھرمیرے والداسخی کا شدید استحان لیا گیا ۔ اسکے بعد میرے ایک لڑکے کے ورلعے میرا امتحال لیا گیا جو مجھ کوسب سے زیادہ مجبوب تق ، یمہاں تک کہ اسکی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی، اس کے بعد اسکا ایک چھوٹا بھائی مجھ نمزوہ کی سالی کا سامان تفاجس کو آپ نے وری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ، اور میں بتلا تا موں کہ ہم نبیوں کی وری کی ہے نہاری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے ، اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے ، اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے ، اولاد میں کوئی چور

سکیا سیج کمیج تم ہی پوسٹ ہو ؟

حضرت یوسف علیہ الت لام نے فرما یا ہال ہیں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیا مین میسوا حقیقی جھاتی ہے ، اللہ تعالیٰ نے ہم پراحسان فرمایا اور جوشخص بھی برائیوں سے بچے اور ثابت فارم رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجرضائع نہیں کرتے ۔
اب برا دران یوسف کے ہان سوائے ندامت اور اعتراف جرم کے اور کوئی سہارانہ مقا۔ اپنی ساری حاسدانہ حرکتوں کا نقشہ سامنے آگیا جس کوکل مخطانیو سے سرجھکا کہ سے سے سرجھکا کہ سے سکھنے لگھے نے۔

'بخدا اس میں ٹاک نہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پڑھسلیت بختی ہے اور واقعی ہم خطا کا رہیں''

حضرت یوسف علیہ الت لام نے ایسے خطاکا رمھائیوں کی خسستہ حالی اورپ پیمانی کو دسچھا تو اپنی عالی ظرفی اور پینیبرانداخلاق سے مطابق وہی کہا جو تنام انبیار کی سنت سریاں میں د

> اُنج تم پر کوئی گرفت نہیں ، النّد تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رہم فرمانے والا ہے ''

يعنى جو كيوسوناتها وه مروجيكا اب يجلى باتوں كوفراموش كردىنى چاہيے بيس بارگاه الهى بيں وعاكرتا مروں كيه وه تمہارى خطا وں كومعات فرمادے -

اب تم لوگ کنعان والیں جاؤ اور سامقر میرا بیراس بھی کینے جاؤ۔ یہ میرے والدی آنکھوں پر ڈال وینا۔انٹ رالٹراسی خوشنبو آئنٹھوں کوروشن کردیگی اور

ميرتمام فاندان كومصر ليءآنا

ا م تنفسیر ضماک اور مجابد سے منقول ہے کہ اس کرتے کی خصوصیت عام کیٹروں سے مختلف تھی۔ بیکر تہ حضرت ابراہیم علیہ انتسال مے لئے جنت سے اسس وقت لایا گیا تھا جبکہ اُن کو برہنہ کرکے آگے نمرو دمیں ڈالاگیا تھا بھریہ جنت کالباس ہمیشہ حضرت ابر اہمیم علیہ است لام سے ہاں محفوظ رہا اور ان کی و فات سے بعد حضرت اسخق عليه است لام سمح إل ربا مجرأن كي وفات سمج بعد حضرت ليعقوب عليه الت لام كوملًا آب نے ایک بڑی متبرک نئی کی حیثیت سے اسکو ایک ملکی میں بند کر سے حضرت پوسٹ عليه الت لام سے تلے بیں بطور نعویڈ ڈال دیا تھا تاکہ نظر برسے محفوظ رہیں۔ برا دراین تو نے جب اُن کا کریتہ والد کو دھوکہ دیئے سے لئے اُناریکا اور وہ برہنہ محریکے محنویں میں ڈوال دیسے کئے توجبرئیل امین تسترلیب لائے اور کے میں پڑی ہوئی نگی کھول کم اُس ہے مرتہ برآ مد کمیا اور حصرت یوسف علیدانت لام کومیٹا دیا ، اور بدان کے یاس برا برمحفوظ میلا آیا اس وقت بھی جبرتیل امین نے حضرت نوست کومشورہ ریا کہ بیر جنت كالباس ہے اسى خاصيت يہ ہے كه نا بنيا سے جيرے پر دال ويا جا كے تووہ بینا ہوجائے اور فرمایا کہ اسکو اپنے والد کے ہاں جیج دیا جائے وہ بینا ہوجائیں گے۔ حضرت مجدّد الف ثاني محقيق بيريج كدحضرت يوسف عليه السلام كاحسن وحمال اور ان کا وجود خو د جنت کی ہی ایک چنر تھی اس کئے ان شیے جسم کے متصل مونے والے ہر کرتے میں یہ خاصیت ہوسکتی ہے۔ والتراعلم.

مبهرجال برادران يوسف كايه قافله البينے وطن كنعَان روانه بهوا ساتھ ميں "بیراس پوشی" مهی تھا۔ انہی قافلہ شہرمصرسے با نہرہی ہوا مضاکہ حضرت بعقوب السلام نے اپنے گھروالوں سے کہا اگریم بیرنہ کہوکہ بڑھا ہے ہیں اسی عقل ماری گئی ہے تو

میں تقین کے ساتھ کہا ہوں کرمجھ کو یوسف کی خوست بو آرہی ہے۔ مشبرمصر سے کنعان تک حضرت ابن عباس کی روایت سے مطابق آعظ دن سى ميافت كاراست ته تقا، حضرت حسن تَصِريَّ نِيْ فرما ياكداسَ فَرسنَ تقريباً وُعانیَّ ميل كا فاصله مقايه

يدعجائب قدرت سايك بات متى كدجب حضرت يوسف عليه السلام اينے

مايت كيراغ

وطن کنعان ہی سے ایک تنویں میں تبین روز تک پڑے رہے اُس وقت پین وقت پیروشیوس نہیں ہوتی ۔

الغرض گھروالوں نے حضرت بعقوب علیہ الت لام کے اس ارشا دیرتعجب اور افسوس کے ماتھ کہا بخدا آپ توا پنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں اور وہ مچرملیں سے بعینی اس قدرز مانہ گزرجائے کے باوجود آپ کو یوسف سی کی رو لگی سے

کچھ دن نے گزرے منے کہ کنعانی قافلہ بخیرتمام پہنچ گیا اور برا دران پوسٹ نے ان کا پیرامن حضرت یعقوب علیہ است لام کی آنکھوں پر ڈال دیا آنکھیں فوراروشن مرقب کے ان کا پیرامن حضرت یعقوب علیہ است لام کی آنکھوں پر ڈال دیا آنکھیں فوراروشن مرقب سے وہ بات جا نتا ہوں مرقب سے وہ بات جا نتا ہوں جو تم نہیں جانتے ؟

ہے۔ ہیں۔ براوران پومف کے لئے یہ وقت بڑا رُسواکن تھا شرم وندامت میں سرجھائے بولے آباجان! آپ النگر کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لئے دُھا فرمائیے۔ بلاست بہم سخت خطاکارا ورقصور وار ہیں۔

کے مغفرت کی وعاکر وں گا، بلاست به وہ بڑا بختنے والارثم کرنے والا ہے۔
کئے مغفرت کی وعاکر وں گا، بلاست به وہ بڑا بختنے والارثم کرنے والا ہے۔
دربار یوسفی میں براوران یوسف کی تبییری آیداور اپنی ختی و زبوں حالی کا اظہار اور حضرت یوسف علیہ است لام سے تعارف اور معافی کی درخواست اور بیرا ہیں بیرین مفصیلاً مذکور ہے۔
یوسفی کا تذکرہ آیات ویل میں تفصیلاً مذکور ہے۔

فرائى مضمول أَفْلَنَا الطَّنْزُ وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُّنْ مُنْجَلَةٍ فَالْوَا مِنْ مَنْجَلَةً مَ مَنْكَا مَنَا أَفْلَنَا الطَّنْزُ وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُنْ خَلِيةٍ فَاوْنِ نَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهُ يَجْزِى الْمُتُصَدِقِينَ.

(پوسٹ آیات عث<sup>د</sup> تا <u>مدہ</u>)

(الغرض تیسری مرتبہ برا دران پوسٹ مصریہ نم بکر) جب پوسٹ (علیہ الت لام) سے پاس (جنگوعزیز مصر سمجھ رہے ہتھے) پہنچے کہنے لگے اے عزبرہم کو اور ہمارے گھروالوں کو دقیط کی فرج سے ) بڑی انکیف ہینچ رہی ہے اور د چونکہ ہم کو نا داری نے گھیر لیا ہے اس لئے خریداری سے گھیر لیا ہے اس لئے خریداری سے لئے گھیر لیا ہے اس کے ہم میں سوآپ دائیں ہم بانی سے استح برله ) ہم مجھ یہ تھی چیزلائے ہم محبورات سمجھ کر دیجے بیشک الشرنعالے خیرات دینے والول کو ااتھی کو خیرات سمجھ کر دیجے بیشک الشرنعالے خیرات دینے والول کو ااتھی جزا دیا ہے۔ یوسف دعلیہ الت لام ، نے فرایا دکھو ، وہ جمی تم کو یا دیے جو تجھ ہم نے یوسف اور اسکے بھائی کے سامخھ ( برتاؤ) کیا تھا جب کہ تمہاری جہالت کا فرمانہ نظا۔

ا بان میں یوسف ہوں اوریہ (بنیابین) میرا دخیقی) مھائی ہے ہم ہی یوسف ہو کا محفول نے فسرایا (بان) میں یوسف ہوں اوریہ (بنیابین) میرا دخقیقی) مھائی ہے ہم پر الذینے بڑا احسان کیا واقعی جوشنخص گنا ہوں سے بچاہور دمصان پر ہمبرکر تاہے تو الڈ تھا لئے ایسے نیک کام کرنے والوں کا احب مرائع نہیں کر"ا۔

المبيان من الكيم بخدا كيون شكنهي تم كوالله نفيهم برفضيات رئيس أن الميان الميان أن الميان المان المان

عطافر مائی اور بینک ہم خطا دار سے۔ یوسف دعلیہ است الام) نے فرمایا کہ نہیں تم پرآج دمیری طون سے کوئی الزام نہیں ہے دیے فکر رہو، الٹرتعالے تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہے۔

اب تم دمیرے باپ کو جاکر بٹ دینا اور بشار ست
کے ساتھ ) میراید گرنتہ دمجی ) لینے جاد اور اس کومیرے باپ کے
چہرے پر ڈال دو د اس ہے ) اُن کی آنھیں روشن ہوجائیں گی اولہ
اپنے گھروالوں کومیرے پاس ہے آئے۔

اورجب قا فلہ (ست ہرمصرے) جلا تو ان کے باپ (معقوب علیہ استلام نے اپنے باس والوں سے) کہنا نٹروع کیا کہ آگر تم مجھ کو برصابے میں بہی باتین کرنے والا نہ مجمو تو ہیں ایک بات کہوں کہ مجھ کو یوسٹ کی خوت ہو آرہی ہے۔
وہ (پاس والے) کہنے گئے کہ بخدا آپ تو اپنے اس پر آ غلط خیال میں بہتلاہیں دکہ یوسٹ زندہ ہے اور ملاقات کرمےگا) دصرت یعقوب علیہ الت لام خاموش رہے ) ہیں جب خوشخبری لانے والا آبہنیا تو د آتے ہی اس نے وہ کرتہ ان کے منعہ پر لاکر ڈال ویا پس فوراً ہی اُن کی آنگھیں صل میں ہے کہا نہ تھا کہ اللّٰہ کی ہا توں کو خبنا ہیں جا تا ہوں تم نہیں جائے (اسی لئے ہیں نے یوسٹ کی تلاش سے لئے تم کو جمیجا تھا) یوسٹ کی تلاش سے لئے تم کو جمیجا تھا) سب بیٹوں نے کہا اے ہما دے باب ہمادے لئے زغدا ہے) ہمادے گنا ہوں کی دعائے مخفرت سیجئے ہم بیشک خطا وا دہ تھے۔

یعقوب علیہ استلام سنے فرما یا عنقریب تمہارے کئے اپنے دیا ہے دعائے مغفرت کروں کا بیٹنگ وہ عفور دھیم ہے ؟

ور باربوهی اورجومها داخله او آن کے بعدسفری تیاری شرع فرادی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الت الم نے اس مرتبہ اپنے ہمائیوں کے سامقہ وَوْلُوا وَرُورِسِی ضروریات موائیوں کے سامقہ وَوْلُوا وَرُورِسِی ضروریات موائیوں تاکہ پورا فائدان مصرکے لئے تیارہ وکر آئے۔ فائدان معقوبی کے جملہ افرا و مہت تاکہ اورائیات مقوس مروا ورعور تول بیشتمل تقے۔ دوسری طرف جب مصرکے قریب یہ قافلہ مہنیا تو حضرت یوسف علیہ التلام اورائیان سلطنت اور ملک مصرکے ہزاروں باشند سے استقبال کے لئے شہرے با ہرموجود تقے۔ جا درشاہی علی میں اورا فرادِ جب یہ قافلہ میں ہواریوں میں بھاکر شہر لے آئے اور شاہی علی میں اتا دا۔

برايت سي جراغ في المداول

اس وقت مصرکا وار السلطنت عسیس تھا اور وہ جن کا شہر "کہلا آئا تھا۔
جب تمام باتوں سے فراغت بالی توارا وہ کیا کہ در بارمنعقد کریں تاکہ بزرگ باب اور
افراو خاندان کا تعارف ہوا ور تمام در باری ان کے عزت واحترام سے آگاہ ہوجائیں۔
ور بارمنعقد ہوا تمام ور باری اپنی اپنی شستوں پر ببٹیر کئے حضرت یوسف علیالسلا میں ہی مل سے نکل کرستون شاہی پر صلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت تمام در باری وستوں شاہی سے مطابق سجد ہے گئے کر پڑے صورت حال کھوالیت تھی کہ خاندان یوسفی نے بھی مہا ہے۔
مہری کی کہ یہ دی کر حضرت یوسف علیہ الت لام کو اپنے بچپن کا خواب یا وآیا اور اپنے والد حضرت میں کہا ہے۔
والد حضرت میعقوب علیہ الت لام سے کہا ہے۔

آ ایا جان! بیسے تنعبیر آس خواب کی جومدت مرونی ہیں نے

دیجها تھا میں درب نے آسے پچ کر دکھایا '' بعنی والدین اورسب بھائیوں نے پوسٹ علیہ استلام سے سامنے سجدہ کیا ،حضرت

ابن عباس أنے فرمایا بیسجدہ شکر مقاجر اللہ تعالیے کے لئے کیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ استلام اِن تمام آ فاز و انجام علیہ استلام اِن تمام آ فاز و انجام

کے اس حسن خاتمہ کو دیجھ تحریبے اختیار ہو گئے اور الٹری جناب عالی میں اس طب رہے

ے ہے۔ اُسے پروردگار تونے مجھے حکومت عطاکی اور مجھ کوخوا بوں می تعبیر کا علم عطاکی ، اسے آسمان وزبین کے خالق توہمی دنیا وآخرت میں میرا کا دسازے ، مجھکو حالت فرانبروا ری ہیں ونیا سے آسھا ہے۔ بیں میرا کا دسازے ، مجھکو حالت فرانبروا ری ہیں ونیا سے آسھا ہے۔

ادر مجھ کوئیک بندوں میں شامل دکھتے ؟' مفسیر ابن کثیرج میں حضرت حسن کی روایت سے قال کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کوحس وفت مجا بیواں نے محفویں میں ڈالا مقاتوان کی عمرشات سال کی مقی امھیر انشی سال والدسے غاشب رہے اور والدین کی ملافات سے بعد سیاس ندہ رہے۔ اور ایکٹو میں سال کی عمر میں وفات پائی اور دریا ئے نیل سے کنارے سیرو فاک

. موّرخ ابن اسحاق نے خصرت عروہ بن زبیر کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ہوئی علیہ الت الم کومکم ہواکہ بنی اسرائیل کوماتھ

الے کرمصرے نکل جائیں تو بذریعہ وجی اُن کو پیمکم ملا تھا کہ یوسف علیہ اللم
کی لاش کوبھی مصر میں نہ چپوٹریں اسکو اپنے ساتھ لے کر ملک سٹ م
چلے جائیں اور اُن کے آبار واجدا دکے قریب دفن کریں ۔ چنانچ حفرت
موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کرکے ان کی قبر دریا فت کی جو ایک سنگر مرکے تا بوت میں تھی اس کو اپنے ساتھ لیکر ارض کنعان السطین ہے گئے
اور حضرت اسخی وحضرت یعقوب علیہما السّلام کے میہلو ہیں دفن کر دیا۔
اور حضرت اسخی وحضرت یعقوب علیہما السّلام کے میہلو ہیں دفن کر دیا۔

الغرض چومقی مرتبه برا دران پوسف کا مع والدین در بادپیسفی میں آنا ، اہل دربار اور برا دران پوسف کاسسجدہ میں گرپڑنا اور بین سے خواب کا حقیقت اختیار کرنا آبات زبل میں وضاحت سے سامقے موجود ہے۔

> قرآئ مضمون فكمّنا دَخَلُوْا عَلَا بُوسُتَ أُولَى إِلَيْهِ أَبُويُهِ وَ فَرَا فَي الْبُي اَبُويُهِ وَ فَرَا فَي الْبُي الْبُويُهِ وَ فَرَا فَي الْمُ الْبِي الْبُويُدِي وَ فَالَ اذْخُلُوْا مِصْرَانُ شَاءًا لللهُ المِينِينُ . الخ (يومف آات علا آميزا)

تی رجب یہ سب سے سب یوست دعلیدات الم اسے پاس مہنج تو اُن کی است است سے ماللے کر) اپنے والدین کو اسپے پاسس دمنطیماً ) جگہ دی اور کہا سب مصری جلئے است الاتر و ہاں امن میں سے دیتے۔

روبان بہنج رتعظیماً) اپنے والدین کو تخت شاہی پراُونیا بھایا (اس وقت سب کے قلوب پر یوسف علیہ استام کی ایسی عظمت طادی ہونی کہ اسب کے سب اُن کے سامنے سجد ہیں گرگئے (یہ حالت دکھ کر یوسف علیہ استام ) سمنے لگے کہ اے آبان یہ ہے میرے خواب کی معبیرجو پہلے زمانے میں ویجا تھا (کہشمس وقمرا ورگیارہ سادے مجد کو سمجد و کرتے ہیں) یہ میرے دب نے اُس (خواب) کوسیا کر دیا اورسیک مائقه (ایک) اس وقت احسان فرما یاجس وقت مجو کو قید سے بھالا (اور اس رنبهٔ سلطنت تک پہنچا یا) اور لبدا سیح که شیطان نے میرے اور میر کے مجاتبوں سے درمیان میں فساو ڈولوا دیا تھا (منگر النّر کی عنایت ہے کہ وہ) تم سرب کو باہرے (بیبال) نے آیا (اورسب کو ملادیا) بلات بمیرا رب جو چاہتا ہے اس کی تد بیرلطبیت کر دیتا ہے ، بلاست بہ وہ ہڑ ا

علم والأحكمت والاسيء

قصم کا افات ام والول سے لئے اپنے پہلومیں نہایت اسم اضلاقی مسائل اکھتا عہد در اصل پیقصتہ ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ کمالات واخلاق کی ایک ایسی زریں واست جرجسکا ہر مہلو وعظ ومصیحت، عبرت وبھیرت کے جواہر سے لیر بڑے ہے۔ قوت ایمانی، استقامت، ضبط نفس، صبر ویشکر، عقت و دیانت، امانت عفو و درگزر، جذبہ تبلیخ، اعلام کات الترکاعشق، صلاح و مقولی جیسے افلاق فاضلہ اور ملداول

صفات كالمركا ايك نادر الوجود سلسلة الذبب ب جو

چند امورخصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

ا اگرکست خص کی زاتی سرشت عمیده بهوا در اِسکا ماحول بھی پاک ومقدس اورلطيف ہوتو آيسے نحص کی زندگی اخلاق وسحر دارميں

نمایاں صفات کی حامل ہوتی ہے۔

حضرت بوسف عليه السلام كي مقدس زندگي اسكي بهترين مثال ہے. وه حضرت بيقوب عليه انتسلام وحضرت أتسحق عليه انتسام وحضرت ابرامهم خلسل التنسر علیہ انست لام جیسے اُولوالعزم نبیوں کی اولاد ہے اس لئے نبوت ورسالٹ سے حمہوارہ ہیںنشونیا یا تی اور خالوا و ہُ نبوت سے ماحول میں توہیت حصل کی . ذاتی نیک نہا دی اور فطری پاکی نے جب ایسے لطیف ماحول کو دیکھا تو تمام کمالات اور اوسان حميده جمك أشفير

عقل انسانی اس مجموعہ کما لات سبتی کو دیکھے کرمجوجیرت ہوجاتی ہے۔

استعامت كانر اگرکشی خص میں ایمان بالٹرستقیم وتحکم ہوا وراسس پر اسكا اعتماد وتقين راسخ ومضبوط بهوجأت نوتحيرزنركي تحي تمام صعوبتیں اورمشکلات اس پر آسان بلکہ خوسٹنگوار ہوجا تی ہیں ،حضرت یوسف علیہ آلا کی تمام زندگی میں یہ ایر نمایاں نظراتا تاہے بتختِ مصر پر فائز ہونے کے بعد اپنی محبوب والدين التوطلب فرما سكتے منتق تميكن مرضي خدا وندي سكتے انتظار ميں نصف صدى \_ زا ئدعرصه اینا ننعار ب نهیس کروایا -

ابتلار وآزمائش دولت و ترون كيشكل مين سو يامصيبت و ملاكست كي

برایت <u>محیر</u>اغ جلد اقرل

صورت بین ہوم رحالت میں انسان کو التر تعالے ہی کی جانب رجوع ہونا چاہئے اور است سے التجا کرنی چاہئے کہ وہ تابت فدم دکھے اور استقامت بخنے ۔
عزیز مصر کی بیوسی اور میں وربین وجبیل مصری عور توں کی ترغیبات اور انجی مرضیات پوری مذکر نے پر قید کی دھمکیاں اور بھر قید و بند سے مصائب ، اِن تمام حالات بین حضر پوسف علیہ السّل ما اعتما داور اُن کی وُعاوٰں اور انتجاوُں کا مرکز صروف ایک ہی الشر بزرگ و بر ترکی ذات بھی ۔ تذکرہ سبیدنا پوسف علیہ السلام کا یہ بہلو استقامت بزرگ و بر ترکی ذات بھی ۔ تذکرہ سبیدنا پوسف علیہ السلام کا یہ بہلو استقامت بر تابت قدمی کا جہترین نمونہ ہے ۔

عرف فی ایک بڑاوصف ہے۔ الٹرنعالے نے جس کسی کویہ و ولت بجن دی وہی ونہا کے مصاب والام سے گزرکر دنیوی اور وینی بلندی حال کرنا ہے بخوداعتما دی کی مختلف اقسام بہن ایک قسم عزیت نفس" بھی ہے جو مخص خود داری اور عزت نفس سے محروم ہے وہ انسا نہیں ایک مشافہ گونشد ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت فس کا یہ عالم ہے کہ برسوں کی منطلو مانہ قید بندی سے ر ہائی کا حکم ملا توسئرت وسٹ د مانی کے ساتھ نوراً اُسکولبیک نہیں کہا بلکہ صاف انکار کر دیا کہ میں اُس وقت یک قید نمانے سے باہر نہیں آؤں گا تا وقت یک میہ فیصلہ نہ ہوجائے کہ مصری عور توں نے محروفریب سے جس فسم کا معالمہ میرے ساتھ کیا تھا اُسکی اُسل حقیقت کیا ہے ؟

۔ جب حقیقت واضح ہوگئی توعزت وسرفرازی سے سامقہ قید خابنے سے با ہر آئے اسی کا اہم عزیت نفس ہے۔

حقیق میں میں ایک عظیم الت ان خصات ہے جو بہت سی بُرائیوں کے لئے سپر اور قوصال کا کام دیتا ہے۔ قرآن چکیم میں شترے زائد مقامات پر اسکی فضیلت کا مارات کا مارات ہے اور بہت سے مراتب و درجات کا مداراسی فضیلت پر رکھا گیاہے۔

بدایت کے جراغ جلداوّل

نگی اور ناخوت گواری کی حالت میں اپنے کورو کے رہنے کے ہیں اور اصطلاح شرعیت افتی اور اصطلاح شرعیت میں اور اصطلاح شرعیت میں اور عالی شرعیت میں اور عالی شرعیت میں اور عالی شرعیت میں کو مقال کے اور قدم وائر ہ شرعیت سے باہر نہ نکالاجا کے۔ صبر کی مختلف اقسام ہیں بعینی جن است یا رکی جانب صبر کو منسوب کیا جا تا ہے اُس کے مختلف نام ہوجاتے ہیں :۔

دا، التحريطن وشرمگاه كى ناجائز خوا بنئات سے مقابلہ میں صبر

سیاجائے تواس کا نام ُ عِقَت '' قرار پا تا ہے۔ ۲۱)آگر دولت و تروت کی فرا وانی میں صبر کیا جائے بعنی مُجُل

ومكترسے يرميزكيا جائے تواس كو ضبط شفس "كها جاتا ہے۔

ُ (۳) اگر سیدان جنگ اور اس قسم سے خطر ناک حالات پرمبر سرید :

ہے تواس کو شجاعت "کہاجا آسے۔

امم)اگرغیظ وغضب سے حالات پرصبرکیا جائے تواس کو ''حلم'' کہا جاتا ہے۔

م مهم بها بالسب المرحوا د ث زیانهٔ پرصبر کمیا جائے تواس کا نائم وُسعتِ

صدر کشاره ولی وحوصله مندی کها جا تاسیم

(۱) اگر دوسروں سے پوسٹ یدہ عیوب پرصبر کیا جائے یعنی اسکوظا ہرنہ کہا جائے تو اس کا نام "مشرافت" قراد پاتا ہے۔

(٤) اگر بقدر صرورت معیشت پرصبر کیاجائے ایمعنی جول جا

اسپردائشی رہنا اور افسوس نہ کرنا) اسکو تناعب کہاجا تا ہے۔

(٨) اگرلذائذ اور عیش بیاندی کے مقابلے میں صبر موتو

اس كانام زبر قراريا تاب.

(۹) اُرگزاہ وسعصیت وا فرمانی پرصبر کیا جائے دمیعنی اعتبا

کی جائے) اس کا نام تقوی "ہے۔

(۱۰) اگرمعیبتنوں پرصبرہے تواس کا نام صبر" ہی ہے۔ الٹر تعا<u>لئے نے ح</u>ضرت بوسف علیہ است لام کوصبر و دضا کسے اِن تمام مراحل ہیں وہ کیال عطافر ایا تفاجسگومشل اعلی"کہا جاتا ہے۔ مثلاً: ۔

(۱) براوران یوسف کی ایدار رسانیوں پرصبر (۲) آزاد ہونے سے با وجو دغلام بن جانے پرصبر (۳) عزیز مصر کی بیوی اور مصسری عور توں کی ٹر فریب ترغیبات برصبر (۲) قیدفانے سے مصائب پرصبر (۵) عزیز مصر کی دولت د تروت سے وسیل بن جانے برصبر دیعنی اظہا میکترسے پر مہنی دولت د تروت سے وسیل بن جانے برصبر دیعنی اظہا میکترسے پر مہنی (۱۹) ہر حالت بین زیدو قناعت کی زندگی بسر کی اور میکترسے پر مہنی (۱۹) ایدار رسا بھائیوں کی ادامت سے وقت اختیار مبر لیعنی وسعت فلب کا تبوت دیا اسمیس ندھرف ورکزد کر دیا بلکہ الوام وعزت بھی عطاکی۔

آخرمی بات کی دحت وسف علیه استلام کے اخلاق کر بیا نہ اورصفائی لیہ کی دحت ومنقبت سے گئے سب سے اہم وہ جملہ ہے جنبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے اُن سے حق میں ارشا و فر مایا ہے :
الکر بیم ابن الکر بیم ابن الکر بیم ابن الکر بیم ابن الکر بیم یوسف بن یعقوب بن اسحٰق بن ابر اہم یم دعلیہ مراسلام ) دالحدیث ،

یعنی وہ سلسلہ نسب جو بیچا دہشتوں سے کرامتِ نبوت سے تفیق ہے ۔

اور ایک روایت میں اسطرح مذکور ہے :
اکر مُ ان اس یوسف نبی اللّٰہ ابن نبی اللّٰہ ابن نبی اللّٰہ ابن نبی اللّٰہ ابن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ابن اللّٰہ اللّٰہ ابن اللّٰہ اللّٰہ ابن اللّٰہ اللّٰ

حقیقت خواب است کو ایستان میں قاصی ثنار اللّٰہ یا تی ہی رہ کھتے ہیں کہ انسانی میں میں میں کہ انسانی میں میں کہ انسانی خواب سے مفسور میں رفت بیند یا ہے ہوستی کی وجہ سے ظاہری تدا ہرسے فارغ ہوجا تا ہے تواسی قوتِ خیالیہ نیز ہوجاتی ہے اور اسمیں مجھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں اسی کا نام خواب ہے۔

دای<u>ت کے چ</u>راغ مدارات

الی بین قسمیں ہیں جن ہیں ہے و اوبالک ہاطل ولغو ہیں جن کوئی اسیت نہیں ہوتی بنیسری قسم اپنی ذات کے اعلیارہے صحیح وصادی ہے رسی اسی سے بہیں ۔
سمجھی کچھ عوارض سٹ ان ہوکر اسکو بھی فاسداور نا قابل اعتبار کر دیتے ہیں ۔
سمجھی کچھ عوارض سٹ ان ہوکر اسکو بھی فاسداور نا قابل اعتبار کر دیتے ہیں ۔
سمجھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت ہیں جوصور ہیں انسان دیجیا ہے وہی خواب میں انسان دیجیا ہے میں اور موقعات اسکے میں کرنظر آجائی ہیں اور موسی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صور ہیں اور واقعات اسکے فرہن میں وربی خوش کرنے والے یاڈرانے والے ، یہ دونوں قسمیں باطل اور فرہن میں ان کی کوئی تعبیر مہیں ہوئی میں قسم کوئی دینے النفس' اور دوسری قسم کوئی سیطانی "کہا جا آ

خواب کی تمیسری قسم جونیج اور قابل اعتبار ہوتی ہے وہ اللّٰر تعالے کی طون کے ایک سے ایک سم کا الہام ہے جو اسینے بندے کو نتواب میں تعبروار کرنے یا خوشنخبری و بینے سے لئے کیا جاتا ہے۔ اللّٰم تعالیے ایسے خرا نہ غیب سے بعض چیزیں اسکے قلب و و ماغ میں ڈال دیتا ہے۔ خواب میں دیجی مہوئی الیسی چیزیں افسس و نبیا درگھتی ہیں انہی کی تعد میں۔

طبرا نی شنے سے ندصحیح سے ساتھ ایک مدیث نقل کی ہے کہ رسول الٹرسلی اہتر علیہ ولم کا ادمث او ہے :۔

میر میں میں وہ اپنے دب سے سے سے میں وہ اپنے دب سے سئر وٹ گفتگو حاصل کر تاہے " رتفبیر مظہری)

قرآن مکیم کی ایک آیت لگوئم البوٹی فی انجیم قالد نیا کہ میں البولاد دارون نے وفی البولاد دارون نے وفی البولاد دارون نے انہ کریم سی الشرعد کے میان کی تفسیر ہیں حضرت ابوالد دارون نے انہ کریم سی الشرعد کے میان کی تفسیر ہیں حضرت ابوالد دارون نے انہ کی خواب ہیں جسکو سلمان ولیجٹ ہے یاکسی کو دکھا باجا تاہے در ندی تربین اس کئے تعروف وہ خواب جسے طور پر الہام میں الشرا ورحقیقت نما بہتہ ہوگا جو الشرکی طریف ہے ہو اور اسم بیں کچھے وہ گئی مور طریف ہے ہیں اس لئے اُن سے انہیا رہا ہم سے سب نواب ایسے ہی ہوئے ہیں اس لئے اُن سے انہیا رہا ہم الب رہا ہم سے سب نواب ایسے ہی ہوئے ہیں اس لئے اُن سے انہیا رہا ہم الب رہا ہم سے سب نواب ایسے ہی ہوئے ہیں اس لئے اُن سے انہیا رہا ہم الب رہا ہم سے سب نواب ایسے ہی ہوئے ہیں اس لئے اُن سے

جنداتيل

بدامت مح جداغ

خوا ب مھی وحی الہٰی کا درجہ رکھتے ہیں۔

راب بن ما مسلمانوں کے خواب مبرطرح کا احتمال رکھتے ہیں اس لئے وہ کسی سے لئے جہت اور دسل نہیں ہوتے ۔ اِن خوابوں ہیں بعض او قات طبعی اور نفسانی سورتوں کی آمیزس ہوجاتی ہے اور بعض او قات گنا ہوں کی ظلمت وکدورت صحیح خواب پر حیاکر اس کو نا قابل اعتبار بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے تبعض او قات تعبیر سمجھین ہیں گئا۔ خواب کی یتائین قسمیں جو ذکر کی گئیں ہیں نبی کر مم صلی اللہ علیہ ولم ہو متقول ہیں:۔

علی یتائین قسمیں جو ذکر کی گئیں ہیں نبی کر مم صلی اللہ علیہ ولم ہو متقول ہیں:۔

علی یتائین قسمیں جو ذکر کی گئیں ہیں نبی کر مم صلی اللہ علیہ ولم ہو متقول ہیں:۔

منیطانی ہے جسمیں شیطان کی طون سے کچھ صورتیں ذہن میں آجاتی ہیں۔

وہی صورتمیں خواب ہیں آجاتی ہیں۔

وہی صورتمیں خواب ہیں آجاتی ہیں۔

وہی صورتمیں خواب ہیں آجاتی ہیں۔

وہ کا کور کا کی ہے۔ تبیتری قسم جو تعجیج اور حق ہے وہ نبوّت سے اجزار میں حجبیالیسواں مُجزر ہے بعینی اللّٰہ نِعالے کی طرب سے البام ہے. جبیالیسواں مُجزر ہے بعینی اللّٰہ نِعالے کی طرب سے البام ہے. خواب کی میسری قسم جوحق اور مسجیج ہے اسکونبوت کا

ایک جزر قرار دیا گیاہے۔

الله المُستَّدَّة على الماروايت بالمُستَّدَة مِن النَّبُوعِ النَّبُوعِ النَّبُوعِ النَّبُوعِ النَّبُوعِ النَّبُوعِ النَّبُوعِ النَّبُوعِ النَّالَة النَّمُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّ

سے خواب اور بھاری البھاری الب

بدایت کے چراغ جلدا ڈل

یا اُنچاسواں یا بچاسواں حصہ ہوگا اور جواس ہے کم ہے اُس کا خواب نبوت کا ستروال چہ سیسیں نیا علم

خصيب - والشراعلم. - مساب من من من من المساب ستان من من المام

سے نداً متعلم فیبہ ہیں ، والتّراعلم ۔ امام فرطبی نے ایک اور لطبیت توجیب کی ہے لکھتے ہیں کہنچواب ہیں بعض

اوقات انسان السبی چیزیں دیکھتا ہے جواس کی قدرت میں نہیں مثلاً یہ دیکھے کہ وہ اسمان پراڈر ہاہے، یا غیب کی ایسی چیزیں دیکھ رہاہے جن کاعلم طال کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا تواس کا یہ دیکھنا یا جا نبا بجزا مدا د والہام الہی سے اور کچھنہیں ہوسکا

جواصل میں نبوت کا فاصلہ ہے اسلنے ہنتے خوا کے کو نبوت کا جزر کہا گیا ہے۔

بہساری بحث تونبی کے حواب کے بارے میں واضح ہے نیکن غیرانہیار کے خواب نے بارے میں واضح ہے نیکن غیرانہیار کے خواب نواب کے خواب سے خواب مشامہت دیکھتے ہیں اور نہ نبوت کاحقیقی جزر۔البتہ سیخے ہونے میں نبی سے خواب کو جزر نبوت کہا گیا۔

ایک بیسری توجیهه اور میم مکن ہے و و پیکر مدین بنیاری بیں سیجے خوالوں کو بمبنترات (خوست نحبری و بینے والے) کہا گیا ہے۔ مدین سے تیالفاظ ہیں ہے

والتسكيراغ

المُعَيِّرُاتُ وَ مِنَ النَّبُوَّيَةِ إِلَالْمُبَيِّدُاتُ دَ مِدِينَ النَّبُوَّيَةِ إِلَّالْمُبَيِّدُاتُ دَ مِدِينَ يعنی نبوت کا کوئی جزر سوائے ببشرات کے باق ندر ہا۔ صحابۂ کرام نے عرص کیا یا رسول الشرببشرات کیا ہیں ؟

ارت وفرمایا سیخ خواب د (بخاری)

ابتدایہ نبوت میں نبی کرتم صلی التی علیہ ولم پر مجترت یہ مبشرات آیا کرتے ہے جس کا ابتدایہ نبوت میں نبی کرتم صلی التی علیہ ولم پر مجترت یہ مبشرات آیا کرتے ہے اس کتے سیخے سلسلہ بعد میں کم سوگیا ، چونکہ یہ بلند حالت نبوت سے تعلق رہی ہے اس کتے سیخے خوالوں کونہوت کا جزر کہا گیا ۔

استفصیل میں یہ بات احجی طرح ملموظ رمہنی چا ہینے پوری امت اسلامیب کا متفق عقیدہ سے کہ نبی کریم علی الشرعلیہ ولم پرنبوت کاسلسا ختم ہوگیا۔ قرآ نصحیم میں آکو خاتم النبین کہا گیا اور آپ کو قیامت سے تمام انسانوں کا ہادی و سول کہا گیا سے :۔ وَمَا آدْ سَلْنَاكُ اِلَّا كَانَّ مَا لِلْنَاسِ بَشِيْدًا قَرَدُ نِيَدًا. دالاً یہ ا

ہے :۔ وی بدنہ مجھے کہ سی چیز کا ایک جزر ہونے سے اُس چیز کا موجو د مہو نالازم نہیں اس کئے کوئی یہ نہ مجھے کہ سی چیز کا ایک جزر ہونے سے اُس چیز کا موجو د مہو نالازم نہیں اُس کے کوئی یہ معلی کا ایک ناخن کہ بیں موجو د مہوتو کوئی یہ معولی سی عفل رکھنے والا یہ نہیں کہ سکتا اور نہ سمجھ سکتا کہ میہاں وہ خص موجود ہے۔

ر میں ہے۔ اس کے مہت سے کل ٹرزوں میں سے آگر کسی سے ہاں ایک ٹرزوہ ہویا ایک اسکروموجو د ہوا ور و مقل مند سجنے گئے کومیرے پاس فلاں مشین موجو د ہے تو ایک میں میں میں ایک جیڑوا افریس خوروں یا ہوقو ف کہیں سے۔

دنیا بھرکے انسان اسکو حَصُومًا یا فربیب خور وہ یا بیوقون کہیں سے ب سیچے خواب حسب نصریج مدیث بلاسٹ بہجزیر نبوت ہیں ، مکر نبوت نہیں ،

نبوت تو خائم الانبهارصلی الشرعلیه و کم برختم ہو تی ہے۔ ایسے ہی آیک اور وضاحت کمبی صروری ہے ۔ سپچے خواب کو جیسا کہ احا دبیث میں بن ایت یا تنبیمہ کو نام ویا گیا ہے اس کی حقیقت اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ ایسا خواب میں بن ایت یا تنبیمہ کو نام ویا گیا ہے اس کی حقیقت اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ الیسا خواب

نہ خود و پیھنے والے سے تق بیں جوتن ہے نہ دوسروں کے گئے۔ بعض اوا قف لوگ ایسے خواب وسیھ کرطرح طرح سے وساوس میں مبتلا ہوجاتے میں اسکوکوئی اپنی بزرگی اور ولابت کی ولیل سیجھنے لگتا ہے توکوئی اس سے عاصل ہونے

والی بات کوشرعی احکام کی طرح درجه دینے لگتا ہے۔

فلدول

یہ سب باتیں ہے بنیاد ہیں خصوصاً جب یہ جھی معموم ہوگیا کہ سپے نتوا ہوں ہیں بعض وفعہ منفسانی یہ شیطانی انزات کی آمیز سٹ کا بھی اعتمال ہے۔
حدیث صحیح میں خواب کی جوحظیقت بیان کی گئی ہے وہی اُسکی حقیقی حیثیہ ہے بعنی خوشخبری دینے والے خواب، اس سے بہتر اِسکی اور کوئی وضاحت ممکن نہیں ۔
یعنی خوشخبری دینے والے خواب، اس سے بہتر اِسکی اور کوئی وضاحت ممکن نہیں ۔
جامع تریذی اور ابن ماجہ ہیں ایک روابیت موجود ہے جہمیں بید صراحت طلبی ہے۔
ملتی ہے کہ نبی کریم صلی التیر علیہ و لم نے خواب کی نبین قسمول کا بیان کیا ہے:
ملتی ہے کہ نبی کریم سلی التیر علیہ و لی طرف سے بٹارت ،
دورش ہے شفسانی خیالات ۔

تميسرے شيطانی تصورات.

حضرت بوسف علیہ استلام نے بچین یں جوخواب دیکے بھا، یاعز بزمیسر
نے فیطسالی کوشات عدد موتی گائیوں اور شات عدد و بل گائیوں
کی شکل میں دیکھا تھا یا نبی کریم صلی اسٹر علیہ و کم نے غزو و اُ مد سے موقعہ
پرارٹ د فرمایا مقامیں نے خواب دیکھا کہ میری تلوا د لوٹ گئی ہے اور
دیکھا کہ بچھ گائیں ذریح ہورہی ہیں جب کی تعبیر آج نے حضرت حمز ہی شہاد
اور مہت ہے مسلما نول کی شہادت قراد دی جومہت بڑا ما و شامت

اس قسم سے جملہ خواب ابث ارت اور الهام من التّرکی قسم سے ہیں۔ نواب کی حقیقت اور اُس کے اقسام کے بعدیہ بات بھی شمینی جا ہئے کہ نواب کوئی خواب کی حقیقت بات نہیں ہے جو اب کی حقیقت بات نہیں ہے جو اب کی حقیقت بڑی گہری ہونی ہے اور بعض خواب میچ روشن کی طرح ظاہر ہوجاتے ہیں ،اس لسلہ میں ایک بات میں کافی ہے کہ تعبیر خواب کاعلم ، علوم انبیاریں شمار کیا گیا ہے اور مستقل طور پرینام سیدنا پوسف علیہ السّلام کو عطاکیا گیا تھا، اگر خواب کوئی حقیقت شہوتا تو علم شعبیر کاکیا مطلب ہونا ؟ اور وہ علوم نبوت کیوں قراریا ؟ میں وجہ ہے کہ اجاویت بیں یہ ہرایات ملتی ہیں کہ اینا نواب ہرکس وناکس سے میں وجہ ہے کہ اجاویت بیں یہ ہرایات ملتی ہیں کہ اینا نواب ہرکس وناکس سے میں وجہ ہے کہ اجاویت بیں یہ ہرایات ملتی ہیں کہ اینا نواب ہرکس وناکس سے میں وجہ ہے کہ اجاویت بیں یہ ہرایات ملتی ہیں کہ اینا نواب ہرکس وناکس سے کہ اینا نواب ہرکس وناکس سے میں ویاکس سے میں ویاک سے میں ویاکس س

یہ کا وجہ ہے کہ افاویت ہی یہ ہرایات میں ہیں کہ اپیافواب ہرس و ٹاکس ہے بیان نہ کیا جائے بلکہ ایسے شخص سے بیان کی جا سے جو زیک ومتقی اورمخلص قسم کو ہمو

اور و ہام تعبیرے مناسبت بھی وکھیا سوٹیا کہ و ہ غلط نعبیر دے کر خواب کا اثر نسائع منہ سحر د ہے ہیمیوں محد مدریث مشربیت بیس میان کمیا کمیا ہے کہ خوا بعلق رمباہ ہے جب مک مح تعییر نیہ وی جائے اور جب عمیر دے دمی جاتی ہے تو تقیقت بن جا آ اہے. حديث مع يدالفاظ بن :-ٱلدُّوْبَا عَلَے رَجُلٍ طَائِرُ مَا لَمُ تُعَبَّرُ فَاذَ اعْبِرَتُ وَقَعَمْتُ (أَيْ وقعت كماعبرت) (رواهُ ابودا وُد) اس صدیث میں خاص طور بیہ بیکنهٔ ظامبر کیا گیا ہے کہ جیسی تعبیر دی جائیگی و بیے ہواقع مہوگی اور بیرصی مفہوم ہوتا ہے کہ پہلی تعبیر ہی خواب کی حقیقت ہموتی ہے اس کیے خواب کو مرکس و نانخس سے بنیان نہ کر نا چاہئے۔ ز ما نَه نبوّت میں ایک شخص نے خواب و کھا کہ و ہ چار پانی د بلینگ کو کا کیا ہے . سر اس نے اپنے ایک دوست سے پنحواب سیان کیا اُس دوست نے مزاحاً کہد ویا تو محیر تبرا پېيىڭ ئىچىڭ كى سىچھە دېرىغىداكى موت دا تىغ ئېوگىتى. نېي كرىم كىلى الىتىرغالىيە دام كوب اس واقعہ کی اطلاع دی گئی توآت نے ارمٹ او فرمایا اُس سے دوست کی تعبیر نے السکو ہلاک کر دیا ۔ مھیرات نے ارسٹ و فرمایا اُس حواب کی یتعبیر مے محقی جو بیان کی گئی ملکہ اُس خوا ب میں اسٹ اروم تھا کہ اس شخص کی نشہرت اطراف عالم میں جیبل جائیگی ۔ اُس خوا ب میں اسٹ اروم تھا کہ اس شخص کی نشہرت اطراف عالم میں جیبل جائیگی ۔ حضرت ابو بجرص دبق بنزنے صبی موقعہ پر آبات شخص کے خواب تی جبیر بیان کی اس پر نبی کریم میلی الترعلیہ ولم نے فرمایا تھا :۔ الصبنة بعضًا وأخطأت بعضًا دبارى بسلم الرندي الوداؤد "أے ابو بچریم نے تعبیر کا بعض حصیح بیان کیا اور بعض میں اس مدیث سے تعبیر خواب کی اہمیتت پر روشنی پڑتی ہے۔

 برايت محيراغ

مختلف دروازول سے ہونا۔ عام مفسرین قدیم وجدید نے اسکی معقول وجہ یہی بیان کی ہے کہ چونکہ پیسب گیارہ بھائی صحت مند، قدآور، صاحب جمال اور ساحب وجا ہت تقے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بدلظر لگ جائے اور انھیں کوئی نقصان ہوجائے۔ نظر لگنا اور اس سے کوئی تمکیف یا نقصان بہنچ جانا ایک مسترحقیقت ہے جمین

جابلانه وسم وخيارى باتنهي جيب كيعض لوك خيال كرتيم

بہی کرمی صلی الشرعلیہ ولم نے بھی اسکی تنسدلی فرمائی ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ نظر بدایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے بمطلب یہ کہ نظر بدکا اثر موت سے قربیب کر دیتا ہے۔

حدیث سخاری و کم میں بکٹرت ا حادیث اس مسلے ہیں منقول ہیں . ایک ۔ صحصہ میں میں میں میں ایک ا

حدست صحیح میں بہ حمیلہ تھی ملتا ہے ہے

وَمِنْ كُلِ عَنْيِ لَامَّةٍ.

یعنی میں بناہ مانگتا ہوں نظر بہسے (قرطبی)

صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول ابوسہ اس طبیع کا واقعہ معروف وضہور ہے وہ ایک موقع پرخسل کرنے کے لئے کپڑے آبارے ابحے نرم و نازک سفید بدن پر عامر بن رہیجہ کی نظر بڑگئی اور اُن کی زبان سے بے ساختہ نکلاکہ آج تک انناحسین بدن کسی کا ضہیں دیکھا۔ استے بعد صفرت ہمل بن صنیف کوسخت بخارج ہوگیا۔ نبی کریم میں الشرعلیہ ولم کو جب اسکی اطلاع ہوئی آپ نے یہ علاج بچویز فرمایا کہ عامر بن رہیجہ کو کھم دیا جا ہے کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں بھریہ پانی سمہل بن صفیف کے بدن پر ڈال دیا جائے، چنا بخد ایسے ہی کیا گی تو بخار فوراً اُسرگیا اور وہ بالکل تندرست ہوکر جس ہم برنبی کریم میلی الشرعلیہ و لم ہے ساتھ جارہ سے تھے روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ پر جس ہم برنبی کریم میلی الشرعلیہ و لم ہے ساتھ جارہے سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ پر اگری نے عامر بن رہیجہ کو یہ نہیں دیو ہوئی ہے۔

عَلَامُ يُقْتُلُ آحَدُكُمُ آخَاءُ أَلَا بَرُّكُتَ إِنَّ الْعَيْنَ

حَّق يق دالعديث

السکونی شخص ابنے مجانی کو کیول قتل کر ہے ،تم نے ابساکیوں نہ کی کرجب ان کا بدن تمہیں خوب صورت نظر آیا تو برکٹ کی دیما کر دیتے،

نظر کا ہو ناحق بات ہے۔

معنی تور نے میں کافی وضل اور علق ہے۔ انسان کی قوت خیالیہ میں اتنا زورا ورا ترہے کہ معنی سخیر کرنے میں کافی وضل اور علق ہے۔ انسان کی قوت خیالیہ میں اتنا زورا ورا ترہے کہ وہ استیار پر اپنا زروست اتر چیوڑتی ہے حتی کہ بعض اوقات اسی اثر کے نتیجہ میں چیزوں کی تعکیں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ مثال کے طور پرکسی انسان کی غضبناک آتھ میں اپنے کورے غیظ وغضب سے سامتھ کسی ووسرے انسان پر ٹید جاتی ہیں تو پیخو ف ندوہ ہوکر کا نبیے لگتا ہے حالا تکہ اس خص پرکوئی ظاہری ممل واقع نہیں ہوائی انسان کی عام حالت میں ایک تبدیلی آجاتی ہوائی ہوائی اور آپ نے پہھی سُنا ہوگا کہ بعض وفعہ موت واقع ہوگئی۔ یہ زبروست انقلاب اسی غضبناک نظروں ہی کا تیج ہم جا جا ہے ہوائی انسان ایک نظرے جس اور آپ نے پہھی سُنا ہوگا کہ بعض وفعہ اور خیر بیک کا تیج ہم موت ایک نظرے جس اور خور بیٹ کوئی خطا ہری ممل صرف ایک نظرے جس اور خور بیٹ کوئی خور بیٹ کی بیدا کر دیا۔

اسی طرح کسی خو فرز د ہ اور سہمے بہوئے انسان برکوئی محبت و پیار سے نظہ ر ڈالے اور زبان سے مجھ مذکجے تو اُسکی نظر کرم کا اثر فوری طور پرا سکے خوف و ہراس کو دور سر کے جہرے کی رونن کو والیس ہے آتا ہے ۔ یہاں بھی اُسی نظر کا اثر ہے جس نے یہ تغییر پید اگر دیا ۔ حتی کربعض اوقات جان بلب انسان جوخوف کے مارے نیم مرد ہ ہوچکا مضا

صرف نظرعنا بت کے باعث اُٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب نظروخیال ہی سے کرشندے ہیں۔ درانسل اللّٰہ تعالیٰے نے جن اشیار کو بھی پیدا فریا یا ہے اُن ہیں تجھ نہ تجھ طاقیتیں رکھی ہیں۔انسان سے جسم میں آٹھ اور زبان وغیرہ ایسے عضو ہیں جن میں ہزار ہا تاثیریں پوسٹ پیریا ہیں۔

سے اور مسمریزم کے تصرفات مجی انہی اسپاب عاویہ ہیں سے ہیں جہاں نظرویا کی قوت سے بڑے بڑے انقلابات معلوم ہونے لگتے ہیں۔ان ہیں بھی کوئی اپنی واتی تا نیرنہ ہیں بوقی بلکہ یہ سب اسباب اللہ تعالیے کی قدرت مطلقہ اورمشیت کا ملہ سے " بع ہیں ، نقد برخداوندی کے مقابلہ میں نہ کوئی تدہیر مفید ہوسکتی ہے نہ کوئی مُضر ، اسلئے عدیث کا یہ ارت و کہ نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے ۔ اسی معنی میں استندل کیا گیا ہے اس کا یہ طلب ہرگز نہیں کہ ہر بدنظری کا اثر فوری ہوجانا ہے جیسا کہ بہمین ضروری نہیں کہ ہر تدبیر کا میاب ہوجائے۔

تفسيرو لقل همت به وهم بها الذكرة ستيدنا يوسف عليه التلام ميس المسترو لقل همت بالتلام أن كا وكرآ جكاس

کرعز بزمصر کی بیوی نے گھر کے دروازے ہند کر سے اِن کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشن کی اوراپنی طرف راغب کرنے کے لئے سارے اسساب جمع کر دیتے تھے گر اللہ زنوالی نے عین اس وقت اپنی حجت وہر ہان حضرت یوسٹ علیہ استلام کے سامنے کر دی جس کی وجہ سے وہ زینیا ۔ سے بیچھا چھڑا کر مھاگ نمکلے اور گھرسے با ہر مہو گئے ۔ اس نارک موقعہ پرقرآن تکیم نے فیرخطر صورتِ حال کو اس جملہ سے اواکیا ہے :۔ وَ لَفَانَ هَا مَنْ فَالَ هَا مَنْ فَالَ هَا مَنْ فَالَ هَا مَنْ فَالْ مَا وَ اَلْا اِلْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْ

وَ لَقُلُ هُلَتُ فَي بِهِ وَهُمَّ بِهِمَا لَا مِن أَي مِن آيت لَكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا اور البته عورت نے فکر کیا اُس کا اور اُس نے فکر کیا عورت کا۔

اس آبیت میں لفظ گھٹے 'جسکے معنی خیال وقکر اور ارا وہ کے ہیں زلنجا اور حضرت یوسف علیہ است ام دونوں کی طرف نسوب کیا گئیا ہے۔ اس آبیت کے لبعد والی آبت میں اسسس مختصف کا اختیا م اس طرح مقل کیا گیا ہے کہ عورت سے اصرار سے سبجات یا نے کہلئے مضرت یوسف علیہ است لام دوڑ ہے اور دروازے سے باہر ہو گئے۔

اس حقیقت کے بعد بیر بات واضح ہموجاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الست مام گنا ہ تو کیا کرتے ادا وہ بھی نہیں کیا بلکہ ادا د سے سے خلاف عمل کیا اور باہر نکل آئے۔ اس سبیاق کلام کو بیٹ بِ نظر دکھ کر تھے ہو والی آبیت کا ترجمہ کیا جائے توسوا ہے اسکے اور کھ نہیں ہرستا کہ

اُوراً سعورت نے اُن کا دیورا) ارا دہ کر لیا اور دقریب تھاکہ ) وہ بھی اُس کا ارا دہ کرتے اگر اپنے رہنی دلیل کو آنمنوں نے نہ دیکھا ہوتا!"

ایه ترجمه موگا:-

اُور اُسے شدیداهراریر) یوسٹ کے دور میں اُس کا خیال آتا اگر ابنے رب کی دلیں کو اُتھوں نے نہ دیکھا ہوتا ۔"

اس تشریح نے واضح ہواکہ زلیا کا ھنتم اور تھا اور حضرت یوسف علیہ الت الام کا ھنتم اور ،حضرت یوسف علیہ الت الام کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کا خیال نہ تھا، عربی زبن میں لفظ ھنتم قرمعنی کے لئے بولا جا تاہے ، ایک سی کام کا قصد وارا دہ کرلیا ، دوسرے معنن ول میں خیال و دسوسہ پیدا ہونا ، بہلی صورت گناہ کی ہے ۔ دوسری صورت گناہ کی ہیں ہونا ، ورسری صورت گناہ کی ہیں ہونا ، اس قسم کا خیال اور خیال آجا تا ہیں ہونا ، اس قسم کا خیال نہ انسان کے اختیاد میں ہے ، حالان کہ روز ہے ہی ورنہ کوئی گناہ ہے ، حضرت یوسف علیہ الت الام کا ھنتم ہیں ہے نہ س پر کوئی موافذہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے ، حضرت یوسف علیہ الت الام کا ھنتم الیہ ہیں مخا ،

صحیح سخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ملی التّرعلیہ و کم نے فرما یا :۔
"التّرانعائے نے میری امت سے لئے گناہ سے وسوسے اور خیال
کو معاون کر دیا ہے جبکہ دہ امبرعمیں نہ کرے ۔ د قرطبی >

امام قطبی نے اپنی تفسیر میں لفظ هئم کا دونوں معنوں میں استعمال عرب کے محاورا اور اشعار کی شہاد توں سے تابت کیا ہے۔ نیزاسی آیت بیں بھی خود بہ فرق اسٹ ارق موجود ہے۔ اگر وونوں کا هئم ایک طرح کا ہونا تو اس جگہ علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کے بجائے یکجا اس طرح بیان ہوتا و کفک هئم الاور دونوں نے ارا دہ کیا ) اس تعبیر کو چھوٹر کر الگ الگ دکفت همت به و هئم بہتا بیان کیا گی جس معلوم ہوتا ہے کہ دونول کا هنم (ارا دہ) جدا جدا میں ۔

استفسیری مزید تا تبدیہ سے کہ زلیغا کے هئم کو دلقد ، لام اور قدکے ماتھ ظام کیا گیا جو تاکید کلام کے لئے آ باہے جومعنی میں تاکید اور خینگی پیدا کر باہے ، اور ضرت یوسف علیہ الت لام کے هئے میں یہ تاکید نہیں ہے ۔معلوم مبوا کہ حضرت بوسف علیا کہلام کا هئے ویبانہیں بھا جیسا کہ زلیجا کا ہے تھا ،

فلاصكلام يدكه حضرت يوسف علبه التلام ك ول بب جو خيال إفكر بييدا

ہوا و ہمض غیر اختیاری وسومہ سے درجے میں تھا جو فطعاً گنا ہنہیں ہے۔ بھیراس وسوس کے خلا ف حضرت بوسف علیہ الت لام کاعمل کرنا الٹرکے نز دیک اِنکے در ہے کی بندی کا باعث ہوا۔

بلندی کا باطنت ہوا۔ ایک اور ننفسیر میں بیان کی گئی ہے جو قرآن کے اسلوب و بیان کے بہت قریب ہے ۔ پورمی آبیت اس طرح ہے :-قریب ہے ۔ پورمی آبیت اس طرح ہے :-وَلَفَانُ هَمَّتُ بِهِ وَهُفَّ بِيَا لَوْ لَا آنُ مِنَّا اَبْرُهَا نَ

بهت تبهد-

ترحبه اس طرح ہوگا !-

ر جہر من اور البتہ اُس عورت نے یوسٹ کا ادادہ کیا اور یوسٹ بھی 'اور البتہ اُس عورت نے یوسٹ کا ادادہ کیا اور یوسٹ بھی عورت کا اداوہ کرتے اگر اپنے پرور دگار کے بُر ہان کو نہ دیکھے ہوتے '' مطلب یہ ہواکہ صنرت یوسف علیہ است الام موجی خیال پیدا ہوجا یا اگر النّہ کی مُجَت و بُر ہان کو نہ دیکھتے لیکن بُر ہان رب کو و لیکھنے کی وجہ سے وہ اس ہنتہ اور خیال ہے جبی بہتے ہائی واضح ہے ۔ البتہ اس صورت ہیں کلام سے اندر جملوں کی تقدیم و اخیر بات بالک واضح ہے ۔ البتہ اس صورت ہیں کلام سے اندر جملوں کی تقدیم و اخیر بات بالک واضح ہے ۔ البتہ اس صورت ہیں کلام سے اندر جملوں کی تقدیم و ان جبی ہیں۔ خود قرآن تکیم ہیں بان پڑے گا۔ اور یہ کوئی نا در بات یا محا ور و عرب سے خلا ف بھی نہیں۔ خود قرآن تکیم ہیں

> اسكى نظير موجود ہے۔ إِنْ كَا دَتْ لَتُبُدِى بِهِ لَوْلَا أَنْ مَرَّ بِظُنَا عَلَے قَبِهَا۔ (انقصص آبت عنا)

> لہذا مُركور ہ عبارت قرآ فی بین عام قواعدِ عربی کے لحاظ سے كلام اس طرح ہوگا۔
> یورٹ ان سرا بھر تھا ت سریب لقد تھتم بی ا

مدا كريوسف مريان رب منه و تيجه مروت تو البيته الداده كرجات -دروح المعانى)

چونکه بر بان رب دیچه لیامتها اس لیزارا ده وخیال یک نهرسکے . اس تفسیر کی روسے کھتم دارا دے کی مفی برگی ۔

وونوں تفسیروں کی بنیا دیر مہر جال پیشتر کہ حقیقت بل جاتی ہے کہ حضرت پیست علیہ التلام بڑے ادا دے سے دور رہے ، اور التر کا کلام یہی ظاہر بھی کرنا جا ہتاہے۔ برايت كيراغ - فلدادل

قرآن کیم نے یہ واضح نہیں کیا کہ مرہان رب "جوحضرت پوسف علیہ التلام کے مصرت بوسف علیہ التلام کے مصرت برسان

سامنے آئی کیا چیزتھی ؟

لَا تَقْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

ا در بعض حضرات نے بدلکھاہے کہ حضرت یوسف علیدانت لام کی نبوت ور سالت خو د مر ہان رب تھی ۔ مر ہان رب تھی ۔

یمٹ کا عصرت انہیار قرآن وسنت سے تابت ہونے کے علاوہ عقلاً مجی اس کے ضرور کے سے علاوہ عقلاً مجی اس کے ضرور سے کہ اگر انہیار کرام سے گناہ سرز د ہوجانے کا اسکان داحتمال دہے قوان کے لائے ہوئے وین اور وحی پر اعتما و کا کوئی راست نہیں دہتا اور ان کی بعثت اور ان پر سن نازل کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں دہتا۔ اس لئے الشرقعالے نے اپنے ہر پینمبر کرناہ سے معصوم رکھا ہے۔

م قرآن کیم نے انبیار علیہ مات لام کو مخلصین کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ مُخَلِّس البِّح لام اسے متخب کے معنی بی آ ناہے بعنی التر تغالے اپنے کا یہ رسالت اور ومی اور اصلاح خلق کے لئے جن افراد کو ابنی جانب سے انتخاب فرما تا ہے و ومُخلَّصین کہلاتے ہیں حضرت بوسف علیہ الت لام سے بارے ہیں یہ ہی لفظ استعال کیا گیا ہے۔

إنه أيمن عباد ما المختصين. (يوست آيت عنه) و و مهاد عنه عنه المنه المنه المنه المنه عنها المنه ا

ایک فصیح میں اعام ومقد اکو جہاں اپ عمل وکر داری حفاظت ضروری ہے و ہاں اسکی مجبی فکر ہوئی چاہئے کہ اس کی طرف سے لوگوں میں برگمانی بریدا نہ ہو ، اگرچہ یہ برگمانی سراسر غلط اور بے جا ہی محبوں نہ ہو ، الیسی صورت سے بھی بینے کی تد بیرکر ٹی چاہئے۔ بدگی نی نووا ہو تھی جہالت یا کم فہمی ہی کے سبب سے ہو بہر صال ان کی دعوت فران مہیں دہاں کی دعوت و تبلیغ کے کام میں ضلل انداز ہوتی ہے۔ مجھر لوگوں میں ان کی بات کا ورُن نہیں دہا ہے۔ اور نامیں دان کی دور نامیں دہا ہے۔ اور نامیں دہا ہے۔ اور نامیں دیا ہے۔ اور نا

نبی کرئیم ملی النزعلیه ولم کا ارث د ہے کہ تہمت سے مواقع سے بھی ہجو، یعنی ایسے حالات اور مواقع سے بھی ایپنے آپ کو بچایا جائے جہاں تحسی کو

تہمت لگانے کا موقعہ باعظ آئے۔

خودنبی کریم ضلی الترعلیہ ولم نے جوتمام عیوب اور گناہوں سے معصوم ہیں اینے لئے بھی اس احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے ایک مرتبداز واج مطہرات ہیں سے ایک پی آپ کے ساتھ کسی قبلی جگر مصروب گفتگو تھیں ایک صحافی اتفاقاً اُدھر سے گزر نے لئے تو آپ نے انحقیں طلب کیا اور فریا یا یہ میری بیوسی دائم ساتھ) ہیں۔ وہ سہم سے اور عرض کیا یا رسول التر کیا ہیں آپ پر کوئی برگھا فی کرسکتا ہوں ؟

ر این این است کے فرا آبار کہ میں دیکھنے والے کو کسی اجنبی عورت کا سنت بہ منہ ہوجائے ۔ خصرت یوست کا سنت بہ منہ ہوجائے ۔ حضرت یوست علیہ است لام نے جبیل سے رہائی اورسٹ ہی دعوب کا پیغام ملنے سے ہا وجو و رہائی سے پہلے اس ہات کی کوشش فرائی کہ لوگوں کے شبہات و ورہوجائیں، دعوت کا بیام لانے والوں کوصاف فرما ویا بہ

عَالَ ٱللَّهِ عُولَىٰ مَرِيكَ فَنْفَكُ مَا بَأَلُ الْيَسُونَةِ الَّذِي

قَطُّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ اللَّهِ (آيت مَنْهِ)

تُجب سے اور اس سے پوچید کہ اُن عور توں کا کیا اور اُس سے پوچید کہ اُن عور توں کا کیا واقعہ سے باس مینیا واقعہ سے باتھ خود کا طاق کے بعضے میرارب تو ان کے واقعہ سے جبغوں نے اپنے ہاتھ خود کا طاقت کے بعقے میرارب تو ان کے مگر و فریب سے خوب واقعت ہے ؟

مرا دوست فرمایا ایسے دفیق سے بارے بین تمہاداکیا خیال ہے جس کا یہ حاں ہوکہ آگرتم اُسکا اعزاز واکرام کرو، کھا نا کھلاؤ بہرایہاؤتووہ تمہیں بلا اور مصیبت ہیں ڈال دے ، اور آگر اسکی توہین کرو، جوکا ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کامعا لمہرے ، ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الشراس سے زیادہ بُرا تو و نیا میں کوئی ووست نہیں ہوسکا ۔ آپ نے ادستا و فرایا آس ذات کی قسم جیکے وست قدرت میں میری جان ہے وہ تہارا ا پائمفس ہے جو تہادا ا پائمفس ہے۔ ﴿قرطبی ) حضرت یوسف علیہ الت لام نے فیس سے معلق سے فرط یا :۔ وضرت یوسف علیہ الت لام نے فیس سے معلق سے فرط یا :۔ وَمَا اُبَدِیْ نَفْسِی آ اِنْ النّفْسَ لَا مَنَا دَرُا یَا النّفُری آ اِنْ النّفَاسَ لَا مَنَا دَرُا یَا النّفُری آ اِنْ النّفَاسَ لَا مَنَا دَرُا یَا النّفُری ۔

(آيت مله)

ئیں ایے نفس کی برات نہیں کرتا نفس تو بری پراکسانے

والاہی ہے ؟ آیت ندکورہ میں نفس انسانی کو آمارہ ( بُرا ٹی پراکسانے والا ) ظامبر کیا گیا ہے ۔ سورہ تی آمہ ہیں اسی نفس انسانی کو کو آکمۂ ( بُرا ٹی پر ملامت کرنے والا ) کالقسب

دیا کمیاہیے۔ سورہ فجرمیں اسی فس انسانی کو شطریجنٹ که دا طمینان والی روح اکالقب دیجر

نصيب ہوجائے وہ مجی اللّٰری رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔

مرمعنی خاموشی عرب استان کے فراق ہوست علیہ التلام کے واقعہ میں یہ بات انتہائی میرمعنی خاموشی کے درت انگیز ہے کہ ایک طرف تو اِن کے والد باجد حضرت یعقوب علیہ التلام ان کے فراق میں روتے روتے نابینا ہوگئے۔ دوسری جانب حضرت یوسف علیہ التلام چاہیں سال کے طویل زمانے میں ایک مرتبہ جبی ابنی خیریت اورا طلاع سی فرلعہ ہے اُنفیں بہنچانے کی زحمت نہ کی جبکہ عزیز مصرکے تھم ہیں ہرطرے کی سہولت بمکن متی، علاو وازیں جبل کی آٹھ وس سالہ زندگی میں جبی ایسانہ سوچا اورخاص طور پرجب صرکا اقتدار با تھ آیا اس وقت توخو د میل کر والدگی میں میں ایسانہ سوچا اورخاص لیکن یہ جبی نہ کیا،حتی کہ جب بھائی غلہ لینے کے لئے آئے نوان کو جبی اصل واقعہ سے اظہار کی میں میں اس واقعہ سے اظہار سے بغیری خورجی اس واقعہ سے اظہار

یہ تمام حالات کسی عام انسان سے بھی تصور نہیں گئے جاسکتے ۔ جبکہ السر سے برگزیرہ رسول سے پیھورت کیسے برواشیت ہوئی ہ

اس طویل اور حیرت انگیز خاموشی کا جواب نما لباً یہی ہے کہ الترتعالیے نے اپنی حکمہ الترتعالیے نے اپنی حکمہ بنا کہ میں میں کے تحت حضرت یوسف علیہ التبلام کو اس سے اظہار سے روک ویا ہوگا اور یہی جواب حضرت یعقوب علیہ التبلام سے صبر کا سے یتفسیر قرطبی ہیں اسکی یہ ہی وجب سے میں دیا ہے اسکی یہ ہی وجب کے میں دیا ہے اسکی یہ ہی وجب کا تحد سے دیا گئی اللہ علم میں دیا ہے تعلیم کا سے یتفسیر قرطبی ہیں اسکی یہ ہی وجب کا تحد سے دیا گئی اللہ علم میں دیا ہے تعلیم کی میں دیا ہے تعلیم کی میں دیا ہے تعلیم کے میں دیا ہے تعلیم کے میں دیا ہے تعلیم کی دیا ہے

کھی ہے۔ والشراعلم۔

السّری محتول کوخود وہی جانے۔ السان اِسکاکہاں اوراک کرسکتا ہے کہی کوئی

چیز کسی کے مجھ میں آجاتی ہے تو وہ اُسکو بیان کر دیتا ہے ور نہ ہزاد ہا امورا یہے ہیں جن کی
حقیقت سے دنیا عاجزا ور بے بس ہے سکن وہ بعد میں ہی مفید ومناسب طاہر ہوئی بیب
وجھتی کہ اس واقعہ کے ابتدار ہی میں جب حصہ ت بعقوب علیہ استلام کو یہ اندازہ ہوئیکا
مقاکہ یوسف علیہ استلام کو بھیڑ ہے نے نہیں کہا یا ہے بلکہ بھائیوں کی کوئی سازش کے
تواس کا طبعی تقاصہ یہ بھاکہ اُسی وقت مگہ پر مہو تھے اور تحقیق فرما لیتے۔ محرالتہ تعالمہ نے دیا اور مجھر مدتوں کے بعد بیٹوں سے فرمایا ہے۔
اُن کا وصیان اس طرف نہ جانے دیا اور مجھر مدتوں کے بعد بیٹوں سے فرمایا ہے۔
اُنہا ویوسف اور اسکے بھائی کو تلاش کروا در السّر کی رحمت

بالوسس ما مو"

جب السُّدِلِّعا لِنَّ كُونَى كَامُ مِرْمَا چاہتے ہیں تواس سے سب اسباب اسی طرح جمع كردية ہیں كدا يک چیزعدم سے وجو دہیں اور وجو دسے عدم ہیں آجاتی ہے ، السُّر کے قدرت قاہرہ كى يہى حقیقت ہے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّاكُ أَن يَشَاءُ اللَّهُ مَرَبُ الْعَالِينَ.

انبیارورل کی قوت اوراک سورهٔ یوست آیت عظا، ملاکا ترجب میریجیار پڑھئے:۔

اورجب قافلہ (مصری) روانہ ہوا تو آن سے باپ دیقوں علیہ استلام) نے دایئے شہر کنعان میں کہا میں یوسٹ کی خوسٹ ہو محسوس کرر ہاہوں ،نم لوگ کہ ہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہیں بڑھا ہے ہیں سٹھیا

گیا ہوں زکر بہگی بہگی ہائیں کرر ہا ہوں) گھرکے لوگ بولے الٹرکی قسم آپ انجی تک اپنے اسی پرآ غلط خیال بیں بھر جب خوصت خبری لانے والا آیا اس نے بوسف علیہ است لام کا تمیں بیعقوب علیہ است لام کے منھ پر ڈال

ویا یج بک اُن کی بینائی لوٹ آئی ، نتب کہا میں تم سے کہنا مذہ مت بیشک بیں اسٹر کی طرف سے وہ کچھ جا نتا ہوں جو تم نہیں جانے "

اس سے انبیارعلیہم است الم کی غیرعمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی فافلہ حضرت پوسف علیہ انسالام کا قمیص لے کرمصر سے چلا ہے اِ وصربینکٹروں میل سے فاصلے پر حضرت لیعقوب علیہ است لام اینے گھر میں اس کی مہم یا لیتے ہیں۔

معرب یکوب طبیہ است الم مویہ قوتیں اللہ کی بخت یا بیسے ہیں۔
انہیا بلیم الت الم کویہ قوتیں اللہ کی بخت واقعام کے طور ربعض اوقات دے دی جائی ہیں اور اللہ تعلیہ لیے جب اور جس وقت چا ہتا ہے ان قوتوں ہے کام
کرنے کا موقعہ فراہم کرنا ہے۔ الیبی فوق البشر قوجیں صنی مخلوق کی ذاتی اور ابدی نہیں ہوتیں ۔حضرت بوسف علیہ الت لام برسول مصری موجو در ہے اور تمجی حضرت بیقوب علیہ است الام کو اِن کی خوست ہوئے اُن ، دور نہیں گھرسے قربب ہی بھائیوں نے کنویں علیہ است الام کو اِن کی خوست ہوئے اُن کی خوست ہوئے اُن کی خوست ہوئے آئی ، دور نہیں گھرسے قربب ہی بھائیوں نے کنویں

ہر بہینک دیا تھا اِس کا احساس تک نہ ہوا تمین دن سک نظلومانہ کنویں میں پڑے رہے میں مجینک دیا تھا اِس کا احساس تک نہ ہوا تمین دن سک نظلومانہ کنویں میں پڑے رہے برسجونی خبر نہ لیے سکے۔

و تنهر مصری کنعان کا فاصله اس زمانے میں آٹھ دن کی مما

پرمغتا۔ دابن عباس )

اور حضرت حسن بصری سے قول سے مطابق استی فرسخ تقریباً ڈھائی سومیل کا فاصلہ تھ۔ جب اللّٰہ کی مشیقت ومرضی ہو جات ہے پیکا یک قوتِ اوراک کی تیزی کا یہ عالم ہوگیا کہ انجی اُن کا تمیسے مسل ہے اور وہاں اُن کی مہک آئی شروع ہوگئی۔ اُن کا تمیسے مصر سے چلا ہے اور وہاں اُن کی مہک آئی شروع ہوگئی۔ فیسٹر خیات میں فیسٹر خیات میں لگے آئی سُونے وَ لا یَغُونے وَ اُل یَغُونے وَ اَلْ یَغُونے وَ اِلْ یَعْدُونے وَ اِلْ یَکُونِ وَ اِلْ یَعْدُی وَ اِلْ یَعْدُی وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُی وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُی وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ یَعْدُی وَ وَ اِلْ یَعْدُونِ وَالْ یَا مِنْ اِلْ یَعْدُونِ وَالْ یَا مِنْ وَالْ یَا مِنْ اِلْ یَعْدُونِ وَ اِلْ اِلْ یَعْدُونِ وَالْ کِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا مِلْ یَا مُنْ اِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا مُنْ اِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا اِلْ اِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا مُنْ اِلْ یَا مِنْ اِلْ یَا اِلْمُنْ اِلْ یَا اِلْمُنْ اِلْ اِلْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُ یَا اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْ

مشیخ سعدی نے اس واقعہ کو اپنی رُ باعی میں اس طرح ا داکمیا ہے:-

ایک خوس نے حضرت بعقوب علیہ اسلام کو پچھا اے روشن ول پیرخر دمند ای ای کیول نہ دیجھا آپ ایک بین کیول نہ دیجھا آپ ایک بین کیول نہ دیجھا جبکہ ملک مصرسو آ کے تبیہ کی خوشبو پائی ؟ جبکہ ملک مصرسو آ کے تبیب کی خوشبو پائی ؟ فرما یا جمارا مال دائیا کے برق کی طرح ہے۔ فرما یا جمارا مال دائیا کے برق کی طرح ہے۔ مسیمی اچا تک طا ہر ہموجانی ہے اورجی باک غا

یکے پرسیدازآل کم کردہ فرزند کدا ہے روشن تم پیری خرد مند چرا درجا و کنعائش نہ دیدی زمصرش بوئے پیرامن شنیدی گفتا مالِ ما برقی جہا نست دھے پیدا و دم دئیجر نما نند

سجر و کی حقیق می مصری وارالسلطنت پہنچ ہیں حضرت یوسف مصری وارالسلطنت پہنچ ہیں حضرت یوسف مصری وارالسلطنت پہنچ ہیں حضرت یوسف علیہ الت المام نے اعیان سلطنت کے رائھ عظیم ما نباپ کا استقبا سحیا اور اپنے والدین کو اُسطاکر اپنے پاس تخت پر سٹھا یا اسونت سکے سب یوسف علیہ الت لام سے آگے بے اختیار سجدے ہیں گر پڑے ۔ حضرت یوسف علیہ الت لام نے کہا اے ابا جان! یہ تعبیر ہے میرے اُس خواب کی جو ہیں نے پہلے دیکھا تھا۔ (یوسف آست سے اُس خواب کی جو ہیں نے پہلے دیکھا تھا۔ (یوسف آست سے اُس خواب کی جو ہیں نے پہلے دیکھا تھا۔ (یوسف آست سے اسی آست سے اسی آست سے است دال کرتے بادت اموں ، پروں، درولیشوں اور قبروں کوسجدہ کرنے کا جوانہ است دلال کرتے بادت اموں ، پروں، درولیشوں اور قبروں کوسجدہ کرنے کا جوانہ است دلال کرتے بادت اموں ، پروں، درولیشوں اور قبروں کوسجدہ کرنے کا جوانہ

نکال لیاہے! ورچونکہ قرآن وحدیث بیں سبحدہ صرف الٹرکے لئے بیان کیا گیاہے اور تحسی مخلوق سے لئے نہیں تو اس ممانعت سے بچنے کے لئے انھوں نے سبدہ کو دوقسم میں تنقسیم کردیا :۔

سجدة عبادت ،سجدهٔ تحبیت د تعظیمی ،

نئیدہ عبادت کو النّہ کے ساتھ خاص کر دیا کہ بیصرف النّہ ہی کے لئے کیا جاسکتا ہے اور بیعبادت اسیدہ تحییت کا مہت کے بینا کا سیدہ کیا جاسکتا ہے اور بیعبادت اسیدہ تحییت کی معظیم و کریم سے لئے احترا ما سیدہ کیا جاسکتا ہے اور بیعبادت کیے جذبہ سے خالی ہو تا ہے بحقیقت یہ ہے کہ نیقسیم ہی اپنی وات ہیں غلط ہے کیونکہ ہر تشجدہ عبادت در اصل انتہائی شغطیم ہی کا نام ہے۔ لہذا تشجدہ عبادت در اصل انتہائی شغطیم ہی کا نام ہے۔ لہذا مرسیدہ کی تقسیم ہی غلط قرار بات ہے۔

بہرحال برساری غلط فہمیاں مرف اس وج سے پیدا سوئی ہیں کہ آبیت ہیں سیدہ کو موجودہ اسلامی سیدہ کا ہم معنی سیحہ لیا گیا ہے لینی دونوں ہاتھ، گفتنے، بیتانی کا زبین پررکھ دینا حالا کہ سیدہ کے قیمی معنی معنی میں ہے کہ وہ سب حضرت پوسف علیہ استلام سے مہمائیوں کا سیدہ کر جبک سیحے۔ یہ عنی اس لئے بھی درست ہیں کہ جھکنے والوں ہیں حضرت بعقوب علیہ السّلام سے بعدہ کر تجمیک سیحے۔ یہ عنی اس لئے بھی درست ہیں کہ جھکنے والوں ہیں حضرت بعقوب علیہ السّلام الله کو بیعتوب علیہ السّلام الله کی معنی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک صبیل القدر پینچم رورسول کا غیر السّر کو سیدہ کراکوئی معنی نہیں اکھتا ، اور نہ یہ محضرت بعقوب علیہ السّلام الینے بیٹے کو سیدہ کراکوئی معنی نہیں اکھتا ، اور نہ یہ غیر السّر کے لئے دوا نہ رکھاگیا ہے۔ قرآن تحمیم میں کو سیدہ کریں ۔ جبکہ سیدہ کو میں مقت میں غیر السّر واحد سے نے خاص ہے۔ قرآن تحمیم میں جہاں جہاں سیدہ کا وکوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوا۔

لَانْسَجُ دُوا لِلشَّسْسِ وَلَا يَلْقَسَرُ وَاجْدُو السِّم الَّذِي

خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُم إِيّالا تَعْبِدُونَ رَخْمٌ جِدِهِ أَيْتِ مِنْ اللَّهِ

شجدہ نہ سورج کو کرونہ چاند کو، اور اُس السُّرکو کروجس نے اِن ب چیزوں کو بیدا کیا ہے جبکہ تم اسی کی عباوت کرتے ہو۔"

سورج وجاندكو پوجنے والے مجى زبان سے مہى كہتے ہيں كرہمارى غرض ان چيزول كى

بدایت کے چرامظ ملداؤل

پرستش سے النگرای کی پرشش ہے گر الٹرتعائے نے صاف صاف بتلادیاہے کہ پیچیزی پرستش سے لائق نہیں ہیں عبادت کاستحق صرف ایک الٹر ہے کسی عیری عبادت

ونرستن كرنا التروا مدسے بغاوت كرنے كامتراد ف ہے۔

تعدیق میں ہے کہ حضرت معافرہ جب ملک شام گئے و ہاں دیجھا کہ نصاری اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو والیس آکر نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کے سامنے سجدہ کرنے گئے آپ نے منع فرایا اور ارسٹ و فرایا کہ آگر ہیں کو سجدہ کرنا جا ترسمجھتا تو عورت کو کہتا اور ارسٹ و فرمایا کہ آگر ہیں کو سجدہ کرنا جا ترسمجھتا تو عورت کو کہتا

کہ اپنے شوہرکوسجدہ کیا کرہے''. (بخاری ولم) اسی طرح حصرت سلمان فارسی نے اپنی قوم کی عادت کے مطابق نبی کریم سلی النہ علیہ ولمم سحوسجد ہ کرنا چا ہاتو آپ نے فرما یا :۔

كَلَ تَسْمُ كُنَّ فِي يَاسَلُنَانُ وَاسْمُ دُلِيْحَةِ الَّذِي لَا يَمُونَ .

"اسے سلمان مجھے سجدہ سکر ملک سجدہ صرف آسی ذات کوکر جو

می وقیوم ہے جسکوسی فنانہیں۔ ۱۱ بن کثیری جن اہل علم نے معبی یہ جولکھا ہے کہ مہلی شریعتوں بین عظیمی سجدہ جا کڑ تھا اسکین اس شریعت میں بہمی ممنوع ہوگیا کہ غالباً اس لئے لکھا ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السیلام سے بھائیوں نے حصرت یوسف علیہ السیلام کوسجدہ کیا تھا یا فرسٹ توں نے حصرت آدم علیہ السلام محصرت وسعدہ کیا ہے۔

کوسجدہ کیاہے۔ حالا نکہ بہ کوئی جواب نہیں کیونکہ بیہاں دعوٰی اور دلیل ایک ہی ہیں۔ دعویٰ پہ ہے کہ مہلی شریعیتوں میں سجد تعظیمی جائزتھا اور دلیل بھی یہی ہے کہ برا دران پوسف نہ تعظیمی سے یہ مرکباہے۔

ے میں جدہ سیاہے۔ اگریکسی دلیل سے تابت ہوجائے کہ مہلی شریعیتوں میں سجدہ عظیمی جائز تھا تو بھر شہوت میں برا دران یوسٹ کامل دلیل ہوسکتا مقا۔

نه جانے کس بنیاد پر یہ لکھ دیا گیا کہ مہلی تتربیتوں بین عظیمی سجدہ جا کڑھا جبکہ قرآن وحد میث میں سجدہ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور الشر کے لئے خاص کیا گیا ہے۔ در اصل بیرماری غلط فہمیاں جیسا کہ لکھا گیا ہے آبت میں سجدہ کوموجودہ املا سجدہ کا ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے مالا کر ایسانہیں ہے۔

قديم تهبذيب اورجابل دورين يدعام طريقه تقااورآج تعبى بعض مككون بيل سكا رواج ہے کہ سی کامشکریہ ا داکرنے کے لئے پاکسی کا استقبال کرنے کے لئے پانسن سلام كرنے كے لئے بينے ير إلى ركھ كركسى مدتك آكے كى طرف تھكتے بير اسى جھكا أ کے لئے عربی میں سجود اور انگریزی میں دساہ 8) کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔ بأنبل میں اسی مجترت مثالیں ملتی ہیں۔ قدیمے زیانے میں بیطر لیفد آواب تہذیب میں سٹ امل تھا۔ ایک مقام پر ہاتبل میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بابل می اسپری کے زیانے یمی جب اخسویرس با دست و نے مایان کوا بنا امیرالامرائنا یا او چیم ویا که سب لوگ سجدهٔ تنعظهمي بجالا يأكرين تومروكي نے جو بني اسرائيل سمے اوليا، النتريي سے نقے يہ عكم ماننے ہے انکار کر دیا ، تلمور میں اس واقعہ کی شرح کرتے ہوئے تیفصیل دی گئی ہے ب "بادشاہ کے ملازمین نے کہا آخرتو ما مان کوسجدہ کرنے سے کبول انکارکر" اے ؟ ہم بھی آ ومی ہیں مگرٹ ائی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا تم لوگ نا دان ہو! کیا ایک فائی انسان جوکل فاک ہیں ملج واللہ اس قائب ہوسکتا ہے کہ اُسکی بڑائی مانی جائے ہو کہا ہیں اُ سکو سجدہ کروں جوایک عورت سے پیٹ سے بیدا ہو!کل بچے تھا آج جوان کل بوژ صابوگا اور پرسوں مرجا ہے گا ؟ نہیں میں تواس از لی وابدی خدا

ہی کے آئے جبکوں گاجوحی و فیوم ہے جو کائنات کا فالق اور ماکم ہے، يس تولس اُسى كى تعظيم سجالا ۇن گا اورىسى كى نهېب ؟

یہ تقریر نزول قرآن سے تقریباً ایک ہزار برسس پہلے ایک آسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوتی ہے اور اسمیں کوئی سٹ ئینہیں کے غیر الٹر کو کسی معنی میں سجدہ کرنا جا ئز ہو۔ برا دران يوسعن كاسجده كرنايا فرستتون كاحضرت آدم عليه است لام كوسجده كرنا، إگراس سجده سے مراد و عمل ہوجے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے تو تھیروہ التّٰر كى جيمى ہوتى كسى سرلعيت بيس مبى كسى غيرالسركے لئے جا كرنہيں رہاہے۔ قديم كتب تفاسيراسپرت برب كرقرآن عكيم بين جهال مي غيرالتركيك سجده

كالفظ آبام أس سے مراد صرف حُبك جانا ہے يا زئين بوس ہونا ، ہے انتہا توانسے كرنا مراح

مِنداً وَلَ

فریشتے اللہ سے حکم پر آوم علیہ الت لام سے آ سے جھک سے ۔ برا در ان پوسٹ اور مانباپ حضرت يوسف عليه السلام كم عظمت وسنان ويحكر تحيك سكته-

(تنفسير كبير؛ معالم التزيل، جلالين، دوح المعاني ، كثاف وغيره)

یبهاں اس فرنی کو تھی ملحوظ دکھنا صروری ہے کہ سجد ہ تنعظیمی کا رواج اگر قدیمے تہذیبوں میں رائج ومعروب تقابادت مول کے دربار ہیں عام طور پر کیا جاتا تھا یا بلندوالوجی شخصیات کے لئے بھی بطور معظیم اوا کیا جاتا ہو جمکن ہے ایسا گزشت او دار میں رہا ہو بگین مسی آسمانی شریعیت میں یا ببیوں سے قائم کروہ نظام میں غیرالٹدیے لئے سجدہ تنفظیم کا نبوت اور اُس کارواج قرآن وحدیث کی تصریح کامحتاج سےجو باوجود یحقیق و تلاش سے ہمیں حاصل په ښوسکا -

یہی وجہ ہے کہ تمام قدیم مفسرین اس بات پرتفق ہیں کہ براور ان یوسف کا سجده یا فرشتوں کا حضرت آ دم علیہ الت لام کوسجدہ کرنا تعظیماً آ گے مجھکنا تھا یا زہین ہوس

علاوہ ازیں اگر ہرا دران پوسٹ نے اپنے بھائی کو اسسلامی سجدہ ہی کیا ہو تب بھی یہ اس بات کا نبوت نہیں بنتا کہ غیرالٹرے نئے سجدہ جا نزہے میکن ہے کہ بیراپنے رواج وتبهذب کی بنار پرالیا کئے ہوں .قرآن حکیم نےصرف واقعمُقل کیاہے کوئی ترغیب یاتعربیت سے

علاو ه ازین بکشرت مقامات پر التر نے سجد ه کوصرف اپنی ذات کے لئے خاص كياہے - بہرجال قديم كتب تفسيري مراجعت سے بعد اس كليب جوحقيقت ظا ہر ہوتی وہ درج سردی تی ہے۔ والتراعلم وعلم اتم۔

ا ستبدنا يوسف عليه استلام سرراستفصيلي قصة ب قرآن تحيم ايك اورگهري حقيقت بني انسان كے دس ت بن كرايا ہے. وہ بيركدالمَّذَ تعاليے جو كام كرنا چا ہتا ہے وہ بہرصورت يورا ہوكر رہتا ہے. آن ا اسی مختلف تد بیرون اورمنصوبوں ہے اس مورو کئے یا بدینے میں مجمعی کامیا بنہیں ہوسکتا۔ بسااوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتاہے اور سمجھتاہے کہ ہیں نے

اپنامنصوبہ پوراکرلیاہے گزتیجہ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ النّہ نے اُسی کے ہاتھوں ہے وہ کام ہے ابیا جو اُسے این مطابق تھا۔ حضرت پوسف علیہ السّہ الم میں کویں میں کھیں کہ حضرت پوسف علیہ السّہ الم کے بھائی جب اِصْیں کنویں میں کھیں کہ در ہے مقع تو اُن کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی را ہ کا کا نشا ہمیشہ کے لئے دور کر دیا ،مگر فی الواقع اِصفوں نے مصرت پوسف علیہ السّہ الم کو اُس ہام عروج کی مہلی سیر ھی پر اپنے ہا تھوں لا کھڑا کیا جس پر النّہ کو مہنی نا است الم کو اُس ہام عروج کی مہلی سیر ھی پر اپنے ہا تھوں لا کھڑا کیا جس پر النّہ کو مہنی نا منظور تھا بعزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السّہ الم کو قید فانے میں ڈالکر ایٹ نردیک تو اُن سے انتقام لے لیا مشرق الواقع اُس نے اِن کے لئے تعنیت سلطنت کی مہنی کا داست نہ فراہم کیا اور اپنی اس تہ ہرسے خود اپنے لئے اسکے سواکچھ نہ کہا یا کہ وقت آنے پر فر انروائے سلطنت کی مخت نہ کہلائے کے بجائے علی الاعلان اپنی فیانت کے اعتراب کی سنر مندگی اُمٹھان پڑی۔

یمحض دو چارستنتی وا نعات نہیں ہیں بلکہ تاریخ الیسے بے شمار مثالوں سے

مھری بڑی ہے جو اس گہری حقیقت کی گواہی دہتی ہیں کہ الشر تعالیے ہے اُٹھانا جا ہتا ہے ساری دنیا ملکراً سکوگر انہیں سمتی ، بلکہ وُنیاجس تدبیر کو اسکے گرائے ہے اُٹھے اور اُبھرنے اور شینی تدبیر میں سے اُسکے اُٹھے اور اُبھرنے کی صور تیں نکال دیا ہے اور اُن لوگوں کے حصے ہیں ڈسوائی کے سوائی فہمیں آیا جنھوں نے اُسے گرانا چا ہا تھا اور اسی طرح اسکے بڑکس السر جے گرانا چا ہا تا ہے اُسے جنھوں نے اُسے گرانا چا ہا تھا اور اسی طرح اسکے بڑکس السر جے گرانا چا ہتاہے اُسے کوئی تدبیر سنجھالنے کی ساری تدبیر سے اُلٹی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیر سی اُلٹی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیر سی کرنے والوں کومنوری کھائی پڑتی ہے۔

وَمُكُرُوا وَمُكُرّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ خُلِرُ الْمَاكِرِينَ.

مرور مرور المرور المرو

اس سورہ کے نزول پر دو ڈیڑھ سال ہی گزرے ہوں سے کہ اہل قریش

بت محريع .

برا دران پوسف کی طرح نبی کریم ملی التّرطیه ولم کے قبل کی سازش کی اور آپ کو مجمم اللّٰی مُکّه مکرمہ سے نکلنا پڑا ۔ بھر ان کی توفعات کے فلا ف جیسا کہ وہ تمجور ہے گئے کہ انھول نے آپ کو مکت مکرمہ سے نکال کر گئویا آپ کے لا کے بہوئے دبن کا فیا تمہ کر دیا یکن آپ کو اس جلا ولئی ہیں ویسا ہی عروج واقت ارتصیب بہوا جیسا کہ حضرت پوسف علیہ السّلام کو بہوا بھتا گ

و ہوا ھی۔ مھپرنیخ کم سے موقع پر تھیک تھیک وہی کچو پیش آیا تھا جومصر کے پایہ تخت میں یوسٹ علیہ الت لام سے سامنے اُن کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا،جہاں برا در ان یوسٹ انتہائی عجز و در ماندگی کی حالت ہیںاُن کے آگے ہاتھ بھیلا کھڑے منتے اور کہہ رہے تھے کہ :۔

تَصَدَّقَ عَسَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْنِي الْمُتَصَدِّقِينَ -

(آیت عصر)

توحضرت يوسف عليه التلام نے انتقام كى قدرت ركھنے كے باوجود انہيں معاف كرديا اور فرما يا :-كرديا اور فرما يا :-لا تَنتُو بُنِہَ عَلَيْكُورا لْيُوكُورَ اللّهُ لَكُورُ وَهُوَ اَرْجَامُ

ٱخْ کَیْرِیمُورُ اَیْنُ آجِ کَیْرِیمِ. "آپ ایک عالی ظرف مصائی ہیں اور ایک عالی ظرف معانی کے

> بیٹے ہیں ؟ اس پر آپ نے فرمایا :۔

فَآيِنَ أَقُرُلُ لَكُمُ كَمَاقَالَ يُوْسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَنْذُرُيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَدِ إِذْ هَبُواْ فَآنَتُمُ الطَّلَقَاءِ.

"میں تہیں وہی جواب ویتا ہموں جو یوسف علیہ التلام نے اپنے بھاُیو کو دیا تھاکہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤتمہیں معافت کیا۔" کفک کان نے نیوٹسف واخویت آبات یلسی ٹیلیٹن۔

یُوسف علیہ است لام اور اُن سے بھائیوں سے قصتے میں اِن پوچھنے والوں سے بنتے بڑی نشا نہاں ہیں ''

سُبُعَيْنَ اللَّهِ وَبِحَدْدِ لِاسْبُعَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ



نع ارف مشهور اسلامی مؤرخ محد بن اسحاق سے بیان سے مطابق حضریت شعيب عليه استلام حضرت ايراميم خليل الترك صاحبراوك مدين کی اولا دہیں سے ہیں اور حضرت لوط علیہ الت مام سے نعبی رشتۂ قرابت رکھتے ہیں۔ جسبتی میں ان کا قیام تھا اس کوہمی شہر َ مدین کہا جا یا تھا. گویا مدین **ایک قوم** کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا مجی ۔ بیش ہر آج مجی سٹرف اُرڈن کی بندر گاہ معان کے قريب موجو دي----

حضرت شعیب علیہ استلام کو التر تعالے نے وعظ ونصیحت کامعجزانہ اندانی عطاكيا عقا- اسي حُسن خطابت كي وجرك الحفين نبي كريم صلى التُرعِلية ولم نَيْ خطيبُ لانبيّاً کے لقب سے یاو فرمایا ہے۔

صیرت شعیب علیه است لام کا اسم گرامی قرآن حکیم میں دس جگر آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ است لام کا اسم گرامی قرآن حکیم میں دس جگر آیا ہے۔ 91 69-60060 سورگاعرا آبات

آیات سورگاهود 9 (Alenzing سورة شعراء آيت

سررة عنكبو

حضرت شعیب علیه است لام کی بعثت کدین میں ہوئی ۔ مدین کسی مقا کا نام نہیں ہے بلکہ قبیلہ کا نام ہے ۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ استلام سے بیٹے کدبن کی نسل سے تھا جو اُن کی تمیسری بیوی قطور ہ سے بیدا ہوا تھا اسلئے ہضرت جلداقل

نبرايت يحيراغ

ا براہیم علیہ التلام کا یہ خاندان بنی قطورا کہلا تا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ التلام کی تمین بیویاں تفییں :سار و تناجر و ، قطور آء .

حضرت سآرہ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ التسلام سقے ان سے قرار جیٹے ستھے مضرت بعضرت اسماق علیہ التسلام سنے ان سے قرام میں معید وجنکا حضرت بعقوب علیہ التسالام جوبنی اسرائیل سے باپ قرار پائے ، دوسرے عیسو جنکا

لقب اروم تقأبه

ستیدہ ہاجرہ کے بطن سے صرف ایک بیٹا ہواجن کا نام حضرت آمھیل علالے آلا ہے بستیدہ قطور ایسے بطن سے کئی ایک بیچے ہوئے جن میں ایک کا نام تدمین مضاء عرب ہی میں ان سے باب نے اُن کو بسایا تھا۔

انهی تبینوں ازواج سے حسب ذیل شهورز مارہ قومیں بیدا ہوئیں. ۱۔ بنو قطور النمیں سے اہل مدین اور اہل و دان ٔ ( اصحاب الایجہ) حضرت شعیب

عليبانسلام كي قوم ـ

البنوس الله میں سے ادوم دلین حضرت الوب اوران کی نوم )

البنوس الله میں سے حضرت العیل علیہ الت لام ،اصحاب لحجر، قیدار، قریش ،
مدین اپنے اہل وعیال سے ماتھ اپنے سو تیلے مجانی حضرت اسمعیل علیہ الت لام سے میہ و میں میں جازا کر آباد سروگہا تھا۔ مجریہی خاندان آسے جبل کرایک بڑا قبیلہ بن گیا ۔ حضرت شعیب علیہ الت لام بھی چو کہ اسی نسل سے تھے اس لئے انجی بعثت کے بعد بہ قوم ، قوم شعیب عہلائی ۔

ایک یکرید قبیلد إمّایم متبین پرآباد مقا.
قرانته این ایک یکرید قبیلد إمّایم متبین برآباد مقا.
اور قوم لوط اور مدین دونوں بڑی سٹ مراہ پرآباد سے۔
ووسرے یہ کہ وہ اصحاب الا بکہ سے (جُمندُوالے یابن والے)
محد ترت آصی شراب الکیکہ سے (جُمندُوالے یابن والے)

"أيجروالون في رسولون كوجيشلايا-"

عربی زبان میں آیج" البین سرسبز وسٹ داب حبالا توں کو کہا جا آسے جو ہرے تھے۔ درختوں کی کنڑت سے جُھنڈ کی شکل اختیار کرلیتی ہیں .

مرت میرروح المعانی میں ابن عسائر سے حوالہ سے یہ مرفوع صدیث مقل کی گئی ہون۔ تفسیرروح المعانی میں ابن عسائر سے حوالہ سے یہ مرفوع صدیث مقل کی گئی ہون۔ اِتَّ مَدُینَ وَاصْعَابَ الْاَیْکَةِ اُمَّتَانِ بِعَثَ اللَّائِکَانِی

(كَيْهِمَا شُعَيْبًا. (الحديث)

ربیبیه سعیب اور اصحاب الایمه قطوتویس تقین جنگی جانب حضرت شعیب علیه الستلام کومبیوث کیا گیا تھا ؟

مافظ ابن کثیر کی تحقی ہے کہ یہاں ایک نامی ایک درخت بھا اہل قبیلہ جو بحد اسکی عبادت کیا کرتے بھے لہذا اس نسبت سے مدین کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔
سکی عبادت کیا یہ وٹو نام ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ اس خیال کی تا سّد بیں بعض مفسرین سکھتے ہیں۔ اس خیال کی تا سّد بی بعض مفسرین سکھتے ہیں کہ آب وسہوا کی لطافت، نہروں اور آبت روں کی کنڑت نے اس مقام کو اسس قدر شاراب اور پُرفضا بنا دیا تھا اور بیہاں میووں ، بھیلوں اور توسنہ ودار میکولوں سکے شاراب اور پُرفضا بنا دیا تھا اور بیہاں میووں ، بھیلوں اور توسنہ ودار میکولوں

مايت كي حيراغ · عبداؤل

کے استقدر باغات اور تمین سخفے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا متحا تو اس کو بیمعلوم ہوتا کہ یہ ایک نہا بیت خوبصورت اور شا دا ب کھنے درختوں کا مجھند ہے۔ اسی وجہ سے قرآن بحیم نے اسکو "ایجے" (مجھنڈ) کہہ کر تعارف کروایا۔

شمالی عرب میں تیمارا ورتبوک سے درمیان آباد ہوئے۔ ان کا صدرمقام تبوک تفاجیے قدیم زمانے میں آبیجہ کہتے ہیں۔

اصماب مدین کا آغازعہد دو ہزار ہیں برس قبل سینے شمار کیا جا تا ہے کیونکہ یہی زمانہ مدین کے پدرمحترم حضرت ابراہیم علیل الٹرکا ہے۔

قرآن حکیم میں مرین کا ذکر دو وجہ سے آیا ہے۔

آقیل حضرت شعیب علیه است لام توم حضرت موسی علیه است لام سی متعلق سے .

سوره الله آیت منه میں حضرت موسی علیه انستالام کا چندسال قیام مدین کا ذکرہے۔ سورة قصص آیت علا میں حضرت موسیٰ علیہ است لام کا حضرت شعیب علیہ انسلام کی خد میں ماضر ہونا بیان کیا گیاہے۔

تعضرت شعیب علیہ الت لام اِن دونوں قبیلوں کے پنیمر کے ،ان دونوں قبیلوں کے عادات واطوا رتمقریباً یکسال کھے ۔ چوکہ دونوں ایک ہی زبان ہولتے کھے ، ایک ہی زبان ہولتے کھے ۔ ایک ہی زبان ہولتے کھے ۔ ایک ہی زبان ہولتے کھے ۔ این کے علاقے میں ایک دوسرے سے قریب اور شمل سفے ۔ اوران دونوں میں ایک ہی طرح کی دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارت تھا ، دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارت تھا ، دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارتی ہے ایک جاتی تھیں ہے تک میں دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارتی ہے اور ندم ہی واضلانی میماریاں یا نی جاتی تھیں ہے تک

یہ لوگ اس زمانے ہیں بین الاقوامی تجارت کی قطو بڑی شاہر ہوں پر آباد محقے جبکی وجہ سے بڑے پیمانے بر رمبزی کاسلسہ بھیلار کھا تھا دوسری قوموں سے متجارتی قافلوں کو بھا ری شیکس لئے لیو گزر نے نہ دوسری قوموں سے متجارتی قافلوں کو بھا ری شیکس لئے لیو گزر نے نہ دیتے متھے اور راست کا اسن خطرے ہیں ڈال رکھا تھا۔ سور ہُ اعراف آبیت علام میں ان کی اس بڑملی کا تذکرہ موجو دہے ہے۔

وعوث و من استخاصیب علیہ التلام جس توم میں مبعوث ہوئے وہ قوم خدا بیزاری اورمعصیت کاری کا شکارتھی۔ یہ صرف افراد کی

عد تک می محدو دینه مقابلکه ساری قوم اسی گرداب بلاکت میں مبتلائمتی .ایک کمی کئے نئے محبی ان کوید احساس مذمقا کہ بیرسب کمچھ گنا ہ ومعصیت ہے بلکہ وہ اینے ان اعمال

یرفخز کیا کرتے تھے۔

به ترین کردہ اللہ تعالیے اور اسکے دسولوں پر ایمان نہ لاکر جہاں حقوق اللہ کی خلا ورزی کردہ مقے و ہاں خرید و فروخت میں ناب تول گھٹاکر لوگوں سے حقوق می ضائع کردہ ہے مقے۔ مزید بیر کہ راستوں اور سپر را ہ بیٹھ تحر آنے جانے والے مسافروں کو ڈرایا دھمکا ماکرتے اور لوٹ مار مجا ماکرتے مقے۔

یہ ان سے شدید چرائم مخفے جن کی اصلاح سے لئے حضرت شعیب علیہ السلام

كومهجاكيا مفاء

النّركی توحید اور شرک بیزاری کااعِتقا و نوتمام انبیار کرام کی مشترکه تعلیم جوحفرت شعیب علیه استلام سی حصد بین بھی آئی مگر قوم کی مخصوص بداخلاقیوں پر توم ولانے اور اُن کوراہ داست پر لانے کے لئے اُمغوں نے اس فانون کو بھی انجمیست ولانے اور اُن کو داہ داست پر لانے کے لئے اُمغوں نے اس فانون کو بھی اجمیست وہ پورا کر یہ وفروخت کے معاملہ بین ہمیشہ یہ سپینی نظر رہنا چاہتے کہ جوجس کاحت سے وہ پورا بور اُسکو ملے۔

این اس نوم کی اصلاح سے کئے حضرت شعیب علیہ الت لام نے تین باتیں اسی خصرت شعیب علیہ الت الم نے تین باتیں مصوصیت سے فرما فی ہیں :-

اول یدکداے میری قوم تم اللری عبادت کروا سے سواتمہا رااورکونی

معبودنهيس.

بیری وہ دعوت توحیدہ جوتمام انبیار کرام دیتے آئے بیں اور جو تمام عقاید اور اعمال کی بنیادہ ہے۔ چونکہ بیر قوم بھی مخلوق برستی میں مبتلا تھی اس لئے ان کوسب سے پہلے یہی پیغام دیا۔ پرستی میں مبتلا تھی اس ان کر ان کوسب سے پہلے یہی پیغام دیا۔ قادم یہ بات فرمانی کہ ناپ اور تول بیں کمی زیادتی نہ کر و

میں سوم یہ کہ تم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور الشر<u>مے برا</u>ستہ

سے رو کئے کے الئے راستوں پر نہ بیٹھاکرو '' اسکامطلب یہ تھاکہ یہ لوگ عام شاہرا وں پر ببٹھرکر حضرت شعیب علیہ استلام کے پاس آنے والوں کو ڈراتے وحمکانے منتے اور اجنبی اور مسافروں کے مال واسباب جب لوٹ لیاکرتے تھے۔

رس میں میں مسافروں سے علامہ قرطبی نے اِن کا پیمل بھی نقل کیا ہے کہ وہ لوگ عام مسافروں سے المار فرطبی مصول کیا کے ایم مسافروں سے المار شیکس بھی وصول کیا کرتے ہتھے۔ المار شیکس بھی وصول کیا کرتے ہتھے۔

اجا ریس بی وسوں میا رہے ہے۔
حضرت شعیب علیہ الت الم بڑے فصیح دبلیغی مقرد تھے۔ شیری کلامی جُسن خطاب ادائے بیان اور طاقت لسائی میں بہت نمایاں انبیاز رکھتے ہے۔ ابنی قوم کو نرم و کرم ہر طریقے علیہ ولم نے انتھیں خطیب الانبیار کے لقب سے یا دکیا ہے۔ ابنی قوم کو نرم و کرم ہر طریقے ہے درشد و بدایت سے کلیات ارشا و فر مائے مگر بے نصیب قوم پر اسکا کوئی اثر نہ ہوا، چند ضعیف اور کمزور انسانوں کے علاوہ سی نے بھی ان کے پیغام حق پر کان بہیں حوال چند و مجبی اس کے بیغام حق پر کان بہیں حوال وہ خود و مجبی اسی طرح بھل رہے اور دوسروں کی را و بھی مارت رہے، لیکن جضرت شعیب علیہ الت لام کی دعوت حق جا دی رہی۔ قوم کے سربر آور دوا فرا و نے جنکوا بنی شوکت و طاقت پر غرور مقاحد شعیب علیہ الت لام کو دھ کایا کہ یا مجھ کوا ور تیری قوم کو این اس ب تی ہے کہ تم ہما دے رہی ہی اوٹ آؤ۔

حضرت شعیب علیدانستاه م پیرمینی یه فرما نے مختے کہ 'اُ ہے توم بیں اپنی مقد در مجرتمہاری انسلامے کی کیشنش

م ایت کے تراغ

ہارت کے برائی کے در میں جو کہتا ہوں اُسکی صداقت اور سپائی کے لئے الشر
کی ججت اور وسیل اور کھلی نشانی بھی پیش کر رہا ہوں ۔ اسپر میں
کی ججت اور وسیل اور کھلی نشانی بھی پیش کر رہا ہوں ، میراا جر توصر ف الشر
ہی کے ہاں ہے ۔ مجعے ڈور ہے کہ جہیں الشرکا عذاب تم کو ہلاک وہرباد
مذکر دے جبیبا کہتم سے جہلے قوم نوخ اور توم ہو ڈواور فوم صالح سر کو
پیش آچکا ہے ۔ اور قوم لوط کا معالمہ تم سے کچھ دور ثربیں ہے ۔ دیجھو السر
سے اپنے گزا ہوں کی معافی ما تکوا ور اُسکی طرف لوٹ جاؤ ۔ بیشک میرا
برور دگار بڑا ہی رحمت والا اور بڑا ہی محبت والا ہے ۔ "
برور دگار بڑا ہی رحمت والا اور بڑا ہی محبت والا ہے ۔ "
اصلاح قوم کے لئے یہ طویل جدوجہد ، وعظ و تذکیر ، قوم کی بغاوت و سرکشی اور عبر تناک
انجام قرآ رہے تھے گئا ہات ذیل میں تفصیلاً خرور ہے ؛ ۔

رافي مضمون عناله من الله من الله من الله عنه الله من الله من

اُورہم نے مدین والوں کی طرف اُن کے بھائی شعیب کو پیغیبر بناکر بھیجا انھوں نے فرمایا اے میری توم کے لوگو تم صرف السّر سی عبادت کر واسکے سوالہارا کوئی معبو نہیں اور تم ناپ تول ہیں محمی شرکہ و کیونکہ ہیں تم کو فراغت کی حالت ہیں دیجتا ہوں دبھر تم سوناپ تول ہیں ہمی کرنگی کیا ضرورت ہے ۔ بعین السّر نے تمہیں بہت سے بیان السّر نے تمہیں بہت سے بیدی السّر نے تمہیں بہت سے بیدی السّر نے تمہیں بہت سے بیدی اور ہیں فرر نا ہموں کرتم بر عبار ایسا دن نہ آجا سے جوسب پر جھا جائے گا۔

عداب ہا ہیں دن پر ہوسے پر سبب پر ہیں۔ اصاب کے ساتھ اور اے میری قوم کے لوگو ناپ تول الصاف کے ساتھ پوراپوراکیا کرو ، لوگوں کو اُس کی چیزیں (ان سے حق سے) مم نہ دو اور ملک ہیں فساد مجیبلاتے نہمھرو۔ اور ملک ہیں فساد مجیبلاتے نہمھرو۔

اگرتم میراکها مانو توجو کچه الترکا دیا نجی دے اسی میں تہار کے مہتری ہے اگرتم کومقین آئے ،اور میں تم پر مبہرہ دینے والا تو

نهيس بول.

لوگوں نے کہا اے شعیت کیا یہ تیری نمازیں (جو تواپ رب کے لئے پڑھتاہے) تجھے بیٹھم دیتی ہیں کہ ہم اِن چیزوں کو چوڑی بنگی پرتش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اور اس ہات کو چوڑ دیں کہ ہم ایٹ کو چوڑ دیں کہ ہم ایٹ مال میں جو چا ہیں تصرف کریں واقعی آپ بڑے عقامت ربن پر جلنے والے ہیں۔

شعیب نے کہا اے میری قوم کے گوگیا تم نے اس بات
پرغور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پر ور دگار کی طرف سے ایک روشن
ولیل دکھتا ہوں اور مس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ انجق سے آتھی
دوزی عطافر ار ابرو (تو بھریں جی ٹیپ رہوں اور تہبیں را چت کی
طرف نہ بلاؤں) اور میں بہہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روک
ر اہروں خو و اُسکے خلاف چلوں میں تہہیں جو کچھ کہتا ہوں اُس بڑمل
مجمی کر اہروں نو و اُسکے خلاف چلوں میں تہہیں چاہتا کہ جہاں سک میرے بس
میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں۔ میرا کام بنتا ہے تو الٹری کی
مدوسے بنتا ہے۔ میں نے اُسی پر بھروس کیا اور اُسی کی طرف رجوع ہو۔
مدوسے بنتا ہے۔ میں نے اُسی پر بھروس کیا اور اُسی کی طرف رجوع ہو۔
اور اے میری قوم سے آوگو!

میزی ضدین آگرگہیں البی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ بیش آجا تے جیسا کہ قوم نوٹنج کو یا قوم ہو کو یا قوم صالح کوسیش آچکا ہے اور قوم لوگا کا معاملہ توئم سے کچھ دور نہیں ہے اور دسچھو الشرسے معافی مانگواور اسی کی طرف لوٹ جا ؤیمیرا بروردگار

براہی رحمت والا براہی محبت والاہے۔

نوگوں نے کہا اے شعیت تم جو کچھ کہتے ہواس ہیں اکثر ہاتیں تو ہماری سمجھ ہیں نہیں آئیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہتم ہم لوگول میں ایک کمزور آ دمی ہوا ور آگر (تمہارے ساتھ) تمہاری ہرا دری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم تمہیں ضرور سنگیار کر دیتے اور تم ہمارے

ساہنے کوئی ہستی نہیں ۔

شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگو! کیا النوے بڑھ کر تم پر میری برا دری کا دہا ؤہوا ؛ اور السر تمہارے نئے کچھ نہ ہواکئے چھیے وال دیا ؟ داچھا) جو تم کرتے ہومیرے پر در دگار کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔

اے میری قوم کے لوگو! تم اپنی حکد کام کئے جاؤ، میں بھی اپنی حکمہ سرگرم عمل ہوں ، مہت جلد معلوم کرلو گئے بحرکس پر عذا ہے۔ آتا ہے جو اُس کو رُسوا کر ہے گا اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے انتظار سر وہیں بھی تبہارے ساتھ انتظار کروں گا."

وَالْيُ مَدُينَ أَخَاهُمُ شَعَيْبًا قَالَ يَقَوُمِ اعْبُلُوا اللهُ مَا لَكُو مِنْ مَا يُلُوا اللهُ مَا لَكُو مِن الْمِ عَيْدُهُ قَدُجَاءً تَكُفُ بَيْنَتُ مَّ مِن مَّ رَبُّكُمُوا لِمُ

(الاعرات آیات عصم تاعنه)

آورہم نے مدین والوں کی طرف اُن کے بھائی شعیب کو پیجا استفوں نے فریا یا اے میری قوم تم صرف الٹر کی عبادت کرواس سے سواکوئی تہار امعبو دنہیں ، تہار سے پاس تہار ہے پر وردگار کی طرسے در میرے نبی ہونے پر) واضح دلیل آجی ہے تو تم ناپ تول پورا پر اکیا کروا ور لوگوں کا اُن کی چیزوں بیس نقصان نہ کرو ( میسا کہ تمہاری عادت ہے) اور روئے زئین پر بعد اُسے کہ اُسی در تی کردی کردی گئی فیاد نہ بھیلاؤ۔ یہ تہارے لئے بہترے اگر تم میری تصدیق کرو۔ گئی فیاد نہ بھیلاؤ۔ یہ تہارے لئے بہترے اگر تم میری تصدیق کرو۔ والوں کو دھمکیاں وواور ان کو الٹرکی دا ہ سے دوکو اور اُس دا ہیں والوں کو دھمکیاں دواور ان کو الٹرکی دا ہ سے دوکو اور اُس دا ہیں میں گئے رہو اور اُس مالت کو یا دکرو جبکہ تم کم مقے بھر الٹرنے تم کو زیا دہ کردیا اور دیجے لوکیسا براا بخام ہوا فی دیجے میں اور بعضے تو اُس حتم پرجبکو دیجے فی دی کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے بعضے تو اُس حتم پرجبکو دیجے فی دیا ہے ایمان لاتے ہیں اور بعضے ایمان نہیں لاتے تو فرا

تھیرجا بہال تک کہما دے درمیان الترتعالے (عملی) فیصلہ سے دیج ہیں اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں ۔

مانکی قوم کے متکبر سردا روں نے کہا اے شعیب دیا درکھ)
ہم تجھ کوا ورجو تیرے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں۔ اُن کو اپنی بستی
سے نکال ہا ہرکر دیں سے بایہ کہتم ہمارے مدہب میں لوث آ جاؤ۔
شعیب نے جواب دیا کیا ہم تمہارے ندہب میں آ جا ہیں سے گرہم اسکو
سمروہ را ور قابل نفرت ہی ہی ہوئے ہوں ؟ رالیسی صورت میں) ہم تو
السریر جمونی تمہت لگانے والے ہوجائیں سے۔
السریر جمونی تمہت لگانے والے ہوجائیں سے۔

اگر دفداندکرے) ہم نمہارے ندہ ہیں آجائیں دخصواً المداسے کہ السرنے کہ السرنے ہیں آجائیں دخصواً المداسے کہ السرنے ہم کو اس سے نجات دی ہوا ورہم سے محن نہیں کہ تمہارے ندمہ بیں آجا ہم لیکن بال السرسی نے جو ہمارا مالک ہے دہمارے مقدر میں کیا ہو۔ ہمارے دب کاعلم ہر جبر کو محیط ہے۔ ہم الشرہی پر مجرومہ دیکھتے ہیں۔ الشرہی پر مجرومہ دیکھتے ہیں۔

اے ہمارے پرور دگار ہمارے اور ہماری اس قوم سے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق اور آپ سب سے انچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔

اور اُن کی توم سے کا فرسر داروں نے دشعیب علیہ السلام کی یہ تقریر سننگر) کہا (اے لوگو) اگرتم شعیب کی را ہ برچینے لگونو بیشک را نقصان اُمٹھا دُسے۔

كذب آصُمَا بُ لَتَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَمَا لَ لَهُ هُمْ اللَّهِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُ هُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اصحاب الایکہ نے بیغیروں کو جشلایا جبکہ اُن سے شعیب دعلیہ است است شعیب دعلیہ است میں تہارا دعلیہ است میں تہارا ا دعلیہ است لام ) نے فریا یا کیا تم السرے ڈروا ورمیراکہا مانو۔ اور بین تم امانت دار بیغیر میوں ۔ سوتم السرے ڈروا ورمیراکہا مانو۔ اور بین تم سے اسپرکوئی صلامہیں چا ہتا ابس میرا صلائورب العالمین کے ذمہے۔ تم ہوگ پورا پورا نا پاکرواور نمقصان نہ کیا کرو۔اور سیرھی ترازو سے تولا کرو۔اور لوگوں کا اُن کی چنروں ہیں نمقصان نہ کیا کرو اور زمین میں فیا دیذم پایا کرو۔اور اُس (خُدُا) سے ڈروجس نے تم کو تمام اگلی مخلوق کو پیدا کہا ہے۔

وہ لوگ سمنے گئے (اے شعیب) تجھ پرتوکسی نے بڑا
مجاری جادو کر دیاہے۔ اور تو توقی ہماری طرح ایک بشرب
اورہم تجھکو صرف جھوٹے لوگوں ہیں خیال کرتے ہیں۔ سواگر تو
سچوں ہیں ہے ہے توہم پر آسمان کا کوئی مگڑا گرا دے۔
شعیب نے کہا تہا دے اعمال کومبرارب خوب جانتا ہو
سوان لوگوں نے (شعیب کو جھٹلا دیا بھرا نکوسائبان
سے واقعہ نے آ پکڑا بیشک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
اسمیں عبرت ہے ،اور ان ہیں اکثر لوگ ایمان ہیں لاتے۔
اور بیشک تیرارب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے ؟
اور بیشک تیرارب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے ؟

آخر می ایجامی از ورمی ہوا جوقانون الہی کا ابدی وسر مدی فیصلہ ہے ۔ لیعنی المواد میں المحرت کی المحرت و برہان کی روشنی آنے سے بعدیمی جب باطل پر اصرار ہوا در آسی صداقت کا ذاق آڑا یا جائے اور اسکی اشاعت میں رکاوٹیں ڈوالی جائیں تو سے اللہ تقالے کا عذاب اس مجرہا نہ زندگی کا فیصلہ اور خاتمہ کردیتا ہے اور آنے والی نسل سے نئے اسکوعبرت و موظلت بنا ویا کرتا ہے ۔

قرآن کی میر نے نافر مانی اور سرکتی کی پا داسٹ میں قوم شعیب کو در قصم کے عذاب سے دوچیا کر ویا۔ ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بادش کا عذاب ۔

عذاب سے دوچیا کر ویا۔ ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بادش کا عذاب .

نظر اللہ کے دیا گرائی اور عظیم زلزلے نے آپر گڑا، ایک کی بادش کا عذاب .

اخت کے تھے گرائی اور عظیم زلزلے نے آپر گڑا، انگری گرائی گر

ساية سعے دن والے عذائبے أنہيں كيراليا۔

بن ما مسب میرم یہ اس پر ہرت ہوں ہات میدایا جب اسے میچ ہے ہوئے تواسی بادل سے ان پر آگ برسانی گئی۔

تخصرت عبداللہ بن عباس نے اِن دونوں آبتوں کی وضات اسلام کی قوم پر پہلے دن الیبی استالام کی قوم پر پہلے دن الیبی سخت گرمی مسلط ہوئی گویاجہ تم کا دروازہ اِن کی طرف کھول دیا گیاہو جسے ان کا دم قصلے لگا نہ سی سایہ بیں جین آبا تھا نہ پان ہیں بدلوگ سے سے ان کا دم قصلے لگا نہ سی سایہ بیں جین آبا تھا نہ پان ہیں بدلوگ سے کرمی پائی ، پریٹ ان ہوکر شہر سے جنگل کی طرف بھا تھے۔ وہاں اور سے بھی زیا دیو تھا کہ اسلامی سے ایک گرمی ہوا تھی ۔ یہ سب لوگ لے اور اور کر اس بادل کے نیچے جمعے سو کئے ۔

گرمی سے برحواس تھے دوار دوار کر اُس بادل کے نیچے جمعے سو کئے ۔

اُس وقت یہ سارا بادل آگ ہوکہ اُن پر برس پڑا اور اسکے بعد زلز لہ اُس وقت یہ سارا بادل کی دوئر دوار کر اُس بادل کے نیچے جمعے سو کئے ۔

اُس وقت یہ سارا بادل آگ ہوکہ اُن پر برس پڑا اور اسکے بعد زلز لہ اُس وقت یہ سارا بادل کر دیئے گئے ہوں۔ والٹ والم علی حصے ہوں بعض پرزلز لہ اور لبعض عذا ب اُلکہ سے بالک محرد شے گئے ہوں۔ والٹ والم ء

این ارد می می است می این ایر دیے سے ہوں والدو می است است می است می است کو اس طرح بیان کیا ہے !موسد و معتمون ان اَحَدَ نَهُ مُو الدَّجُفَةُ اَنْ اَصْبَحُو اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

من خینم ین ۱۶ زاعران آیات ۹۱ تا ۹۳) منس منیس ایک و ہلا وسینے والی آفت نے آلیا اور و ہ

اپ گھردں ہیں او ندھے بڑے کے بڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جہلایا وہ الیے مٹے کہ کو با کہمی اِن تھرد ں میں بسے ہی نہ تنے شعیب کو جھٹلانے والے ہی آخسے کار

ر با و بہوکر دسیے ۔

اور شعیت یہ کہ کر اِن کی بستبوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم سے لوگو میں نے اپنے رہ سے پیغا مات تہیں پہنچا دستے اور

برايت كيحراغ

تہماری خیرخواہی کاحق اداکر دیا اب میں اُس توم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق ہے انکارکرتی ہے " وَلَمَّنَا جَمَاءُ أَمُدُنَا نَحَيْنَا شَعَيْسًا وَ الَّذِينَ الْمَنُواْمَعَ دُ

بدِحْمَة مِنْ أَنَا الْخِهِ (جود آيات عام المعا)

الموسائی الموری المارے فیصلہ کا وقت آگیا توہم نے ابی جمت سے شعیب اور اُن سے سامخی ایمان والوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے فلم کیا تھا اُن کو ایک سخت وحما سے نے ایسا بھڑا کہ وہ اپنی بستیو میں بے حس وحرکت پڑے سے پڑے رہ گئے گویا و محبی کہاں رہے ہیں ہے جی نہ محقے بسنو اِ مدین کورجمت سے دوری ہوئی جبیبا تمو و رجمت سے وور ہوئی جبیبا تمو و رجمت سے وور ہوئی جبیبا تمو و

وَإِنْ كَانَ آصَعَابُ الْآيْكَةِ لَظْلِيتِنَ الْخِ

(هجرآيت مده ، مده)

سوائمفوں نے شعیب کو جھٹلایا آخرکارسائبان والے دن کاعذاب آن کو آئجرا بیشک وہ بڑے خون ناک دن کاعذاب مقا۔ مقیناً اسمیں ایک نشانی ہے سکران میں اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرادب زبر دست مجی ہے اور دسم جی

مرس باک این سے علاقہ صنرموت میں ایک قبرجو زیارت گاہ خاص وہام سہے میں ایک قبرجو زیارت گاہ خاص وہام سہے میں ایک فرجو زیارت گاہ خاص وہام سہے کے میرحضرت شعیب علیہ لسّلام کی قبر شریف ہے۔ کی قبر شریف ہے۔ کی قبر شریف ہے۔

حضرت شعیب علیه استلام ابل مرین کی بلاکت سے بعد حضر موت ہجرت کر آئے مقے اور و ماں ہی اُن کی و فات ہوئی۔

صاحب تصص الانبیار علامہ عبدالوہاب نجار کی رائے ہے کہ یہ بات کے صحیح مہدی ہوں کے اسے میں بات کے صحیح مہدی ہوں ہے مشہوریہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت سے بعد مکہ کررہ آگئے سے اور وہاں ہی وفات ہوئی۔ وہ اور اُن سے ساتھیوں کی قبریں مکہ کررہیں دارالنہ وہ کے قریب ہیں۔ ( دار الندوہ زبانہ جا ہمیت میں اہل محد کا مشورہ گاہ تھا، جہاں قوم کے فیصلے اور معا ملات طے کئے جاتے ہے ہے

## منانج وعب

عبرت بی عبرت بی اسوں اور قوموں کے واقعات صرف قصہ یا کہانیاں اس جہاں ہے جہ قور موس کے وجہوں کے والے اس اس جہاں ہے اس اس جہاں کے اسباب بیداکرتا ہے۔ قرآن حکیم نے انبیار رابقین کے مسلسل تذکرے سے بعد انجام و نہیج سے طور برخلاصہ کام اس طرح بیان محیا ہے:۔ وَ مُنْ اَرْسُلْنَا عَلَيْهُ مِنْ اَرْسُلُنَا عَلَيْهُ مِنْ اَرْسُلُمُ اللّٰ اللّٰ

د العتكبوت آيت عن

آفر کارم را بک کوسم نے اُستے مُرم بیں بکر ایا۔ مجران میں سے بعض پر ہم نے سخت طوفانی ہوا بھیجی، دھیے قوم عادی اور اُن میں بعض کو زبر دست دھماکے نے بکر لیا، دھیے قوم تمودی اور اُن میں بعض کوہم نے زمین ہیں دھنا دیا ، (جیسے قارون)
اور اُن میں بعض کوہم نے ڈبودیا ، (جیسے فرعون اور اُسکے نشکر)
اور اللہ ایسا نہ تھاکہ اُن پرظلم کر ٹالیکن میں لوگ اپ اور ظلم کی کر ڈبھے۔
یہ تمام واقعات جو بیہاں تک بیان کئے تھے ہیں اُن کارو نے عن ووطرف ہے:ایک تو بیہ کہ اہل ایمان کو اسمیں وعظ و تذکیر ہے کہ وہ بیت ہمت اور دل کستہ نہیوں ، مشکلات اور مصائب میں صبرواست قلال قائم رکھیں اور اللہ تعالی پر مجروس میں انہام جن وصدافت کا ہی ہوگا اور ظالموں کوشکست و رسوائی ہوگی۔
دوسرے اُن ظالموں کو بھی سنایا جار ہا ہے جو انبیار کی تعلیمات و ہدایات کو امیست نہیں دے دے دیے ہیں اُسٹی سند چوں کہ اربی ہے وہ خدائی ڈھیل ہے جو قدیم اُس ہے جو انبیار کی تعلیمات و ہدایات کو اہمیت نہیں دے دے دیے ہیں اُسٹی سند چی آرہی ہے۔ اسٹر نعالے کے اس کلم و برد بادی کا میطلب نہیں کہ زبات کو کا میطلب نہیں کہ کو ایسا کا پیمطلب نہیں کہ میمول پر کوئی انصاف کرنے والی طاقت نہیں ہے اور زبین پرجس کا جرحی جاسے بیخون افسا و کرنے والی طاقت نہیں ہے اور زبین پرجس کا جرحی جاسے بیخون

احدیا در مراسب کی در میں انجام سے دوجار کرکے دیے گی وہ دہی انجام ہے جو نم سے بہلے قوم نوخ اورقوم ابراہیم، قوم لوط، عا دونمود، قوم شعیت دیچھ کی ہیں اور جیسے قارون فرعون یا بان نے بھی دیچھاہے،

اس من میں جب اللہ اور اپنے معبود وں سے بارے میں ان کا پیمقیدہ تھا کہ یہ ہمارے ماقی ویددگار اور مقیں اور اپنے معبود وں سے بارے میں ان کا پیمقیدہ تھا کہ یہ ہمارے ماقی ویددگار اور محلوں ہیں۔ ہماری قسمتیں بنانے اور بھاڑنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اور سے تاریخی واقعات ہیں اُن سے یہ تمام عقا ہوا وہام اس وقت بالکل ہے بنیاد ثابت ہوئے جب النہ کی طرف سے ان کی ہر بادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اسوقت نہ کوئی دیو، دیوتا، نہ کوئی او تار، نہ کوئی ولی ، نہ روح ، نہ جن و فرست تہ جے وہ پو جتے سمتے ان کی مدد کو آیا نہ ہی کوئی سفارستس کیا۔

حقیقت بیرے کا انگرے نظام کا کنات کا اعتراف کئے بغیر بیر سارے ہے بنی و سہاروں کرمجی بھی اینا نظام حیات تعمیر نہیں ہوسکتا۔اس کا کنات ہیں جملہ اختیا رات کا مالک صرف اور صرف ایک رب ہے۔ اُس کا سہار اسہار اسے ۔ اُسی پر اعتماد قابل اعتماد ہے۔ فکن تیکفٹر بالطّاغوری ویونی نِائلهِ فقید اسْتَسَكَ فَدُونِ وَيُؤُمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَسَكَ وَيَوْمِنَ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَسَكَ بِالْعُدُودِ قِي الْعُدُودِ قِي الْعُدُودِ قِي الْعُدُودِ قِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

ور الشرير ايمان لايا اس نے طاغوت كا انكاركيا اور الشرير ايمان لايا اس نے

مضبوط سہادا تقام لیا جرمبی ٹوٹنے والانہیں ہے'' طاغوت کا سیج ترجمہ اردو زبان ہیں شکل ہے اسکے لئے قریب ترین ترجمہ شیطان سے کیا جاسکتا ہے ،عربی زبان میں اس کا دسیج ترین مفہوم ہے بعینی ہرمعبو و باطل اورسرسٹ وگھراہ کرنے والا۔

معیار و باست حضرت شعیب علیه التلام ابنی قوم کو اس طرح نصیحت کرتے ہیں :معیار و باست است است کا میں میں است کا میں میں میں مائی آگئی کے لوگو اِ تمہارے پاس نمہارے رب کی واضح رسنمائی آگئی سے ۔ لہذااب وزن اور پیمانے اہانت و دیانت سے پورٹ کروہ توگوں کو اُن کی چیزوں ہیں گھاٹا نہ دو ، اس طرح زبین میں نسا د ہر پانہ کروہ بیا کہ اسکی اصلاح ہو جبی سے ، اسی ہیں نمہاری بھلائی ہے آگر واقعی تم مؤں ہو۔
کہ اسکی اصلاح ہو جبی ہے ، اسی ہیں نمہاری بھلائی ہے آگر واقعی تم مؤں ہو۔
داعرات آیت میں)

حضرت شعیب علیہ الت لام کے اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوگ نو دیمی ایمان تھے جیسا کہ بنی اسرائیل ابتدا سلمان تھے جضرت ابراہیم علیہ الت لام کے بعد چھا تھ سوبرس کے مشرک اور بداخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ بھی شرک اور بداخلاقیوں میں مبتلا ہوگئے تھے مگواس کے باوجو وایمان کا دعوٰی اور اسپر فخر برقرار تھا۔
میں مبتلا ہوگئے تھے مگواس کے باوجو وایمان کا دعوٰی اور اسپر فخر برقرار تھا۔
حضرت شعیب علیہ الت لام اپنی اس بگر می قوم کوفہمائش کرتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تہاں ہے۔ ناپ تول مومن ہو تو تہاں کے نزو یک خیرو بھلائی ، داست بازی و دیانت ہوئی چاہئے۔ ناپ تول میں میں نیا دئی دین و دیانت کا مقاصنہ نہیں اور یہ بات دیانت کے تقاصنے سے بالکل میں میں نیا دی ہو یہ سے ساسراسر معتمل سے داسر دھوکہ ہے۔ دیانت کا وعوٰی ہوا ور بھراس سے تمقاصنے سے خلاف عمل ہو یہ سے سراسر

قرآن مکیم نے حضرت شعیب علیہ التسلام اور اِن سے بہلے سے انبیار

المسلسل ذكره كرنے سے معاً بعد يہ جامع ضابطہ بيان كياسے :-

وسمعمی ایسانہنس ہواکہ ہم نے کسی بنی میں نبی بھیجا ہوا ور اس بتی سے لوگوں کو بہنے ننگی اور ختی میں بنتلانہ کیا ہو،اس حیال

سے کہ سے یہ وہ نرم بڑیں بھیر ہم نے اُن کی برحالی کوخوش حالی سے سے کہ سے اید وہ نرم بڑیں بھیر ہم نے اُن کی برحالی کوخوش حالی سے

برل دیا. بہاں تک کہ وہ خوب کھلے مھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے آبار واجدا د پر مھی اچھے اور بُرے دن آتے رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے

المضين اچا بك بگرالبا اور المضين حبريك نهوتي -

اور اگر ان بستیوں سے لوگ ایمان لانے اور نقوی کی رو اختیار کرتے توہم اِن پر آسمان اور زمین کی برکتوں سے در وازے محصول دیتے مگر انھوں نے د مبیوں کو ) جھٹلایا۔لہذا ہم نے آسس

بُرى مما ني كي عوض مين أمضين بكر ليا-

بھے کہ ہماری گرفت مبھی اجانک اُن پردات سے وقت نہ آ بیگی جبکہ
وہ سوتے پڑے ہوں ؟ یا اُنہیں اطمینان ہوگیا ہے کہ ہماری پچڑ
کھی پکایک اُن پردن کے وقت نہ آپڑے جبکہ و کھیل کو درہے ہول.
کھی پکایک اُن پردن کے وقت نہ آپڑے جبکہ و کھیل کو درہے ہول.
سے وہی تو م بے جو نہ ہوئی ہے جو تیا ہوتے والی ہے۔

داعرات آیت بیرو تا مود)

آفات وحوادث مومن کی اصلاح کرتے جاتے ہیں مہاں سک کہ وہ گزاہوں ہے جاتے ہیں مہاں سک کہ وہ گزاہوں سے جاک صاف ہوکڑ کلتا ہے ۔ سکین منافق کی گائے الکل کرھے کی سی ہوتی ہے جو بہہیں ہجھنا کہ اسکے مالک نے اسے کیوں یا ندھا نظا اور کہوں اسے چیوڑ دیا۔ دا بحدیث )

پس حب سی فوم کا یہ صال ہوجا آئے ہے کہ مذمصائب ہے اُس کا دل خدا کے آگے جھکا ہے اور مذختوں پر وہ سٹکرگزار ہوئی ہے تو مھراسکی پر با دی اس طرح اسکے سرمنڈلانے لگتی ہے جس طرح چیل کو ہے سی میروار پرمنڈلانے لگتے ہیں اور کچھ دیرنہیں لگتی کہ اُمپر حجیبٹ پڑیں۔

ر ما نے کا ایا رحم ہے گا ایا رحم ہے استان کے کو استان کے کچھ دنوں بعد مکہ کے دور اور بعد مکہ کے دور اور بعد مکہ کے دور اور سخت اور کے دور استان کی دعوت و تبلیغ کے خلاف سخت اور شکلیف دہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا مقانونی کریم ملی التی علیہ ولم نے دُما کی :۔

الہمی اِ حضرت یوسف علیہ است الام سے زمانے میں جیسا ہفت سالہ فیطرت یوسف علیہ است الام سے زمانے میں جیسا ہفت سالہ فیطرت اوسف علیہ است الام سے زمانے کی مقابلے میں میری

بدو فروا! چنانچ الترتعالے نے آپی وُعا قبول فرائی اور اہل کہ کوسخت قبط میں بہتلاکر دیا نوبت یہاں کک بینج گئی کہ لوگوں نے مُر دار کھا ٹائٹر وع کر دیا جیڑے اور ہڈیاں تک کھا گئے۔ آخسسرکار کہ سے توگوں نے جن ہیں اوسفیان پیش بیش تھا نبی کریم ملی الترعلیہ ولم سے درخواست کی کہ بمارے لئے اپنے رہ سے وُعا کیمئے۔ آپ نے وُما فرمائی آٹا فاٹا قبط جا تا دہا۔ جب اُن کے بیمنے دن آئے تو لوگوں کی گر دنیں پہلے سے زیادہ اکر گئیں اور جن لوگوں کے ول کچھ نرم پڑے نئے اُن کو انٹرار قوم نے یہ کم کہ کر ایمان لانے سے دوک دیا کہ میاں یہ تو زمانے کا آتا رجڑھاؤے۔ پہلے بھی قبط آتے رہے ہیں یہ کوئی تئی بات نہیں ہے البتہ اس مرتبہ ایک لمبا قبط پڑگیا، ولاحول دلافتہ الا ہا تشہ العذیب العکیم،

وين بيزارى مرض حضرت شعيب عليه التلام كى إس تبليغ بركه الله كى عباد

دایت کے چراغ

سرو آسے سواتمہار اکوئی معبو ونہیں اور ناپ تول میں کمی مذکر و ، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں سے بھیے اندیث ہے کہ کل تم پر الیا دن آنے والا سے جسکا عذا ب سب کو تھیرلیگا۔ (ہود آیت عیمی میں الیا ہے فوم سے توگوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تھے یہ ایسی میں از سے کہ ہم اِن سار معبودوں کو چھوڑ دیں جب کی برشش ہمارے باپ وا واکرتے آئے ہیں ؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال و دولت میں اپنے مشار سے مطابق تھرف کرنے کا اختیار نہو ؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست بیاز آدمی رہ گیا ہے ؟ (ہود آیت عفیہ)
اور راست باز آدمی رہ گیا ہے ؟ (ہود آیت عفیہ)

اوردات بازادی دہ لیا جو تربود ایست کے جو بندے دین یطعن آمیز فقرہ جبکی روج آج بھی آبا ہے موجو دہ ماحول میں پائیں گے جو بندے دین سے غافل فسق وفجور میں مبتلا ہیں وہ ایسے ہرموقعہ پر آبک کیا ہے۔ یہ مہت پائیز آدمی ہی گریز نہیں کرتے کہ جناب انہیں "دینداری کا موض" لگ گیا ہے۔ یہ مہت پائیز آدمی ہی انبر نماز کا دورہ پڑگیا ہے، اب یہ وعظ ونصیحت کا درس دینے لگ گئے ہیں۔ در انسسل انبر نماز کا دورہ پڑگیا ہے، اب یہ وعظ ونصیحت کا درس دینے لگ گئے ہیں۔ در انسسل وینداری کا فاست و فاج قسم کے لوگ ایک تقل خطرہ خیال کرتے ہیں جو نکہ نماز دینداری کا میں تاریخ میں نماز پڑھتا دیکھتے میں تو انھیں فوراً احساس ہوجا تا ہے کہ استخص پر تمرض دینداری "کا حملہ ہوگی ہے۔ داعون

بالشمن الشبیطان الرجیم) حضرت شعیب علیه ات نام کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے کہ بیم لیسی کہ نیراری" راحا کرتے بھتے ان کے رکوع وسجو دھی طویل طویل ہوتے تھے۔ قوم نے جو مرض خدا بیزاری" میں متلائقی بیرطعنہ دیا ہے۔

"ایشویت کیا تجعیج نیری نمازهکم دیتی ہے کہ ہم لوگ اپنے طور وط لقے جھوڑ دس ؟

میں شخصی میں ماریک خیالی صرت شعیب علیہ ات الم کو آنگی قوم یہ جواب دیتی ہے:-

ور مهم کو اینے مالی و دولت میں اپنی مرضی کے مطالق تصرف

سمرنے کا یوراختیارہے۔ رہود آیت عیہ،

یہ اسسلام اورجا ہلیت کا اختلاف ہے۔ اسسلام کا نظریہ یہ ہے کہ التُرک بندگی سے سوا جوطریقہ جی ہے غلط ہے۔ اورجا ہیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ وا واسے جوطریقہ جیلا آر ہا ہوائسان کو اسکی بیروی کرنی چاہتے اور اس تقلید سے لئے کسی مزید وسیل کی صرورت نہیں ہے کہ وہ با یہ دادا کا طریقہ ہے۔

علاوہ اڈیٹ اسسلام کا نظریہ ہیہ ہے کہ دین و مُدہب السُّر کی بندگی ہی سے دائرے ہیں۔ میں سے دائرے ہیں۔ کے دائرے ہیں۔ میں سے دائرے ہیں۔ کی سے نسب میں میں ہیں ہی سے نسب میں ہوئی ہے نسب میں ہوئی ہیں۔ میں سے ترا وہو کرخو دمخیا را نہ تعموں میں ہوئی جا رہے کہ السُّر کی مونبی سے آزا وہو کرخو دمخیا را نہ تعمون کا دا نہ تعمون کا دیا ہے۔ انسان کسی جنر پر بھی السُّر کی مونبی سے آزا وہو کرخو دمخیا را نہ تعمون کا دا نہ تعمون کا دو تعمون کی تعمون کی در تعمون کی تعمون کی تعمون کا دو تعمون کی تعمون کی تعمون کی تعمون کی تعمون کا دو تعمون کی تعمون

جا بلیت کا نظریہ یہ ہے کہ دین و ندم ہے کہ معلق صرف بوجا پاٹ مراسم کی حد سے سے رہے زندگی کے ونیوی معاملات اسمیں انسان کو پوری آزا وی ملئی جا ہے جس طرح جا ہیں کام کریں ۔ زندگی کو ندم ہی اور ونیوی دا کروں ہیں الگ الگت تقسیم سرنے کا شخیل آج کوئی نیا تخیل آج ہے تقریباً چار ہزا د برس پہلے بھی حضرت شعیب علیدالت لام کی قوم کو اس تقسیم پر ولیا ہی اصراد تھا جیسا آج اہل مغرب اور اُن سے علیدالت لام کی قوم کو اس تقسیم پر ولیا ہی اصراد تھا جیسا آج اہل مغرب اور اُن سے مشرفی نئی کر دوں کو ہے ۔

مستری سن کر دول توہے۔ بہ فی الحقیقت کول "نئی روشنی" نہیں ہے بلکہ یہ وہی "برانی تاریک خیالی"ہے جو ہزار یا برس بہلے کی جا ہلیت میں تھی اسی ننان و آن سے پائی جاتی تھی۔

وعظ و تذكيرك اختام برحضرت شعيب عليالهام ابني قوم كو دعوث استغفاد وسيت بي به به به الله الم و استغفار واستغفاد وسيت بي به به المراد الما يم المراد والمعلم و المنتفاد وسيت بي به و المنتففاد وسيت بي المراد و المنتفف و المنتفق و المنتفف و المنتفف و المنتفف و المنتفق و

(بهود آیت نق)

"ا پنے دب سے معافی ما تکوا وراُسکی طرف پلٹ آؤ، ہے شک میرا دب رحیم ہے محبت کرنے والا ہے ؟ بعنی التّد تعالیٰ کوا بنی مخلوق سے کوئی وسٹسنی عدا وت نہیں کہسسی کوخوا ہ مخوا ہ سنرا

دینے ہی کو اس کا جی بیا ہے اور اپنے بندوں کو مار مارکر ہی اُسکاجی خوش ہو۔ النُّرك بندے جب سُرُ شیوں سے بازنہیں آتے اور اُس حدے بھی گزرجاتے ہیںجو بندگی سے مدو وہیں ہوتی ہے تو مچھرو ہ فانون انصاف کوحرکت ہیں لیے آیا ہے اور با دل ناخواست تسزا دیتا ہے ۔ ورنداُس کاحقیقی حال تو یہ ہی ہے کہ انسان خواہ کتنے ہی قصور کرے حبب تھی اے افعال پر ناوم ہو کر اسکی طرف بلٹ آتا ہے توآنکی دامن رحمت كواين كتري التي الما الله الميونك أسكوابني بيداكي بوفي مخلوق سي بے پایاں محبت و پیاںہے۔

نبى رئيهنى التدعلية ولم اسكى أيب نهايت بليغ اورمؤ تزمثال ارثاد فرات بب

حضرت ممرِّ فرماتے ہیں ہے۔ ''ایک د نعر نبی کریم صلی التّرعلیہ ولم کی فدمت میں چین د ''ایک د نعر نبی کریم صلی التّرعلیہ ولم کی فدمت میں چین د قیدی گرفتار سوکر آئے اِن میں ایک عورت بھی متی جس کا شیرخوا ربچہ کہیں جبوٹ گیا متیا اور و ہ البہی بے جبین تھی کرجس بیچے کو یالیتی اپنی سیتے سے چٹالیتی ، نبی ترمیم التی التی طلیہ ولم نے اس کا حال و لیکھ کرمیم لوگوں سے پوجیا بتاؤ آگر اس کا اس کو بچے مل جائے تو کیا اپنے بیتے کو اینے ہا کھوں آگ میں کھیٹک دے گی ؟ ہم نے بلا توقف عرض کیا ہر گرنہیں۔ ارت اد فرمایا :۔

آللهُ أَنْ حَمَّ بِيبَادِم مِنْ هَانِهِ بِوَكَ دِهَا.

اُلتُد کا رحم اینے بندوں پراس سے تمہیں زیاد ہ ہے جو

يه عورت الي بي سي التي ركھتى ہے " ا وریه بخت میمی ملحوظ خاطر رکھنا جائے کہ و ہ النّہ ہی ہے جس نے بچول کی پر درسٹس کے لئے مال ہائے کے ول میں محبت پیدائی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر الٹر تعالیے اس محبت کو دلوں میں بیب را نہ کر با تومال ہا سے بڑھ کربچوں کا کوئی دستمن نہ ہوتا ، محیوبحہ سب سے بڑھ کر وہ انہی سحیلتے

ہدایت کے چراغ

سے لئے معی وعوت عمل وے رہاہے۔ قاشتغفیر و استغفیر و استغفیر و استعفیر استعفیر و استعفیر و استعفیر و استعفیر اس

ر برود آیت منه)

م دو دو محید دود

كعارف حضرت موسى عليه التلام كاسلسله نسب چند واسطول سي بعد حضرت يعقوب عليه التلام تك مينجيات وإن كے والدمحترم كا اسم كرامى عمران اور والده محترمه كانام يوكابر بيان كياجا تاب يسلسله نسب اس طرح كي :-موسی بن عمران بن فامت بن لاوی بن بعقوب علیه السلام -حضرت مارون عليه التسلام سبيدنا موسى عليه التسلام سيحقيقي بريد مجاني بي جمد عمرين حضرت موسى عليه الستسلام ستدين جارسال برئے مقے۔ حصرت عمران سي تحرب يدنامونى عليه السلام كى ولادت اليد زمان يونى جبكه فرعون مصرامه انيلى لوكوں سيختال كافيصله كرجيكا تھا اور اس كاسلىجىلاً جارى متات ہر میں جا بجا ایسے کارندے مامور سفتے جواسرائیلی خاندان کی عورتوں پر بتكراني كياكرتي مقيداس لئے حضرت موسیٰ عليه الت لام كى والدہ اور اُن كے ا ہل خاند ان ان کی ولادت سے وقت سخت پریٹ ان سکھے کہ مس طرح سیجے کو قاتلوں سریر كى بتكاه سے محفوظ ركھا جائے ؟ اور بير بات نذكر هستيد نا يعقوب عليه السّلام ميں آچی ہے کہ بنی اسرائیل (اولا دمیقوب علیہ السّلام) حضرت بوسٹ علیہ السّٰیام کے دو پختومت میں ملک مصرآ تھے منے اور وہی آبادی ہوستے منے اسطرے بنی اسرآبل حضرت پوسهف علیه التلام او دحضرت موسیٰ علیه انتلام کی درمیانی صدیوں ہیں مک میم سی میں قیم رہے ہیں۔ طفرت موسی علیه التلام کا زیار سولهوی صدی قبل مسیح کا ہے۔ از رمی تحقیقات

کے مطابق آپ کاسن و لادت سنا ۱۵ اوتسال سیج اور سال و فات سند کانئه قبل سیج بیان

کیا جا گاہے۔ اور حضرت موسی علیہ السلام جس دورِ حکومت میں پیدا ہوئے اُس فرعون کا نام بعض مؤرضین ولید بن مصعب بن ریان اور دوسرے مصعب بن ریان بناتے ہیں۔ اور بعض المنظم تعقیق نے صرف ریان یا ریان ابا کہھاہے۔ ابن کثیر کی رائے ہے اُسٹی کنیت اور محقی۔ یہ بات معبی ملموظ رصی چاہیے کہ فرعون سٹ بان مصرکا لقب ہے کسی خاص بادرا العرب میں۔ یہ بات معبی ملموظ رصی چاہیں ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سے تنہ قبل مسیح جیس سے سی میں دوسا کا امن میں میں دوسے ہیں۔

الغرض مضرت موسیٰ علیه التلام کی پیدائش اس فرغون مصر سے زمانے ہیں ہوئی جبکہ قسل اولاد" کا قانون مصر سے ختی سے ساتھ نافذی ایجوں توں کرکے والدین نے جبکہ قسل اولاد" کا قانون مصر میں ختی سے ساتھ نافذی ایجوں توں کرکے والدین نے بین یاہ تک معصوم موسیٰ دعلیہ السلام ) کو ہرایک کی نگاہ سے اوجوں رکھا اور اُنجی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر شہونے دی ۔ لیکن جاسوسوں کی نگرانی اور حالات کی نزاکت کی وجہسے کی مطلق کسی کو خبر شہونے دی ۔ لیکن جاسوسوں کی نگرانی اور حالات کی نزاکت کی وجہسے اربادہ محرصے بک اس ایتے ان کی والدہ محرمہ ختی ہوئے۔

اس سخنت و نازک وقت فیدا و نیه قددس می دستگیری بهو بی جسکن فصسب ل صُدیث الفتون سمے نام سے سنن نسانی کتاب التفسیر میں موجو دہے۔

مدیب این کثیرسنے بھی ابنی تفسیر میں اس طویل حدیث کونفل کرنے سے بعد فرمایا ہی ابن کثیرسنے بھی ابنی تفسیر میں اس طویل حدیث کونم فاللے کے سے بعد فرمایا ہی کرحضرت ابن عباس شنے اس روایت کومرفوعًا بعنی نبی کریم سلی السّرعِلیہ ولم کا بیان قرار دیا ہے اور استے بعد ابنا یہ فیصلہ بھی درج کریا ہے :۔

وَصَدَقَ ذَالِكَ عِندُي مُ

لیعنی اس مدیت کا مرفوع ہونا میرے نزدیک درست ہے۔
اسے بعد پیھی نقل کیاہے کہ ابن جربیرؓ اور ابن ابی حائم شنے اپنی اپنی تنفسیر و ل میں بہ
ر وایت نقل کی ہے مگر موتو فاً یعنی حضرت ابن عباس کا اپنا کلام قرار دیاہے۔ مگر ابن کثیر
جیسے ناقد حدیث اور نسان جیسے ایام حدیث نے اسکو مرفوع تسلیم کیا ہے۔ علاوہ ازیں
جن می ذمین نے اسکو مرفوع تسلیم نہیں کیا انحوں نے بھی اسکے مضمون پرکوئی نکیر نمہیں
گی ہے۔ والٹراعلم۔

الغرض بوارى حديث كانز حمنقل كياجا تاسيحس سعي حفنه يت موسى عليه التهام

کی ولاوت اوراُس وقت کے حالات کافصیلی علم حال ہوتا ہے۔ میں کا ککر اگر اس میں میں میں افغیر کی سے ناویستہ میں

مبیاکه تکھاگیا یہ حدیث الفتون کے نام سے موسوم ہے۔ فتون کا لفظ آیت قرآنی سے لیا گیا ہے۔ الٹرتعا لے نے حضرت موسیٰ علیہ ابت لام پر اپنے احما ات شمار کرتے ہوئے یہ ارسٹ و فرمایا :۔

وَ فَنَنَّا لَكُ فَنُونًا لِظُ آيت منا)

یعنی اے موسی ہم نے آپ کو بار بار مبتلا کے آز مائٹس کیا۔ (قال الضحاک)

صربی الفنوں اللہ بن ابی ایوب فراتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ بی کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ بی نے حضرت عبد اللہ بن عباس سے اس آیت کی فیسر وریافت کی:۔ وَقَدَّ لَنَدُ مَنْ فَسُلُ فَنَ جَیْنَ الْاَحْدِ مِنْ الْفَیْمَ وَفَدَیْنَ الْاَحْدِ بِجَادِیا ہِم نے اور تونے (اے موسی) ایک فی ارڈ الامچر بجادیا ہم نے محمکواس غم سے اور ہم نے مجھ کو بار بار مبتلائے آزمائش محیا (اور مجے سے ملاصی دی)

اسمیں لفظ فتون سے کمیا مراد ہے؟ دکئی ایک آنمائش)

حسنرت ابن عباس نے فرمایا اس کا واقعہ بڑا طویل ہے کل صبح سویرے آجا نا بتا و دل گا، جب اگلا و ن آیا ہیں سویر ہے ہی حضرت ابن عباس کی نمدمت ہیں حاضر ہوگیا پیمیں رہے۔

تأكر كل كا وعده يا د دلا وُل.

حضرت ابن عباس نے فرایا سنو ایک روز فرعون اور اسکے ہمنشینوں ہیں اس بات کا ذکر آیا کہ النہ تنعا کے آئی ذریت بات کا ذکر آیا کہ النہ تنعا کے آئی ذریت بیں انبیاراور با درن او بیدا فرائے رئیں گے۔ بعض شرکا جبس نے کہا ہاں بنی اسرائیل تو اسکے نتظر ہیں جس ٹیں اُن کو فرائم می شک نہیں کہ اُن کے اندر کوئی نبی ورسول بیدا ہوگا اور پہلے اِن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی حضرت یوسف بن یعقوب علیہ الت لام ہیں جب اُن کی وفات ہوگی تو کھنے کے کہ حضرت ابراہم علیہ الت لام سے جدومدہ کیا گیا تھا یہ اُس سے معداق نہیں دکوئی اور نبی پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پور اکر میگا ، فرعون نے جب یہ بات مصداق نہیں دکوئی اور نبی پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پور اکر میگا ، فرعون نے جب یہ بات

مشنی توفکرمندہوگیا کہ اگر بنی اسہ ائیل (ا ولا دبیقوب) ہیں جنگو اِس نے غلام بنار کھا ہج سموتی نبی ورسول پیدا ہوگیا تو و ہ ان کو مجھ سے آزا د کرا لے گا اس لنتے حاضر میں محبس سے دریافت کیاکہ اس آفت سے بینے کا کیا راستہ ہے ؟ جانسرین عباس آبس ہیں مشور سے سمرتے رہے آخرسب کی رائے اس بات پینفق ہوگئی کہ بنی اسرائیل میں جولا کا بہیراہم اسکوفٹل کر دیا جائے تاکہ نبی سے پبیدا ہونے اور قوم بنی اسپرائیل کو آزا دکرا نیکا امکان ہی جتم ہوجائے۔ چنا بخہ ایسے آدمی مقرر کئے گئے جو پنی اسرائیل کے گھروں یں اچانک میں ماکرمعا سنہ کرتے جہاں کوئی لاکانظرا تا اسکو اُٹھائے آتے اور ذیج کرکے دفن کر دیے۔ میں قتل اولا ه کامیر لسله ایک عرصه تک جاری ر بالسکن د . باریح چند آ دمیوں کو احساس ہواکہ اب توہما ری سب خدمتیں اورمحنت ومشقت سے کام بنی اسرائنیل ہی انجا م ویتے ہیں۔ آگر نیبے لسائہ قبتل جا یسی ر م تو اس قوم سے بوڑھے تو اپنی موت مرجانیں سے اور بیجے ذیج ہوتے رہیں سے توا کند و بنی اسرائیل ہیں کوئی مرو نہ رہے گاجو ہماری اور ہما<sup>ہے</sup> ا و لا و کی خدمت انجام دے بتیجہ یہ ہوگا کہ مشقت کے سارے کام ہمیں نو د انجام دیبا پڑے گا۔ اس اندلیشہ سے بعداب بیررائے قراریا فی کہ ایک سال میں پیدا ہونیوائے الا كون كو چھوڑ دیا جائے ، دوسرے سال میں میبدا ہونے والے لڑكوں كو ذیج كرديا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں تجھ جوان بھی رہیں ستے جوا بنے پوڑھوں کی جگہ لے سکیں اور بھیر ان کی تعَدا د اتنی زَیا د ہ بھی نہ ہوگی جس سے فرعو فی حکومت کوخطرہ ہوسکتے، یہ بات سب كوب ندآني اوريبي قانون نا قد كرد يأكيا -

ا دھر حضرت موسیٰ علیہ انسالام تی والدہ کو ایک ممل ایسے وفت ہوا کہ جبکہ بچول سکو زندہ جبور دینے کا سال مقا اسمبیں حضرت مارون پیدا ہوئے ، فرعونی قانون کی

رُوسے انھیں کوئی خطرہ نہ تھا۔
دوسرا سال جولاکوں سے شک کا بھا اسمیں حضرت موسی بطین ہا در ہیں آئے تو اُن کی والدہ پرغم وخوف طادی تھا کہ اب اگر لڑکا پیدا ہوگا توقت کر دیا جا ہے گا۔
اُن کی والدہ پرغم وخوف طادی تھا کہ اب اگر لڑکا پیدا ہوگا توقت کر دیا جا ہے گا۔
حصرت ابن عباس نے قصے کو یہاں تک پہنچاکر فرمایا کہ اے ابن جبیب رُدُ وَتُون بعنی آڑیا گئر اُن کا یہ بہلاموقعہ تھا کہ موسی علیہ الت لام ابھی و نیا میں پیدا ہمی فتون بعنی ہوئے۔ و تھا۔ چنا سیجہ موسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔
مہیں ہوئے کہ اُن سے قتل کی منصوبہ موجو و تھا۔ چنا سیجہ موسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔

اس وقت التُرتِعاكِ فَ انْ والده كو بُرديه وى يَه لى وى :-فَاذَ الْجِفْتِ عَلَيْ مِا فَا لَفِيْهِ فِي الْبَيقِ وَ لَا تَعَافِي وَلَا مَعَافِي اللّهِ وَكَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَكَالْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ب د سوره قصص آیت کم

ر جبتم کواپنے بی پرانداشہ ہو تواسکودریا یں والدواورتم کوئی خوف اورغم مرکزوہم اسکو تمادے یاس والس کردینے اور اسکورسول بنانے واسلے ہیں "

جب موسی علیہ انت لام پیدا ہو سے تو الٹرتعالے نے والدہ کومکم دیا کہ اسکوایک تا ہوت دصندوق، بیں رکھ کر دریا (نیل) ہیں ڈال دو حضرت موسیٰ علیہ است لام کی والدہ نے حکم می عمیل کر دی۔

جب وہ تابوت کو دریا کے حوالہ کرمکی توشیطان نے وسوسہ ڈالاکہ یہ تونے کیا کام کیا؟ اگر بچتر نیرے پاس رہ کر ذیج بھی کر دیا جاتا تواہینے ہاتھوں سے کفن دفن کرکے کچھسٹی توہوجاتی اب تواس کو دریا کے جانور کھاجا کینیگے۔

فرعون کی بیوی نے جب تا ہوت کھولا تو اسمیں ایک ایسالو کا دیکھاجس کو دیکھتے ہی اس سے دل میں اسک اسک اسک سے سے دیکھتے ہی اس سے دل میں اسک اتن محبت پیدا ہوگئی جو اس سے پہلے کسی بیتے سے نہیں ہوئی ۔

دوسری طرف حضرت موسی علیہ است لام کی والدہ بوسوسۂ شیطانی الٹرتعالے کے اس وعدہ کو بھول گئیں اور صالت یہ مہوگئی ہے۔ سے دیس ہے ہیں ویوں ہے ۔

 خالی ہوگیا دصرت موسیٰ کی فکرغالب آگئی) ادھر جب لڑکوں سے قبل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھر بیس ایک لڑکا آ جائے کی خبر لی تو وہ جھریاں لیکر فرعون کی بیوی کے یاس پہنچے گئے کہ بیہ لڑکا ہمیں وے وہ آپکہ ذبح کر دیں۔

معترت ابن عباسُ نے بیہاں پہونجگر تھیرا بن جبیر کو مخاطب کیاکہ اے ابن جبیر ا دور سن انڈیس

فتون لینی آنه مانش کابیر ( دوسرا) واقعہ ہے . فرعون کی بیوی نے ان سٹ کری توگوں کوجواب دیا کہ انجمی تطیر و کے صرف ایک

سر روں میں ہوں ہے۔ اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائیگی میں فرعون سے اس بچے کی جان بختی سرانی ہوں ۔

اگرفرعون نے بخش دیا تو بہ بہتر ہوگا ورنہ تمہ رے معاملہ ہیں دخل مذووں گی اور بہ بچتہ تمہارے حوالہ ہوگا، بہ مجہ کر وہ فرعون کے پاس تھی اور سجنے لگی کہ بیر بچتے مبیری اور آبی آبی آبھوں کی مطابلاک ہے ۔

فرعون نے کہا ہاں تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہونا تومعلوم ہے دکیو کہ اس وقت تک کوئی اولا دیڈ تھی مگر مجھ کو اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اسے بعد حضرت ابن عباس نے فرایا کہ رسول النٹوسلی اسٹی علیہ ولم نے فرایا تسم ہے اُس وات کی جسکی تسم کھائی جاسکتی ہے اگر فرون اُس وقت بیوی کی طسیرہ اسپنے کئے بھی موسی علیہ استعمام کھوا بنی آنکھوں کی مشترک قرار دیتا توالت تو عالے اُسکو مھی جوابیت عطاکر دیتا جیسا کہ اُسکی بیوی کو جوابیت ایمان عطاکی ۔

ربہرمال بوی کے سینے پرفرعون نے اس لڑکے کوت سے آزاد کر دیا ) اب فرعون کی بیوی نے اسکو دو دو پلانے کے لئے اپنے آپ باس کی عور تول کو کہلایا ، سب نے چا با کہ موسیٰ کو دو دو پلانے کی خدمت انجام دیں مگر بچسی کا دو دھ بیٹے کو تیار نہیں تھا۔ اب فرعون کی بیوی کو یہ بیکٹر ہوگئی کہ جب بیسی کا دو دھ نہیں لیٹا تو زندہ سمیسے دہے گا۔ اس کے اپنی کنیزوں سے سپرد کیا کہ اسکو بازار اور لوگوں سے جمع میں لیجا کیں شا یکسی عور کا دو دھ فبول سحر ہے۔

دوسری طرف موسی علیہ التلام کی والدہ نے بے جین ہوکر اپنی بیٹی اسوسیٰ کی بہن ) کو کہا کہ دُرا با ہر جا کر تلامن کر اور لوگوں ہے دریا فت کر کہ اس "ابوت اور بچہ کا

کیا انجام ہوا ؟ وہ زندہ مجی ہے یا دریائی جا نوروں کی غذا بن چکا ہے۔ اس وقت تک اُن کو التّر تعالے کا وہ وعدہ یا دمہیں آیا جوحالت ثمل ہیں اُن سے بیچے کی حفاظت اور جیند دوزمفارقت سے بعیر والیبی کا کیا گیا بینا ،حضرتِ موسی کی بین بالبركلين تو دالشركى قدرت كامشا به ه كيا ؛ فرعون كى كنيزس أس بيجي كولئے بوئے وودھ یلا فی والی عور توں کی تلاش میں ہیں جب بہن نے یہ معاللہ دیکھا کہ بچے کئی کا وو دھ نہیں ليتا اوربيكنيزي بريثان بي توإن سے كهاكه بين مهيں ايك ايسے تھرانے كا بيت د منی بهون جهاں مجھے امید ہے کہ یہ اُن کا دو دور میں بی لے گاا در وہ لوگ اسٹ کو خیرخواہی ونحبت سے ساتھ پرورش بھی کریں سے۔ بیشن محرکنبزوں نے اُس کوشبہ ہیں كيرالياكه بيعورت مث يداس بيح كى مال يا قريبى عزيز ہے جو استے و توق سے ساتھ كہہ رہی ہے کہ وہ گھروالے اسکے خیرخوا ہ اور ہمدر دہیں (اسوقت یہ بہن تھی پرلیٹان ہوگئیں) حضرت ابن عباس نے اس جگری پنجیر میر ابن جبیر کوخطا ب کیا کہ یہ آنمیسرا) وا نعم فَتُونِ بِعِنِي آزِ مَانَشَ كاسم واس وقت موسىٰ عليه السلام كي ميهن نے بات بنائي اور كہا كه میری مرا و اس گھروالوں سے ہمدر د وخیرخوا ہ ہونے سے مرادیہی ہے کہ فرعونی درباریک آس خاندان کی رسانی ہوگی جس ہے انکومنا قع ملنے کی اُمپرہوگی اس کئے وہ اس سیتے کی محتبت وخیرخواہی میں کوئی کسنمہیں کریں گے۔ بیشن کر کنیزوں نے اُن کو چھوڑ دیا۔ يه والين آكرايني والده كو واقعه كي خبر دى اوراپنے ساتھ ليكراس جگه پنجيب جبا يهنيز س جمع تقين ، كنيزول سے بحنے يرامضوں نے تھي بيچے كو تو ديس ليا ، موسى فور النبيح سینے سے چیٹ کر دو دھ پینے گئے بہاں تک کرمیٹ کم ہو سے ، یہ خوسٹ خبری فرعون کی بیوی کومپنجی کہ اس بیجے سے لئے دودھ بلانے والی مل گئی۔ فرعون کی بیوی نے اُن کو طلب کیا اُمفوں نے آگر مالات ویکھے اور پیجسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری سرورت محسوس سمررہی ہے تو دراخود داری سے کام لیا ، فرعون کی بیوی نے کہاکہ آپ یہاں محل ہیں رہ کر میں میں سے ایس سے میں میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس کی بیوی نے کہاکہ آپ یہاں محل ہیں رہ کر اس بي كودوده بالأكرين ميونكم محمد اس يجرب اتنى محبت مركبي اسكوابي نظرون سے غائب و پیچرنہیں ہے۔ موسیٰ علیہ التلام کی والدہ نے کہا بین تواہیے گھرا وربیجوں کو چود کریهان قیام نهبی رسکتی ـ ا الرا الرا الله بات پرداختی موں کہ بجید میرے سپر دکریں میں اپنے تھرد کھ کم

اسکو دو دھ بلاؤں گی اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ بچے کی خبرخواہی اور حفاظت میں ذرہ برابر کو اہمی مذکروں گی۔ موسی علیہ التلام کی والدہ کو اسوقت الٹرتعالیٰ کا وہ وعدہ یا دا گیا جسمیں کہا گیا تھا کہ چندروز کی جدائی کے بعد ہم موسی کو تہمارے پاس واپس کرنینگے اس کئے وہ اپنی بات پرمزید اعراد کرنے گئیں فرعون کی بیوی نے مجبور ہوکران کی بات مان لی ، کیونکہ بچکسی طرح بھی کسی کا دودھ پینے کو تیاد نہ تھا۔ اس طرح والدہ نے اُسی دن موسیٰ کو اپنے گھرلے آئیں اور الٹرنیا کے کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ اس بیچے کو دریا میں ڈال دے اور تو مذخوف کر مذخوف کر مذخوف کر دیم ماس بیچے کو تیرے پاس بہنچا دیں گے۔ مذخوف کر مذخوف کر میں اور الٹرنیوں کو تیرے پاس بہنچا دیں گے۔ کو عرصہ بعد فرعون کی بیوی نے اُن کی والدہ سے کہا کہ بیچے کو لاکر دکھلا جا کو ۔ اور تو کی بیار سے محل بیں آر باہے تم میں کوئی اور میں اور دھرسب دربار یوں کو تیم دیا کہ یہ بی آرج ہمارے محل بیں آر باہے تم میں کوئی اور میں کوئی

اِدْ تَصْرِسَب درباریوں کو تھم ویا کہ یہ بچہ آج ہمادے مل میں آر ہاہے تم میں کوئی میں ایسانہ رہے جواس کا اگرام نہ کرے اسی نگرانی میں خود کرن ہوں کہ تم لوگ اس معاملہ میں کہا کرتے ہو۔

اس کا اثریہ ہواکت وقت ہوسی علیہ التلام اپنی والدہ سے ساتھ گھرسے مسلطے ہیں اُسی وقت سے اُن پر تفوں کی بارش ہونے تی۔ جب فرعون کی ہوی کے ہاں پہنچے تواس نے بھی اپنے پاس سے فاص تحفے اور ہدایا پیش کئے۔ فرعون کی بیوی بچ کو ورجی سرور ہورہی متی اسکے بعد کہا کہ اب میں اس بچے کو فرعون کے پاسس کے مواق ہوں تاکہ وہ بھی خوش ہو۔ جب وہ لے کر فرعون کے پاس بہنچی تو فرعون نے فرط مسترت سے اُنکو گو د میں لیا۔ موسیٰ نے فیرشعوری طور پر فرعون کی والرہی پروکر نے فرط مسترت سے اُنکو گو د میں لیا۔ موسیٰ نے فیرشعوری طور پر فرعون کی دارجی کے والے کی اسرائیل کے السرت کی طرف جھکا دیا ، اسوقت در بار سے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے وکھ لیا کہ الشر تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم د علیہ السلام ، سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل پر ایک رسول پریدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث ہوگا ۔ آپ پر غالب آ کے گا اور آ پکو

یه وعده لورا بهور اسے ‹ ویسے بھی اس بچے کی جان بخشی پر در بار ہیں سرکوٹ ا ماری مغیمیں ) اس اندلیٹ پر فرعون متنبہ بہوا اور اُسی وقت جلّا دوں کوطلب کیا تاکہ سیجے کو ڈیج کر دیا جائے۔

حضرت ابن عباس فيهال ببنجكر تعيرا بن جبير كوخطاب كياكه يهجو تقاوا قعب

خرج براین والده کی تکران میں پرورش پاتے رہے بہاں یک کے جوان ہو گئے) اُن سے نتاہی اکرام واعزاز کو دیجھ کر فرعون سے لوگوں کو بنی اسرائیل برو قالم اور تم كرنے كى بہت كم بوئ رہى جواس نے يہدال فرعون كى طرف سے بہيشہ

بني اسرائيل برببوتار متالحقاء

ایک روزموسی علیہ الت لام شہر کے کسی کوشٹ میں صلے جارہے متھے کہ ویکھا سرة و آدمی آلیمیں لڑرہے ہیں جنیں ایک فرعونی داک فرعون سے) تھا اور دوس

اسرائیلی (قوم موسیٰ ہے) تھا۔

اسرائیلی نے موسی علیہ الت لام کو دکھ کر امدا دکے لئے پکارا یموسی علیہ الت لام کو فرعونی کی بے جا جسارت پرغصتہ آگیا جبکہ وہ جاتا ہے کہ موسی دعلیہ السلام ) اسرائیلیو کی حفاظت و مددکرتے ہیں ۔ موسی علیہ الت لام کومکن ہے التّر تعالیے نے اُن کی والدہ محترمہ یاکسی اور ذریعہ سے یہ معلوم کروا دیا ہو کہ یہ وو دھ بلانے والی عورت ہی تمہاری حقیقی والدہ ہیں اور یہ کرموسی مجمع خود اسرائیلی ہیں غرض موسی علیہ الت لام نے شدید غضب کی حالت میں اُس فرعونی کے ایک من کا رسید کیا جسکو وہ ہر داشت نہ کرسکااور وہیں مرکبیا۔ اتفاق سے و ہاں کوئی اور آ دمی موجود نہ نظا جو فرعون تک مخبری کر دے جب بہ فرعونی موسی علیہ است لام کے ہاتھ باراگیا تو ایموں نے استعفار کی اور آب ہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے بھر بارگاہ الہی ہیں مغفرت طلب کی۔

اُک میرے پرور دگاریں نے اپنے آپ پرطلم کیاہے دکہ یہ خطام بھے سے مرز وہوگئی) مجھے معاف فرادیجئے، اللّٰرتعالے نے معاف فرادیجئے، اللّٰرتعالے نے معاف فرادیجئے مالا اور بہت رحمت والاہے ؟ فرادیج کی معاف کرنے والا اور بہت رحمت والاہے ؟

صفرت موسیٰ علیداکت الم اس واقعہ کے بعد خوف و مراس کے عالم میں یہ جا نے کی کوشش کرتے رہے کہ اس فرعونی کے قبل پرآل فرعون کا رقمل کیا ہوا ؟ معلوم ہوا کہ فرعون کا رقمل کیا ہوا ؟ معلوم ہوا کہ فرعون کے ایک فرعون کے ایک فرعون کے ایک افرعون کے ایک آدی کوشن کر دیا ہے۔ لہذا اسرائیلیوں سے اِس کا انتقام لیا جائے اور اس معاملہ میں توسی نہ دی جائے۔

فرعون نے اس کا بیرجواب دیا کہ اسکے قائل کو تلاش کرکے مع شہادت بیش کیا جائے۔ بین اس کا انتقام ضرور لوں گا۔

آل فرعون بیستنگرگی کوچوں بازاروں بیں گھومنے گلے کہ بیں اس کامسراغ مل جائے گرامضیں اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔

اچانک ایک اور واقعیر سین آگیا کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ الت لام استے گھرسے نکلے ہی سکتھ کہ اُسی اسرائیلی کو دیجھا کہ کسی دوسرے فرعونی شخص سے حبگار رہاہے حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو دیجھ کر اُس نے سابقہ کی طرح مدد کرنے پرکارا منگر حضر سند موسی علیہ است لام کرسٹ تہ واقعہ پر نا دم وشرمندہ ہی ہور ہے بحضے اور اس وقت اُسی اسرائیلی کولڑ نے دیچھ کر اِب را راض ہوئے دکہ خطا دراہ اس اس اسرائیلی کی معلوم ہوئی سے یہ جھگڑ الوقسم کا آدمی ہے ہروقت جھگڑ نا ہی رہتا ہے ) مگربطور تنبیہہ اپنے قومی آدمی

اسرائنلی کوغصته سے کہا کہ تو نے کل بھی جھگڑاکیا تھا آج بھر لڑر ہا ہے ؟

اسرائیلی حضرت موسی علیہ است الاس سنبہہ سے توف ز وہ ہوگیا اور اُن کے الفاظ سے اسکو پہشہ ہمرہ کا میں اس سنبہہ سے توفوراً بول پڑاا سے موسیٰ کیا تم چاہتے ہوکہ مجھے بھٹ کر دیں گے توفوراً بول پڑاا سے موسیٰ کیا تم چاہتے ہوکہ مجھے بھٹ کر والو جیسے کہ کل تم نے ایک خص کوشل کر دیا تھا؟

یہ باتیں ہونے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوگئے ۔ مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے اُن لوگوں کو جوکل سے قائل کی تلاش میں بھے جاکر خبر دے دی کہ خوص نے آل فرعون کے اُن کوگوں کو جوکل سے قائل کی تلاش میں بھے جاکر خبر دے دی کہ خوص نے آل میں موسیٰ علیہ الت لام کو گرفتا کرنے روانہ کرنے۔

میں فوراً بہنچائی گئی . فرعون نے اپنے آدمی موسیٰ علیہ الت لام کو گرفتا کرنے روانہ کرنے۔

دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے فیرخواہوں میں سے ایک شخص جو شہر سے کہ میں بیا ہی حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے بین خبر بلی کہ فرعونی سیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بار میں بیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است کام سے بین خبر بلی کہ فرعونی سیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است کام سے بین خبر بلی کہ فرعونی سیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بار میں بیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بار میں بیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بی خور اُن کے میں دیا ہوں بیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بی میں بیا ہوں ہوں بیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بی خور اُن کے میں دیا ہوں بیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بین خبر بلی کہ فرعونی سیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بین خبر بلی کہ فرعونی سیا ہی حضرت موسیٰ علیہ است بین خبر بلی کہ فرعونی سیا ہی حضرت موسیٰ بیا ہوں بیا ہوں بیا ہی بیا ہوں بیا ہی حضرت موسیٰ بیا ہوں بیا ہی جانوں بیا ہی بیا ہوں بیا ہوں بیا ہی بیا ہوں ہوں بیا ہوں ہوں بیا ہوں بیا ہوں بیا ہوں بیا ہوں بیا ہوں بی

جوسہر کے تسی بعید قطعے ہیں رہا من کسی طرح اسے یہ خبری کہ فرطوی ہیا ہی فقرت موسیٰ علیہ السلام می کلاش بین علی چکے ہیں اس نے کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا پہنچکر یہ خبروے وی کہ موسیٰ آپ کی تلاش سے لئے ایک جماعت محل حجی ہے تاکہ آپ کو اس قتل سے بدلہ بین قتل کر ویا جائے۔ لہذا میں آپ کی خیرخواہی کے لئے کہتا ہوں کہ آپ شہرے عل جائیے۔

، این میران مینور میران عباس نے میراین جبیر کومخاطب کیا کہ اے ابن جبیر یہ دیانچواں) واقعہ فتون تعبی آزمائش کا ہے کہ موت سر بر آجی ہے التر نے سخات بہ دیانچواں) واقعہ فتون تعبی آزمائش کا ہے کہ موت سر بر آجی سے التر نے سخات

کا سامان ہیدا فرمادیا۔ حضرت موسی علیہ التلام یہ خبرت کرشہرسے فوراً نکل گئے اورسٹ ہر آئرین سریاں میں بسرت

تی طرف آخ کیا۔ یہ آج نک ثنا ہی نازونعمنت میں بلے بھے بھے بھی محنت ومشقت کا نام کک نہ مانتے مقے مصر سے نکل فرے مگر راست بھی کہیں کا نہ جانتے تھے مگر اپنے رب پر مھرومہ مقا دل ہیں کہا ہمجھے آمید ہے کہ مہرا دب مجھے راسند دکھا دے گا حب شہر مَرِين سے قریب ہنچے توس<sup>ٹ مہ</sup>رسے با ہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع ویجھا جوانچ جا ٹوروں کو یانی بلارے منفے اور کھے دور دمجھا کہ قولاکیاں اپنی بکریوں کو سمیتے ہوئے الگ کھری ہیں 'موسیٰعلیہ انستلام نے اُن سے بوجھاکہتم الگ تحیوں کھٹری ہو ؟ اُمفول نے جواب وبالهم سے توبہ نہیں ہوسکتا محران سب لوگوں سے مزاحمت اور مقابلہ کریں اس کے ہم انتظاریں ہیں کھب یہ سب لوگ فارض ہوجا میں توج کھے بیایانی ل جائیگا اُس سے ہم اینا کام نکال کیں سے ۔ (اورہمارے باب توبہت بوڑے آدمی ہیں) مضرت موسی علیہ الت لام اُن کی شرافت سے متأ تربہوئے اور خود آ کئے بڑھ کر تنویں ہے یا بی بکالیا مشروع کیا اللہ تعالیے کے قوت وطاقت بخشی متی بڑی جلدی ان

کی بکریوں کوسیراب کر دیا۔

به عور بین این تکریو*ن کولیکر گھراگئیں اور حضرتِ موسیٰ* علیہ الت لام ایک درجت بیعور بین این تکریو*ن کولیکر گھراگئیں اور حضرتِ موسیٰ* علیہ الت لام ایک درجت سے ساید میں بیٹھ کھتے اور النٹر تعلیے سے دُعا کی 'میرے پرور دھ رہیں مختاج ہوگ ہِ نعيت كاجوات ميري طرف جيجين " دمطلب بيمقا كه طعام و فيام كاكوني انتظام بوجاً یہ لڑکیاں اپنے ہرروز سے وقت سے مہلے گھر پنجیس توان سے والدکو تعجب ہوا پوجھیاکہ آج جلد کیسے آگئیں ؟

ر کیوں نے بھسی اجنبی آ دمی سے نعاو*ن کرنے کا قصہ بیان کیا۔ والد نے ایک* الزكى كوكها كراس مروكو بلاؤجس نے بيراحسان كياہيے۔ وہ آئيں اورموسیٰ عليہ الت لام م کواینے ساتھ نسیر گھر پہنچیں۔ والد نے اُن سے حالات وریا فت سنتے اورتسکی دی کہ تم نے ظالم قوم سے سجات پالی ، ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اُسکا ہم پر کچھم اسکا ہے۔ اس کے بعد اِن د ونوں ہیں سے ایک لڑی نے اپنے باپ کومشورہ دیا اہان! إن كوآب ملازم ركه ليجيِّ كيونكه ملازمت كيليّے و ه بهترآ دمی بهي نوی بني اورا مانتدارهي-والدكولاكي كى بات سُن كرغيرت آئى پوجها بينى تم كو أن سے يه صفات كيے معلوم بہوتے ؟ لاکی نے عرض کیا اُن کی قوت وطاقت کا اندازہ توان کے کنویں سے یانی تھینینے پربواکسب لوگوں سے مہلے اعفوں نے اپنا کام تمام کرنیا دوسراکوئی اُنکی برابری مرکزتا، اور امانت و دیانت کا حال اس طرح معلوم برواکر حیب میں اُن کو بلانے گئی سوں تو مہلی نظر ين أمغول نے ديھاكە ميں ايك عورت ہوں تو اپنا سرنيجا كرىيا اور اس وقت تك اپنا

والدکوروی کی اس وانشعندانه بات پرمسرت بوئی اوراسی تصدیق فرمانی اورخودی والدکوروی کی اس وانشعندانه بات پرمسرت بوئی اوراسی تصدیق فرمانی اورخودی امغیر اس بات کا بیقین بوگیا که موسی علیه الت لام ایسے بی بااخلاق انسان بس اس وقت رواکیوں کے والد نے موسی علیه الت لام سے کہا تھ کہا آپکو یہ بات پسند ہم کہ میں اِن وونوں میں سے ایک کا مماح آپ کے ساتھ کر دوں بھی شرط یہ بوگی کہ آپ کے میاسی کردیں آٹھ سال بھی کردیں ہوگا میں مردوری کریں ہواور آگر آپ بورے دسل سال کھیل کردیں آٹھ سال بھی کردیں قرآپ کا افلایا رہوگا ، ہم آپ برزیادہ مشقت والنانہیں چاہتے دیے حضرت شعید سے آٹھ سال بھی اور آپ کی است کی برخوات شعید سے اور آپ کی است کی برخوات شعید سے دیا افلایا رہوگا ، ہم آپ برزیادہ مشقت والنانہیں چاہتے دیے حضرت شعید سے

عدیہ استام سے ؛ حضرت موسیٰ علیہ التام نے اس عقد کومنظور کرلیاجسکی روے حضرت موسیٰ علیہ استام پرصرب آمڈ سال کی خدمت بطورمعا برہ لازم ہوگئی باتی دو سال کا وعدہ

افتیاری دیا دلیفالباً اس زمانے کامہر بھا؟ جھٹرت سعید بن جبر فرمانے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم مجھے ملا اس نے سوال سیا کہ تم جانتے ہو کہ موسی عامہ استلام نے دونوں میعا دون سے کون سی

میعا و پوری کی ؟

میعا و پوری کی ؟

میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کیو گذائس وقت حضرت ابن عباس کی بیرور شالفتو
مجھے معلوم نہ محق ۔ اسٹے بعد میں حضرت ابن عباس سے ملا اور بیسوال ان سے کیا۔ انھول
نے فریا یا کہ آئے سال کی مدت تو پورا کرنا حضرت موسیٰ علیہ استالم پر واجب تھا ہی کین
الشر تعالے کو اپنے رسول دموسیٰ علیہ استالم مسمال اختیاری وعدہ بھی پورا کروانا مقصو و
الشر تعالیٰ کو اپنے دسول دموسیٰ علیہ استالم مسمال کی مدت پوری کی ۔ اس سے بعد میں اُس نصرا فی عالم سے ملا اور
اسکو یہ خبروی تو اُس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے یہ بات معلوم کی ہے کیا وہ مے کیا وہ م

یں نے کہا ہاں وہ ہبت بڑے عالم اور ہم سب بیں افضل 'زین ہیں! دالغرصٰ ڈٹس سال کی میعا دیوری کرنے سے بعدجب) حضرت ہموسیٰ علیالسّلام اپنی اہلیمی مرکولیکر احضرت شعیب علبہ التلام کی وطن تہر مدین سے رخصت ہوئے دا کہ اپنے وطن مصرحیایں) راست معلوم نہ تھا موسم سخت سر دیتھا۔ را ہ بیں آگ کی ننرور پہرٹ آگ کی ننرور پہرٹ آگ کی ننرور پہرٹ آگ کی ننرور پہرٹ آگ کی نظر آئی دجو حقیقت میں الوار الہی ستھی آگ لینے گئے وہاں حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عصا اور یہ بہنا اور اسکے ساتھ منصب نبوت ورسالت عطا ہوئی اور یہ تھم دیا گیا کہ فرعون سے پاس جا دًا ور اسے اسٹر کا بیغام پہنچاؤ رجس کی شفصیل قرآن میں موجود ہے)

اسے بعد صفرت موسی علیہ است الم کویہ فکر لائق ہوئی کہ میں فرعونی وربار کامفرات مرس قرار دیا گیا ہوں اور مجھ سے فرعونی کا قصاص تھی لئے جانے کا حکم نا فذہ ہو چکا ہے۔ اب ہیں کس تد ہر ہے ساتھ وعوت رسالت لئے کر فرعون کے باس جاؤں میزا ہیں لکنتِ زبان کا غذر تھی سامنے تھا، التّدی جناب ہیں عرض محروض پیش نی ،النّہ زنعا لئے نے اُن کی خواہش پر اُن کے بھائی حضرت ہارون علیہ السّلام کو شرکیب رسالت بناکر اُن کے بھائی حضرت ہوسی علیہ السّلام کو شرکیب رسالت بناکر اُن کے باہر است تھا ہا کہ وہ عضرت موسی علیہ السّلام کا شہر مصرے باہر است تھا ہا کہ یہ بی تو ہارون علیہ السّلام سے ملا قات ہوئی رونوں بھائی وہ ونوں جھائیوں نے دونوں بھائی وہ اُن کے اُس کے دربار میں بہنچے ، بچھ دونوں جھائیوں نے دربار میں حاصری کاموقعہ نہیں و یا گیا ۔ بھی اجازت بلی دونوں جھائیوں نے فرعون کر وہ یا اور کہا ہے۔

ہم و وثوں تیرے رب سے سیٹیبر ہیں! قرعون نے پوچھا!-

تمہارا رب کون سے ؟

موسیٰ و ہارون علیہا اسٹ لام نے وہ بات نبی جس کا قرآن نے خود وکرکی ہے۔ نہمارا رب وہ ہے جس نے مہر چیزکو پیداک اور بھیسر

أسكى ربهنبان كى ي

اسپر فرعون نے پوچھا کہ تحبیرتم دونوں کیا جاہتے ہو؟ اور ساتھ ہی اُس مقتول کا واقعہ ذکر تحریح حضرت موسیٰ علیہ است لام کومجرم تحقیراً یا (اور اپنے گھریں اُن کی پر ویٹس پانے کا احمال حبّلایا) جلداءل

بدایت محراغ

حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے دونوں باتوں کا جواب و یا جو قرآن حکیم میں نرکورے۔ رمیعنی مقتول سے معاملہ میں اپنی خطا اِ ورغیرارا وی قتل کا اعتراف کیا اور پرورش کے بارے میں کہا کہ یہ النّر کا فیصلہ تھا جو کچد النّیر کومنظور تھا وہ ہوگیا ) آ سکتے بعدحضرت موسى عليه التلام نے فریون کوخطاب کیا کہ تم النٹر پر ایمان لاؤ اُسکے سوا کوئی اورمعبودنہیں ہے اور بنی اسرائیل کوغلامی سے آزاد کردو۔ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہار سے پاس رسول رب مہونکی کوئی وسيل ہوتوسیت سے واسپر حضرت موسیٰ علیہ است لام نے اپنا عصار مین پر ڈال ویا تووہ

ایک زبر دست از دھا کی شنگل میں منھ کھویے فرعون کی ظرف لیکا ، فرعون خوفز دہ مہوکر ا بنے تخت سے نیجے جھپ گیا اور موسیٰ علیہ التلام سے بناہ طلب کی کہ اسکو روک لیں، حضرت موسى عليه انت لأم في اسكو بكراليا -

اسے بعد اپنا ماسھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو و ہ (سورج کی طرح) جیکنے لگا۔ یہ دوسرامعجزہ تھا جوفرعون سے سامنے آیا تھے دو بارہ کریبان میں م تھ ڈالا تُو و ہ اپنی

الصلي حالت برآ تجيا-

فرُّونَ بيبت زوه موكر اين الى در بارے مشور ه كيا ، ميں كياكر اليا سنے ؟ ور باربوں نے متفقے طور پر کہا کہ بیہ دونوں جا دوگر ہیں اپنے جا دو کے ذریعیہ ہم کوا ہے ماک سے نکال با ہر کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دین وند سب کومٹا ناچاہتے ہیں آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں تحیو کہ آپ سے ملک میں بڑے بڑے جا ووگر ہیں ۔ آپ ان کو بلالیمئے وہ اپنے جا دوسے اِنکے جا دو پرغالبِ آجا کیں گئے۔ فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دیے ویا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہ رہوں وہ سب سے سب درباریں حاصر کرد نیے جاتیں۔ ملک بھرکے ما دوکرجمع ہوگئے تو اُمخوں نے فرعون سے پوچیاکہ جس ما دوگرسے آب ہمارا مقابلہ کروا نا جاہتے ہیں وہ کیاعمل محرتاہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ وہ اپنی لائھی کو سانپ سا دیتا ہے۔ جا وو کروں نے بڑی بے فکری سے کہا یہ تو کوئی چیز نہیں ہمیں خود لا تطبیوں اور رسیوں کو سانب بناوی كاجوجا دوماسل ہے اسكاكونى مقابله مہيں كرسك بمرسيد بيطے كرديج كەاكرىم اسير

برايت كميراغ

غالب آگئے توکیا انعام مے گا؟

فرعون نے کہا کوئم میرے خاندان کا جزم اورمقربین خاص میں داخل ہوجا وگھے اورتمہیں وہ سب کچول جائیگا جوتم ماہو گئے۔

استح بعدمقا بله كاوقت أور مجكم حضرت موسى عليه التلام سے طے كر كے اپنى عيد

كاون اورسبح جاشت كاوقت مقرركرويا به

ابن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؒ نے مجھ سے بیبان فرمایا ان کا یوم المؤینیۃ۔ دمیعنی عید کا دن ، جس ہیں الشرتعائے نے حضرت موسیٰ علیہ است لام کو فرعون اور مبادورو پر فتح عطا فرمانی عاشورار دورمحرم ، کا ون تھا۔

جبُسب لوگ ایک و کئے میدان میں مقابلہ و پیھنے سے لئے جمع ہو گئے توفر ہون کے لوگ آپس میں ایک و وسرے کو کہنے گئے کہ جمیں یہاں ننرور رہنا چاہیے تاکہ یہاں یعنی موسیٰ و ہارون د علیہما السلام ، اگر غالب آ گئے توہم بھی اِن پر ایمان لے آئیں ان لوگوں کی پرگفتگوبطور مزاجے واست ہزار بھی دکیونکہ اِحضیں بھین تھا کہ یہ مہاری جا دوگروں پر ہرگز غالب نہ آئیں گئے )

ہر اس بید میدان ہیں سب جمع ہو گئے توجا دوگر دی نے حضرت موسیٰ علیہ السّلام میں میل کی ساتھ کی زند ساتھ میلا میں اس کی ہیں ہو ہو اس اللہ میں اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں م

سے کہا چہلے آپ اپناسحرد کھائیں یاہم پہلے وال کر ابتدا کریں ہ حضرت موسیٰ علیہ است لام نے فریا یا کہ تم ہی پہل کرو ۔ اعفوں نے اپنی لامھیوں اور رسیوں کو زمین پر یہ کہتے ہوئے چینیکا کرقسم سے فرعوں کی ہم ہی غالب آئیں گے ۔ ویچھتے ویچھتے یہ لامھیاں اور رسیاں سانپ بن کرچلنے لگیں ۔ یہ منظر ویکھ کر حضرت موسیٰ علیہ است لام پر ایک قسم کا خوف طاری ہوا۔ التر تعالے نے مرسیٰ علالت الم کو بزراجہ وی حکم دیا کہ اپنی عصا ڈ الدو۔

موسیٰ علیہ اتسالم نے ابنی عصافہ الدی تو وہ ایک بڑا اژدھا بن گیاجی کا مند کھلا ہوا تھا تھے اس اڑدھانے اُن تمام سانپوں کو ٹھٹا سٹرو ظے کمیاجو جا دوگروں نے لاتھیوں اور رسیوں سے بنائے تھے۔

جاد وگرا پنے فن کے اہر مقے ۔ یہ ماجرا دیکھ کرامفیں بقین ہوگیا کہ ٹوئی علالسلام کا پیمل جا دونہیں ہے بلکہ الٹر کی طرف سے معجزہ ہے اس پر اُسی وقت اعلان کر دیا کہ ملداؤل

بدايت سح جرانغ

ہم ابتئر پر اورموسی علیہ انسالام سے لائے ہوئے دین پر ایمان نے آئے اورہم اسینے ر تحف عقائد ہے توبہ کرتے ہیں۔

فرعون ا ور اُسکے ساتھی مغلوب ہوگئے اور ذکت اور رسوا ٹی کے ساتھ آسس میدان سے پہسیا ہوئے جس وقت یہ مقابلہ ہور ما تھا فرعون کی بیوی آسیہ بھٹے پرانے سروے بہن کریہ وعاکر رہی تھتی کہ التہ تعالیے موسیٰ علیہ اکت لام کی مدد کرے اور آل

فرغون بینمجھ رہے ہتنے کہ یہ فرغون کی وجہسے پربٹان ہے. اسے بعد حضرت موسیٰ علیہ است لام جب بھی کوئی معجرہ دکھاتے اور الشرکی طرن سے اسپر حجبت پوری ہوجاتی تو وعدہ کر لیتا تھاکہ اب بنی اسرائیل کو موسی علیالسلام کے ساتھ بھیجدوں گا۔ اور جب موسیٰ علیہ الت لام کی دُما سے وہ خطرُہ عذاب مل جا یا تو كه ديناكه كمياآب كارب اوركوني نت بي د كهاسكتاب ؟

يسكسله چلتار إبالآخرالترنعاك نے قوم فرعون برطوفان الميري ول الكرون میں جوئیں زبرتنوں اور کھانوں ہیں مینٹرک ،خون وغیرہ کا عذاب کیے بعد دیگرمسلط کسنے جن و قرآن عيم ين إياتٍ مُفصرًا بي "كعنوان سي بيان كيا كيا سي.

اور فرغون کا برمال تھا کر حب اُن میں سے کوئی عذاب آتا اور اُس ہے وہ اور اسی قوم عاجز ہوجاتی توموسی علیہ انسے الم سے فریا وکر یا کوسی طرح یہ عذاب المجائے توہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزا د کر دیں گئے جھرجب و ہِ عذاب مل جا یا تو برعهدای كرتا، ببهال تك كدالت تعالى نے موسى عليه التالم كوفتم دیا كدائي قوم سے سائق ہجرت کر جائیں ،حضرت موسی علیہ السلام ان سب کو لے کر رات سے وقت شہر ے نکل سکتے ۔ فرعون کوحب اطلاع ملی کہ یہ سب لوگ جلے سکتے ہیں تو اپنی فوج کوجمع کرنے

أن كے تعاقب میں روائد كر دیا۔

ان ہے تعالب میں روائہ رویا۔ اِ دھرالٹر تعالے نے اس دریا کو کم دیا جوموسیٰ علیہ الت لام اور بنی اسرائیل کے ورمیان مائل ہوگیا نظا کر جب موسیٰ علیہ الت لام تجھے پر اپنی عصالیا، یس تو تجھ میں بارہ را بن جانے چاہئے ، جن سے بنی اسرائیل سے بارہ قبائل الگ الگ الگ گزر سکیں اور جب یہ معمررجاتين توان كے تعاقب بن كف والوں يربيدوريا كے بار و حصتے مجرملجاتين -حضرت موسی علیہ است الام جب دریا کے قریب بہنچے تو یہ یا و ندر ا کر لائھی مار

ے دریا میں راستے پیدا ہوں گے۔ اسپراُن کی قوم نے اُن سے فریا دکی اے موسیٰ اب توہم کیروے گئے۔ رکیو ککہ پیچیے فرعونی فوجوں کو آٹا دیجھا اور سامنے یہ دریا حائل محتا۔)
اسوقت صفرت موسیٰ علیہ است لام کو اللہٰ تعالیٰ کا وہ و عدہ یاد آیا فوراً دریا پر اپنی لاعلیٰ مار دی ۔ یہ وہ وقت محقا کہ بنی اسرائیل سے پیچیلے حصوں سے فرعونی افواج سے انگلے حصے تقریباً بل میکے متھے۔

مست سے مریب سے بین کے است بن سے صرب عصابے دریا میں بارہ راستے بن کئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کئے، فرعونی افواج جوان کے تعاقب میں تقی دریا کے ان راستوں میں اپنے گھوڑ ہے اور پیا دے ڈال ویئے

تودریا کے بیمختلف راستے مجھر آبس میں مل سکتے۔

بنی اسرائیل جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے تو و کھاکہ ساری فوج دریا میں ہاک ہوگئی۔ اور فرعون کی لاش کوموجوں نے سخنا دے پر بھینک دیا ہے۔ فرعون کی ہاکت کا مشاہر ہو آ بچھوں سے دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسی علیہ الت ہام سے ساتھ آ گے چلے راسة میں ان کا گزرایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے بوری علیہ السالم سے گزارش کرنے گئے اے موسی ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود مین علیہ السالم مے گزارش کرنے گئے اے موسی ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیمئے جیب اکہ انتھوں نے معبود بنا دکھا ہے ۔ حضرت موسی علیہ الت الم نے جواب دیا کرتم عجیب قوم ہو کہ ایسی جہالت کی بائیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت میں مشغول ہیں آئی عبادت بر با دہونے والی ہے ۔ تم اپنے رب کے اشنے معجزات اور انعا کا دیکھ میکھے ہو بھی جھی تھی اس کے بیم اپنے رب کے اشنے معجزات اور انعا کا دیکھ میکھے ہو بھی جھی تہا رہ یہ جو المانہ خیا لات نہیں بر ہے۔

یکہ کرمضر سے موسی علیہ انت لام آگے بڑھے اور ایک مقام پر پہنچ کران سب
کومٹیرادیا اور فرمایا کہ تم سب یہاں مٹیرولیں اپنے رب کے پاس جا تا ہوں ۔ تمینل دن
سے بعد والیں آوں گا اور میرے پیمچے ہارون علیہ الت لام میرے نائب رہیں گھ ہر

کام میں ان کی اطاعت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ است اللم اُن سے دخصت ہوکر کو وِطورتشر لیف لے گئے اور "نمیش دن کا سلسل روز ہ رکھا مگر تمین دن رات کے سلسل روز ہے سے جوایک قسم C'TI

بدایت کے چراغ فلاداد ل

کی بؤ مند میں پیدا ہوجائی ہے پینکر ہوئی کہ اس بوسے ساتھ اللہ تعالیے سے شرف ہمکا می امنا سب ہے سواک کرے منھ صافت کر لیا جب بھی گاہ پر حاصر ہوئے تو اللہ تعالیے کی

طرن سے ارت د ہواکہ تم نے افطار کیوں کرلیا ؟

حفرت موسی علیه است لام نے عرض کیا میرے پر ور دگار مجھے نحیال ہواکہ آپ سے ہمکلامی کے لئے منحہ کی بؤو و در کرلول، ارت و ہوا موسیٰ اکیا تہہیں خبر نہیں کہ روزہ واد کے منحہ کی بؤ ہمارے نز ویک مشک کی خوش ہوسے بھی زیادہ محبوب ہے ۔ اسب آپ لوٹ جائے اور ڈلس ون مزیدروزے رکھتے مجھر ہمارے پاس آئے ۔ حضرت ہوئی علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی ۔

اوروہ والیں نہیں آئے تو یہ بات اُن کو ناگوارمعلوم ہوئی اور وہ حضرت ہوں وان علیالسلام

كى ا طاعت سے تكل سكتے۔

قوم میں سامری نامی ایکنٹے ص جو گاؤ پرست ذہنیت رکھتا تھا اُس سے ایک عجیب واقعہ رو نیا ہوا اُس نے حضرت جبریل علیہ استلام کا ایک اُز دیکھا تھا رہنی جہا اُن کا قدم پڑتا اسمیں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے بھے اُس نے فاص اُس جگہ سے ایک مشت فاک اُسٹی اور اُسکو ایک صنوعی بچوے کے منھیں ڈوال ویا جس میں کوئی روح نہ تھی مگر اس فاک کے اثرے اسمیں حرکت اور آواز پیدا ہوگئی۔
کوئی روح نہ تھی مگر اس فاک کے اثرے اسمیں حرکت اور آواز پیدا ہوگئی۔
حضرت ابن عباس بن نے اس روایت کونقل کرتے ہوئے فرمایا و السّروہ کوئی زندہ آواز نہ تھی بلکہ ہوا ہسکے بچھلے حصہ سے وافل ہوکر منھ سے تعلق تھی اُسی سے بہ آواز پیدا ہوجا تی تھی۔

يهميب وغرب قصته و كيد كربني اسرائيل كئي فرقوں بين سم ہوئے۔ ايک جمات

نے سامری سے پوچھا کہ بیریاہے ؟ اس نے کہا ہی تمہادا خداہے المین موسی راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ دوسری جماعت نے بیرکہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اس وقت تک تکذیب نہیں کرسکتے جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ استلام حقیقت مال نہ بتائیں۔ ایک ا درجماعت نے کہا کہ یہ سب شیطانی دھوکہ ہے ۔ یہ ہمار ا دب ہیں ہوسکتا جلداول

بدايت كميراغ ہم اسپرایان مہیں لائیں کے ۔ایک جیاعت کے دل میں سامری کی بات اُ ترکئی اوراس

نے سامری کی تصدیق کرے اسکوا پناخدات میم کرلیا۔

حضرت بارون عليه السِّام نے يہ فسا و تبير ديكھا تو فرما يا إے قوم تم لوگ فتنه

میں پڑکئے ہو تہارا رت توزمن ہے تم گوگ میری بیروش کر واورمیراحکم مانو۔ توم نے کہا کہ بچریہ بتلائیے موسی علیہ ات لام کو کیا ہوا ؟ مہم سے بیش ون کا وعدہ کرکے گئے تھے کیہ وعدہ خلافی کیوں کی گئی اب چالیات دن پورے ہورہے ہیں ہ

قوم سے چند بیو قوفوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ است لام اپنے رب کا مقام مجول کئے ہیں آن کی تلاسش میں تھررہے ہوں سے۔

اس طرح جب جالین یوم پورے ہوگئے توحضرت موسیٰ علیہ التسلام کو الترنعالے سے ستروٹ ہمکامی نصیب مہوا ،التر تعالے نے اُن کو اس فتنہ کی خبر دی جس میں اُن کی قوم

حضرت موسیٰ علیه الت لام و بال سے غصته اور افسوس کی حالت ہیں والیس آئے سے بعد حضرت ابن عباس شنے فرمایا: والیں آکرموسیٰ علیہ استلام سے وہ امورسرز دہوئے و قرآن میں تم نے پڑھی ہیں تعینی موسی علیہ السلام نے غصتے ہیں اسینے مجانی بارون علیالسلام ا ال براكر ابن طرف تعيني اور تورات كى و وتختياں جوكو وطور سے لائے مقے نيمي كه ديا يهر خصته تضند الهو كفي بعد بهائى بارون عليه التلام كاعذر قبول كميا اوراين إن پرشعوری حرکات پر النترتعالیٰ کی جناب ہیں توبہ واستغفار کیا ۔ اسکے بعد سامری سے پاس کئے اور اُس سے کہا کہ تونے پیھرکٹ کیوں کی ؟

اس نے جواب دیا ہیں نے رسول کے نشان قدم کی مٹی اٹھالی اور ہیں سمجھ یا تھاکہ اس سے آثار حیات پیدا ہوجائیں گے ۔ بس میں نے اُسکو بجیڑے میں ڈال دیا اور یسے ہی میرے ول نے یہ بات سحمانی۔

حضرت موسیٰ علیہ انسلام نے سامری کو جھوا کا اور فرما یا جا اب تیری سزایہ ہے ۔ توزیدی بھریے کہتا بھرے کو مجھے کوئی نہ جھوکے د ورنہ وہ مجی عداب میں گرفتا رسوجا نیگا) ر تیرے لئے ایک مت مقرر ہے جس کے خلاف نہ ہوگا ، اور دیجہ تو اسپے اس معبود کو سی تونے پر سنن کی ہے ہم آگ میں جلائیں کے اور پھراس کی راکھ کو دریا میں بہاویتگے۔ اس وقت بنی اسرائیل کومیقین ہوگیا کہ ہم فقنے میں مبتلا ہوگئے ہیں اورسب کو اسب کو اسب کو اسب کو اسب کو استرائیل کومیقین ہوگیا کہ ہم فقنے میں مبتلا ہوگئے ہیں اورسب کو اسے حصابت مارٹ کے حصارت ہارون علیہ السلام سے مطابق مقی ۔ حب بنی اسرائیل کو اسنے گنا وظیم کا احساس ہوا توحضرت موسی علیہ السلام ۔ حب بنی اسرائیل کو اسنے گنا وظیم کا احساس ہوا توحضرت موسی علیہ السلام ۔

سے گزارش می کہ اسپنے رہے کہ عالم مینے کہ وہ ہمارے گئے توبر کا در وازہ کھول و ۔۔۔

جس سے ہما رہے گیا ہ کا گفارہ ہوجائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الت الم نے اس کام سے لئے بنی اسرائیل میں سے سنتر نیک اور ممتاز کو گؤں کا انتخاب کیا جو ان کے علم میں گوسالہ پر تی سے بھی وور رہے متعے ان کولے کر کو ہے طور پر مینجے تاکہ اِن کی قبول تو ہہ کے ہارے میں عرض کریں جب یہ کو ہِ طور پر مینجے ہیں زمین پر ایک زلزلہ آیا جس سے موسیٰ علیہ الت لام کو بڑی نٹریندگی ہوئی

النّر کی جناب نیں عرض کیا :-"اے میرے پر ور دگار آگر آپ ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے ہیں تواس و فد کے آنے ہے پہلے ہی اُن کو اور مجھکو ہلاک فرما دیتے ۔ کیسا آپ ہم سب کو اس نے ہلاک کرتے ہیں کہم میں کچھ بیو قوفوں نے گناہ

سحیاہے '' سحیاہے '' اس زلزیے کی وجر پیرتھی کیراس و فد ہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی تحقیق واحتہاط

اس زلزکے ہی وجہ پرتھی کہ اس و ور بین می حصرت ہوسی ملیہ السلام ہی میں واقعیاط سے ہا وجر دکھی الیے بھی لوگ شامل ہوگئے ہتھے جو پہلے گوسالہ پرسٹی میں جنلا ہوگئے ۔ متھے اور اُن کے ولوں ہیں گوسالہ (بچھوے) کی عظمت وبڑائی بہی ہوئی متی ۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ الت الام کی اس دعا وفریا دیے جواب ہیں ادشا دہوا ہا۔ "بیری دحمت توسب کومٹ مل ہے اور ہیں عنقریب کلمدونگا اپنی دحمت کا پروانہ اُن کوکوں کے لئے جو تقولی افتیار کرتے ہیں اور اور کولی اور جہاری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو انباط کرتے ہیں اور جو ہماری آور اندا ور انجیل ہیں ۔ "

يستكر حضرت موسى عليدات لام في عرض كيا :-

"میرے پروردگاریں نے آپ سے اپنی قوم کی توبہ کے بارے ہوئیں عطامیری قوم کی توبہ کے علاوہ میں عطامیری قوم کے علاوہ و میں دمت کی عطامیری قوم کے علاوہ و وسری قوم سے علاوہ و وسری قوم سے تعلق ارمٹ دخرہا یا ہے تو تھیر آپ میری پیدائش کو اس نبی اُمّی کی اُمّت مرحومہ میں دکھ دیتے تو احتیا تھا۔"

اس پر السرتعالے نے بنی اسرائیل کی تو ہ قبول ہونے کا ایک طریقہ بیان کیا کہ ان ہیں ہے ہوئے میں اسے ہوئے میں اسرائیل کی تو ہ قبول ہونے کا ایک طریقہ بیان کیا کہ ان ہوئے ہیں ہے جات کے دہ جگہ پر جہاں یہ گوسالہ پرتی کا گن ہ کیا تھا ۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ استلام کے دہ ساتھی جن کا حال حضرت موسیٰ علیہ استلام کو معلوم منتھا اور جن کو نیک اور صالح سمجھ کر ساتھ کے دیا تھا گرحقیقت میں اُن کے دل میں گوسالہ پرستی کا جذبہ موجود تھا و تھی اپنے دل میں نادم ہوکر تا تب ہوگئے اور اُس نندید کی پیمل کیا جو اُن کی تو بہ قبول ہونے کیلئے بطور کھارہ نا فذک یا ہے۔ اور جب سب نے پیمل کر لیا تو الشر تعالے نے قاتل دمقتول دوئوں کی خطا معاف فرمادی۔

اسے بعد حصرت موسی علیہ الت الام اپنی قوم کو لے کر ارس (شام) کی طرف چلے گئے و ہاں ایک ایسے شہر پر بہنچ جس پر قوم جبّارین کا قبضہ تھاجن کی شکل وصوت اور قدو قامت بھی ہیں ہیں۔ ان سے طلم وستم اور طاقت و قوت کے عجیب وغریب قضة قوم کو معلوم ہوئے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہریں داخل ہونا چاہتی مقابد کی ہم بی اسرائیل کہنے گئے اے موسیٰ اس سشم ہریں تو بڑے طالم لوگ ہیں جن کے مقابد کی ہم ہیں طاقت نہیں اور ہم تواس شمہریں اس وقت یک وافل نہیں ہوں گے جب تک یہ جارین و ہاں موجود ہیں، ہاں وہ یہاں سے تکل جائیں تو بھر ہم اس سشنہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔

ا کیے نازک وقت میں قرا ومیوں نے جن پر النگر کا انعام ہوا تھا قوم سے کھنے گئے اے توم النگر کے نام ہوا تھا قوم سے کھنے گئے اے توم النگر کے نام پرسٹ ہمرے ور واز ہے تیک توپہنچوالنگر تعالیٰ تمہاری مدوکرے گا اور النگر پر اعتما دکروجب کمنم ایمان لا جکے ہو۔ مدوکر سے گا اور این برین بارون سے پوچیا گیا ان قراد میوں سے مراد

ڪول ہيں ۽

فرما یا کہ حضرت ابن عباس انکو قوم جبارین ہیں شمار کرتے تھے جو اُس شہر سے آکر حضرت موسیٰ علیہ التلام پر ایمان لائے تھے۔

ان دونوں نے بنی اسرائیل پر اپنی قوم کا رعب طاری دیجوکر کہاکہ ہم اپنی قوم کا رعب طاری دیجوکر کہاکہ ہم اپنی قوم کے حالات سے خوب داقف ہیں تم اِن کے ڈیل ڈول اور اُن کی بڑی تعدا دسے ڈر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ اُن ہیں دل کی قوت بالکل نہیں اور نہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تم فررا شہر کے در واڑے تک توصیلو توخو در دیجے لیٹا کہ (وہ ہتھیارڈوال دیں گے) اور تم ہی اُن پر غالب آجاؤ گے۔

یششنگر تھی بنی اسرائیل آما د ہ نہوئے اورحضرت موسیٰ علیہ السلام کونہایت کوراجواب اس بدنمیٹری کے ساتھ ویا :۔

ا موسی ہم تو اس شہر میں اُس وقت یک ہرگز داخل منہوں اُس وقت یک ہرگز داخل منہوں اُس وقت یک ہرگز داخل منہوں اُس مقر ہوں ، اگر آپ بھر بھی اُن سے مقابلہ کر اُ چاہتے ہوں تو آپ اور آپ کارب جاکر اُن سے لر مجر الدیریں تا مید منہ ہوں تو آپ اور آپ کارب جاکر اُن سے لر مجر الدیریں تا مید منہ ہوں تو آپ

سیخ ہم تو بہ بی جیٹے ہیں " بیٹے ہیں " حضرت موسی علیہ است الم ہر قدم پر قوم کی سرکتی اور بہو دگی کا مشاہدہ کرتے آر ہے تھے گر سر رخس سے کام لیتے رہے بھی اُن کے اس بہودہ وجواب سے بہت شکستہ اور گئی بن ہوگئے اور اُن کے لئے بدوُعا کی اور اُن کے لئے بدوُعا کی اور اُن کے لئے بدوُعا کی اور اُن کے لئے موسی علیہ استالم میں فاسقین ہی کے الفاظ استعمال فرائے ، الشرقعالی نے حضرت موسی علیہ استالم کی دُعا قبول فرای اور الشرقعالی نے بھی اُس قوم کو فاسقین ہی کے نام سے یاد کیا ، اور اس اُن کو مقدرہ سے اُن کو کی کو چالیس سال کے لئے محروم کر دیا اور ایک کھلے میدان میں اُن کو الیا قید کر و یا کہ جسے سے مام تک چلتے رہتے تمہیں قرار نہ تھا (اسی زمانے میں اُن کو مَن وسلوٰ می بطور عذا کے ملاکر تا تھا بنخت گرمی میں با دلوں کا سا یہ مہتیا ہواکر تا میں اُن کو مَن وسلوٰ می بطور عذا کے ملاکر تا تھا بنخت گرمی میں با دلوں کا سا یہ مہتیا ہواکر تا میں اور میں علیہ است نام کو ایک مرتبے ہوئے بھے اور نہ چھٹے تھے ، اسی زمانے بی محرت موسیٰ علیہ است لام کو ایک مرتبے ہوئے بھے اور نہ چھٹے تھے ، اسی زمانے بی بادہ چھٹے حضرت موسیٰ علیہ الست لام کو ایک مرتبے ہوئے بھے اور نہ چھٹے تھے ، اسی زمان کی بربادہ چھٹے مصرت موسیٰ علیہ الست لام کو ایک مرتبے ہوئے بھے اور نہ چھٹے کے اور دوسری میزل برقیام میصوف بڑتے سے جو می اسرائیل کے اپار ہ قبیلوں بیں تعین کر سے قسیم کر دیے گئے مسئے موسیٰ برتے اور دوسری میزل برقیام میصوف بڑتے ہوئے اور دوسری میزل برقیام میصوف بڑتے اور دوسری میزل برقیام میصوف بڑتے اور دوسری میزل برقیام

## كرتے تومعجزا نه طور پر اس پچركو و بي موجود پاتے۔ ( قرابی )

فعد و مین بربین نے کام میں اس طویل حدیث پربیض مفسرین نے کام میں اس کام میں اس کے کام میں اس کے کام میں میں اس کے اس روایت کیا اس کی اس کے اس روایت پراعتما دکا اظہار کیا ہے ۔ اِن میں نسائی جیسے الم مدیث اور ابن کشیر جیسے ناف دور میث سٹ اس میں .

علاوہ ازیں جن اہل علم نے اس حدیث پر تنقید کی ہے وہ اس مدیث کے مضمون پرنہیں بلکہ اسیح موقوف ومرفوع (یعنی کلام رسول یا کلام راوی) پر کی ہے۔ روایت کا مضمون بے عبارے۔ اس کا اکثر حصّہ توخو و قرآن کریم کی آیات میں موجو د ہے اور بقیہ حصّہ بھی آیا ہے قرآنی سے مطابقت رکھتاہے بہی وجہ کے جن حضرات نے بھی اس روایت پر تنقید کی ہے مضمون حدیث پر سی تسم کی بحیر نہیں ہے کو یاان حفرات نے بھی اس روایت کی معنویت کو درست سمجھا ہے۔ ورنہ جہاں سندا کلام کیا گیا ہے کوئی وجہ نہیں کرمتن حدیث پر سکوت اختیا رکیا جائے ؟ جبکہ ناقدینِ حدیث وونوں پر کلام کیا ہمیں کرنتے ہیں۔ یہ خو د اس بات کا ثبوت ہے کہ روایت کا مضمون تعجے و درست ہے۔ کہ روایت کا مضمون تعجے و درست ہے۔

صروری ہے جو بہاں موجو دہمیں.

الفرض اس حدیث کو موقو ف ہی سلیم کر لیا جائے جیسا کہ بعض اہل کا کھیں ۔

ہالفرض اس حدیث کو موقو ف ہی سلیم کر لیا جائے جیسا کہ بعض اہل کا کھیں ۔

ہالم حضرت عبد السّر بن عباس نہ ہیں جن کا فہم قرآنی اور علم اکا برصحابہ بھی سلیم کرتے ہتے۔

یہ بات بھی ورست ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو حضرت ابن عباس مشہورا سرائیلی عالم کعب احبار ہے منے۔ فالباً عالم کعب احبار ہے مناکرتے ہتے اور بعض دفعہ ان سے نظل بھی کر دیا کرتے ہتے۔ فالباً عہم وجہ ہے کہ جن اہل کے بیات برتنقید کی ہے وہ اس چیئیت ہے کہ یہ اسرائیلی دوایات پرتنقید کی ہے وہ اس چیئیت ہے کہ یہ اسرائیلی دوایات پرتنقید کی ہے وہ اس چیئیت ہے کہ یہ اسرائیلی دوایات پرتنقید کی ہے وہ اس چیئیت ہے دہاں اسرائیلی دوایات پرتنقید کی ہے وہ اس کی ہے کہ یہ اسرائیلی دوایات پرتنقید کی ہے وہ اس پیمی سلیم کیا ہے کہ خو دنبی کر م صلی الشرطیہ ولم نے اہل کتاب دیم و دو افساری ) سے دوایات بھی کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔

حَدِّ نَوْاعَنْهُ مُ وَكَرْحَرَجُ دالمديث

بهركيا وجهب كرحضرت ابن عباس جيدا يحبث ألائمة " (امّت كاسب سے بڑاعالم) اگر تعب احبار سے كوئى روابيت نقل كرتا ہو تو إسبر محض اس وجه سے نتقيد كرناكه وہ اسرائيلى دوايت ہے كوئى معقول بات نہ ہوگى ۔

اسرائیلی روایت قابل جرح و بات مجھی جائیگی جب کہ وہ بات قرآن وحدیث کے مفہوم و منشار سے مکرانی ہوا و زُحدیث فتون "کامضمون قرآنی مضمون کے مخالف تو گئی اس سے مخالف تو گئی تاریخ تاریخ اس روایت کو گئی مضالفت بھی رکھتا ہے اس لئے اس روایت کو نما تھا کو نما تھا کہ اس مخالفت بھی رکھتا ہے اس لئے اس روایت کو نما تھا کہ رہ کو نما تھا تھا کہ دو ایس کو نما مضالفہ نہیں ہے۔ ابن جر برج اور ابن ابی حاتم رہ جیسے ائے تفسیر نے بھی اس روایت کو اپنی اپنی تفسیروں بین تقل کیا ہے۔

ابن کثیر نے جہاں اس روایت کو اپنی تفسیر کین قال کیا ہے وہاں اُن کا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ یہ پوری روایت ہی کرتم سلی اللہ علیہ ولم کی ارشا و فرمووہ ہے اور اپنے فیصلہ یہ ہے کہ یہ پوری روایت ہی کرتم سلی اللہ علیہ ولم کی ارشا و فرمووہ ہے اور اپنے

اس نيصلے برايكم عقول وسيل بھي لکھتے ہيں:-

جب حفرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کو بہ حدیث دوایت کرتے سٹ نا تواس بات کو منکرا درغلط قرار دیا جو اس حدیث بی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ است لام نے جب قبطی دفرعونی کوقتل کیا تھا تو اس کی مخبری اس دوسرے فرعونی نے کی جس سے دوسرے دوزیدا سرائیلی لار رہا تھا۔

وجریمقی که اس فرعونی کو توکل سے واقعه تنال کاعلم مذکھا وہ اسکی مخبری سیسے کرسکتا تھا ؟ اسکی خبر توصرت اسی لرفینے والے اسرائیلی کومعلوم. مجتی (لہذایہ بات غلطہ ہے کہ مثل کی مخبری فرعونی مضخص نے کی)

جب حضرت معادیہ نے اُن کی عدمیت کے اس تجز کا انکار کیا توصرت ابن عباس کو غصہ آیا اور حضرت معاولیّ کا مانفو بکر کر سعد میں مالک زمری سے باس نے سکتے اور اُن سے کہا اے الواسحاق کیا تمہیں یاد ہے جب ہم سے رسول السّر صلی السّر صلیہ ولم نے تیل کو کے بادیے میں مدیث بیان فرمانی تھی اور اس داز کا افشار کرنیوالا اور فرعون کے پاس مخبری کرنے والا اسرائیلی تھا یا فرعونی ؟ سعد بن مالکٹ نے فرمایا فرعونی تھا کیونکہ اس نے اسرائیلی سے یہ کلام شن مالکٹ نے فرمایا فرعونی تھا کیونکہ اس نے اسرائیل سے یہ کلام شن لیا تھا کہ کل کا واقع منا حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے ہاتھ سے ہوا تھا ، اسی بنا پر اس نے اِسی مشہا دت فرعون کے ماس یہ نجا دی ۔'

حضرت ابن عباس کا یہ واقعہ اس بات کا واضح نبوت بیش کر تاہے کہ انھوں نے یہ بطویل حدیث نبی کر بم صلی الترعلیہ و لم ہی سے شنی ہے جبکی تا ئید حضرت سعب بن بالک نے بھی فرمائی اور حضرت معاویہ نے بھی اسکوت لیم کیا۔ اس ساری بعث سے ہشکر تھی فرمائی اور حضرت معاویہ نے بھی اسکوت لیم کیا۔ اس طویل حدیث بحث سے ہشکر تھی فرآن فکیم کے بیان کروہ واقعات کی تنفسیر نہ اس طویل حدیث برموفوف ہے اور نہ ہی حلال وحرام کا مرکم علی برموفوف ہے اور نہ ہی حلال وحرام کا مرکم علی سے نفل سے اس مدیث سے نفل سے اس مدیث سے نفل سے اس مدیث سے نفل محریف سے نفل محریف بین کو اس حدیث سے نفل سے دون میں جدید مفسر بن کو اس حدیث سے نفل سے دون کی سے نفل محریف سے نفل میں جدید مفسر بن کو اس حدیث سے نفل سے دون کی معلوم نہیں جدید مفسر بن کو اس حدیث سے نفل سے دون کی معلوم نہیں جدید مفسر بن کو اس حدیث سے نفل سے دون کی معلوم نہیں جدید مفسر بن کو اس حدیث سے نفل سے دون کی اسکور نوف کی اسٹر اس مولی کا دون کی اسٹر اس کورنے بین کو اس حدیث سے نفل سے دون کی اسٹر اسلام وعلی انتہاں

مربی بین اہائے۔ اس فدرم برخوب اور سیسترقین کی جدید تخفیقات سے اس فدرم بوب اور سیات اور سیات کی جدید تخفیقات سے اس فدرم بوب اور سیات اور سیات کر ہوجائے ہیں کہ اِن کی ہرجدید تحقیق قابل اعتماد نہیں قابل نقل وہیان ضروری میں جاتی ہے اور اسلامی موز فین کا تاریخ ذخیر وجن میں بعض اکا بر ملت بھی شامل ہیں قابل التفات مک نہیں۔ دفالی التوالمث تکئی التوالمث تکئی ان سازی تمفاصیل کے بعد قرآن مکیم کا بیان کر دہ مضمون پڑھا جائے جو ان سازی تمفاصیل کے بعد قرآن مکیم کا بیان کر دہ مضمون پڑھا جائے جو ان سازی تمفاصیل کے بعد قرآن مکیم کا بیان کر دہ مضمون پڑھا کہ اس غطیم المرتب و رسول کا تذکر ہ سے دہ اس خصے سے اجزام کو میں بھا اور این مقل ہیان کیا ہے۔ دخیرہ دکھتا ہے ۔ اس حکمت کے بیش نظر قرآن میں مفصلاً بیان کیا ہے۔ دخیرہ دکھتا ہے ۔ اس حکمت کے بیش نظر قرآن میں مفصلاً بیان کیا ہے۔ وکی جگہ اس قصے کے اجزام کو میں مجملاً اور مہیں مفصلاً بیان کیا ہے۔ مسید ناموسی و ماروں علیم کا المسلام افران میں مفصلاً بیان کیا ہے۔ سی میں مقال میں موروں کی موروں کا موسی و ماروں علیم کا المسلام افران میں مفصلاً بیان کیا ہے۔ سی میں میں موروں کی کیا کیا کی دیا کی کا موروں کی موروں کی کان کی کے کھوروں کی کیا کی کان کی کوروں کی کی کھوروں کی کوروں کی کھوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کان کی کوروں کی ک

جلدا وّل بدایت کے جراغ آیات بین حضرت موسیٰ و بارون علیهماالت لام اور بنی اسرائیل اور فرعون کا دا قعه لمتاہے جن می تفصیل یہ ہے:-٢- سوري نساء ، سرة ١٥ ١١ ١٥٠٠-الماد الماء الماد الم س ـــ سورة مائكة ــــ س -49 64A

ه ـــسود کا اعراب س مرا تا موا تا ای ا ٧ \_ سورة اتفال \_ أيت ٧٥٠ 4\_\_سورى يونس\_ أيات سم 2 تا 49-م ـــ سورلاهود ــ ، ۴۴ تا ۹۹ ، ۱۱۰

> و\_\_سرره ای م ۱۳۰۵ م - ۱۳۰۵ م - ۹ ١٠ ـــسورياتحل \_\_\_ أيت ١١٠١-ال-ربني سوائيل - أيات ٣ تا١٠١٠ تا ١٠١٠

> > ۱۲\_\_\_سور کاکہفتے ۔ -17 64. -27631 ١١ -- سورهمري -- ١٠

-9169 سردلاطة -- "

10-سور کا نبیاء۔۔۔ ا - P411PA

-49570 ١٩\_\_\_سوركمومنون \_\_ الا

-44640. 14\_\_\_سور لا فرقان \_\_\_ "

-44 614 مرا\_\_\_سورياشعنعر\_\_\_ الا

ئے کا نہوا۔ 14\_\_\_سررلانبل\_\_\_ ۱

سرتا هرم. ۲۰ ـــسرد لانصص ـــ ال

۲۱ \_\_ سوڙعنکبوت\_ ١٠ -1.649

-44,44 ۲۲ ــــسوره سجد کا ـــــ ۱

```
٢٣ -- سورة احزاب -- أيات ١٤٠ ٩٩-
٣١٢ - سورة الصفة - ١٢٢ ١١١٠ ١٢١٠
۲۵ --- سود دمومور - ۱۳ تا ۵۷ --
 ٢٧ __ سورة زخوت __ ١٧ ١ ٢٩ ١ ٢٥ ـ
 ۲4___سوركادخان_ " _ ۲۵ ا ۲۲ ا
   ٨١ -- سورة جائير -- ١٤١١٠
  ٢٩ ـــ سرر الداريا ... ١٨٠٠ ١٠٠٠
 ٣٠ _ سرر ياتس ، المالا ٥٥ ـ
      ۳۱ ــ سور کاصف 🚅 آست 🔞 .
     ۲۳_سرره حمعد_أبأت ۲۵
      ٣ سرسور تن يره البت اا-
    ٣٧_ سورانحات ١٠١٩ - أيات ١٠١٩-
    ۳۵_سررلامزمل _ 1461 ما 1461-
  ٣٧ _ سور النازعا _ " ١٥ ما ما ٢٥٠
  44 _ سردلافج _ رد الا الا الا الا
```

اسی طرح حصرت موسیٰ اور بارون علیهما است لام سے اسمائے گرامی قرآن حکیم کی جن سورتوں میں مرکورہیں اُن کی تنفصیل یہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ الت لام کا اسم گرامی قرآن حکیم کی ۲۶۱) سورتوں میں (۱۰۱) مجگہ ملا ہے جبکی تنفصیل یہ ہے :۔

مراہے جبکی تنفصیل یہ ہے :۔

ال حس مدفق میں ہوں علام فالم مراس کے اسم کر اسم کر

هـ سورة اعرا \_\_ بيل 14 س

```
ا سور ایونس م مقام پر آیا ہے
     4 --- سور کا هود --- بیل ۲ س
        م سردلا ای ایس س
         و سوره ی اسی س
         السوري كيف سي ال
         اا ـــسور لامریم ـــهل ا س
         ١١ ــ سوره ظن ـــ ين الما ١٨
         ١١ -- سورة آنبياء -- سيل ١ ١
         سوري مومنو ___ س
         ا اسسوره فرقان سئي ا س
         ١١ ـــ سوري شعراع ـــ من ٨ ١١
         14 سورة تمل سيس ال
         ما ــــ سور یا فقیمی ــــ سی ایما س
             1 --- سرر کا احز ۲ --- میں ا
             ۲۰ ___ سور کاسید کا ___ ۲۰
             ۲۱ __ سرگرصفت __ ۲۱
             ٢٢ __ سرركاموس بيل بم
             ۲۲ ـــسررکازخون ـــــ سی ۱
             ١١٧ -- سور ١٥ ذ اربيا -- سيل ١
             ۲۵ __ سرره صف __ ال
             ٢٧ _ سرود المنازع _ سي
```

جملہ (۱۰۱) مقامات پراسم گرامی موجود ہے۔ حضرت بإرون علیہ استسالام کا اسم گرامی قرآن مکیم کی (!!) سوزتوں ہیں

## بدایت کے چراع (س) جگه موجود سے:-

ا--سوده بقده -- بين امقام پرآيا --ا السور الساء من ا ال

سوری انعامر میں ا مقام برآیا ہے۔ هم سوركا أعوا مين ا س ۵ سورکابولس میں ا 🖟

ب سوره ظن س س

ک سوره انبیاء می ۱ س

ک سوره مومنو میں ا

، سوری قرقان میں ا سر

ا سوري شعراء من ا ر

ا سوري قصص کي ا س

جمله (۱۲۷) مفایات براسم گرای موجو د ہے۔

فرا في مضمون المستقريلة المت الكتاب المبين. تَتُلُوا عَلَيْك . مِنْ نَسَامُ مُوْسِى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَتِي لِسَعَنَى إِمر

يَّدُمُ مِنْوُنَ ١٠ لخ للقصص آيات على العطال

كلسم بير كملى كياب كي آيات بي ہم آپکوموسیٰ اور فرعون کا کھے قصتہ تھیک تھیک پڑھ کرساتے ہیں۔ اُن لوگوں سے لئے جوابمان سکھتے ہیں۔ بیشک فرغون سرز بین ہیں بہت برص جره کیا تھا اور اس نے و ہاں سے باستندوں کی مختلف جاعتیں كرركها تقاكه أن ميں سے ايک جماعت كا زور كھٹ ركھا تھا اُن كے بمیوں کو ذبح کر دیتا مقااور اُن کی عور توں کو زندہ رہنے دیا مقا بميثك ووبركم فسدون بين سيحقاء اورمم کو بینظور مقاکر جن نوگون کا زمین میں زور گھٹا یا جارہ مقامم اُن پر احسان کریں اور ان کو بیٹیوا بنائیں اور اُن کو مالک بنائیں اور اُن کو زمین میں حکومت ویں اور فرعون اور ہا مان اور اُن کے تابعین کو اُن کی جانب ہے وہ وا قعات دکھا ہیں جن سے وہ بچا د کر رہے مقے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اِنکو دو و دھ پلا و، مجرحب مقمم کو اُن کی وجہ سے اندیب ہو تو اُن کو وریا ہیں ڈوال دیا اور نہ تو اندیب مرنا ہم اُن کو مجر تمہار سے ہی پاس ضرور والیں اندیب کرنا اور نہ تو مہنے اور اُن کو بینے بربنا دیں گئے۔ بہنچادیں گے اور اُن کو بینے بربنا دیں گئے۔

چنان کے اور ان سے البخین اور غم کا سبب بنیں۔ بلاست به فرعون اور ہا بان اور اسے لئے وقت اور ہا بان اور اس سے تابعین (اس ہارے ہیں بہت) جوکنے والے تنفے (کہ اپنی وشمن اور فرعون کی بیوی نے دفرعون سے) کہا کہ ہہ (بیج) میری آنکھوں کی مضافہ کر ایر اس کا اور فرعون کی بیوی نے دفرعون سے) کہا کہ ہہ (بیج) میری آنکھوں کی مضافہ کر سے استوقال نہ کرنا بجب نہیں کہ دبڑا ہوکر) میری آنکھوں کی مضافہ کہ سے استوقال نہ کرنا بجب نہیں کہ دبڑا ہوکر) میری آنکھوں کی مضافہ کر بار ایس اوران کوکوں کے ایس میں اسکو دایا) بیٹا ہی بنالیں اوران کوکوں کے اسکو کو اینا) بیٹا ہی بنالیں اوران کوکوں کے ایس کے ایس کو داینا) بیٹا ہی بنالیں اوران کوکوں کے ایس کہ کو کیے ایس کے کیوں کی میں کہ کرنا جو کہا کہ ایس کو کو کیے کا کہ وہ بین کے در بیٹا ہی بنالیں اوران کوکوں کے کہ کو کیے کا کہ در بیٹا ہی بنالیں اوران کوکوں کی میں کوکوں کے کہ کو کیے کا کہ در بیٹا کی بنالیں اوران کوکوں کی میں کوکوں کے کو کی کوکوں کی کوکوں کی کوکوں کوکوں کی میں کوکوں کی کوکوں کو کوکوں کی کوکوں کی کوکوں کوکوں کو کوکوں کوکوں کوکوں کوکوں کی کوکوں کوکوں کوکوں کوکوں کی کوکوں کو کوکوں کو

سکو دانجام کی بخبر نہ تھتی۔ اورموسیٰ کی والدہ کا دل بیقرار ہوگیا قریب بھاکہ وہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دبیب اگر ہم اُن سے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ سکتے بونے تاکہ و ہ میفین کرنے والوں ہیں ہو۔

اور اُنحفوں نے موسیٰ کی بہن (اپنی بلبٹی سے) کہا ذراموسیٰ کی بہن (اپنی بلبٹی سے) کہا ذراموسیٰ کا سراغے تو لگا سوائس نے موسیٰ کو دورسے دیجیا اوران لوگوں کو یہ خبر مذہبتی (کدیہ اُن کی مہن ہیں اور اس فکر میں آئی ہیں) اور ہم نے بہلے ہی سے موسیٰ پر دودھ بلانے والیوں کی بندش کر رکھی تھی (میعنی کسی کا دودھ نہ لیتے تھے) سووہ (بہن) سجنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کی لیے دودھ نہ لیتے تھے) سووہ (بہن) سجنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کی لیے گھرانے کا بہتہ بتا وُں جو تہارے لئے اس بیچے کی پر ورسٹس کریں اور وہ اسکے خیرخوا وہ جی ہوں۔

غرض ہم نے موسیٰ کو اُن کی والدہ کے پاس (اپنے وعدہ کے موافق ہ والیس پہنچا دیا تاکہ اُن کی آنتھیں مطنڈی ہوں اور تاکی غمیں ندر ہیں اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ الشرقعائے کا وعد دسچا ہم کا سے سکین اکثر لوگ میں نہیں رکھتے۔

وَلَقَالُ مَنْنَا عَلَيْكَ مَتَرَةً أَخُدى إِذْ أَوْمَ يُنَا إِلْى

أَمِيْكُ مَمَا يُوْحَىٰ - الإ (طا آيات مئة تاعنة)

اور (تجھے اے موسیٰ معلوم بھی ہے) ہم تجھ بر بہلے بھی ایک مرتبہ احسان کرچکے ہیں ؟ (ہم تھے بتاتے ہیں اُس وقت کیا ہوا) حب مرتبہ احسان کرچکے ہیں ؟ دہم تھے بتاتے ہیں اُس وقت کیا ہوا) حب ہم نے تیری ماں کے دل ہیں یہ بات وُال دی تھی ،کہ بجنے کو ایک صندون ہیں وُال دے اور صند و ق کو دریا ہیں چھوڑ دے دریا اسکو کا ان بی اسکو کرنا دے پر ڈال دے گا۔ مھر اسکو دہ اُسکو کنا دے پر ڈال دے گا۔ مھر اسکو دہ اُسکو کنا دے پر ڈال دے گا۔ مھر اسکو دہ اُسکو کا جو مبرا وہمن ہے اور اے موسیٰ ہم نے اپنے فضل فاص سے بنزائس بچے کا بھی وہمن ہے اور اے موسیٰ ہم نے اپنے فضل فاص سے تجھ پر محبت کرنے گئے ) اور بیراس کے کہم چاہے تھے توہماری گرانی ہیں پر ورش بائے۔ اور ایس بے کھی جو بیت کرنے گئے ) اور بیراس کے کہم چاہے تھے توہماری گرانی ہیں پر ورش بائے۔

تیری بہن جب وہاں سے گزری تو دنیہ ہماری ہی کا رفرائی محقی کہ اس نے دفرعون والوں کو ) کہا کیا ہیں تہیں الیسی عودت بتلا دوِل جو اُس بچے کو پالے بوسے ۔ اور اس طرح ہم نے تجھے تھے رتیری ماں کی گودیں لوٹا دیا کہ اُسکی آنکھیں مصندی رہیں اور دبچہ کی جدائی سے نے ملکین نہ ہو۔

جلداول

ہدایت تحریراع اور دو اور اور کھاکہ بنی اسرائیل پرخت مظالم ہورہ ہیں اور دہ لوگ مہریں اُنموں نے بیجی بار ہا دی کھا کہ بنی اسرائیل پرخت مظالم ہورہ ہیں اور دہ لوگ مصرین ذکت وغلامی کی زندگی بسر کررہ ہیں۔ یہ دیکھ دیکھ کر اُن کاخون جوش مارنے گئی تھا اور موقعہ بہ بوقعہ بنی اسرائیل کی جایت ونصرت میں بیٹ بیٹ ہوجاتے تھے۔
ایک اسرائیل مو بیگار کے لئے تھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسی علیہ السلام کو دیکھا ایک فرعونی ویکھا ایک فرعونی کی اس حرکت ویکھا تھا اور مدوجا سنے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی کی اس حرکت بی خصہ میں ایک تھونسا رسید کیا ۔ فرعونی اس ضرب کو ہر واشت نے کہا کہ موسیٰ علیہ الت لام نے فصہ میں ایک تھونسا رسید کیا ۔ فرعونی اس ضرب کو ہر واشت نے کہا کہا اور اُسی وقت دم توڑد یا حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو اس عمل پر مہت افسوس ہوا، الشر اور اُسی وقت دم توڑد یا حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو اس عمل پر مہت افسوس ہوا، الشر عن ار اور وہ می ایک تھی موسیٰ فریا دیا دیمونکہ اس عمل ہیں ہزارا وہ می ایک تھی نے نہیت )

و وسرے دن میں ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ دیجا کہ وہی کل والا اسرائیلی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ دیجا کہ وہی کل والا اسرائیلی ایک اور فرعونی سے جھگڑر ہاہے۔ حصرت موسیٰ علیہ الت لام کو دیکھ کرکل کی طرح آج بھی ید دکا طالب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس کاروز کا جھی ید دکا طالب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الت الام کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس کاروز کا جھی الم جھی میں میں میں میں میں ہے تندیم کے طور پر فرمایا کہ ہے۔ کا جھی میں ہیں ہے تندیم کے طور پر فرمایا کہ ہے۔ ایک جھی یہ تھی میں ہیں گئی ہیں۔

تو بلانشبه کھلا تھراہ آدمی ہے۔

وہ اسرائیلی سمجھاکہ کل تو فرعو ٹی کو مارا تھا شاید آج میری خبرلیں فوراً بول بڑا:۔ اے موسی جس طرح کل تم نے ایک فرعو ٹی کو مار ڈالا تھا کیا

آج مجھکوفٹل کرنا چاہتے ہو؟ فرعونی نے جب یہ بات کی تواس کا داز فاش کردیا۔ حضرت موسیٰ علیہ استام کی، محرف ری کا تھم جاری ہوا بحسی خیرخوا ہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس وقت بھلےت مہی ہے کہ آپ شہر حیور ویں ۔ حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے اسس مشور ہے کو قبول کیا! ور ارض بدین کی جانب روانہ ہوگئے۔ قرآن مکیم نے اس خیرخوا ہ کا نام نہیں بیان کیا صرف وقو وصف بیان کئے ہیں۔ جلد اوّل ا اللہ کے کہ وہ منتحص شہر کے آخری کنا رے سے دوڑتا ہوا آیا،

وقوم یہ کہ اُس نے حضرت موسی علیہ است لام سے کہا ایک بڑی جماعت آ بیکے

فتل کامشورہ کررہی ہے۔ شہرسے آخری ک رے سے آیا تھا ،اورعرب ہیں پیشل سرید شہرسے میں دارے شرفار معروب ي الاطراف مسكني الاشواف دشهر كان ي شرفار شے رسبے کی جنگہ ہے) معلوم ہو تا ہے کہ وہ کوئی مشریف و معزز آ دمی تھا۔ و وسرے بیخبر دینا کہ ایک بڑی جماعت فتل کامشورہ کررہی ہے۔ ینظا ہر کرتاہے کہ بیٹم اسی شخص کو ہوسکتا ہے جو فرعون اور اسکے ارکان کے درمیان نمایاں جنٹیت رکھا ہوگا۔ فرعونیٰ کے متاس کا وا تعد قرآن حکیم کی سور قصص بیں اسطرح ملتاہیے :۔

قرانى مضمون وكتا بكغ أشدَّ أتيناه محكمًا وعِدُمًا الخ

(تصص آیات میما تاملا)

اورجب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہوننے اور اُن کا نشو وسما نکمل ہوگیا توہم نے اُن کوحکمت علم عطاکیا (نبوت سے پہلے) اور ہم نیک لوگوں کو الیسی ہی جزا دسیتے ہیں۔

(ایک روز) و هسشهری الیه وفت داخل مویے جبکه اله شهرغفلت ميں مضے وہاں ذکو آدميوں كو لاتے يا يا ۔ ايك اُن كى ابنی قوم کا بھا ا ور دوسرا اُک کی ونتمن قوم کا بھا ،سو اُک کی برا دری کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف مد دیکے لئے میکارا ، موسیٰ تے اسكوايك تحونسا مارأا ورأس كاكام تمام كردياي

موسیٰ نے کہا کہ یہ توسٹ پیطائی خرمت ہوگئی ، بیشک شبیطان توسخت شمن کھلا گراہ کن ہے ( مجر ادم ہوکر) موسی نے کہا اےمیرے پرور دگاریں نے اپنے مفس پرطلم کیا کے بیں میری مغفرت فرما دیجئے چنا کیدالٹیسنے ان کی مغفرت فرما دی سیو بھر وہ غفور ترجیم ہے۔

موسیٰ نے عہد کی کہ اے میرے پرور دگاریہ احسان جو تونے مجھ پر کیا ہے اسکے بعد میں تحبیم مجرموں کا مدد گار نہ بنوں گا۔

ووسرے روزموسی سی سویرے ڈرتے ہوئے اور ہرطرف

سے خطرہ محسوس کرتے شہر ہیں جا رہے بھے کہ اچانک و بیکھا کہ وہن خص ہے جس نے کل موسیٰ سے مد د سے لئے پیکار اعتما آج مچرم کیکار رہا ہے۔

موسی نے کہا تو تو بڑا بہکا ہوا آ دمی ہے

امرائیلی کا قومن تھ تو وہ اسرائیلی دغلط فہمی ہیں ) کہا ،اے موئی اور
امرائیلی کا قومن تھ تو وہ اسرائیلی دغلط فہمی ہیں ) کہا ،اے موئی کیا
تم مجھے آج اُسی طرح قتل کر ٹاچا سے ہوجس طرح کل ایک آ دفی کو
قتل کر مجھے ہو ؟ پس تم زمین ہیں بنا زور سطانا چاہتے ہوا ورشسنے
گروا ٹا نہیں چاہتے راس کلام سے شہر میں ہات مجھوٹ گئی (اسکے بعد)
ایک شخص شہر سے کل رہے سے دو وڑتا ہوا آیا اور بولا اے موسیٰ! مترارو
میں آپ کے قتل کے مشورے ہور ہے میں ، لہذا یہاں سے جلد کل گئے
میں آپ کا خیر خواہ ہوں (یہ خبر سفتے ہی) موسیٰ ڈرتے اور سجھے کل گئی

مجرت انتخاب کیا. مدین ملک شاہ مجب مصر سے نکلنے کا ارا وہ کئے توشہ ریڈین کا سے بیٹے مدین کے نام پر موسوم تھا۔ یہ علاقہ فوعونی حکومت سے خارج مظالور مصر سے سے بیٹے مدین کے نام پر موسوم تھا۔ یہ علاقہ فوعونی حکومت سے خارج مظالور مصر سے آتھ منزل (مماوی (۱۹۰) میل) سے فاصلہ پر واقع تھا۔ چوکہ یسفرا چانک حادثہ کے طور پر پیش آیا تھا اس لئے ساتھ کوئی فیق سفراور زا درا ہ نہ مقا۔
مار پر پیش آیا تھا اس لئے ساتھ کوئی فیق سفراور زا درا ہ نہ مقا۔
مار مدین علیہ السام می خوراک درختوں کے پیتوں کے سواا ور مجھ نہ تھی۔ اس میں اوش مربن مہنیے۔
مار مدین ایک حالت میں اوش مربن مہنیے۔
مار مدین ای کی حالت میں اوش مربن مہنیے۔
مار مدین کی حالہ ایک کنوس پر مجھ کی موئی ہوئی ہے اور جانور وں کو پانی بلایا جارہ ہے۔
مار مدین کی حالت میں اوش مربن مہنیے۔

بدایت کے جراع

حيدا قبل

اس بجوم سے کچھ دور قرقہ لڑکیاں گھڑی ہیں اور اپنے جانور وں کو بانی پر جانے سے روک رہی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ استلام کو احساس ہواکہ یہاں بھی وہی سب کچھ ہور ہا ہے جو دنیا کی ظالم طافقوں نے اختیار کرد کھاہے معلوم ہو تاہے کہ لڑکیاں محرور وغریب گھرانے سے تعلق دھتی ہیں اور اس انتظار ہیں ہیں کہ جب یہ قوی وسرکش اپنے جانوروں کھراب کے سیراب کرچکیں تو سیاکھیا بانی اپنے جانوروں کو بلائیں ،الغرض یہ حال حضرت موسیٰ علیما کے دیجھا نہ کیا آگے بڑھ کے یو جھا ہ۔

تہادی کیا پریٹ نی ہے ؟ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پالیں ؟
دونوں لؤکیوں نے جواب دیا ہم مجبور ہیں آگر جانوروں کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ طاقتور ذہروی ہم کو پچھے ہما دیتے ہیں اور ہمارے والد مہت بوڑھے ہیں اُن پلاکر میں یہ طاقت نہیں کہ یہ خدمت انجام دیں ۔ اور جب پہلوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاکر والیس ہوجائے ہیں اسوقت ہم بچاکھی پانی ماسل کرنے ہیں ہی ہمارا روز کامعا لمہ جوابی ہوجائے ہوئے کو یہ کا معاملہ ہے۔

السیس ہوجائے ہیں اسوقت ہم بچاکھی پانی ماسل کرنے ہیں ہی ہمارا روز کامعا لمہ جوابی ہوجائے ہوئے کو یہ کہ ہوئے کو یہ کا معاملہ ہے۔

جبرنے ہوئے کو یں پر جا بہنچ اور کو یہ کا بڑا ڈول اُنٹی یا اور تنہا کھنچ کر رواکیوں سے جبرنے ہوئے کو یہ بہنچ یں بیا تو وہ کھر پہنچ یں جانوروں کے جانوروں نے پانی ہی لیا تو وہ کھر پہنچ یں خالون عادت جلد والیس پڑ ان کے والد کو شعب ہوا پوچیا ہیٹی آج کی بات ہے جو ہم خلاف عادت جلد والیس پڑ ان کے والد کو شعب ہوا پوچیا ہیٹی آج کی بات ہے جو ہم جلد لوٹ آئی ہو؟ وونوں نے گزرا قصر سانیا کو کو اگر معلوم ہو تا ہے کہ کوئی نیک بخت باپ بات ہوگی بات ہے کہا جا وُجلد اُس امنہ کی کولے آؤ معلوم ہو تا ہے کہ کوئی نیک بخت

آدمی ہے؟ ادھر باپ بدنی میں گفتگو ہورہی تھی آدھر حضرت موسیٰ علیہ السّلام جانوروں کوسیراب کرنے کے بعد قریب ہی سے ایک درخت کے نیچے بدیھ سے میا فرت وغرب اور تھیر مجوک پیاس ہے نٹرھال ہمو چکے مجھے۔ الٹر تعالے کے آگے ہاتھ تھیالئے۔ منا جات نشروع تحردی ہے۔

اللی بین مجوکا ہوں ، مالت سفری نہوں ، میری مد دفرما ، جو بھی میرے مددفرما ، جو بھی میرے میری مددفرما ، جو بھی میرے سنے بہتر ہوا ہے فضل سے ازل فرما ۔ بین تیری هستر ، معمت کا محتاج ہوں ۔

جارات کے جارائے باپ سے مشور و پر اُن و و نوں میں کی ایک لڑکی تینری سے و ہاں پہنچی تو و کیھا سکہ و و نیک ول آ دمی کنویں سے قریب ہی بیٹھا ہے۔ شترم وحیا کے ساتھ بیچی نظریں سمیں وکی ایک :

آپہ ہمارے تھر چلئے ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں،

تاکہ وہ آپکو آپ سے اس احسان کا برار عنایت کریں،
حضرت موسیٰ علیہ است لام نے اس غیر متوقع وعوت کورد کرنا مناسب نہ سمجھا آتھ کھڑے
ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ پیچھے چھے اور اشارے سے تھرکی رہنما کی سرے جب تھر پہنچے تو لڑکیوں کے والد بزر گوار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا ،اعزاز وانحرام سے ساتھ ملاقات کی۔ جہلے کھانا کھا یا بھرحالات وریافت کے دھنے تے موسیٰ علیہ الت لام نے اپنی ذہر گی کی ساری تفصیل بیان کی فرعون کاللم کم سنی اسرائیل کی حالت کی اور فرمایا کہ الشرکا شکر کروا ہے واقعہ بیان کیا ۔امیپران بزرگ نے تو اور فرمایا کہ الشرکا شکر کروا ہے ہیں نالم قوم بیان کیا ۔امیپران بزرگ نے دی اور فرمایا کہ الشرکا شکر کروا ہے ہیں نالم قوم بیان کیا ۔امیپران بزرگ نے تستی دی اور فرمایا کہ الشرکا شکر کروا ہے ہیں نالم قوم

سن کی میں کون مقے ہاں موقع پر قرآن کی میں کوئی صراحت موجود میں کوئی صراحت موجود میں کوئی سرے بواجھ کے بیکوئی بڑے بواجھ کا میں برائے سال کے باعث اس فابل نہ مقے کہ گھر کی ضروریات خود اسبنے ماحقوں پور اکریں .اور غالباً گھریں ان کے سوا اور کوئی مردھی نہ ہوگا تب ہی گھر کی عور میں سروری کام کے لئے با ہرکئتی تھیں۔
عور میں سروری کام کے لئے با ہرکئتی تھیں۔
اس باری صورت عال کو لڑکیوں نے ایک مختصر فقرے ہیں اواکیا ہے:۔

سے سٹیات ملکئی۔

وَ الْمُوْمَا شَيْعَ كِيدِيدٌ رسورة صف آيت علا)

ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اس فقرے کی اوائی ہیں لوکیوں کی حیاواری کا انداز ہ ہوتا ہے کہ ایک اجنبی سے غیضرور بات بھی نہ کرنا جاسہتی تقلیں ہگر یہ تھی پیٹند نہ تھا کہ یہ اجنبی ہمارے خاندان کے متعلق سکونی غلط دائے قائم کرلے اور اپنے ذہین ہیں یہ خیال کرے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن

مرد گفر بلیقے رہیں اورغورتیں کام کریں ؟

بہرمال ان شیخ کبیر کے بارے ہیں قرآن تکیم نے کسی ایک جگہ بھی ان کا نام نہیں بتایا ہے اور نہ کوئی ایسی قوی روایت موجو دہے جو نام کوشعین کر دے۔ ایسلئے مفسرین وموّرضین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں جن میں شعبور ومعرو ف اوراکٹر مفسرتين كى دائے يہ ہے كہ و وحضرت شعيب عليه الستـلام ہيں۔ا مام تنفسبيرا بن جريمه طبرئ تنفيهي قول حضرت حسن بصرئ كانتقل كحياسيم ومحدث البن ابي عالم في تعجي يهي بست

نہی ہے جو قرآن سباق وسباق کے مطابق مھی ہے۔

بعضَ مُورضين نے اس شيخ كا مام ييزون لكھا ہے اور بيرحضرت شعيب عليالسلام کے بھتیجے مقے۔ اور بعض نے ان کا نام پیڑی لکھا ہے ۔طبری نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس صلے روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ کو اجیر رکھنے والا مدین کانتیج ''بیٹری' ا می تھا۔ توراۃ میں اسی سے ملتا جُلتا نام " یٹرو" بتایا گیا ہے۔ اور بعض نے ان کا نام

مؤرخ اسلا علارسيد سليمان ندوي كي تحقيق يه ہے كہ حضرت شعيب كا اتم كرا مُوباب مقااور بتَرُوایک اعزازتی لقب مقا جسکے معنی کامل کے ہیں جس طرح بہود ہوں کے باب کامین اورمسلمانوں سے باب امام کالفظ بولا جاتا ہے۔

فران مليم نے ان كا مام شعبيب كما مع حوباب كي صحبيف ہے۔

حقیقت میں پیسب الیہ ہی نام ہیں جوزُ بان دلغت کے لحاظ سے مختلف تلفظ میں اوا کئے گئے ہیں۔ بہرحال نام کی تعین ہیں کوئی قطعی بات معلوم نہیں ہوتی ہو تجھ تھی ہیں وہ قیاس واندا زے ہیں سکین کی اہل علم نے اِن بزرگ کا نام شعیب علیدات لام بنایا ہے وہ زیاہ قابل ترجیج ہے اور اسی پراعتماد کیا جاسکتا ہے۔ ایک وجرتواسی یہ ہے کہ عام طور پرحضرت شعیب علیه است لام اورحضرت موسیٰ علیه است لام کا زمایه ایک بیان کیا گیاہے۔

و دسری وجہ بیر کرمش ہر مدین کی جانب جور سول بھیجے سے تھے وہ حضرت شعیب علیہ الت کام ہیں۔ان سے علاوہ قرآن بحیم ہیں اس سے ہرکی جا تب سی اُور مضہور وُمعروف رسول سے روانے جانے کا وکرنہیں ملیا۔

وَ إِلَىٰ مَـٰ لَٰ يَنَ أَخَاهُمُ شِعْمَيْنًا. ( بُود آيت عُكِيمٍ ) بدین کی جانب اُنکے بھائی شعیب کورسول بناکر بھیجا گیا۔

اصهاب الأيمه تهي إلى مدين من كوكها جا تاسيح بحبى تفصيل تذكره ستيد عليه التلام بين آجي ہے۔ عليه الريكت المُوسَلِينَ وَ وَ قَالَ لَهُ حُد

شُعِيبُ أَلَّ تَتَقَوْنَ . (شعرار آيت سا) تميسری وجه په کوسوره مهو دین آنبیار کرام کے مسلسله وار پذکرون پیروس شعیب علیہ است لام کے تذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ است لام کا تذکرہ ملتا ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام اور حضرت شعیب علیہ الت لام کا ا يك زما ندسے الهذا مدنن كے يہ سے كبير حضرت شعيب عليه الت لام ہيں ۔ والسّراعلم أ مار مدین کا تذکره آیات ویل میں اسطرح موجو دہے :-

> قرآ في مضمول وَلَتَا تَوَجَّهَ يِلْقَاءَمَدُينَ وَالْ عَسَى مَرِبِّكَ آنُ يَهِمُونَيْنِي سَوَآءُ السَّيبيل الخ

والقصمس آيات عتا "كامع") الرمصر سے کل کر ) جب موسیٰ نے مدین کا رُخے کیا تو انھو نے دول یں کہا اُمید ہے کہ میرارب مجھے بچے راستے کی رسمنانی

ا ورجب و ہ مدین کے کنویں پر مہنچے تو دیجھا کہ وہاں ہے۔ سے لوگ (اپنے جا نوروں کو) پانی پلارہے ہیں اور ووعور توں کو پایا محہ وہ اُس بھیڑ کے پیچھے اپنے جا نور و ل کو روک رہی ہیں موسیٰ نے کہاتمہیں کیا پربیٹ نی ہے ؟ سحنے لگی ہم اپنے جانور وں کو پانی نہیں پلاسکتیں جب تک میرچرواہے اپنے جا نور ٹکال نہ لے جانیں ،اورہار والدابك بوڑھے آ دمی ہیں۔

ربیشن کر) موسیٰ نے اُن سے جانوروں کو یا بی بلا دیا تھے

حبلد أوّل

ایک سایه کی مجکه جا بیٹھے ، تھچر کہا پروردگار جوخیر تھی تو محجہ پر 'ازل کردے

پس آئی موسیٰ سے پاس اُن ووٹوں میں سے ایک علیتی ہوئی نشرم وحیاہے ، بولی میبرے والد آب کو بلانے ہیں تاکہ بدلہ دیں اُس کام کا جوآب نے ہمارے جانوروں کومیراب کیاہے۔

تمچرجب موسی اُن کے پاس مہنچ اور اُن سے (تمام) قصتہ بیان کیا رتواس سیج کیرنے کہا اب اندلیشہ مکر و، تم ظالم قوم سے

تورات میں شیجے تجبیری لڑکیوں کی تعدا دیات بیان کی گئی ہیں ممکن ہے ایسا ہی ہو کٹین ابن کثیرتینے اِن ہرووا قوال میں اس طرح مطابقت پریدا کی ہے کہ ہوسکتا ہے کہ مین کے اس بزرگ کی شات لڑکیا ہوں گر آبار مین برجو واقعہ پیش آیا اسس میں صرف وولاكيان بى موجود مختين جبباكه قرآن تكيم مئتصر يج سے مغلوم ہو آ ہے۔

ورداما دی رشنه حضرت موسیٰ علیه استلام اور مدین سے اس بزرگ کے ورمیان یہ باتیں ہور ہتھیں

كراس لاكى نے جوموسی علیہ الت لام كو بلائے كئی تمتی اپنے باپ سے مہا :-آسے البا جان ! آب اس مہان کو اسنے جانور تیرانے اور

یا بی دہیا کرنے کے لئے مقرر کر لیجے کیو مکہ یہ وہی اجیر بہترا ورمناسب

مفسرین لکھتے ہیں کہ باپ کو اول کی کی گیافتگو عجیب سی معلوم ہوتی پوچھا بیٹی تجھکو اس

لرئی نے جواب دیا توت کا ندازہ تواس سے معلوم ہوا کو کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنہا تھر کر تھینچ لیا اور امانت کا حال اس طرح کے جب میں آمفیں کا نے تحتی تواس نے مجمعے وسیح کر اپنی نظریں نیجی کرلیں اور دوران گفتگوایک مرتب مہی تظرأ مماكرنهبي ويجعا-اورجب جلئه لكأتومجعكو بيجيج جلنه كوكها اورخود آسكے آگے جلا

اور میں اُسکی صرف اشاروں سے رہنمائی کرتی رہی ۔

بزرگ باپ نے بیٹی کی اِن باتوں کو مُنا تو ہمت خوش ہوا ،

بیٹی کامشور ہ لیپ ند آیا حضرت موسیٰ علیہ الت لام ہے کہا اگرتم آسمہ

سال میرے پاس رہوا ورمیری بکریاں چراؤ تو میں اپنی دونوں میں سے

ایک بیٹی کا نرکاح تمریعے کردوں گا اور اگر نمراس مدت میں مردوق

ایک بنٹی کا نکاح تم سے کروں گا اور اگرتم اس مدت ہیں مزید دو سال اور بڑھاکر دش سال پورے کر دو تو اور میں زیادہ ہمتر ہوگا اور

یمی اس لڑی کامهر سوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کومنظور کربیا اور کہا کہ بیمبری مرضی پر حبور سے کہ بیں اِن دونوں یّد توں ہیں۔ جس کو جا ہوں پور آکر دون ''

طرفین کی اس بائمی دندا مندی کے بعد شیخ کیرنے اس بیان کروہ مدت کومہر قرار دے سرسید ناموسیٰ علیہ است لام سے اپنی ایک لڑکی کا ٹرکا ہے کردیا۔
بعض مفسرین کا خیال ہے کوختم مذت پرعقد نرکا ہے عمل ہیں آیا اور عقد کے فور اُبعہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام اپنی بیوی سے سامق جن کا نام صفورہ" بیان کیسا

ما تا ہے مصرر وانہ ہو گئے۔ عقد نکاح کی پیگفتگو قرآن کیم میں اسطرح موجود ہے۔

قُرْ الْيُ مضمون قَالَتُ إِحْدَاتُهُمَا يَا اَبَتِ اسْتَأْجِرُكُ إِنَّ خَيْدُ مَنِ اسْتَأْجُرُتَ الْقَدِيُّ الْاَمِيْنُ الْخَارِةُ فَا الْعَدِيُّ الْاَمِيْنُ الْخ

(قصص آیات سات آعت)

ان وونوں میں ہے ایک لڑکی نے کہا آبا جان است خص کو نوکر رکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آب نوکر رکھیں وہی ہوسکتا ہے۔ جو قوی اور ایا نت دارہو۔

باپ نے دموسی سے) کہا ہی جا ہتا ہوں کر اپنی ان وقو سٹیوں ہیں سے ایک کا نکائے تمہارے مائھ کردوں بشر طیکم آسھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ اور اگر دس سال پورے کردو تو یہ تمہاری مرضی ہوگی میں تم پر بختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشار السر محمعے نیک آ دمی یا دُگے۔

موسیٰ نے جواب ویا یہ بات میرے اور آپ کے درمیا طعے ہوگئی۔ ان دونوں مرتوں میں سے جومرت بھی پوری کر دوں مجد پر کوئی جبر نہ ہوگا اور جو کچھ نول و قرار ہم کر رہے ہیں الٹراس پر نگہبان ہو قیام مدین کا تذکرہ آبتِ ذیل سے معلوم ہوتا ہے :۔

فَكُنِتُ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَنْ يَنَ الْمُلِ مَنْ يَنَ ثُمَّ جِعْتَ عَلَا قَدَمٍ

يبموسى الخ رظاتيت عنا)

، مچھرتم نے مرین میں چند سال قیام کیا بھیراب مفیک پنی وقت (مقررہ) پرا ہے موسیٰ تم آگئے اور میں نے تم کو اپنے کام سکا بنالیا ہے۔"

ازروئے معاہدہ حصرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت آٹھ سال تھی لیکن امفوں نے بورے دہش سال تھی لیکے۔ یہ بات انبیار مال تھی لیکن امفوں نے بورے دہش سال تھیل کئے۔ یہ بات انبیار علیم الست ام کی سیرت کا بہتہ دبنی ہے۔ ببرحضرات اپنے اخلاق وکردار کا اعلیٰ تربن نموں نہیں کرتے ہیں۔

حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ الت لام نے آئے کے بہارے دش سال ممل سکتے۔ حضرت ابن عباس نے بھی مہی بات خود نبی کرم صلی اللہ طلیہ و کم سے مقل کی سے ۔ حضور نے فرما یا :۔

فضی مُوسی است الدُجلین و اَظیم مُناعَنَی سِنین. حضرت موسی علیه است لام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مت پوری کی جوزیا دہ کائل اور اپنے خسر کے گئے زیادہ خوشگوار مقی لینی دہلے سال ۔

ماج نبوت اورعطامت معرو قرآن مکیم نے بنہیں بتایا کہ مت پوری

مندادل بدایت سمیراغ بونے سے بعد کتے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں قیام ندیررہے ؟ بعض مفسر بین نے یہ خیال ظامر کیا ہے مختم ترت سے فورمی بعد اپنی بیومی كولي كرمبصرروا ندم وسخت فَلَتُنَا فَضَىٰ مُوسَى الْكَجَلَ وَسَارَ بِأَعْلِهِ الآيه. مجرجب موسیٰ نے مدت پرری کردی اور اسپے اہل کولے کر غالباً اس آبت سے یہ بات اخذ کی گئی ہو۔ کیکن معالم التئزیل میں یہ وضاحت کمتی ہے کہ حضرت موسی علیہ الت لام مدت کے حتم ہونے پر فوراً رُوانہ نہ ہوئے بلکہ مزید وس سال اسپے خسر کے ہاں قیام کبا، تورات میں بھی الیسی ہی تصریح موجود ہے۔ اور اس بات کو اس حقیقت سے بھی تقویت کمتی ہے کہ جب حضرت موسط علیہ است لام گھرسے چلے تو وا دی مقدس ہیں التر تعالے کی جانب سے اہمیں کہا گیا كه ظالم فرعون اور اسى توم كى طرف جا وُاور ان كوالتُدكا بيا م بينجا وُ۔ اسپرحضرت موسط ئیر ور د گار میں نیے اُن فرعونیوں میں سے ایک کونٹل کیا تھا نیہ مجھے ڈریئے کہ جہیں وہ مجھے قتل بناکر دیں ؟ اس گفتگو سے دقت بک قتل والے معاملہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الت لام کومصر جانیکی ہمت نہیں ہورہی تقی ۔ تھلا وہ برت عقد سے نوری بعد کیسے روا نہ ہو آنے ؟ بہر مال حقیقت مال کاعلم الٹرعلیم وجبیر ہی کے بال ہے اور یہ ہی مناسب اور قابل امتنياط طرزي كرايي امور من جيكوالترتعاك نے بوسٹ بيره ركھا هستم مي الغرص ایک روزحضرت موسیٰ علیه استلام اینی بیوی سیّڈصفورهٔ اور تورا و کی تصربج سے مطابق اپنے وونوں بچوں تمبیت شہر مدین سے اپنے وطن مصر تحلیئے روا نہ ہوگئے دات مھنڈی تھی سروی کا شدت سے احساس ہور ہامقا ،آگ جلانے کا اراوہ کیالیک چقماق نے سخت خنگی کی وجہ سے کام نہ دیا ۔ قریب کی وا دی ہیں نگاہ ڈالی توا یک شعبلہ ملدادل

واستنصحراغ چمکتانظرآیا۔ بیوی سے کہاتم یہاں تھیروہیں آگ لے آؤں گا تاکہ اپنے کاتھی انتظام م وجائيگاً اور آگرو ہاں کوئی رہیر ل گیا تو توشی ہوئی را ہ کا بھی کھوج لگ جا ہے گا جب وہاں پہنچے تو و سکھا کہ عجیب وغریب منظرے د خت پر رہنے نظر آر ہی ہے ، مگر مذورخت كوجلانى ہے اور نہ ہی گل ہوتی ہے . یہ سوجتے ہوئے آگے بڑکھے ۔ سکن جو ں جو ں استحے بڑھتے آگ دورہو بق میانی ۔ اس صورت جال سے مجھ خوف سا ہیدا ہوا .ارا وہ کیا مسكر والبين لوٹ جائين جوں ہی بلٹے آگ قريب ہوگئی اور اُس بين سے بيرآ واز آئی :-أعموسى بسبى السربون سارے جهان والول كا" يه آوازست كرحضرت موسى عليه التلام آكے بله صح تودو باره بيكاراكيا :-ے موسیٰ میں ہوں تمہارا پر در دگار بیہاں اپنی جوتی آباردو تم بیاں طوٰی کی مقدس وا دی میں کھٹرے ہو۔ اور دیجھو میں نے تم کو آپئی رسالت کے لئے جن لیا ہے اب میں جو کچھ بھی وحی کرول شہریدین سے روانگی اور درمیان راہ میں نبوت سے سرفرازی اورعصا ویربیضا کا

معجزہ نتریات ویل میں وضاحت سے ساتھ ملتا ہے :۔

صَمُول مَلَتًا تَفِيهِ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِنْ جَانِيبِ التَّوْرِيَّا مَّا الْحُورِيَا مَا الْحُورِيَا مِنْ الْحُالِ (فَصَى آيات مِنْ الْكُارِ) منجب موسیٰ نے مت یوری کردی اور اینے اہل کو لے کر جیے تو کو ہ طور کی جانب ایک آگ نظر آئی۔ اینے گھروالوں سے کہا تمهیرو ہیں نے ایک آگ دیجھی ہے تا ید ہیں و ہاں سے کوئی خبر لے اُوں یا اُس آگ ہے کوئی انگارہ ہی اُنٹالا وُں تاکہ تم لوگ اُس ہے

مچرجب وہ و ہاں پہونچے تو وادی کے داہنے کنارے يرمبارك خطرمين أبك ورخت سے بيكار أكباكه اسے موسى ميں ہى النكر بہوں سارے جہان والوں کا پروروگار۔ اور به که میمینک دو این لائھی کو میمرجیب دیکھا اُس کو کہ وہ لائھی سانپ کی طرح بل کھارہی ہے تو پدیٹھ بھیر کر مجاگ کھڑے ہوئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا (ارشادہوا) موسیٰ بلیٹ آؤاورخوف مکرو تم یا لکل محفوظ ہو۔

اپنا ہاتھ کریاں ہیں ڈالو وہ جیکتا ہوا نکلے گا بغیر کئین کے اور خوت دور کرنے کے واسطے اپنا ہازو مجبرا پنے سے ملالیٹ رجس سے ہاتھ اپنے اصلی رنگ پرلوٹ آکے گا) بس بہ قاوسند تمہارے رب کی طرف فرعون اور اسکے در باریوں کے باس جانے کیلئے ہیں بیشک وہ بڑے نا فرمان لوگ ہیں۔

موسیٰ نے عُرض کیا اے بیرے دب ہیں نے اُن ہیں کے ایک آومی کا قتل کیا ہے۔ ایرے دب ہیں نے اُن ہیں کے ایک آومی کا قتل کیا ہے سومیں ڈر تا ہوں کہ وہ لوگ جھے مار وُرالیس سے۔ اور میر ا بھائی ہارون مجھے نے اور میر اسلام کے دوانہ فر ما تاکہ وہ بیری تصدیق کرے گا اُسکومیرے ساتھ مدد سے کہ وہ لوگ مجھے جھٹالا دیں گے۔

الشینے فرمایا ہم تیرے بھائی سے ذریعہ تیرے بازو کومضبو کریں سے اور تم وونوں کو علبہ ویں سے . بھروہ ولائٹ تم دونوں تک رہر کرن نہیں بہنچ پائیں گے ۔ ہماری نشانیوں سے زور سے غلبہ تہارا اور نہاری بیروی کرنیوالوں کا ہی ہوگا۔"

وَ هَلُ } تَا لِكَ حَدِيثُ مُوسى وإذْ مَا أَنَامًا فَقَالَ

الإهلي المُكُنُّوا. إلخ والله والمثل)

اورتہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے ؟

جب کہ انتخوں نے ایک آگ دکھی اور اپنے گھروالوں سے کہا ذرا مخیرو میں نے ایک آگ دکھی ہے ٹا پر تمہارے لئے ایک آدھاانگا ہ کے آؤں یااس آگ پر مجھے (راستے سے منتعلق) کوئی رہنائی مجائے؟ جب و ہاں آئے ٹو پکاراگیا اسے موسیٰ! میں ہی تہارہ

رت بون این جو تیا ب آبار د و تم دا دی مقدس طوی بین موجو د مواور میں نے تم کوچن لیا ہے۔ لہذااب کان لگا کرسنوجو کھے وحی کی ماتی ہے۔ میں ہی التر ہوں مبرے سواکونی معبود نبہیں لیس تم میری بندگی کروا ورمیری یا دے لئے نماز قائم کرو۔ بیٹیک تی مت ضلب رو آنے والی ہے۔ بیں آس کا وقت پوسٹ یدہ رکھنا جا ہتا ہوں تاکہ ہر

منتفس این سی سے مطابق برلہ یا ہے۔

بس تجو کو اُس قیامت کی فکرہے روک نہ دے و و مضخص جو اُس قیامت پرایمان نهیں لا تا اور ابنی خواہش نفس کی بیروی کرلیا ہے در نہ تم بلاکت میں بڑجا وکھے۔

اور اے موسیٰ ؛ بہتمہارے واپنے ماعظمیں کیاہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لائھی ہے اسیر شیک لگا کر طیا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے بیتے جمالاتا ہوں اور معی بہت سے کام بیں جواس سے لیٹا ہوں.

ارسٹ و فرمایا اے موسیٰ فرا اسکو رزمین بر ، ڈال دو! پس موسیٰ نے اُسکو ڈال دیا ایا نک وہ ایک سانپ تھا جودوٹے لگا۔

فرمایا! (ایسےموسیٰ) اسکو کیڑلوا ور ڈرونہیں ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے مبیبا یہ دیسلے لائٹی ہفتی .اور ذرا ایٹا ہاتھ اپنی بغل میں دیاؤ جیکتا ہوا نیکھے گا بغیری تمکلیف سمے یہ و وسری نشانی ہے۔ یہ اس کئے کہ ہم تم کو اپنی بڑی بڑی آٹنا نیاں و کھانے والے ہیں " إذْ قَالَ مُوسَى لِرَهُلِهِ إِنَّ أَنَسُتُ مَارًا. الح

د النمل آبات المثاملا)

﴿ اِنْضِينِ اسِ وقت كَا قَصْبَهُ مِنَا وُ ﴾ جب موسىٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگسی نظراً تی ہے ، میں امھی یا تو و ہاں سے كونى خير لے " تابول ياكونى انتكارا بين لا تابوں تاكە ئىم لوگ كرم بوسكو. پس جب وہ وہاں بہنچ تو پکاراگیا بارک ہے وہ جو اس آگ بیں ہے اور جو اسے اطراف ہیں ہے پاک ہے الشرسب جہانوں کا پروروگار۔

اے موسیٰ یہ ہیں ہوں الشرز بردست اور شکت والا۔ اور اپن لاعفی وال دو جو بہی موسیٰ نے دیجھا لاعفی سانپ کی طسرے بل کھار ہی ہے تو پہنچ بھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مرکز کر بھی نہ دیجھا۔ اے موسیٰ ڈرونہ ہیں میرے حضور دسول ڈرانہ ہیں کرتے ۔

دیجھا۔ اے موسیٰ ڈرونہ ہیں میرے حضور دسول ڈرانہ ہیں کرتے ۔

البتہ جوظلم محیا اور بھراس بُرائی سے بعد بھلائی سے بدل لیا تو ہیں معاف کرنے والا ہمر بان ہوں ۔ اور ذر اا بنا ہاتھ اپنے گریبان معاف کرنے والا ہمر بان ہوں ۔ اور ذر اا بنا ہاتھ اپنے گریبان معاف کرنے والا ہمر بان ہوں ۔ اور ذر اا بنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر لوجہکا ہموا نکلے گا بغیر کسی مکلیف کے ۔ یہ دو والا نازی کے اور خوان اور اسکی قوم کی طرف (لے جاڈ کیکئے) نونشانیوں ہیں ہے ہیں فرعون اور اسکی قوم کی طرف (لے جاڈ کیکے) بیشک وہ لوگ برکر دار قوم ہیں "

سنرف بمكامى منرف بمكامى من زير بحث آئى ہيں ۔

اوّل موسیٰ علیه است لا م نے جس روشنی کو دیکھا و ۵ آگ نه تھی بلکہ تحلّی الہی کا نور تھا لیکن جو آ واز اس پر د 6 نور سے سنی گئی و ۵ فرسٹنے کی آ واز تھی ب یاخود رالعالین کی ندا تھی ؟

بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ فرشتے کی آ واز بھی جیکے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ استلام کو ہمکلامی کا مشرف حاصل ہوا۔

بعض دیگرمفسری کی دائے ہے کہ یہ براہ داست ندائے الہی تھی اور صفرت موسی علیہ الت نام نے اس نداکو بغیر کسی واسطہ یا ذریعہ کے مُنا، یہ اس طرح جیسا کہ بیغمبرانِ فکدا وجی الہی کومٹ ناکرتے ہیں۔

حقیقت بہ ہے کہ قرآن تکیم نے اپنے کلام عظیم کے لئے خود بدا پنا قانون بیا سحیا ہے کہ عام فطری قوا تے بشری اس قابل نہیں کہ الٹرتعالے سے برا ہ راست عرب ہمکلامی خاصل کوسکیں ۔الٹرتعالے سے مشرون ہمکلامی سے صرف بین طربیقے ہیں :۔

موسیٰ ہیں ہوں تہارا پر ور دگار۔ اس لحاظ سے جن مفسر سن کرام نے یہ رائے ظاہر کی سے کہ یہ کلام برا و راست نداکے طور پر بھا قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔

وادمی مرفرس طوئی کی وا دی مقدس میں حضرت موسی علیہ الت کام کو کم ویا گیا کہ آپ اس مقدس وادی ہیں کھڑے ہیں لہذا ابنی جو تیاں آثار دیں ۔ نبی کریم صلی النوعلیہ ولم نے اس کی وجنو والد ثا وفرائی ہے:کا نَشَا مِنْ جِلْدِ حِمَّا يِر مَّنِي الله الله عليه الت الله می جو تیاں مردہ گدھے کی کھال مضرت موسیٰ علیہ الت الله می جو تیاں مردہ گدھے کی کھال دیمی نائی گئی تھیں ۔ (تفییر ابن کشری کریے ختک تھا۔ دیمی مقیل کا کہ ختیا۔ آگرہے ختک تھا۔ الفرض حضرت موسیٰ علیہ الت الله نے جب یہ آواز سنی کہ اللہ تھا۔ الح فرض حضرت موسیٰ علیہ الت الله مے جب یہ آواز سنی کہ اللہ تھا۔ الے نے اللی

بدا يت كيراغ جلدا ور

اپنے کلام و پیام کے گئے نتخب فرمایا ہے اور انبیار سابقین کی طرح سیتے دین کی مقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رائی کی اہم خدمات ابخام دیئے سے لئے پہند فرمالیا ہے توانتہائی مسرت میں حیران کھڑے رہ گئے ۔ آخر کھیرائسی جانب سے ابتدا ہوں کو حیا گیا اے موسیٰ تمہارے دا سنے ہاتھ میں کیا ہے ؟ لس کلام شروح ہوگیا ہو لے برمیری لا کھی ہے ۔ امپرسہار الیتا ہوں اور کمریوں کے لئے بتے وغیرہ حجاڑ لیتا ہوں اسکے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد بورے کرتا ہوں ۔

اسکے بعد حضرت موسیٰ علیہ است لام کو ڈوظ میں مجزے عنایت کے گئے۔

عَصا، يَدْسِصا.

اور فرما یا گیا یہ مہاری جانب سے تمہاری نبوت ور سالت کے قدّ بڑے نشان ہیں تمہاری دعوت و پیغام کی تائید ونصرت نیں نم کو دیئے جاتے ہیں ضرورت پر ان سے کام لیاجائے۔
اور ارمث دہواکہ اکب فرعون اور اس کی قوم کو را و ہرایت و کھا و انھوں نے بہرت
سرکتی اور نا فرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر میں بنی اسرائیل کو غلام بہنا
رکھا ہے سوان کو غلامی سے نجات ولائی جائے۔

حضرت ہوس علیہ السلام نے اللہ تھا لے کے اس ادشاہ برعرض کیا پرور دگار
میرے ہاتھے ایک مصری کا قتل ہوگیا تھا اس لئے مجھے نوف ہے کہ تمہیں وہ مجھے پاکر
قتل مذکر دیں۔ علاوہ ازیں مجھے یہ جمی اندیشے ہے کہ وہ میری شدت کے ساتھ کلذیب
محر دیں گے اور مجھے جھٹلائیں گے۔ لہذاجب آپ نے یمنصب عالی عطائی ہے تو
میری زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دیجئے اور اس خلافت کو آسان بنا دیجئے اور
میری زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دیجئے اکد کو گوں کو میری بات سفیل مجھے میں
میری زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دیجئے اکد کو گوں کو میری بات سفیل مجھے میں
اسانی ہوا ور چونکھ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور امیرا بھائی ہارون مجھے میں
اسٹری نواز کر میرا شریک کار بنا دیکئے۔
اسٹری اور اور ان کو گوں کو حضرت موسیٰ علیہ است بلام کو اطمینان دلایا کرتم ہمارا پیغام
کے کرضرور جاؤ اور ان کوگوں کو حق کی راہ دکھاؤ۔ وہ نہارا کھو بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔
ہماری مدونہ ارب بوں گے اور انجام کارتم ہی فالب ہو گے۔ ہم تہارے

عجا ئی ّارون کو تمہارا شرکیب کاربناتے ہیں تم دونوں فرعون سے پاس ماؤاوراس کو صحیح راہ دکھاؤ۔

وافی مصر است است است است است است است است الم منصب اسات سے اور یہ میں است سے جو اور ی مقدس سے اُنزے تو اپنی بیوی کے پاس ہنچ جو وادی کے مامنے والے دیکی میں خطر تھیں اُن کو ماتھ لیا اور یہ بی سے میل حکم الہٰی میں مصر دوا نہ ہوگئے ، منزل بمنزل علی کرتے ہوئے رات سے وقت مصری واخل ہوکراپ مکان پہنچ مگراندر واخل نہوئے والدہ صاحبہ کے آگے ایک مما فری حیثیت میں نا ہر ہوئے ۔ یہ مکان مہمان نواز گھر تھا حضرت موسی علیہ است لام کی خوب فاظر دارات کی گئی اسی دوران اُن کے بڑے ہوئی حضرت ہوں اُ پہنچ ۔ حضرت موسی علیہ الت لام کے مصر اسی دوران اُن کے بڑے ہوئی حضرت ہارون آ پہنچ ۔ حضرت موسی علیہ السلام کی مصر بہنچ نے تعبی اُن میں موت سے سرفراز کیا جاچکا تھا آ در اُسٹیں حضرت موسی علیہ السلام کی آنہ کی اطلاع بھی دی جاچکی تھی وہ ہمائی تو دیچھ کر لیٹ گئے اور بھر اُنکے اہائی عیال کو گھر کے اندر سے خوشیاں مناہیں ۔ خوشیاں مناہیں ۔ خوشیاں مناہیں ۔

شرف ہمکلامی ،عطائے نبوت ،معجزات ، وا دی مقدس کا وکرا ورمصر میں واضلہ کلفصل بذکر ہ آیات و بل میں ترتیب وار ندکور ہے ۔

را و مَا يَلْكَ يِنْ يِنْ الْكَ يَامُوْسِي ١١ وظرا يَاتِ الله الله على الله والله على الله والله على الله والله و

المحقین کمیاہے؟ عرض کیا میری لائھی ہے چلنے میں اس کاسہارالیتا ہوں، اسی سے بکرلیوں کے لئے ہے جمالا تا ہوں، اور میرنے سئے اسمیں اور میں طرح طرح سے فائد نے میں، مکم ہوا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈالدو۔ لیس موسیٰ نے ڈال ویا تو و ہ اجا بک مانت تھا جو دوٹر

مکم ہوا اسکو کیربو اور خون نہ کر وہم اسے مھراسی اصلی حالت پر کئے دييتے ہيں۔ (اورنيزمكم ہوا) ابنا دائبنا لائقائيے پہلو ميں ركھ لوا ورتھر بكالوتو و وحميكما بوا بغير سي عيب سي بخطي كا . يه (تميا رسے ليے دوسرى نشانی ہے ۔ داور یہ دونوں نشانیاں ) اس کئے دوئ کئی ہیں کا آئڈ تم کو اپنی قدرت ہے ہم بڑی بڑی نٹ نہاں دکھائیں گئے۔" وَمَا كُنْتُ يَجَانِيدا لُغَدْ بِيَ إِذْ فَطَيْدًا إِلَى مُوْسَى الْأَمْرُ

وَمَا كُنُّتُ مِنَ الشَّاجِدِينَ. رقعم آيات ١٢٤ اعك)

(ا ورا ہے محدملی الشرعلیہ وہم) آب اس وقت مغربی گو ہے میں موجو د نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمانِ شریعِت عطاکیا ہے اور نہ آپ شاہدین ہیں شامل مقے۔ بلکہ اسکے بعد (آپ سے زیانے تک) ہم نے بہت میں لیں بیدائیں اور اُن پر مہت زمانہ گزرچکاہے اور نہ آئے اہل مرین کے ورمیان موجود منے کہ ان کو ہماری آیات سار سے برسنے مر داس وقت کی برجری) مینجنے والے ہم ہیں اور آب طور کے وامن بس بمی اُس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسی کو پرکار احما مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے ذکر یہ علومات آب کو دی جارہی ہیں ) تاکہ آپ آن لوگوں کوخبرد ارکزیں جن سے پاس آپ سے بہلے کوئی ڈرانے والانهين آيات يدكروه نصيحت قبول كرس "

هَلْ أَمُّلُكُ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادِلُهُ رَبُّهُ بِأَلْوَا بِ

المُعَنَّدَةُ سِ مُورِي و دان زمات آیت عطاما)

سُکیا آب کک موسیٰ کا قصہ مبہنیا ؟ جب کہ اُسکے رب نے اسکوطوٰی کی وادی مقدس میں پکارا الاے موسیٰ جاؤیم فرعون کی طرف بیٹک اس نے سرمنی کی ہے جمیب اُسکوکبوکیا تحرکورغبت ہے اس بات کی کہ توسنورجائے ؟ اور میں تھکو سیدهمی راه د کها دُن نیرے رب کی طرف تاکر تجو کو ڈر ہو." إِذْ هَبُ إِلَى نِوْعَوْنَ إِنَّ مُطْئِلَ قَالَ رَبِّ الشَّكَ عَدْ

الى صديرى ، الإرظاريات علام الما

رحکم ہوا) ابتم فرعون کے پاس جا و بیشک وہ سکرت ہوگیا ہو موسیٰ نے عرض کیا پرور وگار میراسینہ کھول دیجئے اور میرا کام میرے نئے آسان کرویجئے اور میری زبان کی گرہ کھول ویجئے تاکہ وہ لوگ میری بات داچھی طرح اسمجھ تکیں اور میرے نئے میرے خاندان ے ایک وزیر مقرر کر دیجئے۔ ہارون جومیرا بھائی ہے اُسکے فرابیمیں برا ہاتھ مضبوط فرما اور اُسکومیرے کام میں شریک فرما تاکہ ہم آئی خوب پاکی بیان کرسکیں اور آپ کا ذکر کٹرت سے کریں اور آپ ہمارے حال پر ہمیشہ گراں رہے ہیں ''

ارث و بروا دیا گیا جو تونے ما نگا اےموسی ۔

اِذْ هَبَ آنتُ وَ آخُولُو بِالْمِنِي وَ لَا تَنْيَا فِي وَ كُولُونُ الْحُولُو رَوْرَ إِنْ مَنْ الْحُولُو بِالْمِنِي وَ لَا تَنْيَا فِي وَكُولُونُ الْحُولُونُ الْحُولُونُ الْحُرَّى الْحُرَّ

اے موسیٰ جاؤتم اور تمہارے مجھانی میری نشانیوں سے ساتھ اور دیجھومیری یا و ہیں تقصیر بحرنا ، جاؤتم دونوں فرعون سے باس کہوہ سرکن ہوگیا ہے۔

مروسیا ہے۔ پس اُسے نری سے ساتھ بات کر نا ثنا ید کہ و ہ نصیحت قبول کرے

یا ڈرجائے۔

دونوں نے عرض کی پرورد گارہمیں اندیت ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کر ہیٹے یا بل پڑے گا۔

ارث و اورونهی میں تم دونوں کے ساتھ موں اسب

تحچه مشن ر با مرول ا ور وتحجر ر با مرول . ر بنداتم د ولوں اُ سکے باس جاؤا ور کمبوکہ مہم دونوں تنبیعے

پر در درگار کے فرسٹا دہ ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کیلئے جھوڑ دے اور اسمنین تمکیف نہ دے ۔ ہم تیرے پاس تیرے داب کی ن ان ہے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اُس کے لئے جورا وِ راست کی پیروی کرے۔

ں پیروں میں اس طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب ہے اُسٹخص سے لئے جوجھ ٹیلائے اورمنوموڑے۔

وَلَقَنُ النَّيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَدَ آخَتَا لَا اللَّهِ مَا لُكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَدَ آخَتَا لَا اللَّالَ مَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّكِ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

"أورسم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اُسکے ساتھ اُن کے بھائی بارون کو مدوگار بنیا اور اُن سے کہائم دونوں جاؤ اُس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا ویا ہے ۔ آخر کار اُن لوگوں کوہم نے تباہ سرکے رکھ دیا ''

وَلَاذَ نَادَى مَن بَلَكَ مُوسَى آي النَّهِ الْفَوْمَ الظَّرِلِينَ الْهَ وَلَا نَاكِ اللَّهِ الْفَالِينَ الْهَ

(اورائے می السّرعلیہ ولم ) ان اہل کہ کو اس وقت کا قصتہ سناؤ) جبکہ تمہار ہے دب نے موئی کو چکاراکہ (اے موسی ) ظالم قوم کے پاس جائے (جو) فرعون کی قوم ہے کہا وہ نہیں ڈرتے ؟
عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹا دیں گے اور میر اسینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں جہلی موآپ بارون کی طرف رمالت بھیجیں ، اور مجھ پر اُن کے ہاں ایک جُرم کا الزام مجھی ہے ۔ اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے تال کر دیں گے ۔ اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے تال کر دیں گے ۔ اس لے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مونوں جاؤ ہماری نبین نیاں لے کر

ارٹناد ہوا ہرگز مہیں تم وولوں جا فرہماری ست میاں ہے کہ بیٹ ہیں ہے اور بیٹ میاں ہے کہ بیٹ ہیں ہے اور بیٹ ہیں ہے اور بیٹ ہیں ہے۔ فرعون کے پاس جا و بیٹ ہیں ہے۔ فرعون کے پاس جا و اور اس سے مہر ہم کو رب العالمین نے اس سے مجیجا ہے کہ تو بنی اسرابی کوہما دے ساتھ جانے دے و

 ا وراپنی لاتھی ڈرا بھینک وے جونہی دیکھا تو وہ لاتھی گویا مانپ تھی بل کھارہی ہے تو بیٹھ بھیرکر بھاگ کھڑے ہوئے اور پیھیے مڑکر بھی نہ ویکھا۔ اے موسیٰ ڈر ونہیں سیرے حضور پنجیبر ڈر انہیں کرتے۔
الآید کوئسی نہ ویکھا۔ اے موسیٰ ڈر ونہیں سیرے حضور پنجیبر ڈر انہیں کرتے۔
الآید کوئسی نے تصور کیا ہمو تھی آگر بُرا ٹی کے بعد اُس نے بھلائی سے (اپنا یا تھ مل کو) برل لیا تو میں معاف کرنے والا مہر بان ہموں۔ اور ڈرا این یا تھیں معاف کرنے والا مہر بان ہموں۔ اور ڈرا این یا تھیں کے ، یہ این اور اُسٹی قوم کی اور ڈرا نشانیاں اُن ) نوانٹ نیوں میں سے ہیں فرعون اور اُسٹی قوم کی طرف دے جانے کیلئے ) بلاشیہ وہ بڑے بدکر دار لوگ ہیں۔"
طرف دے جانے کیلئے ) بلاشیہ وہ بڑے بدکر دار لوگ ہیں۔"

الغسرض ان آیات میں عصائے موسیٰ کے معجزو یا آیت الٹر بہونے کومختلف تنعبیرات سے اوراک اگر اسر

سورو للهٰ مِن حَيَّتُهُ نَسَعَىٰ (دورٌ مَا بَل كَمَا مَا مَا بَهِ كَهِا گَيا ـ اورسور وُ مُمَل اورسور وُ قصص مِن جَاتُ دِيتِلا بَهِرتِيلا سانپ ) كِها گيا ـ اورسور وُ شعرار مِن نَعْبَانَ مَّيدِيْنُ (واضح مومًا اژوها) بيان كيا گيا .

سور و تصص میں حضرت موسیٰ علیہ است لام سے دونوں معجز دں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہ۔

وَاضْتُمُ الْبُلُكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُبِ.

( آيت عيس سور قصص )

اور خون سے بچنے کے لئے اپنا باز دا بنی طرف بھینچ ہے۔ اس آیت میں کس نسم سے خوف کا ذکر ہے ؟ مفسرین نے مختلف فسم سے خوف کی تعین کی ہے۔ بعض نے کہاکہ سانپ کا ڈرمرا دہے اور معض نے کہا فرعون کے در بار کا خوف مرا دہے۔ ملدا دَل رایت سے چراغ

ہاتھ کو میلو سے ساتھ لگا کر دیالیا جائے۔

و ورس شکل یہ کہ ایک ہاتھ کو و وسرے ہاتھ کی بغل میں رکھ کر وہا یا جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ استلام کویہ تدبیراس لئے بتلائی گئی کہ وہ ایک ظالم با وشاہ کامق بلم
سونے سے لئے بغیرکسی لاؤلٹ کر اور سازو سا مان کے بھیجے جارہے مصے بیفیناً الیوخوفناک
مواقع بین آنے والے تھے جن میں فطری طور پر ہراساں اور خوفز وہ ہو نام محن محت اس لئے اللہ تقالے نے اس سے تعفظ کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کویہ تدبیرافقی اس کے اللہ تقالے نے اس سے خوف واندلیٹ موا یا رہے گا۔ چائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
سونسی ہراست کی جس سے خوف واندلیٹ موا یا رہے گا۔ چائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اسمی سے فائد وا مطایا اور بے خوف واندلیث مور بایوفرعوں میں جا بہنچے اور دُو بدو
سام اور بحیث و مناظرہ کیا۔

بە دراصل كونى تىيىرى نشانى نەتىنى بلكەخوت اور دركو دوركىرنے كالېك علاج

مقا- والتُداعب لم-

فرعون اور دعوت في المسرين نے لكھاہ كرحفرت موسى عليه الت لاماد

ور بار میں داخل ہو گئے۔ فرعون نے اس اجائک آنبی غرض پوٹھی باحضرت موسی علیہ السلام و بارون علیہ السّلام نے جواب و یا کہ السّر نے ہم وونوں کو اینا پیام ورسالت و کیرنیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم حجد سے وٹو با تون کا مطالبہ کرنے آئے ہیں۔

مبئی بات تو یہ کہ اس خدا پر ایمان لاجوساری کانناٹ کا خالق ہے۔ ووسری بات یہ کہ بنی اسرائیل پر طلم کرنے سے باز آ اور اُن کو اپنی فلامی ۔ے

ت دے۔ • فرعون نے جب بیٹ شنا توعضبناک ہوگیا کہنے لگا اےموسیٰ آج تومیرے آگے

یہ سیننگر فرعون حیرت وتعجب سے تھنے لگا موسیٰ کی مبرے علا وہ اور تھی کوئی ّ رت ہے ؟ اگر میں ہے ہے تو اسکی حقیقت بیان کر ؟

حضرت موسیٰ علیہ انسسلام نے فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے زمین وآسمان

کو پیدائیا اور اُس ساری مغلوق کومجی جوان سے درمیان ہے۔

فرعون اس کاجواب مذ د ہے سکا اور درباربوں سے تھنے لگا مجھے الیہا معلوم ہوتا ہے بیمجنوں اور پاکل انسان ہے۔

حضرت موسیٔ علیه است لام نے فرما یا اگرتم لوگ وراسی بھی عفل سے کام لو تو اس حقیقت کو یا سکتے ہو.

فرعون سے وربازمیں وعوتِ حق کا تذکرہ قرآن صیم کی مختلف سورتوں میں اس طرح -: 4-399

> قرآ في مضمول وكال مُوسى يفِرْعُون إِنَّى مُرسُولٌ مِن مَرَّا الْعَالَمِينَ ١٠ ﴿ د اعرات آيات عندا، عندا) ا ورموسیٰ نے کہا اے فرعون میں رب العالمین کا فرشا وہ ہو<sup>ں ،</sup>

میرے لئے کسی طرح زیبانہیں کہ النہ تعالیے پرحق او ۔ تھے کے علا وہ کچھ اور کہوں ۔ بلاست بیس تمہارے گئے تمہارے دب کی بڑف سے دسیل اور نشان لا باہوں ۔ لہذا میرے ساتھ بی اسرائیل کو بھیج و ہے یہ فائن آیا فیڈو کر آنا دُسُول میں آنعا فیڈی ۔ الخ

دانشعرار ملاتا ملاس سوئم دونوں فرعون کے باس جا وُ اور اُس سے مہو ہم کو ربُ انعالین نے اس لئے مجیبیا ہے کہ توہنی اسرائیں کو ہمارے ساتھ .

مانے وے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجد کواپہ اس بچہ سانہیں پالا مقا ؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے۔ اور اسکے بعد تو کر سیا جو بچہ کر گرا (میعنی ایک شہری کافتل بھی کیا) اور تو (اے موسیٰ) بڑا احسان فراموش آ دمی ہے۔ موسیٰ نے جواب ویا اس وقت وہ کام میں نے نا واسسی

می*ن کر* دیا تھا۔

یں سرویا ہے۔

ہی میں تمہارے خون سے بھاگ گیا اسکے بعد میرے رہنے

مجھ کو حکمت رنبوت ) عطا فرمائی اور مجھے رسولوں ہیں ثنا مل فرمالیا۔

اور میری پروش کا یہ احسان جسکو تو مجھ سے جنار ہا ہے کیا

ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے کہ کھے ؟

ایسا احسان نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہموتا ہے ؟

موسیٰ نے جواب ویا آسمانوں اور زمین کا رب ،اور اُن میں

سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین سے درمیان ہیں اگر تم میقین

لانے والے ہو۔

لانے والے ہو۔

رے دائے ہوں۔ فرعون نے اپنے گرد وہپیش کے لوگوں سے کہا کیب تم لوگ نہیں سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہنا تمہادا رب بھی اور تمہار ہے ان آبار وامداد

كارب مجى جوگزر ميكے ہيں۔

فرمون نے حاضر مین سے کہا تمہادے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف مجیجے گئے ہیں یا گل معلوم ہوتے ہیں.

موسیٰ نے کہامشرق ومغرب اور جو کچھان کے درمیان ہے مرسیٰ میں میں مشرق ومغرب اور جو کچھان کے درمیان ہے

سب كارب أكرتم لوك عقل ركفت بهو.

فرعون نے کہا آگر تونے میرے سواکسی اور کومعبو دہنایا تو تھے بھی اُن لوگوں میں سٹامل کردوں گاجو تید خانوں میں پڑ ہے۔

ہرے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اگر جیمیں تیرے سامنے ایک واضح دسی ل مھی لے آوں ؟

فرعون نے کہا اچھا تو ہے آگر توستیا ہے. موسیٰ نے اپناعصا مجینکا تو پیکا یک نمایاں اڑد ہاتھا اور دمچرا اپنا ہا تقد (مغل سے) تھینچا تو ووسب دیجھنے والوں سے سامنے تیک رہا تھا.

إِنَّا قَدُ أُوْمِي إِلَيْنَا أَنَّ الْعَدَ أَنَّ عَلَيْنَا مَنَ حَكَنَّابَ عَلَيْمَنُ كَنَّا بَعَ الْمَنْ حَكَنَّابَ وَلَا آيات عِصْرًا مِنْ فَيَ وَلَا آيات عِصْرًا مِنْ فَي وَلَا آيات عَلَيْ اللّهِ فَي وَلِي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْعِلّمُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّ

ہم کو وی محے در لیے بتایا گیا ہے کہ اُس تخص کیلئے عذاب ہے جوجھٹلا کے اورمند موڑے۔

فرعون نے کہا تو مجرتم دونوں کارب کون ہے اے موسیٰ ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہما دارب وہ ہے جس نے ہر چنر کو اسکی ساَ خست بخشی مجراسکور استریں یا ۔

فرون بولا اور پہلے جوت لیں گزرمکیں ہیں انکاکیا انجام تھا؟ موسیٰ نے کہا اُسکاعلم میزے رب سے پاس ایک نوشتے ہیں محفوظ ہے۔میرارب مذجو کتا ہے اور شمجول ہے۔ وہی جس نے زمین کا فرش بچھا یا اور اُس ہیں تمہارے ملنے کے لئے داستے بنائے اور آسمان سے پانی برمایا ، مجراکے وربعہ سے مختلف اقسام سے نباتات کے جوڑے بکا نے ب

کھا و اور اپنے جانوروں کو مجی چراؤ مقیناً اسمیں مہست سی نٹ نیاں ہی عقل والوں کے لئے۔اسی ڈبین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی ہیں ہم تہمیں والیس لے جائیں گے اور اسی میں سے تم کو دویارہ نکالیں گے۔

اورہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں وکھائیں سگروہ حبشلائے چلاگیا اور نہ ماٹا۔

وَلَيْنَا حَامَ هُمُ مُ مُنْ مِنْ إِلَيْنِنَا بَيِينَا مِينَا مَا هُلُوّا مَا هُلُوّا مَا هُلُوّا مَا

إِلَّ مِحْرُمُ فُنْرَبُّى الْحُ (القَصْصَ آیات مَلِمًا مَا مِلْمُ)

مچرجب موسیٰ ان لوگوں کے باس ہماری کھکی نشانیاں کے آکر آئے تو اُنھوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے بنا وٹی جادو ،اور یہ باتیں توہم نے اپنے باپ وا واسے زمانے میں مہیں سنی ہیں۔

ا در موسی نے کہا بیرارب اُسٹیفس سے مال سے خوب واقف ہی جو اُسکی طرف سے مال سے خوب واقف ہی جو اُسکی طرف سے کہ آخری انجام کے دائیں سے کہ آخری انجام کس کا اجھا ہو ناہے۔ حق یہ سے کہ ظالم مجھی فلاح نہیں یا تے۔

اور فرعون نے کہا اے اہل دربار! میں ۔ تواہیے سواتمہار کسی فداکونہیں جانتا۔ پس اے بان دراا نیٹیں پکواکرمیرے کئے

ایک او پنی عمارت تیار کرٹ یریں اُسپر جڑھ کرموسیٰ کے خد آکو دیکھ سکوں اور میں تواسے میقیناً جھوٹوں میں سمجھتا ہوں ·

اور اُس نے اور اُس کے شکروں نے زمین میں بغیرکسی حق کے اور اُس کے شکروں نے زمین میں بغیرکسی حق سے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور گمان کمیا کہ انھیں تھی ہماری طرون میں انہیں ہے۔ میں اس کے ایک میں ہماری طرون میں ہے۔

بَعْدِین و باسواب و کیموان فالمون کا کیا انجام مواد

مت ہم نے انھیں جہنم کی طرف دعوت وینے والے مپیش رو نباد بااور قیا سے دن وہ کہیں سے کوئی مدونہ پاسکیں گے۔ اور ہم نے اِس دنیا ہیں اُن سے پیچے لعنت لگا دی اور قیا

ہورہ سے اور کا دور ہے سے دن طرمی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ سے دن طرمی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔

وَ قَالَ فِرُعَوْنُ بِاهَامَانُ ابْنِ إِنْ صَرْعًا لَّكِنْ آبُكُ عُ

الكسياب الخ والمؤمن آيت على ماعير)

" فرعون نے کہا اے ہان میرے لئے ایک بلند عارت تیارکر اگریں آسمانوں کی بلند یوں اور اُن کے ذرائع یک قدرت حال کرسکوں۔
اس طرح موسیٰ کے خداکا حال دہمی ) معلوم کرسکوں اور بیں تو اُس کو حجمو اُس محمد اُس کو خداکا حال دہمی ) معلوم کرسکوں اور بیں تو اُس کو حجمو اُس محمد اُس کی بیملی کو خوبصورت کر دیا گیا اور فرعون کے مکرکا آخری انجام میں اور وہ را وہ تق سے روک دیا گیا اور فرعون کے مکرکا آخری انجام میں میں سے دوک دیا گیا اور فرعون کے مکرکا آخری انجام ہے۔

شاہ عبدالقا درصاحت نے موضح القرآن میں لکھا ہے کہ آیت مَاعَیدُتُ لَکُمْدُ مِنْ الْمِ عَبْدِی ﴿ فَرعون نے کہا اسے دربار بوں میں تمہارے لئے اپنے سوا

سحوتی خدانهیں جانتا)

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون و ہری تھا اورتفسیر و تاریخ کے کتب ہیں جومصسر قدیم ہے تاریخ حوالجات تھا سے کئے ہیں ان سسے یہی پتہ چلٹا ہے کہ اہل صرد ہوتا اول خدا کے برستار مقے اوران کاسب سے بڑا و ہوٹا آمن راغ " رسورج دیوتا) تھا ۔ یہ لوگ خدا کو احد کے قائل نہ مقے بلکہ کا کمنات کی تغلیق اور اُن کے ہرمعا ملات اور حوا دث کا معلق ستارول اور دیوسی دیوتا وُں ہی ہے بلکہ کا کنا تھا وہ کی عقیدہ ہے ۔ یہ ایسے ہی جیسا کہ ہندوستان کے بین سے قوم کا عقیدہ ہے بلکہ کا کنا تھا تھا تھا ہوگا کہ کا معلق سی اور اُن کے ہرمعا ملات اور حوا دث کا معلق ستاروں اور دیوتا وُں کی پرشش کرتی ہے بلکہ کا کنا معلق سیمحا کرتے تھے ۔ یہ ایسے ہی جیسا کہ ہندوستان کے مین مت قوم کا عقیدہ ہے ۔ یہ قوم معلق سیمحا کرتے تھے ۔ یہ ایسے ہی جیسا کہ ہندوستان کے مین مت قوم کا عقیدہ ہے ۔ یہ قوم ہوں خدا کے واحد کی منکرا ور دیوتا وُں کی پرشش کرتی ہے ۔ یہ قوم ہوں خدا کے واحد کی منکرا ور دیوتا وُں کی پرشش کرتی ہے ۔ یہ قوم ہوں کا نام ہے ۔ یہ کا مال کے مین کرتے کوئی تھر بے نمویں کی کہ یکسی شخصیت کا نام ہے ہوں اور کیا کا کا م

صدادل

بدای*ت کیراغ* یاعهده ا ورمنصب کا نام ہے ۔ بظاہر تومیمی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرعون کے کسی بااعتماد

آ دمی کا ہی نام ہے جو فرعون سے احکام اورمرضیات کو نا فدکر نا ہوگا۔ فرعون کا بیاکہ ن ا اے بابان ایک بلندعمارت تعمیر کر شخصی خطاب معلوم ہوتا ہے جوعمویاً با اعتما و افراد سے

لے استعمال کیا جا آھے۔

امی طرح عمارت سے تعلق سے بھی قرآن مکیم میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ملنی کہ ما بان نے فرعون کے اس حکم می عمیل میں کوئی عمارت تعمیر کی یا نہیں ؟ یہاں بھی قرآن کیم نے فرعون کا صرف تھم تقل کیا ہے اسپیکن

ت اریخی روایات میں موجو دے کہ ا مان نے اس محل کی تعمیر کیلئے بجاس مزار معارجع کئے اور محل کو اتنا او بیا کیا کہ اُس زیانے میں اس ہے بلسنہ کو لی عمارت نہ بھی ، مچرجب تیعمیر کمل ہوئی توالیڈرتعالے کے کم سے جبرتیل امین نے ایک ضرب میں اسکتے مین مکڑے کرکے گرا دیا جس سے

فرعونی فوج سے ہزاروں آدمی دب کرمر سکتے۔ رقرطبی،

بهرحال واقعيركا انحصار اسپرنهه ما مان كى شخصيت كى محتى ؟ اورمحل تعمير مهوا تھا يانهې ؟ مقصود تویہ تھاکہ فرعو نے جصرت موسی علیہ استلام کے مقابلہ میں اپنی شکست کو مجھیا نے ے لئے اگرچ ندکورہ بالاطربقة اختیارکیا منگروہ خود تعبی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دصوکہ ہو رس

ام ارمها بای فرون کا فدرت برهای ریا اسکوحت و باطل کی است میش بین اپنے ای ارمه ها باید لئے سخت خطرہ نظر آر ہا تھا مقول شخصے تنگ آمد بجنگ آمد، اس نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما است لام کے خلاف طاقت وقوت کا فیصلہ کرربیا اور یہ وہمکی دی كه الصموسي أكرتوني ميرب سواكسي اوركوا بنامعبود قرار ديا تومين تجنكو قيد مي وال دونمگا ا و رہنی اسرائیں پر اپنی گرفت مضبوط کر دوں گا۔اسپر حدثرت موسیٰ علیہ است لام نے نہایت سمانت <u>سے جواب ویا</u>۔

اگرچیمیں تیرے پاس النگروا حد کی جانب سے ایک واضح وسیل لیکرآیا ہوں تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کرلوں ؟ فرعِون نے کہا آگر واقعی توسیا ہے نومچروہ نتان دکھا ؟

برايت يحيراغ مكداؤل

حضرت موسى عليه انستلام نے مجمرے درباد میں ایراعصاز مین پر ڈالاوہ اچا ایک اژ دهای شکل اختیار کرلیا اور پیرهیقت همی ،منظر کا دهوکه نه تها.

استح بعد اسینے ہاتھ کو گریبان کے اندر نے جاکر باہر بکالا تو وہ ایک رقین شاہے کی طرح چیکتا ہوا نظر آیا۔ یہ ووسری نٹ ٹی تھی جو پہلی مرتبہ فرعون اور اہل در بار کے آگے

فرعون کے درباریوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک اسرائیلی سے ہاتھوں اپنی قوم اور ا بنے با دست او کی شکست ہورہی ہے تو وہ مقرار ہو کر کہنے لگے ، بلاست برموسی بڑا جا دوگر ہے اور اس کا ارا د ہ میں علوم ہوتا ہے کہ ہم کوسرز مین مصر سے باہر کر دے اور تخت مصر پر

ہا ہمی مشِورہ سے طے پایا کہ فی الحال موسیٰ اور ہارون کومہلت دی جا ئے اور اس وورا ن مملکت کے ما ہر جا دوگروں کو دار السلطنت میں جمع کیا جائے اور تھیرمت بلہ

حضرت موسیٰ علیہ است لام نے فرما یا کہ بہتر ہے ایسا کوئی استظام ہوجائے اور اس کے لئے ملک کے تومی ون کا انتظار کیا جائے تاکہ اس مقابلہ کا انجام ہرخص دیجھ سکے۔ یہ نبوت ورسالت سے عزم وارا دہ کا ایک تھلا ثبوت ہے کہ وہ حق کے اظہار کیلئے بڑاسے بڑا خطرہ مول لیٹا ہے۔ انبیار ورسل کو السری ذات پرکس قدر اعتما دہوتاہے وہ اس وا قعہ سے بخوتی تجھیں آیا ہے۔

الغرضِ يوم الزّمنِيه (جشن كايوم) مقابله كے لئے طے پا يا، فرعون نے اپنے ا ركان دولت کے نام احکام جاری کرونے کے کملکت میں جسقدر معبی ماہر جا دو گرمہوں انصیں جالہ جلد جمع کراپیاجائے۔

مېرمال جشن كا د ك آياسب لوگ ميدان ميں جمع بهوستے. فرعون اينے اركان دو کے ساتھ میدان میں تخت نسٹین ہوا۔ لاکھوں افرادحق و باطل کا پیمقابکہ و تیجھنے جمع ہیں۔ ایک جانب مصرکے تمام نامی گرامی جا دوگر جمعے ہیں ووسری طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ارون عليهما السلام في وصداقت كالمهاركية معرب بي .آليس بس تُفتكوك بعد لي ياكه مقابلہ کا آغاز جا دوگر کر ہی گے۔

## چنانچه برساری فصیل آیات دیل می اسطرح ندکورے ب

## قرا في مضمول قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَالِمِينَ ١٠٤

والشعوار آيات عثلاثا عثلث

فرعون نے کہا اور یہ دب العالمین کیا ہوتا ہے ؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور ذبین کا رب اور اُن سب چیزوں کا رب جو آسمان وزبین کے درمیان ہیں اگرتم میتین کرنے والے ہو؟ فرعون نے اپنے کر دو پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہار ہے اُن آبار وامدا د کا دب بھی جو گزر کے ہیں!

فرعون نے (حاضرین سے) کہا تہادے یہ رسول مماحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل پاکل ہیں ۔ موسیٰ نے کہامشرق ومغرب اور جو کچھ اِن کے درمیان ہے

سب كارب أكرتم نوك عقل ركھتے ہوں .

فرعون نے کہا اگر تونے میرے سواکسی اور کومعبود بن یا تو تجھ کو میقیناً قیدیوں ہیں سٹ مل کردوں گا.

موسی نے کہا اگرچیس تیرے آگے ایک کھی دلیل ہے آوں؟ فرعون نے کہا اچھا تو ہے آ، اگر توسچوں میں سے ہے۔ لیس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو بیکا یک و دھیقی اثر دھا مقا اور داسکے بعد) امھوں نے اپنا ہاتھ دہغل سے) کھینچا تو وہ سب دیکھنے والوں کے آگے جبک رہا تھا۔

وَقَالَ مُوْسَىٰ يَفِوْعُونُ إِنِي مَن سُولُ رَبِ الْعَالِمِينَ. الخ (اعراف آیات مینا آمنا)

موسیٰ نے کہا اسے فرعون میں رب العالمین کا قرستادہ السرا العالمین کا قرستادہ السرا اللہ کا نام کے کرکوئی بات جی سے السرکا نام کے کرکوئی بات جی سے

بدايت كيراغ

سوانہ مجہوں بین تم لوگوں کے پاس تمہارے دب کی طرف سے کھٹی اس اس تمہارے دب کی طرف سے کھٹی اس اس کے بیس تمہارے دے۔ دبیل لیے کر آیا ہموں ۔ لہذا تو سنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا آگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسکو بیش کر

اگرتوسیاہے۔ موسیٰ نے اپنا عصافۃ ال دیا تواجانک وہیقی اڑد ہاتھا۔ (اورمھیر) اپنا ہاتھ (اپنی گریبان سے) بکالا توجوہ ویکھنے والوں کے

رامنے چمک رہا تھا۔

راسپر، فرعون کے قوم کے مسرواروں نے کہا کہ بیقیٹ یہ شخص بڑا ماہر جا دوگرہے بہریں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہا سے اب کیا تھم کرتے ہو؟

جرب کی اسکواوراسکے دمیران سب نے فرعون کومشورہ دیا) کہا اِسکواوراسکے مجائی رہارون کو ہمہات دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے ہیںج دیجئے کہ ہرماہر جاووگر کو آپ سے پاس لیے آئیں۔

تُحَدِّبُ المِنْ بَعْدِهِم مَّوْسَى وَهُوُونَ إِلَىٰ وَوْعَوْنَ وَمُلَابِهِ بِالنِينَا فَاسْتُلْبُرُو اوَكَافُوا قَوْمًا عَرْبِينَ الْحَ وِوْعَوْنَ وَمُلَابِهِ بِالنِينَا فَاسْتُلْبُرُو اوَكَافُوا قَوْمًا عَرْبِينَ الْحَ

مچران ذہبوں سے بعد ہم نے موسی اور ہارون کو ابنی نشایو سے ساتھ فرعون اور اس سے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انتھوں نے بڑائی کا تھمنڈ کیا اور دہ مجرم لوگ تھے۔

پس جب ہمارے پاس سے حق اُن سے سامنے آیا تو اُمفول

نے کہ دیا بقیباً یہ تو گھلا جا دو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ حق کو ایسا کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آگیا کیا یہ جا دو ہے ؟ حالا تکہ جا دو گر مجسی فلاحی نہیں یا تے۔ اکٹوں نے جواب دیا (اے موسیٰ) کیا تو اس لئے آیا ہے کہمیں اس طریقے سے مجھیرد سے جبیرہم نے اپنے باب دا داکو بایا ہے اور زین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہوجائے تمہاری بات تو ہم مانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا دائے میر داروں ہے ، ہر ماہرفن جا دوگر کو میرے پاس حاضر کرو "
ماہرفن جا دوگر کو میرے پاس حاضر کرو "
وَ لَقَلَ اُلَّا يُنَا اُلْ اَلْمَيْنَا اُلْ اَلْمَيْنَا اُلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِيمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِيْنَا اللّٰمَا اللّٰمَالِمَا اللّٰمَا ال

رلا آیات سه آموه)

فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا توہمارے پاس اس کئے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے۔
اچھاتو ہم بھی تیرے مقابلے میں ویساہی جا دولا نے ہیں۔
لہذا طے کر لے اپنے اور ہمارے درمیان ایک دن (مقابلہ کا) شہم اس سے مھریں گے مذتو مھرنا تھلے میدان میں۔

مقابله محمد كتر آياء قَالَ الْمَكَلَّمِينُ قَوْمِرِ فِيرْعَوْنَ إِنَّ هَلَا لَسَاحِ عَلَيْهِ؟ الْحُ راعران آیات مالنا کتال

فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ میقیناً بینے مس (موسیٰ) بڑا ہا ہر جا دو گرہے ہم کو تہاری زمین سے بے دخل کر ناچاہتا ہے اب کیا کر ناچاہتے ہمو ؟

ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کومشورہ دیا کہ اِسکواور اسکے مجانی اطرون کو انتظار میں رکھتے اور شہروں میں ہرکارے روا نہ کر دیجئے کہ ہر اہرفن جا دوگرکو آپ کے پاس لے آئیں ۔

ہر ہرت بانچہ) جادوگر فرعون کے پاس آگئے انھوں نے کہا آگر رچنانچہ) جادوگر فرعون کے پاس آگئے انھوں نے کہا آگر ہم غالب رہے توہمبی اِس کاصلہ توضرور ملے گا؟ فیصری ناکسالہ ایس کا مقتب دریار موجا ؤ گھے۔

فرعون نے کہا ہاں! اور تم مقرّب در بار موجا وَ کے۔ جا دو گروں نے کہا اے موسیٰ تم اپنا جادو ڈالو کے 'یا ہم

واليس ۽

موسی نے جواب دیا تم ہی ڈالو. لبس جاد وگروں نے اپن جا دو پیش کیا تولوگوں کی نگا ہوں کومسحور کر دیا اور دلوں کوخونسنر دہ کر دیا اور بڑاہی زبر دست جا ڈولے آئے ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپناعصا ڈال دے ! رئبس اُس کا بچیکنا تھا کہ آن کی آئیں وہ ان جا دو گرول کے حجو ہے کر تبول کو نگلتا جیا گیا۔ (اس طرح جوحق تھا) لیس وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ اُن جا دو گروں نے بنایا تھا۔ باطل ہو کررہ گیا)

لیس فرعون اور اُسکے جادہ گرمقابلہ ہیں ہارگئے اور ڈلسیل وخوار ہوکر لوٹ گئے ۔اور جا دوگر (اللّٰہ وا حد کے بنتے )سجد ہے ہیں گریڑے ۔اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے جوموسیٰ

ا وز ہارون کا رب سے۔

فرعون نے کہاتم موسیٰ پر ایمان لائے قبل اسکے کہ ہے تہ ہیں اجازت ووں ؛ بیقین گیری خفیہ سازسٹس مقی جوتم نے اس نئہریں کی تاکہ اسکے ہاری خفیہ سازسٹس مقی جوتم نے اس نئہریں کی تاکہ اسکے ہاسٹندوں کوشہر بدر کرو۔ اجھا اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوجائے گا۔

یں تمہارے ہاتھ ہیر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ نمیر اسکے بعدتم سب کوسولی برجڑھا دوں گا۔

( يونس آيات منه <sup>۱۳</sup> عند)

مُلْقُونَ ٢٠٤٠.

معرجب جادوگرائے توموسی نے ان سے کہا جو کچھ کو کھینیکا موسی نے کہا جو کچھ کھینیکا موسی نے کہا جو کچھ کھیں کے موسی نے کہا یہ جو کچھ تم نے بچھنگا ہے یہ جا دو ہے الٹرتعالیٰ ابھی اسے ماطل کے دیتا ہے میقینگا الٹرمفسدوں کے کام کو شدھرنے بہیں دیا ۔ اور الٹرتعالے حق کو اپنے احکام کے مطابق ضرور تابت کردگھانگا وی ایسا ہو تابیب کردگھانگا اگرچ مجرموں کو الیسا ہو تابیب کردگھانگا اگرچ مجرموں کو الیسا ہو تابیب کہ نہ آئے ۔

ملمور حق اور آس المعرف المور المورا المورا المورا المورا الم المقط الموسى المليا السلام المورو المعرفي المورو المعرفي المورو المعرفي المورو المعرفي المورو المعرفي المورو المعرفي المورو المعرفي المورو المعرفي المورو المعرفي المورو المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المورو المعرفي المعرفي المورو المعرفي المورود المعرفي المو

فرعون نے جب یہ وکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ التلام کوشکست دینے کی جواخری صورت بھی وہ جبی ختم ہوگئی۔ اب تہب الیانہ ہوکہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور حضرت موسیٰ اپنے مقصد میں کا میاب ہوجائیں تو اس نے کمروفریب کا ایک دوسراطرلیتہ اختیار سے اس المعلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاذ ہے اور تم سب کی سام میں سازسٹس کر کھی بھی تب ہی تو تم میری اجازت سے بغیر موسیٰ سے دب پر ایمان سے آئے۔

این سے اسے۔ اب میں تمہیں عبرتناک سزاد دن گاتاکہ آئندہ کسی کوالیسی ہے وفائی کی جرأت منہور پہلے تمہادے ہاتھ پاؤں اُلٹے سیدھے جانب سے کٹواؤں گا اسکے بعد سولی بر چڑھا دوں گا۔

قراني مضمون جادوگرون كاعتراب شكست اور فرعون كاغيض وغضب

أياتِ وَبِل مِين طَامِركِيا كَياسِ بِدِ قَالَ أَمَنْ تُتُمْرِكَ مَا قَالَ أَمَنْ تَتُمْرِكَ مَا قَالَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْرِا عَ

(ظارآيات عك العلاء)

فرافی مضمول فرعون نے کہاتم میرے حکم کے بغیر موسی پر ایمان ہے آئے میں مصمول یہ تھا را سروار ہے جس نے تہہیں جادوستھایا ، میں میں تہا رہے ہوئی اور تھے تنوں پرسولی تہا رہے ہوئی اور تھے تنوں پرسولی میں اسے میں

دول گا بچرتمهی پته چلے گا تهم دونوں بس کون سخت عذاب دینے والا

ہے اور کس کا عذاب ویر پاہے؟

جا دوگروں نے کہا ہم سیجی نہیں کرسکتے کسیائی کی جوروشن
ولیلیں ہمارے سامنے آگئی ہیں اور جس ضدا نے ہمیں بیداکی ہے آس
سے منے موڑ کر تیرامکم مان لیس توجو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر توزیادہ سے
زیادہ جو کچھ کرسکت ہے وہ ہمی ہے کہ دنیائی اس ڈندگی کا فیصلہ کر دہے۔
ہم تواہینے پروردگار پرایمان لاچکے ہیں کہ دہ ہما ری خطایا
ہخش دے خصوصاً جا دوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا مقا۔
ہمارے گئے النگر ہی بہترے اور باقی دہنے والا وہی ہے۔ حقیقت یہ
ہمارے گئے النگر ہی بہترے اور باقی دہنے والا وہی ہے۔ حقیقت یہ
ہمارے کئے النگر ہی بہترے اور باقی دہنے والا وہی ہے۔ حقیقت یہ
وہ نہ جو مجرم بنکرا ہے دب سے حضور حاصر ہوگا اُسکے لئے جہنم ہے۔ ہیں
وہ نہ جنے گا اور شرے گا۔

اورجواً سکے حضور مؤمن کی حیثیت سے ماننر ہوگا کہ نیک عمل کے ہوں ایسے سب کوگوں کے لئے بلند درجے ہیں جنت عدن کے باغات ہیں جن کے بیانی ہوں کے اندین ہوں گا ان ہیں وہ ہمین ہرہی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں مہدرہی ہوں گی ان ہیں وہ ہمین رہیں کے بیجزا ہے استخص کی جویا کیزگی اختیاد کرے۔

عَالَ فِدُعَوْنُ أَمَنْتُمُ بِمِ قَبُلَ آنُ أَذَ نَ لَكُمُ إِنَّ هُذَا

لَكُونَ الْمُونَ الْحُونَ الْحُونَ الْحُونَ الْحُونَ الْمُونَ الْحُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُ

فرعون نے کہاتم اسپرایان ہے آئے ہوقبل اسکے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ؟ بیقیناً برکوئی خفیہ مازش بھی جوتم لوگوں نے اس

برایت کے چراغ

دارالسلطنت میں کی تاکہ تم اسکے رہنے والوں کونکال باہر کرواجھا تو اب اسکانتیجہ تم کومعلوم ہوجا سے گا.

ب سے کٹواووں گااسکے میں تمہارے اعقباؤں مخالف جانب سے کٹواووں گااسکے بعد تم سب کوسولی پر چرصا دوں گا۔

ور مسب و وق پر پرف روق ، جا دوگر دن نے جراب دیا بہر حال تمیں اپنے رب ہی کی

طرف پلٹناہے۔ توجس بات پرہم سے انتقام لینا چاہتاہے وہ اسکے سوا سمچھ نہیں کہ ہمارے رب می نشانیاں جب ہمارے سامنے آگئیں تو

ہم نے اتھیں مان لیا۔

اے ہمارے پروروگارہم پرصبرکا فیضان کر اورہمیں دنیا ے اُسٹاتواس مال میں کہم نیرے فرما نبروارہوں ؟ کا کیفی السّحی اُسٹی سلیجدین کا لُوا اُسٹا بریت العقی اللہ کا سلیجدین کا کو اُسٹا بریت العقی اللہ کا ماہ اور الشعرار آیات ماہ تا ماہ اور الشعرار آیات ماہ تا ماہ اور ا

بس سارے جا دوگر ہے اختیار سجد سے بین گر پڑے ۔ سجنے ملکے کرہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جوموسی اور

ارون کارب ہے۔

فرعون نے کہا تم نے موسیٰ کی بات مان لی قبل اسکے کرمیں

تہمیں اجازت دیتا باضرور برتمہارا بڑا سردار ہے جس نے تہمیں جا دُو

سکھایا ہے۔ اجھا ابھی تم جان لوگے ہیں تمہارے ہتھ پاؤں مخالف

سمتوں ہے کو اور تم سب کو ضرور سولی پرچڑھا دوں گا۔

مبادوگروں نے جواب دیا کچھ پروانہیں ہم اپنے رب کے

حضور پہنچ جائیں گے۔ اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معا

کردیگا کیونے سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔

انتف امی کاروانی تاریخی روایات میں ایک روایت بیھی ہے کہ جاد وگروں

کے ایمان لانے کے بعد قوم فرعون کے تیجہ لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے ۔ اس طرح اس مقابلہ سے پہلے تو صرف دوّ فرد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ ماالت لام کے مخالف سے ۔ اب ایک بہت بڑی جمعیت فرعون کی مخالف ہوگئی اور یہ سورت حال الیسی نہ تھی کہ اسپرسکوت افتیار کیا جائے۔ در بار میں مشور سے بہو کے اور یہ سے با یا کہ بنی اسرائیل میں جو تھی لڑکا پیدا ہواسکو قبل کردیا جائے قبل اولاوکا یہ کم اس سے سرائیمگی اور خوف و دہشت بیدا ہوجائے اس سے سرائیمگی اور خوف و دہشت بیدا ہوجائے اور لوگ اپنے سابقہ وین پرلوٹ آئیں اور ان کی طاقت و توت بڑھے نہ یائے قبل اولاد کا یہ کم کا یہ کہ کا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی پیدائش سے کا یہ کم دوسری مرتبہ جاری کیا گیا ، پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی پیدائش سے کا یہ کم کیا گیا تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الت الم کی نہوت اور رسالت کے دور میں جارہ بھا نے پر انتقامی کاروائی کا تذکر ہ آیاتِ ویل میں ہوا فرعون کی جانب سے بڑے ہیا ہے پر انتقامی کاروائی کا تذکر ہ آیاتِ ویل میں اسطرے موجود سے :۔

فرائى مضمول وقال المكلائين قوير فرعون آتن م مُوسى وَقَالَ الْمَلاَيْسِ الْمُوالِيَّا الْمُكَالِمَّةُ وَالْمَالُونَ الْاَمْ ضِ وَبَنَ مَا لَوَ وَالْمَالُونَةُ الْمُنْ الْمُكَالِمَةُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُكَالُونَةُ وَالْمُنْ الْمُكَالُونَةُ وَالْمُنْ الْمُكَالِمُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ ا

(اعراف آیات مکتا آعدی)

 میں گرفتار ہیں ، موسیٰ نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پرور دگارتمہار کے فیمس کو بر باد کرد ہے گا اور تم کو زمین کا خلیف بنا دے گا اور تم روسی کے گا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔

کرتم کس طرح عمل کرتے ہو۔

کرتم کس طرح عمل کرتے ہو۔

الماری ماری ماری کے اور میں میں دور دیں مورد میں اللہ میں اللہ

وَ لَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْمِينَا وَسُلُطُون مُبِينِ الز

(المؤمن آيت عيزا ما <u>يمزا</u>)

ا ورہم نے موسیٰ کو اپنے احکام اور واضع دلیل دیمر بھیجافروں
اور ہا مان اور قارون کی جانب تو اُمھوں نے کہا (موسیٰ) ساحر برکذاہے۔
مجھر جب موسیٰ ہماری طرف سے حق اُن کے سامنے ہے آئے تو
اُمھوں نے کہا کہ جولوگ موسیٰ کے سامتھ ایمان لائے ہیں اُن کے بیٹوں
سوقتل سر ڈوالو اور ان کی لڑکیوں کو زند ہ رہنے دول گھر ) کا فروں کی چال

(اور ایک روز ) فرعون نے اپنے در باریوں سے کہا چھوڑ دمجھ، میں موسیٰ کوفتل کتے ویتا ہوں اور اسکو چا ہئے کہ اپنے رب کو پرکارے مجاکو اندیشہ ہے کہ وہ رکہیں ، تمہار ہے دین انہ ) بدل ڈوا لے یا ملک میں کو تی

خرا بی تصلائے۔

موسی نے کہا میں نے ہراس متکبر کے مقابے میں جوادم الحمال پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تہارے رب کی بناہ لے لی ہے " وَاَدُهَ يُنَا آ اِلَىٰ مُوسَىٰ وَ أَيْنِيْ اَنْ تَنَوَّا لِقَوْمِ كُمَا بِمِصْرَ بیوْدُتُنا وَ اَجْعَلُوا بِیوُ تَکْمَ قِبْلَتَ وَ آ فِیمُوا الصَّلُوٰ اللَّهِ الْمُوالِمُوْمِدُا الصَّلُوٰ اللَّهِ الْمُؤَالِمُوْمِدُا الصَّلُوٰ اللَّهِ الْمُؤَالِمُوْمِدُا الْمَصَلُونَا وَ الْمُحَلُونَا اللَّهِ الْمُؤَالِمُومِدُا الْمَصَلُومَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُ

ديونس آيات عشر اعث

اورہم نے موسیٰ اوران کے مجائی ہارون کے پاس وی ہیں کے کہ موانی ہارون کے پاس وی ہیں کے کہ مردوں اپنے اُن لوگوں کے لئے (برستور) مصریں گھر برقرار کھواور تم مدب اپنے اُن منیں گھروں میں نماز پڑھنے کی جگر قرار دے لو۔ اور نما ذک پابندر مہوا ور (اے موسیٰ) آپ سلما لوں کو بشارت دے دیں۔ اورموسیٰ نے (وعالین) عرض کیا کہ اے ہمارے دن آپنے اورموسیٰ نے (وعالین) عرض کیا کہ اے ہمارے دن آپ

فرعون کو اور اُسکے سروا دوں کو ما ما اِن زینیت اور طرح طرح کے ، ل دنیوی زندگی بیں اے ہما رہے رب اسی واسطے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی را ہ سے (لوگوں کو) گمراہ کریں ،اے ہما رہے رب اُن سے بالوں کوئیست وثا بولا محرد یکئے اور اُن سے دلوں کوسخت کر دیسے سویہ ایمان نہ لانے پائیس بہا مک کہ عداب الیم کو دیجے لیں۔

الترنے فرمایا تم دونوں کی ڈعا قبول کرلی گئی سوتم مستقیم رہواور اُن لوگوں کی راہ نہ جیٹ جن کوعلم نہیں ہے۔

مردموسی فرون نے اگرچرا بے مرداروں اور اہل در بارکویہ اطمیبان وا ویا معروم کومی میں کسی مقاکہ موسی اور ان کے مجانی ہارون دعلیہ التلام سے تہیں کسی بات کا اندیشہ نہ کرنا چا ہیئے کیونکہ ان کی اولاد کاسلسلہ چلنے والانہیں اور انجام کا دبنی اسرائیل نو دبخود اقلیت میں آجائیں گے اور ہمیشہ کی طرح ہماری غلامی کی خدمت انجام دیا حمریں گے۔ لیکن فرعون کو حضرت موسی علیہ التلام سے غلبہ اور تسلط کا خوف دل ہی در بیتان کئے ہوئے تھا قتلی اولاد سے حکم سے جمی اسکوسکون مذعقاء دل ہی دل ہی بریشان کئے ہوئے تھا قتلی اولاد سے حکم سے جمی اسکوسکون مذعقاء افرائس نے بیمی فیصلہ کیا کہ حضرت موسی علیہ التلام ہی کوفت ل کر دیا جائے تاکہ اندائیہ کا خاتہ ہی ہوجائے۔

ایک روز این ایل در بارسے کہا اگر موسیٰ کوہم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو مجھے اندشیر سے کہا اگر موسیٰ کوہم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو مجھے اندشیر سے کہا اگر موسیٰ دیا ہے۔ اہذا سے کہ بہت آہستہ بدل ڈالے اور ملک مصری فساو میادے۔ اہذا مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ دعلیہ السلام ، کوقتل کر دیا جا ہے۔ اہل ور بار نے اسکی رائے سے اثفاق کیا ۔

حضرت موسی علیہ الت لام کوجب اس کاروائی کاعلم ہوا تو آپ نے فر یا یا کہیں ایسے متنکبرومغرور سے کیا خوٹ کروں جوالٹرکے یوم حساب سے نویں ڈرتا۔ میراسہارا تومیرا پرور دگارہے میں اسی کی بنا ہیں ہوں۔

غرون اورائیکے اہل در بارکی اس گفتگومیں ایک مصری مردِمومن "مجی موجود متحاجس نے انہی تک اسپنے اسسالام کو پوسٹ پیدہ رکھا تھا اُس نے جب پیرمنیا تو اسپ ا ایمان ظام رستے بغیراہل وربار سے پوں محاطب ہوا:-

ائمة تفسيرس حضرت مقاتل اورحضرت حسن فرماتے ہم کہ بیمردمومن فرعون کا جا زا و مجانی مقا اور بیہ وہی خص مقا جو شہرکے کنارے سے دوٹر کر آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ التالام کو یہ خبر دی تھی کہ اے موسیٰ قبطی کے قبل کے مقدمہ ہیں اہل در بارنے تم علیہ التالام کو یہ خبر دی تھی کہ اے موسیٰ قبطی کے قبل کے مقدمہ ہیں اہل در بارنے تم کو قصاصاً قبل کرد ہے کا فیصلہ کیا ہے۔ لہذا ہیں تم کومشورہ ویتا ہوں کہ تم فوری ملک

مصرے ہجرت کر جاؤ۔

بعض مفسرین نے اس مروموس کا نام جینب بیان کیا ہے اور لعض نے منعان کھا ہے ۔ اور شعب ورمور کے تعلقی نے حضرت ابن عباس کا نام حت زقبل شعان کھا ہے ۔ اور شعب ورمور کے تعلقی نے حضرت ابن عباس کا نام حت زقبل نقال کی سے

نقل کیا ہے۔ مورخ ستہیلی نے دوسرے نام شمعان کو ترجیج دی ہے کیونکہ حبیب اس شخص کو نام ہے جسکا واقع سور ولیسین میں آیا ہے۔

قرطبی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول الٹرطی الترعلیہ ولم نے فریا یاصة میفین صرف چند ایک ہیں ،ایک صبیب نجارجن کا قصّہ سورہ لیسین ہیں موجو دہے۔ و وسرے آل فرعون کا رجل مومن" تبہرے

ابو كرصديق بيزاوريه إن سب بي افضل مي "

آیات ذیل میں اسی رحل مُومن کا خطاب نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے ہے آ اریخ بنی اسرائیل کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جسکوخو دہنی اسرائیل فراموش کر سکتے ہیں ۔ یہ قصتہ انبیار کرام کی دعوت و مبلیغ سے منہ بین بڑی انہیت اور قدر وقیمت دکھتاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں جہال فرعون ، با مان ، قارون جیسے متکبر اور مغرور انسان منظر آتے ہیں و بال حق وصد افت کی تائید و نصرت کرنے والے ، پہاڑوں سے زیاوہ خت منظر آتے ہیں و بال حق وصد افت کی تائید و نصرت کرنے والے ، پہاڑوں سے زیاوہ تا ہیں۔ و بلند شرحوصلہ رکھنے والے افراو تھی انبیار کی دعوت و تبلیغ سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرعون کے ہمرے ور بار ہیں حضرت موسیٰ ملیہ السلام پر ایمان لا نے والا مرومومن اس طرح مخاطب ہے :۔

وَقَالَ مَ مُجْلُ مُنْوُمِنُ مِنْ مِنْ أَلِى فِرْعَوْنَ مَيْكُتُمُ مِا يُمَا نَهُ الإ

اے میری قوم کے لوگو! آئے تہمیں یا وشاہی ماسل ہے کہ اس سرزئین میں تم حاکم ہولیکن اگر اکٹر کا عذاب ہم پر آگیا تو بھر کون ہے جو ہماری مد دکر سے گا، فرعون نے کہا میں تو تم توگوں کو وہی رائے وے را ہوں جو تھے مناسب معلوم ہوتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تہاری دہنمائی کرتا ہوں جو باکل عقید ہے۔

ا المرال او شخص جوالمان لا یا مقا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو المجھے خوف ہے کہ کہ ہیں تم پر بھی وہ ون شراعی کے جواس سے مہلے مہت سی جماعتوں پر آجکا ہے۔ جیساون قوم نوح اور عاو اور تمو د اور انجا میں ہوئے بعد والوں پر آبا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ التراپنے بندوں پر طلم کا کوئی تعدد والوں پر آبا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ التراپنے بندوں پر طلم کا کوئی ت

اراده نهيي رکھتا۔

اور اے قوم مجھے ڈرہے کہ بین تم پر فریاد و نعال کا دن نہ آجائے دیمعنی قیامت کا دن نہ آجائے دیمعنی قیامت کا دن ہم کیشت بھیر کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے گراس وقت الشرسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور سج یہ ہے کہ جے الشر بھیلکا دے آسے مھرکوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے .

اور اس سے پہلے یوسف (علیہ التلام) بھی تنہادے پاس
بینات کیکر آئے سے مگر تم اُن کی لائی ہوئی معلیم کی طوف سے شک ہی
بیں پڑے دہے بھر حبب اُن کا انتقال ہوگیا تو تم نے کہا اب اُن کے
بعد اللّٰہ کوئی رسول ہرگر نہیں بھیجے گا ،اسی طرح اللّٰہ اُن سیب لوگوں کو
گراہی میں ڈال دیا ہے جو حدے گزر نے والے (اور) شکی ہوتر ہیں اور جو اللّٰہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیراسکے کہ اُن کے پاس کوئی
دیس آئی ہو۔ یہ رویۃ اللّٰہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت
مبغوض ہے۔اس طرح اللّٰہ ہر مشکر جہار کے ول پر محقیۃ لگا دیا ہے۔
مبغوض ہے۔اس طرح اللّٰہ ہر مشکر جہار کے ول پر محقیۃ لگا دیا ہے۔
فرعون نے کہا اے بابان ایمیرے لئے ایک بلندعارت تیار کہا کہ

میں آسمان پر جانیکی را ہوں نگ مینیج جاؤں . مچر ( و باب سے) موسیٰ کے قلا کو دیکھوں ۔ اور بیس تدور اصل موسیٰ کوجوٹا ہی سمجھتا ہموں ۔ اس طب رہے فرعون کے لئے اسکی برعملی خوسٹ نما بنا دی گئی اور وہ را ہے راست سے روک و یا گیا اور فرعون کی ساری چا لبازی (اس کی اپنی) تہاہی سے راستے میں ہی کام آئی۔

ادراس بوس نے کہا اے میری قدم کے لوگومیری بات مانو میں تہیں تھے راستہ بتا تا ہوں اے میری قوم ایپ دنیا کی زندگی توچند روزہ ہے ادر ہمیشہ نیام کی جگہ آخرت ہی ہے ۔ جو بُرائی کرے گا اُس کو اتنا ہی بدلہ ملے گامبتنی اُس نے بُرائی کی ہے اور جو نیک عمل کر سے گا خواہ مرد ہو یاعورت بشر ملیکہ ہو وہ مومن ۔ ایسے سب لوگ جنت ہیں دافل ہوں سے جہاں اُن کو بے حماب دذق ویا جائے گا۔ ا ور اے میری قوم کے لوگو! آخر یہ کیا بات ہے کہ ہیں تو تم لوگو کو بنیات کی طرف مبلایا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف وعوت کو ہتے ہو. تم لوگ مجھے اس بات کی وعوت ویتے ہوکہ میں التّرسے كفركروں او را کیجے ساتھ ان سبتیوں کو شریب مھیراؤں جنہیں میں نہیں جانت حالا کمہ میں تمہیں اُس زبر دست مغفر*ت کرنے والیے خدا کی طر*ون وعوت وے رہا ہون.

حق پیہے اور اسکے نملا ٹ نہیں ہوسکتا کرجن کی طرف تم مجھے ملارہے ہووہ نہ دنیا ہی میں کوئی بیکارے جانے کے لائق ہے اور مذ آخرت ہی میں ،اورحقیقت پرہے کہ ہم سب کوالٹرکے پاس جا کا ہے اور صدیے گزرنے والے ہی اہل جہتم ہیں۔

پس آج جو کھھ میں کہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گاجب تم أسے یا دکر وستے اور میں اینامعا لم النگری کے سپر دکر تا ہوں بیشک وه ایٹے بندوں کا پچسان ہے"

مردموم ہے اور اسجام جبر آل فرعون کے اس حق پرست انسان کی تقریر کا

سَّج جو کچه میں کہہ ریا ہوں عنفریب و ہ وقت آئے گا جب تم أسے یا د کرو سے اور بیں اینامعاملہ تو التر سے سیرد کرتا ہوں ؟ اس آخر حملہ سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ باتیں تحبتے وفت اُس مردِمومن کو بورامقین مضا کہ اس حق گوئی کی یا واش میں پوری فوم کاعتاب اس پرٹوٹ پڑے گا اور اسی پرتس ہیں ہوگا بکدا نے اعزازات ومفادات کے علاوہ اپنی جان سے بھی باتھ دھونا پڑے گا ،مگر پرسب کچھ جانتے ہوئے بھی محن اس نے التہ شے تھروسے پر اپنا وہ فرنس انجام دیدیا جو دنیا میں سرف اُ دلوالعزم انسان ہی ویا کرتے ہیں۔ ا ما م تمفسیر حضرت مقاتل کھتے ہیں کہ اس مرد مومن کے بیجھیے قوم فرعون ٹوٹ

پڑی اور بیسی طرح ایک پیها در کی طرف مھاگ نکلے اور اُن کی گرفت میں نہ آ سکے . الترتعالٰ

جلدا *و*َل

ہ ایت کے چراع نے قوم فرعون کی ٹری تد ہیروں سے اُن کو بیچا لیا گرخود قوم فرعون سخت عذاب ہیں بگری سنگی جسکا اسجام غرقا ہی کی شکل ہیں فل ہر ہوا اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ ، مردمون کے سنگی جسکا اسجام عرقا ہی کی شکل ہیں فل ہر ہوا اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ ، مردمون کے انجام کے لیسے ہیں یہ آیات آئی ہیں۔ اسی طرح آل فرعون کے انجام کے بادے ،

موسم وم مضمول فَوَقَالُمُ اللهُ سَيّاتِ مَا مَكُووْا وَحَاقَ بِالِ فِرْعُونَ وَرَا لَكُومُ الْعَدَابِ اللهُ والمُومِن آيات عصر المنه في المنوع المنه والمؤمن آيات عصر المنه والمنه والم

آخر کار آس مرد مومن کو النگرتعالے نے اُن توکوں کی بُری چالوں سے جو اُن محفول نے اُسکے خلاف حلیں بچالیا اور فرعون کے ساتھی بالوں سے جو اُن محفول نے اُسکے خلاف جیس بچالیا اور فرعون کے ساتھی

خود ہرترین عذاب سے جیئر میں آگئے۔

ووزخ کی آگ ہے جس سے سامنے سیج وتنام وہ بیش کئے جانے ہیں اورجب تیا مت قائم ہوگئ توحکم ہوگاکہ آل فرعون کونٹدیزئی عذاب میں وافل کر دور بیجر فررا فیال کر واس وقت کا جب یہ لوگ وائخ میں ایک دوسرے سے جبکٹر ہے ہوں گئے۔ دُنیا ہیں جولوگ کم درجہ تھے میں ایک دوسرے سے جبکٹر ہے ہوں گئے۔ دُنیا ہیں جولوگ کم درجہ تھے وہ بڑے درجے والوں سے جہیں گئے کہم تو تمہارے ہی تابع سے وہ بڑے درجے والوں سے جہیں گئے کہم تو تمہارے ہی تابع سے اس کی تکلیف کے کچھ جھتے سے ہم کو بچالو گئے ؟ وہ اب کیا بیہاں تم نارجہ ہم کی تکلیف کے کچھ جھتے سے ہم کو بچالو گئے ؟ وہ بڑے درجے والے جواب دیں گئے۔ ہم سب بہاں ایک حال میں ہیں بڑے۔ ہم سب بہاں ایک حال میں ہیں ہو

بلاشبہ الکر بندوں کے درمیان قطعی فیصلہ کردیکا ہے۔ میچر بیہ دورہ نے بیں پڑے ہوئے توک جہنم سے بہرہ داروں مہیں گئے دارے فرشتوں اپنے رب سے دعا کروکہ وہ ہمارے عذاب بیں بس ایک ون ہی کی تخفیف کردے۔

و و پر جیس کے کیا تہاں ہے پاس رسول بینات نیکر نہیں اس کے بھے ہجواب دیں گئے ہاں کیوں نہیں اجہنم کے بہرہ وار کہنگے محصر تو تم ہم دوار کا فروں کی وُعاا کارت ہی جانے والی ہے۔ محصر تو تم ہم دوار کی وُعاا کارت ہی جانے والی ہے۔ محضرت عبدالسر ابن مسعود شنے اس آبت کی تفسیر میں یہ ارت او فرا یا کہ آل فرعون کی روصیں سیا ہ جانوروں کی شکل ہیں ارت او فرا یا کہ آل فرعون کی روصیں سیا ہ جانوروں کی شکل ہیں

## مبرروزصيح ومشام وتؤمر تنبحبنم كصرامنه لانئ جانى بين اورامضين جبنم و کھلاکر کہا جا تا ہے کہ بہتمہادا مھکانہ ہے۔ د تفسیر ظہری ،

السع أبات (تومعرف) حضرت موسى عليه السّلام كي تبليغ مسلسل كا فرعون السع أبيات الم كي تبليغ مسلسل كا فرعون ا ورائسكے مسردار وں برمطلقاً اثر نہیں ہوا ، سوائے

معدود معيندسب نف مخالفت وبغاوت اختيار كرلى بميربن اسرائيل كي ذبح اولاد كا قانون حیل پڑا جسکے نتیجے میں مظلوم منی اسرائیل کی اولا د نربینہ ذیج ہوئے لگی اور فرعون

كى سيتش كازورشور سے رواج ستروع ہوا۔

اس درمیان حضرت موسی علیه است لام پر وحی آنی که فرعون اور فرعونیوں کو خبردار كرويا جائے كه أكريه بى طور وطرابقة جارى رہا توعنقربيب التركا عذاب نازل ہوتے والاَہے ۔ اس آگا ہی پرتھی کوئی توجہ نہ دی گئی تو تنب پیچے بعد دیچڑ عذاب الہی آ نے مشروع ہوئے جب سی عذاب سے پریٹان ہوجائے توحصرت موسی علیہ استلام ہے ورخواست کرتے کہ یہ عذاب اپنے رہ ہے وُ عاکر سے وُ ورکر دیا جائے توہم ایمان لے آئیگے مهرجب وه عنداب جا مارمتا تو تيمروسي روش اختيار كريليتي اسي طرح خدا كي طرف واخيس مربارمهلت دی جاتی رئیں میں میں میلے سے زیادہ می سرکشی اختیاد کر لیتے ، جبا کھوں نے اسکوایک منداق بنالیا تو میمرالنگر کا و و آخری عداب آیا جسکے بتیجے میں فرعون اوراہل فرو عرق كرديئے گئے۔ وہ عذاب مِس كوقر آن عليم نے آيات بينات "كے الفاظ سے تعبير كيا" محس تسم کے مصفے اور ان کی تعداد کتنی تھی ؟ اسی کوئی واضح تحدید تعین نہیں کی جاسکتی۔ مورة بى اسرائيل من نونت نيون كا ذكر مليا ہے۔

وَكَفَرُ النَّيْنَا مُوسَىٰ يِنْهُ أَيَّا بِ أَيْنَا عِنْ اللَّهِ وآيت علال اور بلاست بهم نے موسیٰ کونو واضح نت انات دستے۔

اور سور ه کلا ، نمل ، زخرف ،النّاز مات میں تعداد کی وضاحت سے بغیرصرف" آیات" تحبكر ذكر كيا گيا تحبين آيات بتينات "اور تهين آيات مفصلات " اور ايک موقعه پر الأية الكبرى اورتهين آباتنا معتعبير كميا كياسي

ان تفصیلی اور اجمالی تنعبیرات کے علاوہ مذکورہ بالاسورتوں میں علیٰجدہ علیٰجدہ

بدایت کے چراغ

نتانات كاميمى ذكرموجود ، أكر إن سب كوجع كرد يا جائے توحسب ذيل فبرست

مرتب ہوسی ہے : عضا ، یر تبینا ، سنین د فیط سالی ، مفض نمرات د بھیلوں کا بنقصان ) طوقان ہجراد دطری دل ، فتل د جوں ، فتفا دع د مینڈک ، دشم دخوں ، فلنٹی بحرد دریا کا بھٹ جا ان ہمٹن سلوی دصلوا اور مبیر ، غمالم د بادل کا سایہ ، انفجار عیون د پھرسے تبیموں کا بہہ پڑنا ، تین جبل دہبار ہمار کا کھڑکرسروں پر آجا نا ) نزول تورات ۔

یہ بیندرہ آیات توالیسی ہیں جن کا وکر قرآن مکیم میں موجود ہے۔اسکے عال وہ

كسب مديث يس مزيد تشريج معي لتي ہے۔

ترندی شریب ملد دوم کتاب التفسیر می صفرت صفوان بن عسال کی ایک صدیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ و و میہو دبول نے آپس میں مشور و کیا کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ و نم کی بیا ہے مرتبہ و و میہو دبول نے آپس میں مشور و کیا کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ و نم کے دعوی تبوت کا امتحان لینا چاہیے بمشور و کے بعد و و آپ کی خدمت میں آئے اور بوجھا کہ اللہ رتفا لئے نے حضرت موسیٰ کوجوشیح آیات د نوا یات) و کے مقتح میں آئے اور نیا ہے اور نے ادب اور ایا وہ نوایات یہ ہیں :-

وری بیست فروس از این ایر نا ایک نامی کا ناحی قت لی بکرنا، چوری بکرنا، جادم کرنا، جادم کرنا، جادم کرنا، سود از کھا نا، پاک وامن کوئنہمت نه لگانا، میدان جنگ سے فرارند ہو اور اسے میہو و تمہارے کے خصوصیت سے سامقہ پیشم بھی متفاکہ بیسکیت کے سامقہ سے ون ای کی خلاف ورزی بکرنا "

یہ منگرو و میہودی آپ کے ہاتھ چے اور والیں چلے گئے۔ دیتومان ی

اس طرح تسع آیات کی ایک تشریح یرجی ملتی ہے ، کیکن یرتشریح قرآن تشریح سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن ہیں جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اُن ہیں سے ایک بھی اسمیں سٹ الل نہیں ہے۔ اس لئے مفسرین کرام نے اس مدین کامختلف طور پرجواب دیا ہے جو عسلم مدین سے تعلق رکھتا ہے جس کا پہاں موقعہ نہیں۔

مدیت سے ایس کی ایک اور تبینزیج حضرت ابن عباس سے میں منقول ہے وہ فراتے۔ بین کر تنبع الیات سے مراد حسب ذیل نشانیاں ہیں :۔ . طدادل عَصَاء يَدِ بيضا بِهِ الشِّنين مُنقَصَّ تَمرات ، طوفان ، حَرّا د ، قُلَّ ، صَفّا دع ، وهم .

اكه تنفسيرحفزيت مجابة بمحضرت عكرتر ،حصرت شعبى ،حضرت قتا درج ني مجبى اس تسشىر يح

ما فظ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس سے قول کو قابل ترجیج قرار دیاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیات کالفظ قرآن مکیم ہیں معجزے اور احکام الہیہ دونوں معنی میں استعمال کیا گیاہے۔ اسی لئے مفسر مین کی ایک جماعت نے شیع کہات سے معجزے مرا دیتے ہیں اور نوشے عدوسے حصر مرا دنہیں ہے مینی پرضروری نہیں کہ جملہ معزات نوشے زائد نه بهول آیت مذکوره میں مسک خاص اہمتیت سے پیش نظرنو عدد کی تصریح کی تھی ہاورمبیاکا و پرتقل کیا گیاہے ایک جے مدیث میں اِن نوا آیات سے احکام الہیں مراد ہیں۔اس سے معض ویگرمفسرین نے تسع آیات سے احکام الہیہ مرا دلیا ہے۔ الغرض حضرت ابن عباس مننے تسع آبات کی جوفصیل بیان فرمانی ہے اُس کی

وضاحت مفسرین کرام نے اس طرح بیان کی ہے !-

ا (۱) عصر السريكان كا نام ہے جوعام طور پر صلتے تھے ہے ہارے كا كام دىتى ہے۔ نمیا جا آ ہے کہ یہ خاص لکڑی جوجنت ہے آتا رہی گئی تھی اسکی خاصیت یہ تھی کہ اگر اسکو پتھر پر مارا جائے تواسکے صرب سے پتھر میں بانی کے جیٹمے بھوٹ پڑتے تھے۔ يدلكرى حسب عنرورت ورازتهى بروجاتى محتى جنك وربيه حدرت موسى عليه السلام جانوروں کے لئے اُو کیے درختوں سے پتے جہاڑلیا کرتے تھے۔ اس لکڑی کو سحركے مقابلہ میں ڈال ویا جاتا تو وہ اثر دیا بنگرجا وو کے سارے کر تبوں کو مهضم سرجاتا عقاء فرعوني جا ووتحرول سحد مقابله ميس حضرت موسى عليه التلام نے اسی کاری کو بھیلیک کرو عظیم الث ان منطا ہرہ کیا کہ جا دو گرحیران رہ گئے اورا ہے جا دو سے توبر کمیا اور حصرت موسیٰ علیدالت لام پر ایمان کے آئے جسکا تذکرہ گزشتہ اوراق میں قصیل سے آچکا ہے۔

ا (۱) برست من المستلام وروش بالقريم الما كالما الما المستلام كايه دابها وتخ تفاجه مجزئ فابركرت كركام بي أما تقا جب حضرت وي عليه السلام اس ہا تھ کوا پنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالنے تو وہ مصف النہار کے

سورج کی طرح جیکنے لگتا تھا۔ ویکھنے والوں کی آنگھیں جیرو ہوجاتی تھیں۔ اس وقت ائھ کو ویکھنے کی تاب نہ ریجنی تھی۔ بھرجب اسکو دوبارہ گریبان ہیں «ال لیتے تو وہ عام ہاتھ کی طرح ہوجا تا تھا۔ اس معجزے سے بھی حضرت موسیٰ سلید الت مام نے جا دوگروں سے مقابلہ میں کا میابی عاصل کی۔ اور فرعون کے

در بار بین هی اس کاکئی بارمظا ہرہ فرایا تھا۔

رحفزت موسی علیہ الت لام نے اتحفیں ایک ہولئ کی تعلیا ایک پیشین گوئی

رحفزت موسی علیہ الت لام نے اتحفیں ایک ہولئ ک قبط سالی کی پیشین گوئی

فربائ جسکو قوم نے مزاح اور وحمی سے تعبیر کیالیکن جب وہ شروع ہوا تو پلیلا

اسٹے تفسیری روایات کے مطابق یہ قبط ان کے شہروں پر کسل سات سال

مطابق تقادہ کی دوایت سے مطابق اور حفرت قادہ کی دوایت سے مطابق قبط اور خفرت ابن عباس اور حفرت قادہ کی دوایت سے مطابق فقط اور خفران کی کھی کا عنداب

قبط اور خشک سالی کا عنداب گاؤں کے لئے تھا اور مجالوں کی کمی کا عنداب

شہروں پر سلام تھا۔ اس طرح غلّہ اور محبلوں کی کمی کے باعث پوری قوم کا عرصہ شہروں پر سلام تھا۔ اس طرح غلّہ اور محبلوں کی کمی کے باعث پوری قوم کا عرصہ

حیات ننگ ہوجیکا تھا۔

رس استقصی میرات دریعنی پھلوں کی کسی کاعد (ب) جیساکہ بیان کیا گیا قطرالی میں جہاں ہوتھم کی بیدا وار بند ہوگئی اسی طرح ایک عذاب بھلوں کا مجی آیا جس کی وجہ سے شہر کے باغات اُجڑ گئے اور پورا ملک ویران ساہوگیا، ورال کسی بھی سشہر کی خوبصور تی ہے لئے ورخت اور باغات ضروری ہیں بکوہتا نوں میں اس لئے وصفت برستی ہے کہ و بال سرسنری کا نام ونشان نہیں ہوتا اور اگر میں کیفیت شہروں ہیں قصبوں ہیں پیدا ہوجا تے تو انسانی آبادی کے لئے مرترین مصیبت پیدا ہوجاتی ہے۔ اہل فرعون کی سلسل نافر مانی وظلم کے مرترین مصیبت پیدا ہوجاتی ہے۔ اہل فرعون کی سلسل نافر مانی وظلم کے مقتمے میں ایک عذاب اس قسم کا آیا۔

(۵) طوق آن . اکثر مفسر بن کرام نے اس طوفان سے پانی کا طوفان مراد کیا ہے۔ اس طوفان سے پانی کا طوفان مراد کیا ہے۔ قوم میں اور ہے بھی برستے بینے . اگر جہ طوفان ووسری چیزوں کا بھی ہوسکتا ہے ، قوم فرعون کے سب محمروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا نہ کہیں ، پیٹھنے اس فرعون کے سب محمروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا نہ کہیں ، پیٹھنے کی مجگہ دہی نہ زمین ہیں کا شت کرنے کا موقعہ دیا ۔

کھینوں کوچیٹ کر بہا ہے۔ اگریہ ایک مرتبہ معبی آجائے تو پوری میے چور سے کھینوں کوچیٹ کورے اور انا فانا میلیوں می موجانی سے جبکہ یہ بطور عذاب انپرسلط کر دیا گیا تھا جب مجمعی محصبت اور یا غات

سرسبز مبوے بیرول ٹوٹ ٹرتا اورسب جیٹ کر جاتا تھا۔ نعبن روا یات میں یہ بھی سال کر اگر اگر ایک منٹر ان اکٹھی سے میں مانیوں اور جھتندن اور گھر ماریوں اور ایک

بیان کیا گیا کہ یہ مثریاں کڑی سے در وازوں اور حیتوں اور گھر بلوس مان سیاس کر سے کیا

برتنوں میں جنٹی تحریجی ہوئی غذاؤں کے میں پیدا ہوگئے۔ اس حیرتناک عذاب سے مب روپڑے اور ہر دفعہ کی طرح وعدہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گئے جب حضرت موسیٰ علیالسلام کی دُعاسے یہ عذاب دور ہوا تو کھیروہی فیالفت وسرکسٹی نشروع کردی۔ مرخود ن کاعد الی اس سے مراد الساعذ اس مذاحہ مرکباتی شروع کردی۔

(۹) وهم مه دخون کاعد اب اس سے مرا دایساعذاب تفاجو ہر کھانے بینے کی چیزوں کو اس کے خون بین تبدیل کر دیا تھا۔ حبب کوئی غذا تیاد کی جاتی تو تیار ہوئے سے اخون بیں تبدیل کر دیا تھا۔ حبب کوئی غذا تیاد کی جاتی تو تیار ہوئے سے بعد معانی خون بن جاتی بحنویں ،حوض ، نہر کسی بھی دربعہ سے یا بی نکالا جائے

ملدادل

تو و وخون کی شکل میں برآ مرہوتا معبوک و پیاس سے عاجز و ور ماند و ہوگئے . نجات کی سورٹ مذہبی جو انہیں میسترآئی اور نفسرین کرام بیعبیب وغرب بات بھی نمقسل سرتے ہیں کہ ایک ہی وسترخوان پر بیٹھ کر ایک اسرائیلی (قوم موسی) اور ایک فرعون کھانا کھاتے توجولقہ اسرائیلی اعظا تا وہ اپنی حالت پر کھانا جو تا مقا اور جولقمہ یا بالی کا گھونٹ فرعونی اُسی دسترخوان سے سنھ میں لیتا ، خوب بن جاتا ۔ یہ عذاب بھی برستورسات دن تک فرعونی رہا تا خوشرت موسی علیہ است لام کی وعاسے رفع ہوا سکین قوم بھرو ہی پیغاوت بو مائر آئی ۔

قرآن کیم نے اِن سارے عذاب کے تذکرے سے بعد پیخصوصی نوٹ بھی بیان

اورجب ان برکوئی عذاب واقع ہوتا تو یول کہتے اے موسیٰ ہمارے سے اپ رب سے اس بات کی دُعاکر وجس کا اُس نے آب عہد کررکھا ہے دیمینی اپنے دہے وُعاکر نے کے بعد با توہم ضرور بالضرور آپ سے کھینے سے ایمیان نے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کرویں گے۔ بھر جب ہم اُن سے اُس عذاب کو اُسی مدت سے اُسی عذاب کو اُسی مدت سے اُسی عذاب کو اُسی میں بہنچنا تھا تو وہ وہ وُراً عبد مکنی کرنے گئے۔

ابن منذر نے حضرت ابن عباس کی ایک روایت بنقل کی ہے کہ اِن میں سے ہرعذاب قوم فرعون پرشات روز تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتہ سے دن شروع ہوتا بھرووسرے ہفتے کو دور ہوجا تا مجھر بین ہفتے کی اِمضیں مہلت دی جاتی تھی تاکہ وہ تو یہ کرلیں کیکن جوہی وہ عذاب رفع ہوتا سرکھنی ومبغاوت پراگر آتے۔

وہ میں ہور است نقل کی ہے کہ جب ہیں صرت ابن عباس سے ایک اور روا برت نقل کی ہے کہ جب بہلی مرتبہ قوم فرعون پر قعط کاعذاب آیا اور حضرت موسیٰ علیہ است لام کی وعا سے رفع ہوگیا معجر یہ لوگ اپنی سرحتی سے باز نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ است لام نے وعاکی ا ہے میرے پر ور وگاریہ ایسے سرکش لوگ میں کہ عذاب فحط سے بھی متنا ترنہیں ہوئے اور معابمہ میرے پر ور وگاریہ ایسے سرکش لوگ میں کہ عذاب فحط سے بھی متنا ترنہیں ہوئے اور معابمہ میرے میرسے کے درو ناک ہو

اور میری قوم کے لئے وعظ کا کام بھی دے اور بعد میں آنے والوں کے لئے درس عبرت بنے تو النہ تعالیٰ کے لئے درس عبرت بنے تو النہ تعالیٰ نے انپر بیکے بعد دیگر عذاب کاسلسلہ جاری فرما دیا۔ تسع سنین کی تفصیلات اور فرعون اور قوم فرعون کاظلم و نا فرمانی آیات ذیل میں اس طرح ہیں ن کمیا گیا ہے ہ۔
کیا گیا ہے ہ۔

اور داخل کرتو این باتھ کو اپنے گریبان میں وہ نکلے گاروشن ہوکر بغیرکسی مرض دعیب کے ذیران ) نوآیات میں سے ایک ہے جو ذرعو اور اسکی قوم کے لئے بھیج گئیں بلات بہ وہ افرمان نوم تھی۔ فائر کا الذیت الک بری فلکہ آپ و عصیٰ اللہ .

(النازعات أيت ، طاع)

پس د کھا یا اُس فرعون کو ایک بڑا نشان (میعنی عصا کا نشان) مسیرین چید اور میان میان کا

رهى بَيْضَاءُ لِلنَّفِلِرِيْنَ - داعران آبت محذا ، عثذا ،

لیس ڈال دیاموسیٰ نے اپناعصا تو و ہ ا چانک ایک و اضح اژوحا تھا۔ اورگریبان سے اپنا ہاتھ کھینچا تو و ہ دیکھنے والوں کے آگے روشن ترتھا۔

مَّ لَقَلَ الْحَدُ الْحَدُ الْمَالُ فِرْعَوْنَ مِالْيَتِيْدِينَ وَنَقَصِ مِنَ مِنَ الْمَالُ الْحَدُ الْحُدُ الْمُعُلِقُ الْحُدُ الْحُدُ الْمُعُلِقُ الْحُدُ الْمُعُلِمُ الْحُدُ الْمُعُلِقُ ا

برايت يراغ

رستعق ہیں اورجب بُر از مایہ آتا توموسیٰ اور اُن کے ساتھیوں کو اپنے پئے فال برمطیراتے ۔ حالا کمہ اُنکی فالِ بر تو درحقیقت النّدیکے پاس تھی

مگران بین اکثریا معقم

اکفوں نے دوسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تو ہمیں مسحور کرنے

کے لئے خواہ کوئی نشان لے آئے ہم تیری بات مانے والے نہیں ہیں۔
افر کار ہم نے آن پر طوفان اور ٹاری ول ، جُزئیں ، بینڈک اور خون (کے عذاب) ہیں جے۔ بیسب نشانیاں علیحہ ہ علیحہ وظیمی مگروہ سرکشی سکتے چلے سکتے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب جسی بھی انہر سرکشی سکتے چلے سکتے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب بھی بھی انہر مرکشی سکتے جو سکت کے اور یہ با پر ہمارے حق میں وعاکر ، اگر اب سے منصب حال ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں وعاکر ، اگر اب سے منصب حال ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں وعاکر ، اگر اب سے منصب حال ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں وعاکر ، اگر اب سے منصب حال ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں وعاکر ، اگر اب سے منصب حال ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں وعاکر ، اگر اب سے منصب حال ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں گئے اور بنی اسرائیل موتی ہے۔

میر جب ہم انپرے وہ عذاب ایک وقت مقرتک سے لئے جسکو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ پکاغت اپنے عہد

من مجروائے۔ كَلَفَلُ النَّيْنَا مُوسى تِسْعَ ايَّاتِ بَيِنَاتِ فَسُمُّلُ بِيَالِيَّالُمُّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ربن اسرائيل آيت علنا)

اورہم نے موسیٰ کو نوکھی نٹ نیاں عطاکیں۔
اب تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لوکہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے کہا کہ اسے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ توایک سحزوہ آدمی ہے۔ فرعون نے کہا کہ اسے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ توایک سحزوہ آدمی ہے۔
قال کہ ہے۔ تمویلی اکٹوا میا آئینگھ میں لفون کا کہ تھے۔ تمویلی کہ توایک کہ معرفہ میں آئینگھ میں کہ انتقادی کا کہ تعرفہ میں آئینگھ میں کہ انتقادی کا کہ تعرفہ میں آئینگھ میں کہ انتقادی کا کہ تعرفہ میں آئینگھ میں کا کہ تعرفہ کیا گھٹوں کا کہ تعرفہ کی کہ کی کہ تعرفہ کی کہ تعرفہ کی کردہ کی کہ تعرفہ کی کہ کہ تعرفہ کی کہ تعرفہ

د الشعوار آیات مین تا شک

موسیٰ نے کہا (اے جاد وکر و تھینکو جزئمہیں بھینکنا ہے؟) انتفوں نے اپنی دسیاں اور لا تھیاں بھینک ویں اور لو سے عزیت فرعوں کی فسم ہے ہم ہی ٹالب ہوں سے ۔ میر موسیٰ نے اپنا عصا وال دیا تو بکایک وہ اِن کے حجو نے کرشموں کو ہڑپ کرتا جلاگیا۔ اسپر سادے جا دوگر ہے اختیار سجدے میں گریڑے۔ سجنے گئے کہم ایمان لائے رب العالمین پر جوموسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔

وَلَقَدُ ٱدْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْمِيْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَقُالَ

رْيِقَ مُرَسُولُ مُرْبِ الْعَالِمَيْنَ ١٠٤ وَالرَخِونَ آيات معد، مص

اورہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں سے ساتھ فرعون اورا سکے اعظم فرعون اورا سکے اعبان سلطنت سے باس مجیجا تو اس نے جاکر کہا کہ بیں رب العالمین کا رسول ہول.

مچرحب اُس نے ہماری نشانیاں اُن کے سامنے بیش کیں تووہ مشتھے مار نے لگے۔

ہم بیجے بعد دیگران کوالیسی نشانی دکھاتے جلے گئے جو بہنی سے بڑھ چڑھ کر بھتی اور ہم نے اُن کو عذاب ہیں پکڑیا تاکہ وہ اپنی روشش سے بازآئیں۔

لعافی وراق کی جراسورہ اعراف میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کرنازل ہو تا تو فوق کے مطابق کوئی عذاب عام مصر پر نازل ہو تا تو فوعون حضرت موسیٰ علیہ الت الام سے کہنا تھا کہ اے موسیٰ تم انٹر سے دعا کرکے اس عذاب کو دُورکروا دو، میچر جو کچہ تم سمتے ہو وہ ہم مان بیں گے مگر جب وہ بلاٹیل جاتی تھی تو فوعون اپنی اسی میٹ وھری پرنل جاتیا تھا ، عذاب کا کے بعد دیگر وہ بلاٹیل جاتی تھی تو فوعون اپنی اسی میٹ وہ بایک ایسا کھا معجزہ تھا جبکو دی کے بعد دیگر اور وہ بھی قبل ازقبل ہیں گوئی کے بعد آجا نا۔ بیدا یک ایسا کھالمعجزہ تھا جبکو دی کے کہنے پر الیسی اور وہ بھی قبل رکھنے والا آدمی بھی یوفیصلہ کرسکتا تھا کہ ایک سیخے آدمی کے کہنے پر الیسی میں کے ایک سیخ آدمی کے کہنے پر الیسی میں کے ایک گیر بلاوُں کا آنا اور میچر اسی کے خضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فرعون سے صاف تصرف کا تنہ جر ہوسکتا ہے ۔ بہی وجر سے محضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فرعون سے صاف تصاف کہ دیا تھا :۔

لَقَدُ عَلِمُت مَا آنُولَ هَو كُلِّهِ إِلَّا حَرَبُ التَّمَوٰ يَ

وَ الْكُرُينِ . ( بن اسرائيل آيت عن ا

توخوب جان چکاہے کہ یہ نٹ نیاں زمین و آسمانوں کے مالک سے سواکسی اور نے ٹاڑل ٹہیں کی ہیں ،

وَجَكُنُ وَا بِهَا وَاسْتَيْقَنَّهُ ۖ أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعَلُوا اللهِ

دالنمل آيت علا)

اور ان نوگوں نے معجزات کا انکارصرف ظلم اور کمبر کی وجہ سے محیا حالا کمہ ان کے قلوب اس کامیقین کرمکیے سے مقدر

تم بنی اسرائیل کولیکرمصر کے فلسطین ہجرت کرجاؤ۔ مصر کے فلسطین یا ارض کنعان جائے کے قطور استے ہیں ایک خشکی کا رامستہ جو

قریب تر تفا دوسرا بحرفلزم د بحراحمر) کاراستہ جسکوعبور کرکے وا دس سینا کی راہ اختیار کی جائے۔ بیددور کی راہ بھی منگرالٹر تعالیے کی مسلمت کا یہی تقاضہ مہواکہ وہ شکی کی راہ کی جائے۔ بیددور کی راہ بھی منگرالٹر تعالیے کی مسلمت کا یہی تنقیاضہ مہواکہ وہ شکی کی راہ

جهور کر دور کی را ه اختیار کریں اور دریائے قلزم کو پار کرنے جائیں۔ بظا ہراسمیں میصنعت میسور کی دا ہ اختیار کریں اور دریائے قلزم کو پار کرنے جائیں۔ بظا ہراسمیں میسونگ

پوٹ ید ہ معلوم ہوتی ہے کہ خشکی کی راہ اختیار کرنے میں فرعون اور اُس کی فوج سے جنگ صروری موجاتی سجیونکہ انفوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی المیا تھا اور اگر دریا کا معجب زہ

سروری ہوجاں میروسی اسرائیل کو والبیس مصراییجائے میں کامیاب ہوجا تا۔ الغرض حضرت پیش بذا یا تو فرعون بنی اسرائیل کو والبیس مصراییجائے میں کامیاب ہوجا تا۔ الغرض حضرت

موسیٰ اور مارون علیہما التلام مبنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بجراثمر کی راہ ہو گئے اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں سے زبورات اورتیمیٹی ملبوسات جو ایک تہوار میں ستعار

روانہ ہو کے سے بلنے مصری موربوں مے ریورات اور یک جو مال واضح منہ موجائے۔ لئے بھے وہ بھی وائیس نہ کر سکے کر مہیں اہل مصر پر اصل مال واضح منہ موجائے۔

ا دھر بعض نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی امرائیل مصرسے فرار ہونے کے لئے

شہروں سے نکل سُکئے ہیں. فرعون اُسی وقت ایک زبر دست ٹ کرلیکر اُن سے تعاقب کے لئے نکل پڑا اور صبح ہونے سے پہلے اُن سے میروں پر جا پہنچا۔ کے لئے نکل پڑا اور صبح ہونے سے پہلے اُن سے میروں پر جا پہنچا۔

بن اسرائيل كي تعدا دمقول تورات اسوقت تيفير لاكويتي . يو معين سم وقت

جب الحفول نے پیچیے موکر دیکھا تو فرعون کو سر بریا یا تھبراکر سمنے تھے امیہاں تورات

کی روابیت بڑسی دلیسپ ہے)

"" السياموسي كيامصرمي قبرس منهضين جو تومم كومرنے كے لئے

بیا بان میں کے آیا ؟ رخروج باب ۱۱ آیات علاء ماا)

حضرت موسی علیہ الت لام نے انھیں تی دی اور فرما یاخوف نہ کر و میرا رب میرے ساتھ ہے وہ تم کو بخات وے گا اور تم ہی کامیاب ہو گئے۔ بھیر بارگاہ الٰہی ہیں دست بُرع ا ہوئے وی الٰہی نے حکم دیا کہ اپنی لامھی کو پانی پر ماروو پانی مھیٹ کر بیچ ہیں راست نہ است منظل اسے گئے۔

چناہنے حضرت موسیٰ علیہ است لام نے ایسا ہی کیا دریائے قلزم پر اپنی لامقی کا مارنا ہی تھا کہ یانی بھٹ کر دونوں جانب قٹو پہاڑوں کی طرح تھڑا ہوگیا اور بیچے میں راست نکل آیا، حضرت موسیٰ علیہ السالام سے مکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اترکے

اورخشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔

فرعون نے جب پر شظر کیا تو اپنی قوم کو آواز دی کہ یہ وقت مہت مناسب ہے آگے بڑھوا ور بنی اسرائیل کو جا بکڑو ۔ چنا بخے فرعون اور اس کا تمام کشکر بنی اسرائیل کے بچھے اسی داستے پر جا پڑا ۔ لیکن النار کی قدرت آگے آئی جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کیا تو یا تی کو کم دیا کہ وہ اپنی اسلی صالت پر آجائے کس کنارے پر سلامتی کے ساتھ مہنچ گیا تو یا تی کو کم دیا کہ وہ اپنی اسلی صالت پر آجائے کس آئا فاٹا دریاسے وونوں پاٹ بھیر مل سے اور فرعون اور اس کا تمام کے رجو انہی درمیان ہی میں تھا غرق آب ہوگیا۔

یہ قرآن تکیم ہی کا انکثاف ہے جس کا واحد ڈرلیہ وحی الہی کے سواکھ نہیں۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملاکمہ العذاب سامنے نظرآنے کے تو میکارکر کہتے لگا:-بیں اسی ایک وحد ۂ لاشریک لئاستی پر ایمان لا تا ہموں جس

پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اطاعت کرنے والوں میں سے ایک ہوں ۔ (یونس آیت عنق)

ایس ہوں ایمان چوبکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاربوں کی طرح نجات حاصل کرنے سرے سے پیجی ایک مضطربانہ ہات تھی اس لئے اللّہ کی طرف سے بیجواب ویاگیا۔ سرے سئے پیجی ایک مضطربانہ ہات تھی اس لئے اللّہ کی طرف سے بیجواب ویاگیا۔ آلیٰ ان دَینَ عَصَدِیتَ فَبُلُ وَکُنْتُ مِنَ الْمُفْیدِیْنَ دَینَ الْمُفْیدِیْنَ دَینَ الْمُفْیدِیْنَ دَینَ اللّٰ

اب یہ کہ رہاہے مالانکہ اس سے میلے جوا قزار کا وقت مق السميس انكارا ورخلاف مي كرناريا ور درجقيفت تومفسدول بي سوتها -يعنى التركوخوب معلوم تقاكه وعلمهين بي سينهي بلكمفسدين بي مقا. حقیقت یہ سے کہ فرعون کی یہ میکار ایمان لانے اور بیقین کرنے سے لئے مذمقی بلکه عذاب البی کامن بره کرنے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی مالت میں تکلتی ہے۔ الیسی وُعا و میکارموت کے وقت نا قابل قبول ہوتی ہے۔ قرآن محیم نے اس سے لئے ایک۔۔ عام قاعده بيان فرما ياسم:-فَلَمُ مِيلَةُ يَنْفَعُهُ هُ إِيمًا فَهُ وَلَمُ الْمُأْسُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي . والموس آبت عهم

بس الكونغع مذ دسے كا اُن كا ابنا ايمان جبكرا مفوں نے ہما دا عذاب و يجھ لیا بیرالٹرکامقرر کروہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ اسکے بندوں ہیں جاری رہاہی۔ تو بہ اور ایما ن بس اسی وقت تک نفع دیتے ہیں جب تک آدمی الٹرکے عدا سب یا موت کی گرفت میں نہ آجا کے ۔ عذاب آجانے یا موت سے آثار مشروع ہوجانے سے بعد ایمان لا نایا توبه کرناالنتر کے ہاں مقبول نہیں ہے۔

اس موقعہ برائٹری جانب سے بیمبی جواب ویاگیا۔ انج کے دن ہم تیرے حبم کو اُن لوگوں کے لئے جو تیرے پیچیے آنے والے ہیں مجات ویں سے کہ وہ عبرت کانشان ہے۔

(يونس آيت مثلة)

جدیہ تحقیقات کی روشنی میں قاہرہ کے عجائب خانہ میں درئیس ٹانی افرعونِ موسیٰ کی معش موجو د ہے. بیسمندرمیں مقوری ویرغرق رہنے کی وجہسے اس کے ناک سے کچھ حصہ کو مجیلی نے کھا لیا تھا آج تھی تماشاگاہ خاص وعام ہے۔

فرعون كاتعاقب اورسمندر كالميث ما نااور بني اسرائيل كانجات يا ما نا اور فرعون كاغرق ہونا قرآن علیم كى مندرج آیات بیں تفصیلاً واختصاراً اس طرح موجو د ہے۔

قرآن مضمول وَلَقَلُ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ مُوسَىٰ آنُ أَسْرِبِعِبَادِي

فَأَضُوبُ لَهُ حُرِبًا لَهُ وَأَلَمُ الْمُ آيَاتَ عَنْ اعْتُ

اور بھرد کچھوہم نے بوٹ پر وی بھیجی کہ اب میرے بندوں کو راتوں دات مصریے نکال لیجا بھرسمندر میں اُن کے گزر نے کے لئے خشکی کی راہ نکال لیے بخصکو نہ تعافب کرنے والوں سے اندلیشہ ہوگا نہ اورکسی طرحے کا خطرہ۔

بچرفرعون نے اپنے کشکر کے ساتھ اُن کا پیچپاکیا ایس پائی کاربلا جیسا کچھ اُن پر جپانے والا تھا جپاگیا۔ (معنی جو کچھ اُن پر گزرتی تھی) گزرگئی) اور فرعون نے اپنی قوم پر را ہ نجات گم کر دی انھیں سیھی را ہنہیں دکھائی۔

وَ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى اَنْ اَشْرِيعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ الرَّوْحَيْنَ الْمُوسَى اَنْ اَشْرِيعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ الرَّادِةِ مِنْ الْمُوارِدَةِ مِنْ اللهِ الشَّعِوارِدَةِ مِنْ اللهِ الشَّعِوارِدَةِ مِنْ اللهِ الشَّعِوارِدَةِ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةِ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةِ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةِ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةِ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةُ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةُ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةِ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةُ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّعِوارِدَةُ مِنْ اللهِ السَّعِوارِدَةُ مِنْ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ہم نے موسیٰ کی طرف وحی جیجی کہ را توں رات میرے بندوں کو کے کرنکل جاؤ تمہارا بیجیا کیا جائے گا۔

مچرفرعون نے (فوج جمع کرنے کے لئے)شہروں میں مقیب کو جمع کرنے کے لئے)شہروں میں مقیب مجمع کو سے دیئے دیئے ۔ (اور کہلا مجیبیا) کہ یہ مجمع محصی مجرلوگ ہیں اور امضوں نے ہم کو مہت نارائن کی ہے۔ اور ہم سب کوان نوگوں سے خطرہ ہے۔

اس طرح ہم نے اُمخیب اِن کے ہاغوں اور جیشعوں اور خوانوں اور ان کی مہترین قیام گا موں سے بکال با ہر کیا۔

یہ تو ہوا آن کے ساتھ ،اور ز دوسری طرف) بنی اسرائیل کوسم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا ۔صبح ہوتے ہی یہ لوگ اُن کے تعاقب میں جل بڑے۔

بھرجب وونوں جماعتوں نے ایک ووسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے گئے بیٹنگ ہم تو پکڑے گئے .

موسیٰ نے کہا ہر گزنہیں میرے ساتھ میرادب ہے و ہ ضرور میری رہنمائی کرے گا . پس ہم نے موسیٰ کی طرف وتی جھیجی کہ اپنا عصاسمندر پر ما دو
یکا یک سمندر بھٹ گیا اور اس کا ہم کمٹرا ایک عظیم الثان بہاڑ کی طسر چ
ہم دوسری جماعت کو بھی قریب لائے۔ موسیٰ اور اُن
سب لوگوں کو جو اُس کے ساتھ مجھے ہم نے بچالیا ، بھر دوسروں کوغرق
کر دیا۔ بیٹک اس واقع ہیں ایک نشانی ہے سگر ان لوگوں ہیں اکثر
مانے والے نہیں ہیں۔ اور درحقیقت تیرارب زبر دست بھی ہے دیم

فَانْتَقَنَدُا مِنْهُ مُ فَاغَمَّةُ مَا نَعَلَمُ مِنْ مَا فَعَمَّا مِنْهُ مُ فَانْتَقَنَدًا مِنْهُ مُ فَاغَمَّةً مِنْ الْمُعَمِّدِ مِنْ الْمُعَمِّدِ مِنْ الْمُعَمِّدِ مِنْ الْمُعَمِّدِ مِنْ الْمُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُوافِلِينَ مَنْ الْمُوافِلِينَ مَا مِنْ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُوافِلِينَ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ ال

تب ہم نے اُک سے انتقام لیا اور اُمھنیں سمندر میں خسر نی کردیا کیو کمہ اُمھول نے ہماری نشانیوں کو حبشلایا تھا اور اُن سے بے پڑا ہوگئے منفے۔

ادر اُن کی جگہم نے اُن لوگوں کوجو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے
اُس زمین کے مشرق ومغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالامال
کردکھا تھا،اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ فیر
پورا ہوا کیونکہ اُنموں نے صبرسے کام لیا تھا اور جر کچھ فرعون اور اُسکی
قوم نے تیار کیا تھا اور جوجو اونجی عمار ہیں بنائی تھیں اُن سب کوہم نے
ملیا میدہ کردیا۔

وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَفَا تَبَعَهُمْ فِنْ عَوْثُ وَجُنُودُهُ لَا بَغُيَّا وَعَدُدًا الْهُ دِينِس آيات منذا عند)

اور مجرابسا ہواکہ ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر کے پارا تار ویا۔
بہ دیجھ کر فرعون اور اُس کے لئے کرنے بیچھا کیا مقصو دید تھا کہ ظلم دشراتہ

محری ،لیکن جب حالت یہاں تک مینچ گئی کو فرعون سمندر میں فرق ہونے
لگا تو اُس وفت بیکار اُسٹا ، میں مقین کرتا ہوں کہ اُس سبتی کے سواکوئی معبود
مہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی اُمہی فرہ نبرداروں

دہم نے کہا، ہاں اب تو ایمان لایا حالا کم پیلے برابر نا فرمانی محرتار با اورتورنیا کے مفسد انسانوں میں سے ایک تھا۔ يس آج ہم ايساكريں سے كرتيرے مركم و دسمندركى موجول ؟ . بجالیں سے تاکہ اُن لوگوں سے نئے جو تیرے بعد آنے والے ہیں ایک نت بی بناور اکثرانسان ہماری نشانیوں سے کلیخت غافل ہیں . وَاسْتَتُكُبُرُهُو وَجُنُو دُكُرِي الْكُرُضِ بِغَيْدَ الْحَيْتِ وَ ظَنُّوا ٱنَّهُ مُلِكِنا لَا يُرْجَعُونَ الْحُرالِقَمِص آيات علامًا عليه اور اس نے اور اس کے شکروں نے زمین میں بغیر کسی حق سے اپنی بڑانی کا گھنڈ کیا اور سمجھے کر انمنیں سمبی ہماری فرون پلٹنا

سخ کا رہم نے اُسے اور اُسکے لٹ کر د<sup>ن</sup> کو کیڑا اور سمندر میں ميينك ديا-اب ديجرلوإن طالنون كاكيسا انجام موا-

اور ہم نے اسمیں جنم کی طرف دعوت وینے والے پیٹیوا بنادیے

اور فیامت کے دن وہکوئی مدونہ یاسکیں گے۔ اورسم نے اس و نیا میں اُن کے سیجے لعنت لگا دی اور قیا کے ون وہ بڑی بُرائی میں مبتلاموں سے۔

وَكَقَدُوْكَتُنَّا قَبُلُهُ مُ يُؤْمَ فِرُعَوْنَ وَجَاءً هُمُ مِن سُولُ

لگریشم: انمز ۱ الدخان آیات مشکا کا ملک

اورسم ان سے ملے فرعون کی قوم کو اسی آز ماکش میں ڈال مکے ہیں جبکہ اُن سے باں ایک نہایت شریعیت رسول آیا. داور اُس فے کہا) کہ انٹرے بندوں ابن اسرائیل کومیرے حوال کرویس تہارے گئے الك إما نتدار رسول بهون واور الترك مقابله بين سرحتى في محروني تهار را مے کھی وسیل سیش کر تا ہوں ، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب ی باولے چکا ہوں اس سے کہتم محو کوسکسار کرو۔

اوراگرتم مجو پر ایمان نہیں لاتے تو مجوے الگ ہی رہو۔ آخر کارموسیٰ نے اپنے رب کو بیکا راکہ یہ نوگ مجرم ہیں۔ (جواب دیاگیا) اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کرمیل بڑو، تم لوگوں کا جیما کیا جائے گا۔

اورسمندرگوا سکے حال پر کھلاچپوڑ دویہ مارانٹ کرغرق ہوئے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور شہنے اور شعبیت اور شانمارمل مقے جو وہ حبور کتنے اور کتنے ہی عیش کے سرورا مان جن میں وہ مزے کر رہے محبور کتے اور کتنے ہی عیش کے سرورا مان جن میں وہ مزے کر رہے محقے اُن سمے چھے وصرے رہ گئے۔

یہ ہوان کا انجام اور سم نے دوسروں کو اِن چیزوں کا وارث بنا دیا۔ بھرنہ آسمان اُن پررویا نہ زمین اور نہ اُمضیں فرراسی مھی مہلت وس گئی۔

ا در البتہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے بخات دی۔ فرعون سے سنجات دمی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونج درجے کا آدمی متا۔

غَامَ الدَّ أَنْ يَسْتَفِذَ هُو مِنَ الْأَمْضِ فَأَغُولَنْ أَوْ مَنْ وَمَنْ أَلْكُمْضِ فَأَغُولَنْكُ وَمَنْ وَمَنْ مُنَكَ مُ جَعِيدًا أَلَا رَبِي اسْرَائِيلَ آيات عَلَا تَا مِنْكِ)

آخرکارفرعون نے ارا دہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کوزمین سے
اکھاڑ بچینکے مگر ہم نے اُسکوا ور اُسکے ساتھیوں کواکٹھا غرق کردیا۔
اور اُسکے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین ہیں رہوسہومچر
جب آخرت کے وعدے کا وقت آ سے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کھٹرا
کریں گے۔

رَ فِي مُوسَى إِذْ الرَّسَلْنَا ﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلُطْنِ مِّبِينِ الْحِ (الذاريات آيات عصر آينه)

داور تمبارے لئےنٹ فی ہے) موسی کے قصتے میں جب ہم نے اُمٹیں کھی دسیل دیج فرعون سے باس مجیجا ۔ تو وہ اینے بل بوتے پر اکوارکیا اور اولا

یہ جا دوگر ہے یامجنوں ہے۔

ہ بہر ہے۔ اور اُ سکے شکروں کو کیڑا اور سب کو سے شکروں کو کیڑا اور سب کو سمندر میں بچینٹ ویا اور وہ ملامت زو ہ ہوکرر ہ گیا یہ

عبرت کی اور اور حضرت موسی علیہ است الام کا یہ واقعہ کوئی تاریخی واستا میں ایک علیم الثان قابل عبرت معرکوں ہیں ایک عظیم الثان قابل عبرت معرکوں ہیں ایک عظیم الثان قابل عبرت معرکوں ہیں ایک عظیم الثان قابل عبرت معرکہ ہے۔ ایک جانب غرور و تخوت ، جبر والم ہے و دسری طرف صبر واستقامت کے بعد عبرت اور خدا پرستی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت کے بعد عبرت ولی سے دیا ہے کہ اس قسم سے لوگوں کے لئے آخرت کی ابدی وسرمدی زندگی میں کس قدر سخت عداب اور خدا کی بھٹکار کے کیسے کیسے عبرتناک کی ابدی وسرمدی زندگی میں کس قدر سخت عداب اور خدا کی بھٹکار کے کیسے کیسے عبرتناک سامان مہیا ہیں تاکہ سلیم و نیک نہا و فطرت لوگ اِس کا مطالعہ کریں اور اُن جیسے اعمال سے خود میں جورمیں جورمیں عبور دوسروں کو بھی بھی ہیں اور اسکی ترغیب ویں .

فرعون اور دوسروں کو بھی بھی تیں اور اسکی ترغیب ویں .

موس مصمول وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِأَيْنِيّا وَسُلْطُين مَبِينٍ ١٠٪ درودا يات ملا اعدال

اور موسیٰ کومم نے اپنی نٹ نیوں اور کھلی دلیل سے ساتھ فرعون

اوداً سكے اعيان سلطنت كمى طرف بھيجا۔

آخر کارتوم نے فرعون کے تکم کی پیروی کی حالا کہ فرعون کا حکم راستی پر نہ مقا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور استی پر نہ مقا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اور کسی مرتب ماسے ور و د ہے جس پر کوئی ہنچ .
اور اِن لوگوں پر ونیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی کیسا جرا برلہ سے یہ جوکسی کو سلے ۔

یہ چندنسٹیوں کی سرگرزشت ہے جوہم تہیں ساد ہے ہیں اِن میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل سمٹ جی ہے۔ اورہم نے اُن پڑللم نہیں کیا۔ لیکن اُنھوں نے آب ہی ا بنے او پر تنم ڈھایا ہے اور ہم نے اُن پڑللم نہیں کیا۔ لیکن اُنھوں نے آب ہی ا بنے اور ہوتم ڈھایا ہوا در جب السر کا حکم آگیا تو اِن کے وہ عبود جبنھیں وہ السرکو چیوڈ کر پرکارا کرنے متے اِن کے کچھ کام نہ آسکے اور اُنھوں نے ہلاکت و ہر ہا دی کے سواانھیں کچھ فاکدہ نہ دیا۔

اور تیرا دب جبکسی المالیستی کو پکر آسے تو بھراکی پکرالی ہوت ہے۔

ہی ہواکرتی ہے ۔ فی الواقع اسی پکر بڑی سخت اور وروناک ہوتی ہے۔
حقیقت بیسے کہ اسمیں ایک نشانی ہے ہراُستی خص کے لئے جوعذا ب آخرت کا خون کرے ۔ وہ ایک ون ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور بھر جو کچھ بھی اُس دوز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے بھوگا ۔ ہم اسکے لانے میں بہت زیا وہ تا خیر نہیں کر رہے ہیں بس ایک فقر کے بات ہوگا ۔ ہم اسکے لانے مقرر ہے ۔ جب وہ ون آئے گا تو بھی کی بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یک فعد ای اجازت سے ۔ بھر کچھ لوگ اُس دوز ہر کہا ہے کہ بھر کھے لوگ اُس دوز ہر بھر بھی لوگ اُس دوز ہر بھر بھی لوگ اُس دوز ہر بھر بھی اور کھی نیک بخت ہوں گے اور کھی نیک بخت ہوں گے اور کھی نیک بخت ہوں گے اور کھی نیک بخت ۔

لیس جربر بخت ہوں گے وہ دورخ میں جا کینگے دجہاں گرمی اور پیاس کی شدت ہے ، وہ إنہیں گے اور پینكارے ماریں گے۔ اس مالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کرزین واسمان قائم ہیں. إلّا یہ کہ تیرا رب کچھا ور پی ہے کو گزرتا ہے۔ تیرا رب جو کچھ چا ہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور د ہے وہ لوگ جو نیک بخت تعلیں گئے تو وہ جنت میں اور د ہے وہ لوگ جو نیک بخت تعلیں گئے تو وہ جنت میں جا میں میشر د ہیں گے جب کہ زمین واسمان قائم ہیں. إلّا ما کہ تیرا دب کچھا ور چاہے۔ ایسی جنت ش اُن کو ملے گئے جس کاسلسلہ مجمعی حمل ماریکا۔

وَجَعَلْنَهُ مُواكِمًا لَيْتَ تَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ وَبَوْمَ الْفِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَبَوْمَ الْفِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٤ ومِنِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اور سم نے انھیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے بیشوا بنا دیا اور قیامت کے دن کوئی مدونہ پاسکیں سے۔ اور مم نے اس دنیا میں اُن سے پیچے لعنت لگا دی اور قیامت سے روز وہ بڑی بُرائی میں مبتلا ہوں گے۔

فَوَقَلْمُ اللَّهُ سَيِّنَاتِ مَامَكُودُ ا وَحَانَ بِالرِفِرُعُونَ

سُوْءُ الْعَدَّابِ الْهُ رَمُونَ آيات عظامَا اعنه)

آخر کاراُن کوگوں نے جو بُری جالیں اُس رمبل مُومن کے خلاف چلیں اسٹرنے اُن سب سے اُسکو بچالیا اور فرعون کے سامقی خود برترین عذاب سے مجھیر میں آگئے۔

ووزخ کی آگ ہے جسکے سامنے صبح و شام وہ پیش کئے جاتے ہیں اورجب قیاست کی تھٹری آ جائیگی تو حکم ہوگا کہ آلِ فرعون کو تندید عذاب میں داخل کرو۔

مچر زداخیال کرواس وقت کاجب پہلوگ ووزخ میں ایک دوسرے سے حکھر رہے ہوں گے ۔ و نیا میں جو لوگ کم درجہ تنفے وہ ہڑ درجے والوں سے کہیں سے کہم نمہارے تا بع تقے اب محیا یہاں تم نادینم کی تکلیف سے کچو حصے سے مہم کو بچالو سے ؟

وہ بڑے درجے والے جواب دیں گے ہم سب بہاں ایک مال بیں ہیں بیشک الشریندوں کے درمیان فیصلہ کرچکاہے۔
اور دبھری یہ ووزخ میں پڑے ہوئے توگ جہنم کے بہرہ وارو
سے کہیں گے۔اپنے زب سے وعا کروکہ ہمارے عذاب میں لبسس
ایک آدھے دن کی تخفیف کروے۔

وہ پرجیس کے کیا تمہارے پاس تمہارے دسول نشانیاں کیے نہرہ دار بولیں کے لیکرنہیں آتے رہے ہو ہ کہیں گئے ہاں اجہنم سے بہرہ دار بولیں کے میحر تو تم ہی دعا کر واور کا فروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔

رائ شریحہ تا المدَّرِقَ مِی طَعَامُ الْکَرَشِیمُ ۱۶

رِوُمُان آيات ملك نا منك)

بلامشبه زقوم کا درخت گنهگاری غذا هوگی بنتیل کی تلجه طاحبیا

پید میں اس طرح جوش کھائے گا۔ جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھا آ ہے۔
دانے فرسٹتری کپڑو اسے اور دھکیلئے ہوئے لے جا و اسکوجہنم کے بیچوں
بیج بہر اُنڈیل دوا سکے سر پر کھولئے پانی کاعداب جیکھ اس کا مزہ
بڑا ڈر دست عزت دار آ ومی سے تو۔
بڑا ڈر دست عزت دار آ ومی سے تو۔
بر وہی چیزہے جسکے آنے میں تم لوگ تنگ رکھتے تھے۔

مہرال مطالب البحرام کو پارکرنے سے بعد بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور میں مہرائیل میں انسان کو سے فرعون اور میں موجوں البحران کی بیشمار نعشوں کوسمندر کی موجوں ا

نے اپنی غیض وغضب کے ماتھ ماحل پر لا پھینگا۔

یہ مار امنظران کے سامنے تھا السُّرتعالیٰ کی تائید ونصرت آنکھوں سے وکھ درہے کہ اس کا اندازہ اس کا ذہایت کو اہل مھر کی برسہابرس کی فلامی نے کچھ اس قدر مگاڑ ویا تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے بامائی کیا جاسکتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السّلام کی جالین سالہ زندگی تربیت و رہنمائی میں زندگی بسر کرلینے کے بعد بھی اپنے اندرسے اُن مشرکانہ اثرات کو مذکل اس کی جو فراعنہ مصر کی بندگی سے دور ہیں پیدا ہو گئے سمنے درمیان راہ میں ایک بت فائد نظر آیا جہاں بہت سارے انسان بتوں کی برستش میں مصروف سمنے بنی اسرائیل کو نقیش باطل بہت بسند آیا۔ اس منظر کو دیکھ کو ان بھڑ ہے مصروف سمنے بنی اسرائیل کو نقیش باطل بہت بسند آیا۔ اس منظر کو دیکھ کو ان بھڑ ہے ہیا ہوئے میں اپنی میں بیت برسجدہ کرنے کے لئے بیتا ہوئے میں ہوئی رہوئی دیکھا تھا ، جا ہلیت کا پوشیدہ جزیر کرد سیجے جمیا ہوئی ایسامعبو دیجویز کرد سیجے جمیا

اسپر صفرت موسی علبہ است الام نے فرمایا تم بڑی جاہل قوم ہو، یہ توگ جن کے طریقے وہم ہو، یہ توگ جن کے طریقے وہم ہو، یہ توگ جن کے طریقے وہم بیت میں دیے ہوان سب سے اعمال ضائع جانے والے ہیں ۔ یہ باطل کی طریقے کو تم بیٹ ند کر دہے ہوان سب سے اعمال ضائع جانے والے ہیں ۔ یہ باطل کی بیروی کر دہے ہیں تم کو اس کی حرص تکرنا چا ہتے کیا ہیں تمہادے گئے اللہ کے سوائمی اور کو معبود ہے ۔ اور کو معبود ہا دول ؟ جنگہ وہی سب کا معبود ہے ۔ وہم سرزمین پر قیام کیا وہم سرزمین پر قیام کیا وہم سرزمین پر قیام کیا وہم سرزمین پر قیام کیا

جِ ایت کے چراغ جسا قال

وہ عرب کی زمین جو قلزم کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ لق و دق میدان ہے آب و دانہ جو تورات کی زبان میں بیا ہاں شور وا دی سینا سے نام سے مشہورے جس کا سسلہ کوہ طور کی بہنچ تو بھوک و پیاس کی وجہ سے تھبرا اُسطے بہاں وور دور تیک سبزہ اور یا ن کو نام ونشان نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ است لام سے مہاں وور دور تیک سبزہ اور یا ن کو نام ونشان نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ است لام سے فریاد کرنے لگے آپ ہم کو کہاں لے آئے ؟ کیا یہاں ہم مھوک و پیاس کی وجہ سے ترب ترب کر مرجا ہیں احتیا تو یہ ہی تھا کہ بحرفلزم ہیں ڈوب مرتے۔

قوم کی بے صبری ورہے اعتما وی پر حصر یہ موسی علیہ السّلام نے بارگاہ البی میں التھا کی وحی الہٰی نے اصفیں حکم دیاکہ ا بناعصا این پر ماریں ،حصرت ہوسی علیہ السّلام نے تعمیل کی توفوراً بارہ جینے بچوٹ بڑے اس وقت بنی اسرائیل کے بارٹاہ فیسیے سکھے سب کے لئے ایک ایک چیشہ مقرر ہوگیا ، بنی اسرائیں کوجب یا بی ہے اطمینا ن ہوگیا تو رسجنے لگے یا بی کا انتظام تو ہوگیا لیکن زندگی کے لئے صرف یا بی توکا فی نہیں ہم بیں محبوک

ہے ہے ہی ہ ہطا م وجو سی یا اور اندی ہے ہے۔ لگی ہے کھا میں کہاں سے ہ

حسرت موسی علیہ است الام نے مجرب العالمین کی بارگاہ میں وعاکی النّہ تعالیٰ اللّہ تعلیٰ اللّٰ تعلیٰ اللّٰ تعلیٰ اللّہ تعلیٰ اللّٰ تعلیٰ تعلیٰ اللّٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ اللّٰ تعلیٰ تعل

اسی طرح روزا نابغیرکسی ژممت وشقت سے یہ دونون متیں مفت مہیا ہوگئیں ۔
لیکن چونکہ ہرنعمت ا بنے میں کچھ نہ بچھ آزمائش بھی رکھتی ہے ، العتر تعالیے نے حضرت موسیٰ
علیہ الت لام کی معرفت بن اسرائیل کو یہ بھی آگا ہی دی کہ وہ اپنی صرورت کے مطب بق من وسلولی کو کام میں لاہیں ۔ دوسرے دن کے لئے وُخیرہ نہ کریں ، ہم ان کو ہرسیج میہ نعمت فراہم کرنے رہیں گئے لیکن یہ مجڑے انسان کب سکون دا طبینان سے جیھتے مزاج ملداول

بدايت سمحراغ

و ما دات میں شیرها بن مخا الله اور اسکے رسول موسی علیہ السلام پرغیر متزلزل میقین نہ مقا بھتا ہے۔
مقا بھترت موسی علیہ السلام کی اس آگاہی کوکوئی اہمیت نہ وی درزق فروا کے اند لینے میں مبتاہ ہوگئے اور ہر روز دوسرے ون کی غذاکا ذخیرہ کرنے گئے ۔ اگرچا مفیں ہر روز بیامن وسلوی ما کرتا تھا ،کسی بھی قوم میں جب السّرورسول پر ہے اعتمادی کامرس پیدا ہوجا تاہے اسکے آثار الیسی می شکلول میں ظاہر ہوئے ہیں ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فہائش کچھ مفید ثابت نہ ہوئی ۔ آخر کار آیک مدت سے بعد اس آسما نی وسترخوان "سے فہائش کچھ مفید ثابت نہ ہوئی ۔ آخر کار آیک مدت سے بعد اس آسما نی وسترخوان "سے مہمی محروم ہو سے تعموں کاحق ا دا کمر نے پر ایسے ہی نتائج سے دوجیا رہونا پڑتا ہے۔

میسرامطالی ایک این اوری بن بیمبرامطالبه شروع کردیا گرمی می شدت ہے ،
سایہ وار درختوں اور مکانات کی راحت میشرنہیں ہم مہت پریٹ ان ہیں ایسا نہ ہو کرگرمی کی شدت ہے ،
سایہ وار درختوں اور مکانات کی راحت میشرنہیں ہم مہت پریٹ ان ہیں ایسا نہ ہو کرگرمی کی شدت ہے کرسے ہم ہمارے کے ہمارا ملک صربی اچھا مقا آگرجہ و ہاں ہم غلایا نہ زندگی کسر کرسے ہم ہمارے کے ہمارا ملک صربی اچھا مقا آگرجہ و ہاں ہم غلایا نہ زندگی کسر کررہے مقالیک رہنے سنے کا تو انتظام منا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتخبی سافقین کی کہ اللہ پر اعتما ورکقو ، اسکے فیصلوں پرنشکایت و حکایت بڑے سخت نت انکے پیدا کر و ہی ہے ۔ ہم لوگ اللہ و سافت نت انکے بیدا کر دیتی ہے ۔ ہم لوگ اللہ و رسول پر پیدا کر و ہی ہم اللہ و اللہ و رسول پر پیدا کر و ہی اللہ و رسول پر پیدا کر و ہی مقید ہوگئی مقی میں حب اللہ و رسول پر میں علیہ السام کو د ف کر نے گئے۔

بالآخر حضرت موسی علیہ الت لام نے قوم کی اس بے صبری کا استغاثہ بارگا والہٰی میں بیش کر دیا اور اُس سفضل وکرم کی النبیا کی حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی وُعاسنی تکی میں بیش کر دیا اور اُس سفضل وکرم کی النبیا کی حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی وُعاسنی تکی آنا فائا بادلوں سے حُجند بنی اسرائیل برسایہ گئی ہوگئے اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے یا دلوں کا یہ سائیان اُن پرمفوظ جیستر لوں کا کام دیتا۔

باووں ما پیرٹ ہاں ہوں کر سرائیل کی سکسل ہے ہوں اور ہے اعتمادی سے باوجود وا دی نیے اس طرح بنی اسرائیل کی سکسل ہے صبری اور ہے اعتمادی سے باوجود وا دی نیے بطور آز ماکن ''جنت نت نت ن کیا۔

جومها مطالب کے یہ خدائی نشانات "النیرورسول پراعتما دکرنے کے لئے کیا کھے کم تقے ؟ متكرجب فطرت میں سے لامنی باتی نہیں رہتی اور توکل واغتماد علی التّر سے دل خالی ہوجا تا ہے تو ایسے بڑے بڑے مجزات بھی انسان کومطمئن ہہب کرتے۔ بنی اسرائیل پروا دی تنبه بنی الترسے برانعاً مات اور پیغیبر کی موجودگی جوسب سے بڑی معمت ہے مہیا ہیں ان خصوصی مالات میں اعفول نے ایک عجبیب وغریب مطالبہ سین کر دیا آیک مرتبہ سب جمع ہوکر کہنے گئے:۔ "ا ہے موسیٰ ہم روز روز ایک طرح کی غذا کی تے رہنے ہے اُکُ سُکتے ہیں اب ہم کو اس مس کو اس مستولی "کی ضرورت نہیں ہے ۔ اپنے خدا سے دعا کروکہ وہ ہما رے لئے زمین سے سبزی ، کھیرا محیہوں وال مسور، بیا زمیسی چیزی اگئے تاکہ ہم خوب کھا ہیں " حضرت موسی علیہ الت الم كوان كى إس بيہودگى پرمبہت غصرة يا فرمانے لگے :-ووتتم بهي مستقدراحمق ببوكه ايك عمده ومبهترين غذاكو حيوالركر ایک عمولی ا در گھنیا قسم کی چیزوں کےخواہش مند ہو و اس طرح التنر کی عطاکر و ہنمتوں کے خلاف اپنی ہیسند کو اختیار کر اصریج کفسران معمت ہے الٹرسے ڈرو ایسے ہے جا مطالبات سے باز آئے۔" لیکن قوم کے گرے دہنوں کو یہ بات ہے۔ ندندانی اپنے مطالبہ براصراد کرنے لگے۔ اس پر حضرت موسی علیہ الست لام نے وی الہی سے است ار ہ پاکر قوم سے کہا ، اچھا قریب کی سے میں جلے جائز و ہاں تم کو پہسب چنریں وافرمقدار میں مل جائیں گی۔ اس طرح خود اپنی وات ہجویزے ایک ایک نعمت سے محروم ہونے جلے گئے۔ التدتعاك كے مُركورہ بالااحسانات كاجواب يه لوگ كيسى كيسى مجرما مذكب باكيوں كيسا تق ویتے رے اور پھرس طرح مسلسل تباہی کے گڑھے میں کرتے ملے گئے۔ مفسرین کھتے ہیں کہ یہ جارو نعمتیں ٹیانی ہمٹن وسلومی ہی ولوں کا سایہ ، جالیس برس تک اُس مسا فرت کے ڈیانے نیں بنی اسرائیل کوملتی رہیں ، چھرلا کھ سے زائد انسانی قا فلہ بغیر سی مشقت آور فاقد شی کے اس دا دی بین کھا تا بیتا رہا۔ مبداة ل ہایت کے پراغ وادی تیہ کی مصحرا نوروس ایک بڑے مقصد کے لئے کرائی جارہ مقی جس کے بعد ایک آسمانی اور قانون شریعت کا نمفاذ کا مقصد پورا ہونا تھا۔ نیکن بنی اسرائیل اسٹی تعلیم و تربیت کے ہرمرصلہ پرنا کام ٹاہت ہوئے۔ قرآن تھیم نے اِن چاروں مطالبات کی تفصیل اور اس کا انجام آیاتِ فیل ہیں بیان کیا ہے ہ۔

قُرْ الْمُعُمُونِ وَجَاوَزُنَا بِهِنِي إِسْرَاتِيْلُ الْبَحْرُفَا تَوْاعَلَ قَنُومِ مِنْ وَجَاوَزُنَا بِهِنِي إِسْرَاتِيْلُ الْبَحْرُفَا تَوْاعِلَ قَنُومِ مِنْ الْمُعَلَّ الْمُعُوسَى الْجُعَلُ عَلَيْ أَصْنَامِ لَهُ مُونَا لُوا لِيمُوسَى الْجُعَلُ عَلَيْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ وَالْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُ

كَنَاكُمَا لَهُ وَأَلِهَتُ الإداء وان آيات عثالًا عنا

اور بنی اسرائیل کوہم نے سندرسے پار کر دیا بھروہ ایک ایسی قوم پر گزرے جوائیے بتول سے جہی بیٹی تقیبی ، سینے گئے اے موسی ہمارے لئے ہوں سے جہی بیٹی تقیبی ، سینے گئے اے موسی معبود ہیں ، موسی نے کہا افسوس تم پر بلاشبہ تم جاہل قوم ہو۔
معبود ہیں ، موسی نے کہا افسوس تم پر بلاشبہ تم جاہل قوم ہو۔
لاریب ان لوگوں کا طریقہ تو ہلاکت کا طریقہ ہے اور یہ جو تھے مررسے ہیں باطل ہے۔ با وجود اسکے کہ الشرنے تم کو تمام کا تنات پر فضیلت دس ہے مھر تم می ہیں تم ارسے لئے الشروا مدسے سواا ور عبول فضیلت دس ہے مھر تم می ہیں تم ارسے لئے الشروا مدسے سواا ور عبول قطیلت دس سے مھر تم می ہیں تم ارسے لئے الشروا مدسے سواا ور عبول قطیلت دس سے مھر تم می ہیں تم ارسے لئے الشروا مدسے سواا ور عبول

و إذ المستسقى موسى يقوم من فقلنا الأيرب يعصاف المعجر فانفحرت من المتسقى موسى يقوم من فقلنا الأربع واليت على المعجر فانفحر من من المنتاعة من المعتمر والمعلم والمعالية المعلم من المعلم والمعالية المن المعمى من فلال والما يرض المعلم والمعالم والمعالم المعلم والمعلم والمعل

یعید وی مہر رہ سرات ایاں کے ساتھ ایسان بھی ہے جو لوگوں کو سپائی اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسان بھی ہے جو لوگوں کو سپائی کی راہ چلا تا ہے اور سپائی کے ساتھ (ان سے معاملات میں) انصاف میمی کرتا ہے ۔

اورہم نے بن اسرائیل کو ہارہ خاندانوں کے ہارہ گروہوں
میں قسیم کر دیا اور جب لوگوں نے موسیٰ سے پانی مانگا تو ہم نے وحی
کی کہ اپنی لائھٹی (ایک خاص) چٹان پر ماروچنا نچہ بارہ چشے بھوٹ
پڑے اور ہرجماعت نے اپنی اپنی جگہ پانی کی معلوم کرلی اور ہم نے
بنی اسرائیل پر یا دل کا مایہ کر دیا تھا اور ااگن کی غذا کے لئے میں میں موسلیٰ
اندا مقا، ہم نے کہا تھا یہ بب ندیدہ غذا کھا وجوہم نے عطا کی ہے (اور
فقت وف ویس نہ پڑو) انموں نے نافر مانی کرکے ہمارا تو کچے نہ مبکا ڈاخود
اپنے ماحوں اپناہی مقصان کرنے رہے۔
اپنے ماحوں اپناہی مقصان کرنے رہے۔
ایک ماحوں اپناہی مقصان کرنے رہے۔

اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے وہمن سے تم کو سخات دی اورتم سے دبرکتوں اور کامرانیوں ) کا دعدہ کیا جو کو ہ طور کے دہنی جا ظور میں آیا تھا ، تمهارے لئے صحرائے سینا میں من وسلوئی مہتا کیا۔ تہیں کہا گیا یہ پاک غذامہیا کر دی گئی ہے شوق سے کھا وَ (مَكْرانسس باے میں نا فرمانی مذکرو) کرد کے تومیراغضب نازل ہوجائے گا اور جس پرمیراغضب نازل مروانو و ه بس بلاکت مین گراا در بیشک میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں جو کوئی تو ہرکرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیھی راہ پر قائم رہے!" د علامه عبدالوتاب مجاريه ابني كتا تبقصص الانميار مين لكهاسي كه يا في ك وہ چینے جن کا ذکر مبی اسرائیل سے واقعات بس آیا ہے۔ بجراحمر سے مشرقی بیا بان میں نہرسوئز سے زیادہ دورنہیں ہیں ادر ابھی عَیُونِ موسیٰ " رموسیٰ سے شہرے سے نام مے شہر رہیں۔ ان چیٹموں کا باتی اب مہت مجھ سو کھ گیا ہے اور بعض سے تو آثار مھی قرب قرب معدوم ہو تھئے ہیں اور نہیں مہیں ان جینوں براب تعجور کے باغات نظر آتے ہیں) والتعزام -وَإِذُ قُلْتُكُو لِمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَا ظَمَامِ وَالحِيدِ فَادْعُ كَنَا رَبَكَ يُعَفِّرِجُ لَنَا مِسْتَا تُنْبِيتُ الْحَرَّضَ مِنْ بَقْلِمَا وَقِيْنَا بِهَا

كو وطور اورائك ف حضرت موسى عليه استلام سالت آنالى كاومده

برایت کے پراغ ملدا ذل

متفاکه جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزا دمہوجائیں گے تو انھیں ایک تقل کتا ' وستربعیت دہی جائیگی.

مصرسے بیلنے سے بعد جب امضیں خو دمخیار قوم کی حیثیت ماسل ہوگئ تو حکم خدا و ندی سے بخت حضرت موسیٰ علیہ است لام کو کو ہ طور پر طلب کیا گیا تا کہ انتخیں بی مرالی

کے لئے شراعیت عطاکی جائے۔

اس سیسلے کی یہ ہم کا اور اس کے لئے حضرت موسیٰ علیہ است لام کو جائیں دن کا اعتکاف پور اکر ناملے کیا گیا گاکہ جائیں دن روز ہے رکھ کرشب وروزعباد وریافت کرکے التیرتعا ہے گیا گیا گاکہ جائیں دن روز ہے رکھ کرشب وروزعباد وریافت کرکے التیرتعا ہے گئے اس کلام کو افذ کرنے کی اجبے میں استعدا و پیدا کریں جو اُن پر نازل ہونے والا تھا۔ دراصل اس اعتکاف کی مدّت صرف میں دن محتی بعب بین ویش دن اور بڑھا کرچالییں دن کر دیئے گئے۔

علامہ دلمی شے حضرت ابن عباس سے ایک روایت مقل کی ہے دلیکن دلمیں ہے۔ سیمنٹ میں میں ایک عباس عباس سے ایک روایت مقل کی ہے دلیکن دلمیں ہ

محققتین کی نظرمی مجروح ہیں)

"جس کا خلاصہ بہ ہے کہ حفرت موسیٰ علیہ اسلام کے ایک ماہ کا اعتکاف حبہ ختم ہوگیا تو انتخوں نے الٹرتغالے سے ہمکلامی کی فکر میں مسواک کیا چو کرمسلسل کی ہ دوزوں کی حالت میں گزرگیا تھا اس سے منومیں بومحسوس کرتے ہتھے۔ لہذا انتخوں نے بہرپ ندنہیں کیا کہ درب العالمین سے اس حالت میں ہمکلام ہوں ،اس کے لئے انتخوں نے ایک خوشیو دارگھاس کو جبالیا اور کھ کھا تھی لیا۔

قرآن علیم نے صرف اسی مقدار پر اکتفاکی نے کہ یہ مُدّت بینے کمین دن تھی اور بھر بڑھا کر چالدین دن کر دی گئی اس اضافہ کی کوئی وجہ مذکور نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ است الام جب کو وطور پرجانے گئے داپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الت الام کو جوعمر میں حضرت موسیٰ علیہ الت الام سے بین سال بڑے مقے لیکن کا دِنبوت میں حضرت موسیٰ علیہ الت الام سے المخت اور مدوگار تھے اور حضرت ہارون علیہ الت الام کی نبوت کو حضرت موسیٰ علیہ الت الام نے التٰہ تعالیٰ سے ورخواست کر کے اپنے و زیر کی حیثیت سے مانکا تھا اور اللہ نے اتھیں نبوت سے لئے نتخب بھی فرما لیا تھا)

دینیت سے مانکا تھا اور اللہ نے اتھیں نبوت سے لئے نتخب بھی فرما لیا تھا)

ہرایت فرمانی کہ بنی اسرائیل کو را وحق پر قائم رکھیں اور اِن کی ہرطرح جگرانی کریں۔

ہرکا می کا شرف بختا کیا کلام فرمایا ؟ فرآن بحکیم اس کی تفصیل سے ساکت ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ الت لام اس کلام کی لذت وکیفیت سُرور سے شاوکام ہوکہ مشاہدہ و دیدار بحد سرفراز فرما!

مشاہدہ و دیدار بحد خواہ شعمند ہوئے عرض کیا الہٰی اپنی لذت ویدار سے سرفراز فرما!

حالت کی تجلی کا ظہور اس بہاڑ پر کریں سے آگر یہ بہاڑ اس تجلی کو برواشت کرگیا تو چھرتم یہ خوال کرنا ؟

ا سے بعد طور پر زات حق کی تنجل نے طہور کیا تو بہاڑکا وہ حصہ معاً ریزہ ہوگیا اور حضرت موسیٰ علیہ الت لام بھی اس نظارہ کی تاب نہ لاکر ہے ہوش ہو تھے اور گرپڑے ۔ حب ہوبٹ آیا توالٹہ عزوجال کی حمدو ثنا کی اور اپنے سوال پر ٹاوم ہو نے اور اقرار سمیا کہ بیں ایمان لا تا ہوں کہ تو دیجھے جانے سے مبہت بالا وہر ترہے ، قرآن چیم کی آیات ذیل اسی واقعہ سے تتعلق ہیں ۔

قُرْآ فَى مُصْمُونِ وَوَاعِدُنَا مُوْسَىٰ ثَلَيْهُ اللهُ اللهُ قَا أَنْسَنَا هَا يَعَمُّ اللهُ اللهُ

(اعراف آيات متكا تاميس

ا ورسم نے موسیٰ سے بیس راتوں کا وعدہ کیا ڈکر کوہ طور پرآگر اعتکاٹ کریں ) اور مزید دیش راتوں کو اِن بیس راتوں کا تتمہ بہٹ دیا اس طرح اُن کے پرور درگار کا (مقرر کیا ہوا) وفت (سب مگر) پوری چاپ اُن اُن کے پرور درگار کا (مقرر کیا ہوا) وفت (سب مگر) پوری چاپ اُن اُن ہوگیا اور موسیٰ دعلیہ استلام ) نے د چلتے وقت اِن ہے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔
جب موسیٰ ہمار سے مقرد کر دہ وفت پر آئے اور اُس کے دب سے کطف وعنایت کا کلام کیا توموسیٰ نے انتہا کی ا سے میرے پر وروگار اینا ویدا رمجھ کو دکھلا دسے کے کہ س آپ کو ایک نظ دبھے میرے پر وروگار اینا ویدا رمجھ کو دکھلا دسے کے کہ س آپ کو ایک نظ دبھے

رب نے اُس سے لُطف وعن بیت کا کلام کیا توموسیٰ نے انتہا کی ا بے میرے پر در وگار اینا ویدار مجھ کو د کھلا دسیخے کریں آپ کو ایک نظر دیچے کو النہ فرا ما منے سے لوں الشرقے فرما یا تم مجھکو مرکز نہیں دیچھ سکتے ۔ البتہ ذرا سامنے سے پہاڑ کی طرف دیچھو اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جہ کے تب تو مجھے دیچھ سکو کے پہاڑ کی طرف دیچھو اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جہ کے تب تو مجھے دیچھ سکو کے بہاڑ کی طرف دیچھو اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جہ کے تب تو مجھے دیچھ سکو کے بہاڑ کی طرف دیوں اور موسیٰ کے بہوٹ موسی خوات میں سے بہوٹ موسی خوات میں اس پر مقسین میری جناب میں تو ہو کر ام ہوں اور سب سے پہلے میں اس پر مقسین میری جناب میں تو ہو کر ام ہوں اور سب سے پہلے میں اس پر مقسین کرتا ہوں ہوں۔

سرول فورات کی تختیا اس گفتگو کے بعد حضرت موسی علیہ التلام کو تورات کی تختیا عنایت کی گئیں اور تاکید کی گئی کہ اس کتاب کو مضبوطی ہے تقام لو اور اسکے احکام کو قاتم کرواور قوم کو تعبی اسپر عمل کرنی تلقین کرو ۔ میں نے اس کتاب میں وینی و دنیوی فلاح کی تفصیل بیان کردی ہے۔ حلال وحام ، جبروسٹ یہ امرونہی کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔

اس مقام پر وقو باتیں قابل تُوجہ ہیں :۔

۱۱) علما براسلام شحیتے ہیں کہ اس واقعہ ہیں جن احکام کا نزول ہوا و 'وکتاب تورات''ہے جوشختیوں پڑگھی ہوئی تغییں ۔

(۲) علمار نصاری کی ایک جماعت کا اقعاہے کہ اس سے مراد و ڈ احکام عشرہ " بیں جو نہ ہمب موسوی کی تشریعیت یا احکام عہد کے نام سے موسوم ہیں بعنی خدا کے سوا محسی کو نہ پوجینا، زنانہ کرنا، چوری نہ کرنا وغیرہ وغیرہ . جلدا قال ہایت سے چراغ سکین قرآن تکیم اور تورات سے بعض قدیم نسخوں سے جسکی نشان دہم شیخ رحمت المتر سکیرانوی نے اپنی سیٹے ہمرہ آفاق کیا ب اظہار الحق " میں درج کی ہے ، احکام سے مراو

فرقان کے الفاظ سے یا وگیا گیا جو کتاب کی صفات ہیں۔ ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور برجو الواق د تختیاں) دی گئیں وہ تورات کی تختیاں تضیں آمکا م عشرہ یا احکام عہر نہیں مقیں انہی شختیوں ہیں جہاں احکام ومواعظ تھے وہاں ایک بیشگوئی بھی موجود ہے۔ بتا دیر بیکٹ کے کام الفا یسیفین داعات بت عصال

بعد دیر بعطریت میں اور کا گھرد کھا دُل گا۔ عنقریب میں نم کون سامقام ہے ؟ اہل علم نے مختلف نام سکھے ہیں۔ ۱۱) اس وارسے مراد کون سامقام ہے ؟ اہل علم نے مختلف نام سکھے ہیں۔ ۱۱) بعض نے کہا اس وارسے ماد وکمود سے کھنڈر مراد ہیں جبکو دلیجے کرعبرت

ونصيحت لي جاسيحية

یری سیال به این به می می اولیا ہے کہ بی اسرائیل نکا لیے جانے سے بعد دو بارہ اسمیں عزت سے سائھ داخل ہوں سے۔

(۱) امام تفسیرقتا ورا کہتے ہیں کہ اس سے ملک سٹ ام کی مقدس سرز بین مراو ہج جہاں اس زمانے ہیں قوم عمالقہ کے ظالم وجا بر باوشا ہوں کی حکومت محتی اورجہاں اب بنی امرائیل کو داخل ہونا تھا۔

رہی یہ بات کر صفرت موسی علیہ السلام اور اس وقت کے بوڑھے ان بستیوں میں واض نہر سے کیو کر حضرت موسی علیہ السلام کا انتقال ارضِ مقدّس میں واض ہوئے میں واض ہوئے کے بیار میں ماری اسلام کا انتقال ارضِ مقدّس میں واض ہوئے کی سے پہلے ہی وا دی تبدیس ہوگیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بوڑھوں بر بھی آگے گی تفصیل کے مطابق اس کا واضلہ حرام کر دیا گیا تھا۔ تو آیت کی یا تو یہ مراد ہے کہ بنی امرائیل کے جوانوں کے واضلہ حرام کر دیا گیا تھا۔ تو آیت کی یا تو یہ مراد ہے کہ بنی امرائیل کے جوانوں کے واضلہ سے دبئی اکثر بت تھی سب کا واضلہ مراد لیا گیا ہے، یا بھر یہ مراد ہے کہ مراد بی اس کے جوانوں کے داخل مے بہا ور دل کو ارض مقدس میں اس کے جیجا تھا کہ وہ وہ اس کے مفصل حالات معلوم کرائیں کہ بہم کی طرح طاقتور قضن کوشکست دے کراوش مقدس مقدس مالات معلوم کرائیں کہ بہم کی طرح طاقتور قضن کوشکست دے کراوش مقدس

برایت محجراغ

میں داخل ہوسکتے ہیں جنائجہ ان لوگوں نے اس کامث ہدہ کرکے حضرت موسیٰ علیاتسلام اور بنی اسرائیل کو تنفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس طرح معدو دے چند افراد کا ارتس مقدی میں داخل ہوکر اسکو دیجہ آنا اور مجرب کو دیاں کے حالات سے آگاہ کرنا کو یاسب کا دیجہ آنا میں داخل ہوکر اسکو دیجہ آنا اور مجرب کو دیاں سے حالات سے آگاہ کرنا کو یاسب کا دیجہ آنا

مرا دہوسکتا ہے۔ آبت ہٰرکور ہیں اسی طرف اشارہ ہے۔ والشّراعلم۔ حضرت قیّا دیؓ کے قول کے مقابلہ ہیں پہلا قول اس لئے ضعیف ہے کہ اسس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل مجمی قومی یا جماعتی حیثیت سے مصرمی وافل نہیں ہوئے۔ ووسرا قول مجی اس لئے قابل اعتبارتہ ہیں کہ اگر چیٹمو و کے آئار وا دی سینا کے قریب صرور مقے سطر قوم عا و کے آئار و کھنڈر توعرب کے مغرفی مصدیں واقع مقے جو

ے سرجب سرور سے مردوم ما وقعے ہا او و صدر تو سرجب سے سرج استہ یں وہی سے بر وا دمی سب یٹا سے مہینوں کی راہ تھی تو الببی کوئی وجہ تجھ میں نہیں آئی کہ بنی اسرائبل کو صرف اِن محوشدہ آئی رو کھنڈراٹ و کھانے سے لئے مجیجا جا تا اور اس سے لئے الٹر کا وعدہ اس سٹ ان

سے ساتھ بیان ہوتا۔

أبك تمسرا قول يدهى سے دار الفاسقين سے مرادجہم سے كا فرول سے كے تهديراً

مبروال حضرت موسی علیہ الت الام کو تورات دی گئی اور ساتھ ہی یہ مجب نہ السال کردی گئی کہ ہمار اقانون یہ کہ جب سے کہ جب سے قوم کو ہدایت بینچ جاتی ہے اور اسپر تجت پوری ہوجاتی ہے ہوجاتی ہری راہ ورم ہری اس کو گمراہی میں جیموڑ دیتے ہیں اور ہمارے قائم رہنے پراصرار کری ہے تو بھرہم ہمی اس کو گمراہی میں جیموڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیغام حق میں ان کے لئے کوئی حصد بائی نہیں رہنا اس لئے کہ اسفوں نے قبول تی کی استعداد اپنی بغاوت وسرحتی ہے زائل کردی ۔ ان ساری تفصیلات کو قرآن حکیم نے اپنے خاص الدار میں اس طرح بیان کیا ہے :۔

قرا فی مضمون قرا فی مضمون قریکلامِی فَخُدُ مَا اَتَیْتُلَا وَکُنُ مِینَ الشَّاکِرِینَ ۱۶ الْمُ الشَّاکِرِینَ ۱۶ کار مِینَ الشَّاکِرِینَ ۱۶ کار مین الشَّاکِرِینَ ۱۶ کار مین الشَّاکِرِینَ ۱۶ کار مین المین می اور به کلامی موسی می می نوگوں پر تم کواپنی پنیمبری اور به کلامی سے مت ذکیا ہے ۔ نواب جو کچھ بیٹ تم کوعطا کیا ہے اُسکو لے لوا ورسٹ کر 'سکرنے والوں ہیں ہو جائز۔

اور ہم نے اس کے لئے تورات کی تختیوں پر ہر تسم کی تعیت اور (احکام ہیں ہے) ہرشی کی تفصیل لکھ دی ہے۔ لہذا اسکو مضبوطی کے ساتھ تضام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کر اسکے اچھے احکام کولازم کرلیں۔ عنقریب ہیں تم لوگول کو نافر مانی کا مقام و کھی دوں گا۔

میں اپنی نئے نبوں کے اُن لوگوں کو برگٹ تہ ہی رکھوں گاجو رومئے زمین پر تکبر کرتے ہیں بنجے کہی ہے اور اگر بیمادی نشانیاں بھی دیکے لیں جب مجھی ان پرامیان نہ لائیں گے اور اگر بیان نہائی واسلی دائی گراہی کی دیکے اور اگر برائی واسلی دائی واسلی دائیں ہے اور اگر برائی کا داست نہ دیکھ یا تیں تو اسے اپنا داستہ بنائیں ۔ یہ سا دی شامت اس سبب سے ہے کہ اصفوں نے ہماری نشا نبوں کو جھٹلا یا اور اُن کی طرف سبب سے ہے کہ اصفوں نے ہماری نشا نبوں کو جھٹلا یا اور اُن کی طرف سبب سے کے کہ غافل دیکھا۔

اورجن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کے پیش آنے کو حجمتال یا آن کے اعمال اکارت سکتے اور اُن کو ہرلہ اُس کا ملے گاجو کچھ کہ وہ کرتے رہے ہیں ؟'

وَدُوْ وَاعْدُمُ الْمُوسَى اَدْبِعِينَ لَيْكُتُ تُحَاتُمُ الْعِبُلَ

مِنْ بَعْدِ ؟ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ١٠ وَلِقِرهِ آيات عِنْ آيات عِنْ آيات عِنْ آيات)

اُوروہ وقت یا دکر وجب ہم نے موسیٰ سے جالیت راتوں کا وعدہ کر لیا تھا تھے تھے آن کے پیچھے کو سالہ کو اختیا دکر لیا اورتم شخت کا اللہ بنتے ۔ (مراد بچھڑے کی پوجا پاہے ہے) تھے ہو تھے اللہ بنتے ۔ (مراد بچھڑے کی پوجا پاہے ہے) تھے ہو تھے اللہ معاف کر ویا کہ شایر تم مشکر گزاد بن جائو۔

اور وه وقت یا دکر وجکیم نے موسیٰ کو کماب اور معجزه ویا

آناکه تم را ه پاپ مهوجا وی<sup>.</sup> سینته و هنه و

وَلَقَلُ النَّيْنَامُوسَى الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَنَا اَهُلَكُتَا الْقُرُّوْنَ الْاُولِيَ بَصَالِيُولِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَتُ لَقَلَهُ هُدً

يتنك كرون . رتصص يت عتلا)

اور بشیک ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے سے بعد موسیٰ کوکتاب دی جو کوگوں کے لئے بصیر میں مہیا کرنے والی اور مدایت ورحمت ہے تاکہ وہ مصبیعت حال کرلیں ۔

مصنوعی خدا کی ذہنی وفکری حالت کا اندازہ گزشتہ واقعات سے کیا جاسکتا ہے۔ اسپرمزید ایک اورٹ مہادت جو تعجب خیز ہی نہیں افسوساک وعبرت ناک مجسی سے فراسم ہونی سر

مقیم تھے نییجے وا دس میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی طلب پر مقیم تھے نییجے وا دس میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنے امعبود نمتخب کرسے اسی بیپننش مشروع کر دی ۔

وافعہ کی نفصیل بیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ است لام کوہ طور بر تورات کے لینے سے لئے تشریف کے بینے تشریف کے جانے گئے تو اپنی قوم بنی اسرائیل سے فریا یا مقاکہ لوگو مبری اعتکا کی مدت بیش یوم ہے بختم مدت پر میں تمہارے پاس بینچ جاؤں گا۔ ہارون علیہ است لام تمہارے پاس بینچ جاؤں گا۔ ہارون علیہ است لام تمہارے نیا اور ان کو اپنا امیر جانیا۔

بدايت محيراغ

آ تار پیدا ہو گئے اور وہ مجانبیں ہمائیں کی آ واز کرنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائسیل سے کہا کوموسی علیہ السلام سے لطی اور مجبول ہوگئی کہ وہ الٹری تلاس میں کوہ طور پر سے خے بین تمہار امعبو و تو بیموجود ہے۔

گزست و اقعات سے یہ انجی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ صدیوں تک مصسر کی علائی نے بنی اسرائیل میں مشر کا نہ دسوم اور عقائد کو محبوب بنا دیا تھا اور وہ اس ماحول میں کا فی حدثک متا نہ ہو چکے ہتے اور گوسالہ پرتی جوقوم مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور اُسٹی نئر بہب میں اسکو مبت انہمیت حاصل تھی۔ چنا نچہ انتجا ایک بڑے دیو تا گورس کا مُنہ گائے کی شکل کا تقا اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہے کہ کر وہ زمین گائے کے سریر قائم ہے۔
مامری نے جب بنی اسرائیل کو ترفیب دی کہ وہ اسکے بنائے ہوئے گورالہ سوا بنامعبود بحبیں اور اسکی پوجا کریں تو انتفوں نے بغیر بحبی ترو و اسکو قبول کرلیا۔
موا بنامعبود بحبیں اور اسکی پوجا کریں تو انتفوں نے بغیر کئی ترو و اسکو قبول کرلیا۔
موسی نہ آجائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ نوبت جب بہاں تک پہنچی تو النہ تعالیٰ موسی نہ تجائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ نوبت جب بہاں تک پہنچی تو النہ تعالیٰ کی مصلحت کا نتھا صد ہو کہ حضرت ہوسی علیہ السلام کو اس وا قوشی اطلاع دے دی جائے اس لئے حضرت ہوسی علیہ السلام سے پوچھا ، موسی تم نے قوم کو چھوڑ کر بہاں آنے ہیں اسقدر اس کیوں کی ؟

حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا خدایا ؛ اس لئے کہ آپ سے پاس آگر قوم ، کے لئے ہدایت حاصل کرسکوں .

الترتعائے نے انتھیں بریا کہ جس ہرایت کے لئے تم اس قدر مطرب ہو وہ توال گرائی ہیں بہتلا ہیں حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے برشنا توان کوسخت دیخ وصدم ہوا اور مدامت کے ساتھ قوم کی طون و الیس ہوئے اور قوم سے یوں مخاطب ہوئے :- اے قوم تم نے یہ کیا کیا ؟ مجھ سے الیسی کون سی تاخیر ہوگئی تھی جوتم نے یہ آفت بر پاکی ؟ یہ فرائے ہوئے فیصل وغضب میں کانب رہے تھے صفی کو ہاتھ سے تودات کی الواح بھی گرکتیں ۔ موسے فیصل وغضب میں کانب رہے تھے صفی کو ہوتھ سے تودات کی الواح بھی گرکتیں ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہماد اکوئی قصور شہیں ،مصر یوں سے زیورات کا جو بوجھ ہم صابح کے بھر رہے متفے وہ سامری نے ہم سے مانگ لیا اور اس طرح ہم کو مبتلا کیا ۔

قوم کا پرنٹرک ایک نا قابل بر داشت جرم تھا۔خانس کرمنصب نبوت کے لئے ا یک حیلنج کی حیلتیت رکھیا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت موسیٰ علیہ السیلام ویسے تھی اِٹ تُہ فی امرالته کا مزاج رکھتے تھے۔ مہائی بارون علیہ انستلام کی محرون پکڑلی اور دامھی کی جا ما تقربرُ صایا حضرت مارون نے فرمایا برا درمیری اسمیں کوئی خطانہ ہیں ہے۔ ہیں فرانہ بی ہر چید سمجھا یا مگر انتخوں نے مسی طرح بنرمانا اور اصرار کرنے لگے کہ جب سیک موسیٰ نہ آجائیں ہم تہا دی بات سننے والے نہیں بلکہ امضوں نے مجھے کو کمزور پاکرمبرے قتل کا ارا وہ کرلیا مقا جُب میں نے بیرصالت و تھی توخیال کیا کہ اب آگران سے لڑائی کی جائے اور استھے بعد موسین کاملین اور اُن میں حقاقط بر پا ہو تو تحبیں مجھ پریہ الزام نه لگا باجائے کے مبرح بیجھے تم نے تنفرفہ ڈالا۔اس لئے میں خاموشش رہا۔میرے بجاتی میرے مسرسے بال نستھینیجے اور مذميري والمصى پر بائھ جلائے اس طرح دوسروں كوسنے كاموقد كے كا-حضرت بإرون عليه التسلام كى بيمعقول إت سنكر حضرت موسى عليه السلام كا

غصته فرومپوا، استحے بعد سامری کی جانب منوحہ بوے اور پوجہا: ۔

اے سامری تونے یہ کیا دھو تک میا اے ؟ جواب وہا میں نے ایک ایسی بات دیجی جوان اسرائیلیوں میں ہے کسی نے ہیں وتحيى منى العین غرق فرعون سے وقت جبرئیل علیہ التلام کو میں نے تھوڑے پرسوار ویجیا تھا اور اُن کا کھوڑا جس جگڑھی قدم رکھنا تھا اُس حصّہ خاک میں حیات وزید کی سے آٹا ر پیدا ہوجاتے تھے اورخشک زمین برسبزہ اگ آ ناتھا تو میں نے اس خاک کی ایکہ مسھی مھرلی

معتی اور مچراسکو اس بچیرے میں ڈال ویا · معاً اسمیں زندگی پیدا ہوگئی اور وہ مجال بھال 825

حضرت موسئ عليه التسلام حيونكمه اس وقت حالت تحمّل ميں مضح وريذمعوم يُرمين اس کا کیا حشر کردیتے ؟ عتاب آمیز کہجے میں فرمایا اب تیرے لئے دنیا ہیں برسائے ویز كى تى ہے كەتو باگلوں كى طرح مارا ماراميرے گاا ورجب كوئى انسان تيرے قرب آئے تو اُس سے مجماتتے ہوئے یہ سحیے گا، وسکھو مجھے یا تھ نہ لگا نا ، بھراُ سکے بدن کوایب با دیا گیا کہ محسی تھی انسان سے حقیو نے سے ہلاکت خیر محکلیف ہوجا تی تحقی ۔ فرمایا یہ تو تیرا ونیوی عُداب ہے اور قبامت سمے وان ایسے 'او یا نوں سمے لئے

بدايت تستحراغ

جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لئے وعدہ الہٰی کی صورت میں پورامونے والاہے اور جس سخوسا رسمو تونے معبود بنایا ہے اسکواک بیں ڈال کر خاک کر دیا جائے گا ٹاکہ مجھکوا ور نیرے اِن بیوتون پیروی کرنے والول تومعلوم ہوجائے کہ ہمارے معبو دا ور فیدا کی قدر وقیرت

وه د دسرو سیر توکیا کرم وعنایت کرتا خود اینے آپ کو نه بچاسکا . علاوہ ازیں و نبیا دی زیرگی میں اِن توکوں کوجنہوں نے گوسالہ بیرستی می تقی بیرسزا ملی که اسمفیں ارض مقدس رفلسطین ) میں موت بیک وافعلہ نه ہوسکا اور اُن کی تو بہ یہ فیرار دی تحتی که ایک اندهیری رات میں ایک د دسرہے کونسل کریں . چنانچیرا یسے ہی ہوا تقریباً سنتر مزار آ دمی مارے سکتے اور تورات کی روایت سے مطابق ٹین ہزارا ومی مارے سکتے۔ جب نوبت بيهان يك مينهي توحضرت موسى عليه السيلام ورگاهِ اللهي مي سجده ريز يوخ اورعرنس کیا بارالہااب اِن پر رحم فرمااور ان کی خطا وُں کو بخن و ہے ،حضرت موسی عالیہالی كى دُعا قبول بهوني ا ور التُدينے قاتل ومقتول د ونوں كو بخش ديا۔ یه ساری تمفاصیل قرآن حکیم کی آیات ذیل میں اس طرح موجود ہیں ب

> قرآنى مضمون وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهٖ يُفَوْمِ اللَّهُ مَلْمَ سَيْدِ بِ يَتْخَاذِكُمُ الْعِجُلَ فَنْتُوبُو ٓ الْأَبَّ سِ يَكُمُ فَا تُتَلَوَّا

المفستكمرا الإربغره آيت مهوا

ا ورجب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم بلاشبہ تمرنے کو مالہ بنانے میں اینے نفس پر بڑا ظلم کیاہے ۔ بیں اینے خالق کی طرف رجوع کرم اور اپنی جا نوں کو قربان کر و . تنہا رہے پیدا کرنے والے کے نز دیک تمہارے حق میں مہی بہترہے بمچروہ مم پر رجوع بد جمت ہوگا . بلات و و بڑا رحمت والارحم کرنے والا ہے۔

وَ لَقَدُ جَاءَ لَكُوْمُوسِي بِالْبَيْنَاتِ تُكُرُ الْخَدُ نُكُرِ الْعِجُلِ مِنَ

يَعُدِي وَأَنْتُو طُلِمُونَ ١٠ إِذِ رِبِقُوا يَت علا علا)

ا وریقیناً موسیٰ تمہارے پاس تھلے ہوئے نٹ ان کیکر آئے ،امیر

کھی تم نے اُن کے پیچے بچیر کے واضیار کرلیا اور تم تو طالم ہی نوک کے۔
اور وہ وقت بھی یاد کر وجب ہم نے تم سے قول وقرار لیاست اور تم ہے اور کوہ طور کو اُسٹھا کہ اسکومضبوطی کے ساتھ بچڑ وجو کچھ اور تم نے تمہیں دیا مقا اور غور سے سنو، تم نے کہا بال ہم نے سن لیاسکر ہم نے مانامہیں اور اُن کے دلوں میں گوسالہ اُن سے کفر کے سبب بیوست ہوگیا تھا، آپ کہ دیجئے بری سے وہ بات جس کا حکم تمہار اایمان تمہیں دے رہا ہے اگر تم واقعی ایمان دالے ہو۔"

وَ التَّخُذَ قُوْمُرُمُوسَى مِنْ بَعْدِ كِامِن كَيْلِيِّسِمُ عِجُلَّجَسَدًا لَّذُخُوامُ الزاعرات آيات عثلاً ، علان

اور موسیٰ کی قوم نے اُن کے طور پر جانے کے بعد ایک بچھڑا اپنے زبوروں سے بنالبالیعنی ایک جبم جس کے اندرایک آواز بھی کیا اُن کویہ کک نہ سُوجھا کہ وہ نہ تو ہن سے بات کرسکت تھا اور نہ اسمحیں کوئی راہ بٹلاسکتا تھا اسکو اسمفوں نے معبود بنائیا اور وہ بڑا ہی طلم کرنے دالے منے .

اور حب وه نا دم ہوئے اور محسوس کیا کہ وہ تو بڑی گمراہی میں بڑگئے تو بو لے کہ اگر ہما را پر در وگارہم پر دھم نہ کر ہے اور ہماری مففرت نہ کرے تو ہم نشرور مقصان والے ہؤں گئے!

ا درجب موسی رنج وغصے ہے مجرے ہوئے اپن قوم کے پاسس واپس آئے تو ہوئے تم لوگوں نے میرے پیچھے بہت ہی بُری حرکت کی ،کیا تم نے اپنی وروگا رکے حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کر دی۔ اور تورات کی تختیاں تو ایک طرف ڈال دیں اور اپنے ہمائی کے سر کے بال پکڑکر گئے امغیں اپنی طرف گئے سینے ، ہادون نے کہا اے میزے پیارے بحائی مجھے تو لوگوں نے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قبل ہی کرڈ الیس یشومیرے اور پر دشمنوں کو نہ سنسوائے اور مجھے آن طالم لوگوں کے زُمرے میں داخل نہ کر لیجے ۔

موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار مجدسے اور میری بھانی

سے درگزر فرما اور سم دونوں کو اپنی رحمت ضاص میں داخل فرما ہے اور تو سب مہر بانوں سے بڑھ کر مہر بان سے .

بینک جن توگوں نے بچھڑے کو اینامعبو دبنالیا ہے اُن پر اُن کے پرور دگار کی طرف سے غضب اور ذکت بہت جلد پڑے گی اسی و نیائی اُزندگی میں اور ہم تہمت گھرنے والوں کو الیسی ہی سندا ویا کرتے ہیں۔

۔ اور حبن لوگوں نے گٹاہوں کے کام کئے بھراسکے بعد انتخوں نے تو بہ کرلی اور ایمان لے آئے تو بیٹیک نمہارا دب اسکے بعد ان کے حق میں بڑام غفرت والا بڑار حمت والا ہے۔

ا درجب موسیٰ کا غصتہ فرد ہوا تو اُتھوں نے شختیوں کوا تھالیا اور اُس نسخہ توربیت میں ہرا بیت اور رجمت بھی اُن لوگوں کے لیے جواپنے یرور د گارہے ڈریے ہیں ہو

وَمَا آغِجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى قَالَ هُمُ أُولَاءِ عَلَا آغَيَى وَعَجِلُتُ إِلَيْكَ مَرِبِ لِلتَوْضِى الْخِرِط مِن علامَاء

(اورجب موسی طور پر حاصر ہوئے توہم نے پوچھا) اے موسی کس بات نے نم کو جلدی کرنے پرانجھارا؟ اور تم قوم سو پیچے چھوٹرائے ،
موسی نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آئی رہے ہیں، ہیں جلاک کر سے تیرے حضور آگیا، آگا کہ اے میرے رب تو مجھ سے نوش ہوجائے ،
فرایا اچھا سنوہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آز مائسش میں ڈال ریا اور سامری نے اتھیں تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آز مائسش کی حالت میں اپنی قوم کی طوف پلٹے ،کہا اے میری قوم کے لوگو اکیا تمہاری کر مقتے ؟ مجھ کہا ایسا ہوا کہ تم پر کری ایسا ہوا کہ تم پر کری دا در تم یا و نہ دکھ سے ) یا تم اینے رب کا غضب ہی اپنے او پر لاناچا ہے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلائی کی ؟
اپنے او پر لاناچا ہے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلائی کی ؟
اپنے او پر لاناچا ہے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلائی کی ؟

ا فتیار میں نہیں کی سکین معاملہ یہ ہم اکد لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم کد سے تھے تھے اور ہم نے بس اُن کو بچھینک دیا تھا۔ بھیراسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور اُن کے لئے ایک بچھڑے کی ممورتی بناکر نمکال لایا۔ جس میں سے بیل کی سی آواز بحلتی بھی ، لوگ میکار اُ مٹے میہی ہے تہا را فرا اور موسیٰ کا فرا ا موسیٰ ا سے بھول سکتے۔

کیا وہ دیجھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب ویتا ہے اور نہ ان سے مفع و نفصان کا کچھ اختبار دکھتا ہے، ارد ان موسی سے آنے سے بہلے ہی اِن سے کہ چکے تھے کہ لوگو! مم اسکی وجہ سے فتنہ ہیں پڑگئے ہو تہارا رب نورمن ہے بیس تم میری بیروی کرد اورمیسری

م*ات ب*ا نو-

المرائض کی بیتش کرتے رہیں سے جب کک کرموسی واپس ندا جائے؟ موسیٰ د فوم کو ڈوا نفنے کے بعد بارون کی طرف سوج ہو ہے) بولے اے بارون تم نے جب د بجھاتھا کہ یہ گراہ ہو گئے ہیں توکس چیز نے تم کوروکا کہ میرے پاس چلے آئے توکیا تم نے میں میرے میکم کی فعاف ورائی کی۔

ارون نے جو اب دیا اے میری مال سے بیٹے میری واڈھی نہ کچڑ شمیرے سرسے بال ، مجعے اس بات کا الدیث متحاکہ تم اگریہ نہ کہوکہ تونے بنی اسرائیل میں مجبوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔

موسیٰ نے کہا اے مامری نیراکیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیزدیجی ہے جوان لوگوں نے نہیں دیجی ہے یس میں نے رسول سے نقش قدم سے ایک مشمی اسھالی اور اسکو ڈوال دیا ،میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا.

موسیٰ نے کہا اجھا توجا ،اب زندگی مجر تھے بہی پرکارتے رہناہے کر مجھے نہ جھیونا اور تیرے باز پُرس کا ایک وقت مقررہے جو تھے سے ہرگزنہ ملے گا اور دسج این اس فراکوجس پر توریجھا ہوا ہے اب ہم اسے ضرور جلا دیں سے اور ریزہ ریزہ کرسے دریا ہیں مہادیں گے۔ نوگو! تمہا راخدا تولیں ایک ہی الشرہے جس سے سواکوئی معبود نمہیں مرجیز پر اس کا علم حاوی ہے۔

محراث اور بالكت الجب بني اسرائيل كاخرم معان كرديا كميا اور توبه كينمن من من من المرائل من من من من البين كوث مهيد كا درجه اورجوز نده بره منظم المنس

معافی کا درجہ دے دیاگیا۔ اسکے بعد حضرت موسی علیہ است کا منے قوم سے النّر تعالیٰے کی وہ فہمائٹ بھی شن دی کہ اس کتاب کو صفیو کی ہے تھا م لو اور اسکے مطابق عمل کرواس ہیں تہماری ہدایت و فلاح سے طور وطریقے ہیں۔ اب تمہارا فرض ہے کہ اس کتاب پر ایمان کا واور اس سے احکام می تعمیل کرو ، بنی اسرائیل مہر حال بنی اسرائیل ہی تھے ہمنے گئے اور اس سے احکام می تعمیل کرو ، بنی اسرائیل مہر حال بنی اسرائیل ہی تھے ہمنے گئے اے موسیٰ ہم کیسے میں کریں کہ یہ ما تنی بڑی بات می تصدیق کرئیں کہ ہم بغیر دیکھے ایک بات می تصدیق کرئیں کہ ہم بغیر دیکھے ایک بات می تصدیق کرئیں کہ ہم اسرائیوں سے نہ ویکھ لیس اور اپنی اسکاموں سے نہ ویکھ لیس اور اپنی اسکاموں سے نہ ویکھ لیس اور اپنی انہوں سے نہ ویکھ لیس اور اپنی کا نوں سے بیشن لیس کہ یہم ایس کا نوں سے بیشن لیس کے جب ہم ایسی ایمان لاگری ہیں۔ اسپر ایمان لاگری ہیں کہ یہم ایسی کا نوں سے بیشن لیس کہ یہم ایسی ایمان کا کوئی ہے اسپر ایمان لاگری ہیں کہ یہم ایسی کی یہم ایسی کا نوں سے بیشن لیس کہ یہم ایسی کی تب اسپر ایمان لاگری ہے۔

ہوں ہے یہ ان مریب میں مری ماری میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے اتھیں سمجھا باکہ یہ ہے جاسوال ہے ان آنکھو سے خدا کوکس نے دیجھا ہے جونم لوگ دیجھنا چاہتے ہو ؟ یہ بڑی جرات کی بات ہے اور

سی تاخی بھی ۔ کین بنی اسرائیل کااصرار بیستور قائم رہا،حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے جناب باری میں عرض کی الہی اس قوم پر رخم فرما ،اور اپنے تحاب پرعمل کرنے کی اصلیں توفیق دے۔ حضرت مرسیٰ علیہ السلام کی فرما قبول ہوئی وجی آئی کہ قوم کے شتر دمہ دار افراد کا انتخاب حضرت مرسیٰ علیہ السلام کی فرما قبول ہوئی وجی آئی کہ قوم کے شتر دمہ دار افراد کا انتخاب

مربواورائفیں کووطور پر لے آؤ ہم اسکی تصدیق کروادیں سکے۔ مربواورائفیں کووطور پر لے آؤ ہم اسکی تصدیق کروادیں سکے۔

ین دور در دوس علیه اسلام نے بنی اسرائیل سے بارہ قبائل میں سے شئر سرداروں کا انتخاب کیا اور ان سے عہد لمیا کہ دہ والیس میں اسے شئر سرداروں کا انتخاب کیا اور ان سے عہد لمیا کہ دہ والیس آکر شہادت دیں . قوم نے مجی اس انتخاب سے اتفاق کیا ، اس طسر ہے۔ حضرت مرسیٰ علیہ است لام نے تمام قبائل سے سنٹر سرداروں کو جن ایا اورطور پر لے آئے کو وطور پر ایک سفید باول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور النّد تعالے سے ہمکاامی شروع ہوئی ، اِن سرداروں نے بھی النّرتعالے اور حضرت ہوسیٰ علیہ السّلام کا کلام صنا جب بات ختم ہوئی اور وہ سفید باول دور ہوا تو اِن ضدی سرداروں نے بہا اصرار قائم رکھا کہ کیا معلوم کس کا کلام ہم نے توصرف کا نوں سے سُنا، کلام کرنے والا نو ہمیں مُظرِنہیں آیا بھلاا ہے ہوسیٰ ہم این قوم کو کس طرح سفیہ اوت ویں کہ یہ کلام النّد ہی کا تھا۔

ابنی قوم کو کس طرح سفیہ اوت ویں کہتے ہیں کہ جب بک کہ النّد کو این آئکھوں ابنی قوم کو کس طرح سفیہ اوت ویں کہتے ہیں کہ جب بک کہ النّد کو این آئکھوں سے مروح سفیہ اللّا بی سے منہ ویک لین ایمان نہیں لائیں گئے۔ اس اجمقانہ اصرار پر عضب اللّٰی سے منہ ویکھ لین ایمان نہیں لائیں گئے۔ اس اجمقانہ اصرار پر عضب اللّٰی اور سب ہلاک ہوگئے۔ جمہورعلما رکا یہی قول ہے کہ یہ لوگ حقیقتًا م سکتے۔

حضرت موسیٰ نملیه الت لام نے جب بیر حال دیجها تو ہارگاہ الہٰی ہیں عاجزی کیسا تھ وُعا مانگی لہٰی اگریہ چند بیو قوف بیو قوفی کر بیٹھیں تو کیا ہم سب کو ہلاک کردیا جائے گا۔اے المگر انہسیں بینی رحمت سے معاف فرہا.

الترتعاك وحضرت موسی علیه استلام کی دُ عا و برکار بسند آئی ان سب کو دوباره زندگی عطا کر دی گئی اس طرح اِن کوگوں نے التّرکے کلام سے ساتھ موت کا مز ہمبی کھا۔ اس واقعہ کی تفصیل قرآن تحکیم ہیں اس طرح موجو د ہے :-

> مورا في مضمون و اختام موسى سبعين مرجل ليبتقاينا ١٠٤ داعرون آيات عدد اعده

اورموسی نے اپنی قوم سے تنتشر مرد کا انتخاب کیا ہمارے مقرر کے ہوئے ہوئے وقت کے لئے انتخاب کیا ہمارے مقرر کے ہوئے اس کے لئے انتخاب کی ہوئا توموسی نے کہا اسے میرے پروردگار اگر بھے مہی منظور ہے تو تو نے اس کے قبل ہی انتخاب اور مجھکو ہلاک کر دیے گا جوہم میں اور مجھکو ہلاک کر دیے گا جوہم میں اور مجھکو ہلاک کر دیے گا جوہم میں اس حرکت پر ہلاک کر دیے گا جوہم میں اس حرکت پر ہلاک کر دیے گا جوہم میں اس حرکت پر ہلاک کر دیے گا جوہم میں اس حرکت پر ہلاک کر دیے گا جوہم میں

ان چند ہے وقوفوں نے کی ہے ؟ یہ توبس تیری طرف سے آزمائش ہے ۔ اِن آزمائشوں سے جس کو تو چاہے محمراہی میں ڈال دے اور جسکو چاہے ہداست پر فائم کر دے ، تو ہماد اکا دسازے ہماری مغفرت فرما اور ہم پر دحم فرما اور نوبسی بہترین مغفرت کرنے والاہے

اور ہمارے حق میں بلائی لازم کردے اس دنیا میں بھی اور آخر میں ہیں ہی ہم تو نیرے آئے جھک گئے ہیں ، السّرنے فرمایا اپنا عذاب میں اُس پر واقع کرتا ہوں جسکے لئے چا ہتا ہوں اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے بسواسکوان لوگوں کے لئے توصرور ہی لازم کردوں گاجو خوف خدا رکھتے ہیں اور جولوگ ہماری نٹ نیوں پر اببان ل

جولوگ اس نبی اُمی کی پیروی کرتے ہیں جسکو وہ اپنے ہاں کھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل ہیں انھیں وہ نیک کرداری کا عکم دیا ہے اور انھیں برکرداری ہے روکتا ہے اور اُن کے لئے پاکیزہ چیزی جائز بتا یا ہے اور اُن پر کندی چیزی حرام رکھتا ہے اور اُن پر سے بوجھ اور قیدیں جو اُن پر اب یک تھیں اُنادوت ہے ۔ سوجولوگ اس نبی پر ایان لاتے اور اُس کا سامق دیا اور اُس کی بدد کی اور اُس تو دکی پیروی کی جو اُسکے سامق اُنادا گیا ہے سومیی لوگ فلاح پانے والے ہیں ہوگی جو اُسکے سامق اُنادا گیا ہے سومی لوگ فلاح پانے والے ہیں ہوگی جو اُسکے سامق اُنادا گیا ہے سومی لوگ فلاح پانے والے ہیں ہوگی جو اُسکے سامق اُنادا گیا ہے سومی لوگ فلاح پانے والے ہیں ہوگی جو اُسکے سامق اُنادا گیا ہے سومی لوگ فلاح پانے والے ہیں ہوگی خوات کی میں گائے کہ اُنگر می کا کھی خوات کا دائے کہ اُنگر می کا کھی گائے کہ اُنگر می کا کھی گائے کہ اُنگر می کا کھی گائے کہ اُنگر کو گائے کہ اُنگر کے گائے کہ اُنگر کو گائے کہ اُنگر کی گائے کہ اُنگر کو گائے کہ کو گائے کہ کی جو اُنگر کو گائے کہ دیا کو گائے کہ کو گائے کو گائے کے گائے کے گائے کہ کو گائے کہ کو گائے کہ کی کو گائے کی کو گائے کے گائے کہ کو گائے کے گائے کہ کو گائے کو گائے کہ کو گائے کو گائے کو گائے کو گائے کہ کو گائے کو گائے کہ کو گائے کی کو گائے کی کو گائے کو گائے کی کو گائے کا کو گائے کے گائے کا کو گائے کو گائے کو گائے کی کو گائے کو گائے کو گائے کی کو گائے کا گائے کا کو گائے کو گائے کو گائے کی کو گائے کو گائے کے گائے کو گائے کے

ربقرہ آیت م<u>ہ ہ</u> ، عادی اُورجب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پراُس وقت تک ہرگزایا<sup>ن</sup> نہیں لائیں گے جب تک کہ النّر کو بے جاب اپنی آنکھوں سے دکھون<sup>ا</sup>یں' بیس آنکھوں دیکھتے تم کو مجلی کی کوک نے آبکر المجھر ہم نے تم کو موت سے بعدز ندہ کیا تاکہ تم منظم گرزار رہو'' ور الغرض جب بہ شتر سردار دوبارہ زندگی پاکرقوم کی جانب والیس ہوئے اور قوم سے مناراقعة كه سُنایا اور تبایک دموسیٰ علیہ استلام جو كھے مجی کہتے ہیں وہ حق ہے اور بلاسٹ به وہ النّر کے فرستا وہ ہیں اس آن کھوں وکھی شہادت سے بعد اب كوئی گنجائش ہی نہمی جوت سے بعد اب كوئی گنجائش ہی نہمی جوتی ہیں وہی معاند النہ ویدا ختریار کیا ورخضرت موسیٰ علیہ استلام کے ارشا وات پر توج نہی جو ہی معاند النہ میں کیا اور ختری موسیٰ علیہ استلام کے ارشا وات پر توج نہی جو اب دیا گیا کہ اب ان نا فرمانوں کے لئے ایک اور مجت عطا مدد چاہی ۔ بارگا و الہٰی سے جو اب دیا گیا کہ اب ان نا فرمانوں کے لئے ایک اور مجت عطا رزنے کے وربعہ بوراکو و طور سروں پر معلّق ہوگی ۔ اس طرح گویا وہ چھتری ہے جس کا سایہ سروں اور جبموں پر بڑتا ہے ۔ اس ہیبت ناک منظمیں آواز آئی ہمی ب تورات کو قبول کردا ور اسکوم خبول کے ایک تورات کو قبول کردا ور اسکوم خبول کے ایک تورات کو قبول کردا ور اسکوم خبول کے ایس ہیبت ناک منظمیں آواز آئی ہمی ب تورات کو قبول کردا ور اسکوم خبول کے لئے تھام ہو۔

اس عظیم الت ان نت ای کو دیجه کرمارے بنی اسرائیل نے احکام کی تعمیل کا وعدہ کیا اور انسال نے احکام کی تعمیل کا وعدہ کیا اور اقرار کی کہ اسس کا وعدہ کیا اور اقرار کی کہ اسس اقراد کے بعد کو وطور مسروں سے دور ہوا اور اپنی مجگہ آبیٹھا، روایات میں ہے کہ ایک فرشتے نے التہ سے حکم ہے بیمل انجام دیا۔

جندون توبنی اسرائیل پراس کا خون مسلط را مجبرو بی بے را ہ روی عود کرآئی زیادہ عرصہ تک اس عہد پر قائم نہ رہ سکے اور تمجر ضلاف ورزی شروع کردی۔ رفع طور تکا یہ واقعہ قرآن تکلیم میں آیات ذیل میں مختصر مگرنہا بیت صاف اور واضح

الفاظ بيس موجو دري ب

موسر ومصمول قداد أخد نامينا فكفر ورفعنا فؤفكم الطور الخ دبقرات علاد

اور حب ہم نے تم سے قول وقرار لیا اور ہم نے طور پہاڈ کو اٹھاکہ تہارے او بڑھتن کر دیا۔ قبول کروجو کتاب کہ ہم نے تم کو دی ہے تفنبوطی کے ساتھ اوریا در تھوجو احکام اسمیں ہیں ،جس سے توقع ہے کہ تم منتقی بن جادً۔ مجرتم اس قول وقرار کے بعد بھی بھرسے ، سواگرتم لوگول پرخدا تعالے کافضل ورقم نہ ہوتا توضرور تباہ ہوجاتے۔ پرخدا تعالیے کافضل ورقم نہ ہوتا توضرور تباہ ہوجاتے۔ قراد منتقنا الْجَبَلُ فَوَقَهُمْ مَنَا مَنْ ظَلَمَا وَظَلَوْ الْمَدِّلِيَّا الْجَبِلُ فَوَقَهُمْ مَنَا مَنْ ظَلَمَا وَظَلَوْ الْمَدِّلِيَ

وَالْقِعْ بِيهِ اللهِ وَالْمُواْتُ آیت مائنا) اور وہ وقت بھی قابل ذکرسے حیب ہمنے پہاڑ کو انحث کر حیبت کی طرح اُن سے او برمعلق کر دیا اور ان کومیقین ہوگیا کہ اب اِنبر سراہ اور کہا کہ قبول کر وجوکتا بہم نے تم کو دمی ہے مضبوطی کے ساتھ اور یا در کھوجو احکام اسمیں ہیں جن سے تو فیع ہے کہ تم متنقی بن جا و''

ارس من من الراسم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الراسم المسلم الراسم المسلم الراسم المسلم المسل

فرعون ہے بجات پانے اور کو ہ طور پر کتاب و شریعیت ملنے کے بعد حضرت ہوسیٰ علیہ است لام کو حکم ملاکہ اپنی قوم کو لے کر بہت المقدس فتح کر ہیں اور اس کے لئے ارض تقدیس فتح کر ہیں اور دو ہاں کے لئے ارض تقدیس پرجہا دکر ہیں اور دو ہاں کے طالم م وجا برحکم الوں کو مکال کرعدل والصاف قائم کر ہیں الشرقعالی پرجہا دکر ہیں اور دو ہاں کے طالم من میں وعدہ فرمایا کہ فتح تمہاری ہوگی اور ظالم قدمن شکست نے حضرت موسیٰ علیہ است لام سے بیمبی وعدہ فرمایا کہ فتح تمہاری ہوگی اور ظالم قدمن شکست

ما جا میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو لیکر ملک شام کارخ کیا جا نا تو بریت المقدس پر تھا جب نہر آر دن سے پا دہو کر دنیا کے قدیم ترین شہر آریجا پر بہو پنج جبی خوسنسحالی اور سرسبری ضرب المثل تھی۔ یہاں مجھ دن قبام کیا اور بنی اسرائیل سے بار ہ سردا روں کو رجن کا ذکر گزشتہ آیات میں آچکا ہے) محافہ جنگ کی صورتِ حال اور

دشمن کی طاقت وقوت کا اندازہ لگانے آگے روائد کیا جب یہ لوگ شہر کے قریب ہی پہنچے یظے کہ توم عمالقہ کا ایک آ دمی اتھیں مل گیا اور وہ صرف اکیلا اِن بارہ کو گرفیار کر کے اپنے بادست المحسامنے میش کردیا کہ یہ لوگ جنگ کے ارا وے سے آئے ہیں ، بعضوں نے مشورہ دیاکہ امھیں فتل کرویا جائے بعض نے کہا اسھیں جیل بھیج دیا جائے۔ آخریہ طے ہواکہ انتقیب قوم کی فوت وطا قبت کامٹ بدہ کرا ہے آزا دکر دیا جائے اگاکہ یہ اپنی قوم ہیں جا كرعما لفذكي نثالِ وننوكت كا وكركرين تاكه المفين تعبى جنگ كرنے كا خيال بك مذات ي چنالنجه المضين آزا وكرويا گيا۔ بير ما مهوكرا بني قوم بني اسرائيل کے پاس مقام آديجا" پہنچے اور حصرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عجیب وغربیب قوم کی نا قابل قیاس قوت وشوکت کا وکر کیا۔ حضرتِ موسى عليه است مام كا قلب تومطمئن تصاليو مكه اتضيل فتح كي ببشگوي ل حيي محق سكن قوم براً مديث مهواكه أكرامضي بينفصيلات معلوم مهوجاً مين توجمت بإربيتي سك ، ن بازه سرداروں کو بدابیت کی کہ یہ حالات پوسٹ بیدہ رکھے جائیں کسی پر طاہر نہ ہوں گر این ہیں ے دس سرواروں نے اسکو فاش کر دیا صرف و وسروا رجن سے ام پوٹسے بن نون اور کالب بن بوقنا تھے موسوی ہدا ہے برعمل کرتے ہوئے اس را ذکومی برنا مبرز کی بہرطال بی سرال یں جب پنتفصیلات پیس تحتیں تو وہ رونے بیٹنے لگے اور سمنے لگے کہ احجِماً توسیبی تھا کہم تھی توم فرعون کی طرح دریا میں ڈوب مرتے یا بھرمصر ہی میں غلام بنے بڑے رہتے یہاں تو اللہ من مرعون کی طرح دریا میں ڈوب مرتے یا بھرمصر ہی میں غلام بنے بڑے دہتے یہاں تو سوائے موت کے اور تھیا ہے ؟ معملا الیسی بڑی فوت وطاقیت سے تنہیں متفا بلیمی نیوسکتا ہے؟ بیستنگراُن دَنَّه بزرگوں نے جوالتُدنِّه اللّٰے سواکسی سے حوث تہیں کھاتے تقے نصیحت کے لہجہ میں کہا اے قوم وراہمت کرو چند قدم اُمھاکرسٹ ہر کی طرف چپاوالٹر کی مدد ونصرت آئے گی میقیناً تمہاری ہی فتح ہوگی جوں ہی تم سبت المقدس کے دروا رے پر داخل ہو کے وشمن بھاگ کھڑا ہوگا التربر اعتماد کرو ، کامیابی ہم کوہی ہوگی -تمربن اسرائيل جب اينے بنغيبركي بات ماشنے مي تيار نہ سکتے توان وونوں بزرگوں كى بات كاكيا بحاظ د كھتے مصرت موسى عليه السلام كونهايت ذسيل ومشرم ك جواب ديا :-أيهموسي بس تتم اورتمها رارب وونون جاؤ اورلزو بم بياب

حضرت موسیٰ علیہ انت لام نے جب بیر مہیو د ہ جواب منیا تو مبہت افسروہ خاطر ہوئے اور

، يت كريراغ جلدادّل

انتہائی رہنج و ملال سمی حالت میں درگاہ الہٰی عرض کیا الہٰی میں اپنے اور ہارون کے سوا تحسی بیر قابونہ ہیں رکھتا سوم مرونوں حاضر ہیں اب توہمارے اور اِن نافر مانوں کے درمیا

جُدا ٹی کر دے ، اِن سے اب کسی خیر کی تو قع نہیں ۔ حضرت موسیٰ علیہ است لام پر وحی آئی تم ممکین نہ ہو ان کی ٹا فرما ٹی کا تم پر کو ٹی بوجو نہیں ۔ اب ہم نے اِن سے لئے یہ سنراسجویز کر دمی ہے کہ یہ چالیس سال اسی میدان بیں جھکتے مجریں کے اور اِن کو ان سے آ با واجدا دے قدیم سشم ہرارض مقدس ہیں

یں بیصے بہر میں سے اور ہیں وہ می سے اب وہ جدا دسکے بدر اسکے باتر ہے۔ جانائنسیب مذہبوگا۔ ہم نے اُنپرارض مقدس حرام کر دیا ہے۔ جنابخہ اس صحرا نور وی کی شکل اس طرح سٹروئ مونی ابطورسزا امنیں جالیس سال تک ایک محدود علاقہ میں محصور ومقید

ہونا پڑر ا، طاہری طور پران کے اطراف سو فی حصار نہ مختا نہ اُن کے ہامظ بیڑے سی قیدو ہند میں جبڑے ہوئے مضے بلکہ پیسب کھیلے میدان میں مصفے اور اپنے وطن مصر کی طرف جا فی

چلے ہے۔ یہ اللّٰہ کی طرف سے عذاب تھا جو اُن پرمسلّط ہوگیا تھا۔ نا قابل فہم طور پریہ سحرا نور دنی مسلسل جالیس سال مک جاری رہی لیکن انتھیں اس وا دی سے نکلنے اور اسپنے نور دنی۔ سے انکلے اور اسپنے

ہدایت سے کئے بھیجے۔

اللہ کی سزاؤں سے لئے نہ پولس اور نہ اُن ہم کار پول کی صرورت ہے جس سے قید بول کو مقید کیا جاتا ہے۔ مذہبیل فانے کی مضبوط دیواروں اور آئینی در وازوں کی صرور ہے جب و بحسی کو محصور اور نظر بند کرنا چا ہتے ہیں تو محصلے مبدان ہیں بھی قید کرسکتے ہیں۔ وجراسکی یہ ہے کہ ساری کا نئات آئیس کی مخلوق اور محکوم ہے جب کا نئات کو کسسی کے قبد کرنے کا محتم ہوجا تا ہے تو بھراسکی ساری ہوا ، اور فصا ، زمین و مکان اسکے لئے جیل خانہ بن جاتی ہے۔

چنانچہ بیسارامیدان جومصرا وربیت المقدس کے درمیان ہے جس کا طول وعرض حدرت مقاتل کی تفسیر کے مطابق تیس فریخ لمبانی اور نو فریخ چور کی زایک فریخ جيداول

مرايت كي يراغ

کم وبیش بین میں کا قراد و یا جائے تو کل نوجے میں کا طول اور سائیش میں کے عرض کا رقبہ ہوجاتا ہے ، اور معض روایات کے مطابق صرف ۱۱ × ۱۳ میں کا رقبہ تھا۔ اکسر تعالیٰ نے اس پوری قوم کوجئی تعدا وحضرت مفاحل کے بیان کے مطابق حجو لا کھر مفوس پر شمال تھی مقید کرسے دکھ و یا۔ اس میدان کے اندر اس عرصہ میں اس قوم کے جوان اور بوڈ ھے فوست ہوگئے صحیح روایات سے مطابق اس چالیس سالہ وور میں پہلے حضرت بارون علیہ استلام کم انتقال ہوا مجراسے چورا ہ بعد حضرت موٹ علیہ استلام مجمی و فات پاکئے وان سے بعد التلاقعال ہوا مجراسے جورا ہ بعد حضرت بوشع بن نون کو بنی اسرائیں کی جابیت کے لئے نبی بناکر ما مورف سرمایا۔ الترقعال نے خصرت بوشع بن نون کو بنی اسرائیں کی جابیت کے لئے نبی بناکر ما مورف سرمایا۔ حالیس سالہ دورِقی فتم ہونے کے بعد قوم کے نوجو انوں کو لیکر حضرت بوشع علیہ السلام بیت القالی فتح سے لئے میں بڑے ۔ الترقعال نے وعدہ سے مطابق ملک شام اِن سے ہا تقول فتح سے ایک نامانی قباس دولت اِن سے ہا تھوں فتح سے ایک نام اِن سے ہا تھوں فتح سے دانوں کو باتھوں گئی ۔

ہوں در ملک کی ماں میں میں کر وہ کے اس اس اس کے اللہ تعالیے کسی کو جو معبی سنرا دیتے ہیں وہ انکو اس میں ہم شکل ہوتی ہے ،اس 'ما فریان قوم نے حضرت موسیٰ علیہ است لام سے سوال پر بہ

ستستنافا شجوأب تفاء

اِنَّا هَٰهُ مَا قَاعِدُ وْنَ ﴿ رَبِم توبِهِ بِي بِيضِة بِي ) التَّرْتِعالِے نے اسفیں چالدین سال کے میہیں بٹھا ویا . منعوذ بالتُّرسن غضبہ وعقابہ۔ ارض مفدس کا نذکر ہ آیاتِ ذیل میں موجود ہے ۔

الكل مى خماره ميں پرجاؤكتے.

وہ بولے اے موسی اس سرزمین برتو بڑی زبر دست قوم آباد سے ،اورہم تو وہاں ہرز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں البت وہ آئر وہاں سے نکل جائیں تو بلات بدواخل ہونے کو تیار ہیں۔اس بروہ قور آدمی جوالٹ سے ڈرینے والوں ہیں سے اور اُن دونوں پر النسر کا فضل مقابولے بنم اُن پر چڑھائی کر سے شہر سے دروانہ ہے تک توجوہ سوجس وقت غالب آجا و گے اور سوجس وقت خالب آجا و گے اور سوجس وقت خالب آجا و گئے ہیں۔

الترسی پرمجروسه رمحواگرتم ایمان رکھتے ہو۔ وہ توگ بولے اے موسیٰ ہم سرگز وہاں بھی بھی شرفہل ہو نگے جب یک کہ وہ توگ وہاں موجود ہیں سوآپ خودا ورآپ کا خدا چلاجائے اور آپ دونوں کر مجرالیں ہم تو میہاں سے شیئے نہیں۔

ہور اہتے ہوائی نے عرض کی اے میرے پروردگار ہیں نوموائے اپنے اور اپنے موائی بارون سے سی اور براختیا رسبیں رکھٹا ۔ لہذا تو ہی ہمارے اور اس بے محم قوم سے درمیان فیصلہ کروے۔

ارٹ د ہواا حجاتو وہ ملک ان پرچالیش سال سے لئے حرام سر دیاگیا . بہلوگ اسی زمین پر پھیکتے تھے رس سے ۔سو آپ اس بے تھم قوم پر درائجی غم نہ بیجئے ۔

و سے بھرہ اس اس کے واقعات میں دیج گائے کا واقعہ بھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔

قرآن مکیم نے اس واقعہ کو بھی خصوصیت کے ماتھ بیان کیا ہے اور اسکے

منائج ہے بھی آگاہ کیا ہے۔ یہ واقعہ غالبًا نزول تورات سے قبل کا ہے۔ بنی اسرائیل اپنی

ہمایہ قوم سے جہاں عا وات واطوار ہیں بیشکل ہوگئے تھے وہاں عبا وات واعتقادات

میں بھی کائی دریک متا ترہوگئے تھے۔ قدیم زمانے سے مصرین گائے کی تمقدیس اور اسکی

یوجا جی آرہی تھی۔ بنی اسرائیل کو بھی اس مرض کی جیوت گگ کی تھی اس واقعی اس واقعی اس

**ወ** የለ هرایت کے چراع ملدا ول

الشركے سواكسی کومعبود نہاں سمجھتے تو بہعقید واختیاد کرنے سے پہلے جس ثبت کومعبو در سمجھتے رہے ہیں اُس سے اپنے ہاتھ اُکٹالیں۔ یہ امتحان بڑاسخت تھا۔جن قلوب بیں گائے پرستی موجو وتھتی وہ اس کوکسی طرح تھی کرنے پر آیا وہ نہ تھے لیکن التدکویہی منظور تھا کہ ایک وفعہ عملاً اس معبود بقری کوخور عابدوں کے باتھ ویج ہونا دیکھے اور مومن کا فرسے ممت ار موجائے اور معبور باطل کی بے چارگ اور پے لبی می عیال ہوجائے۔

ملّا على قارى نے مرقاۃ شرقے مث كوۃ ميں اِس كا يہ وا فعد لكھا ہے كدا يكشخص نے بحسى گھرسٹ ادى كا پہام و يالىگن سنتھروالوں نے اسكونبول نہ كيااس خفيد طور پراسس روی کے باپ کونٹل کر دیا ،اسکے بعد و ولا بیتہ ہوگیا ، آخر کا رسٹ مب کی تہمت نے بہت ہے فا نوا دوں میں باہمی اختلاف اور شمکش کی صورت اختیا گیر بی بسی طرح فائل کا بیتہ یہ جیسا تھا قوم نے موسیٰ علیہ انسان م سے ورخواست کی کہ اس نراع کامل تلاش کی جاتے وریڈ تب کل

جنگ کے جیر جانے کا اندلیث ہے۔

حضرت موسی ملیہ است لام نے بارگا ہ اللی میں وعاکی اور مدوجا ہی الشرانعالی نے موسیٰ علیہ است لام کی دعا قبول فرما ئی اور قائل کی نشان دہی سے لئے بینسخہ بچویز فرما یا، قوم سے كما جلت كرابك كأت ذبح كى جائب اور أسطح كوشت كے ايك جفتے كومفتول كے قبم سے لگابا جائے،مقتول زندہ ہوکرا بنے قائل کا نام ونشان بتلادے گا۔اس طرح یہ معیا ملہ

مسئله کاحل بھی ضروری تھا اوھرگائے کا ذبح کرنا دگویا اپنے معبودکو ذبح کرنا) مجی بڑاسخت امتحان تھا، بنی اسرائیل نے اسکو کا لنے کی کوشش کی اور بچے مجتی شروع کردی كراے موسى كياتم ہم سے نداق كرتے ہو؟ قال كى نشان دہى سے گائے كو كيا تعلق ہے ؟ مجلاية تعجى كوني طربية سے باحضرت موسى عليه است لام نے جيرِ نوا ہى سے کہا که نعوذ بالنّرس زاق یا جبوت کیوں کروں بیاتو جا ہلوں کا طریقہ ہے۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ التلام کی صفائی ہے مطلبین ہوگئے تو بوجھنے گئے اجھا اگریہ واقعی اللّٰہ کا تحکم ہے تو یہ بنایا جائے کہ وہ کا کے سیسی ہو؟ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ اُس کی عمرکیا ہو ؟ کن کن صفات کی ما مل ہو وغیرہ وغیرہ ۔ گائے کیسی ہو؟ اُس کا رنگ کیسا ہو؟ اُس کی عمرکیا ہو ؟ کن کن صفات کی ما مل ہو وغیرہ وغیرہ ۔ حضرت موسیٰ علیہ انسلام ہرسوال کا جواب التدتیعالیٰ سے معلوم کرہے بتلایا کرتے يخے آخر کا رجب سب سوالات حتم ہو سکتے اور حیلہ جو ٹی کا کو پئی موقعہ باقی مزر ہاتو باول ناخوا

بدایت کے چراغ جلدادل

الائے کو ذیج کیا اور گائے سے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانی گئی ، یک بیاب مقتول ہیں حرکت بیدا ہوئی اور وہ اُمھ بیٹھا، اپنے قاتل کا نام ونشان بیان کرکے بھر وصر ہو تھیا۔ تاریخی روایت میں اس کا نام عامیل بیان کیا گیاہے اور اس کا قاتل خود اس کا مجتیجہ مقاء اس طرح بیک کرشمہ ستا کا رہو کے :۔

أول التأري قدرت كاايك نشان ظاهر بهوا.

وَوَم قاتل كالمام ونت ن ملار

تتوم گاتے کی تقدلیں وعظمت پر معبی کاری ضرب لگی کہ اس نام نہا دمعبود سے یاس الرحجيم في قت البوني تو أسے ذبح كرنے سے ايك آفت الوك يراتي .

اس واقعہ سے جہاں یہ نتائج ظاہر ہوئے وہاں اس سے ایک بڑی حقیقت کا بھی اظہار کمیا گیا، وہ یہ کہس طرح التر تعالے نے اُس مردے کوزیرہ کرسے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح وہ فیامت کے دن بھی اسی طرح مردوں کو دو بارہ زندگی عطا کر ا الغرض يه واقعهُ عن اللَّهُ تِعالَىٰ كَي نَتْ نبيون مِن سَبِ اللَّهُ عَظيم نَتْ أَن " يَ مِنْ مِسْرائيل د قوم موسیٰ) کومبنئ کٹرت سے سائھ البتہ تنعانیٰ نے اپنے نشان (معجزات) وکھائے ہیں آگروامتی دوسرى قوم كے سامنے بيمظامرے كئے جاتے تو وہ مميشد كے لئے الله تعالیٰ كی فرانب روار بن جاتی اور اُسے ول میں ایک لمحسے لئے بھی افرمانی کاخطرہ سُرّز تا بیکن ان سے دُل پتھر سے زیادہ سخت ہوستے ہتھے۔ پیتھریں بختی ہوتے ہوئے بھی اُس سے مخلوق خداکو مہت سے فائدے ہیں مگران کی زمرگی ہیں سوائے خسارہ اور نقصان کے تجدیا تی نہ ریا۔ قرآن محیم نے اس وا قعد سے بعدان سے قلوب کی حالت کوان الفاظ سے تعبیر کیا ہے ب

ا سے بعدان سے دل سخت ہوگئے گویاکہ و ویتھر ہیں یا ہتمرے ان یا و هسخت، رکیونکه ، بعض بخفرول سے یا نی نکل کرمہریں بہتی ہیں اور کوئی يتحران بن ايسائهي موتاب كرميث جا ياسي اور اس بن سے ياني بحليا ہئ اور کوئی اِن میں سے ایسام می ہوتا ہے کہ السرکی ہیںت سے بیجے آگر اے ادر جو تحید تھی تم کرتے ہوالٹراس سے بے خبر نہیں. (بقروآیت علیہ) مطلب بیسے کم سنی انسرائٹیل کے قلوب کی تختی اور حق سے قبول کرنے ہیں ہے اتری

کا یہ عالم ہے کو اگر محاور و اور بول بیال کے مطابق یوں کہا جائے کہ ان کا دل تقیسر

برايت كرچراغ

کی چٹان بن گیا ہے تب بھی اُسکی شدت وصلابت کی سعیج تفسویر نہیں بنتی اس کئے کہ پھر اگر چپنے ترین ہے مگر ناکارہ نہیں کیونکہ ہم میہاڑوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ان ہی سخت چٹانوں سے دریا بہدر ہے ہیں اور اُن سے شیر سی و شفنڈ سے بانی کے چنے جاری ہیں، اور اگر اِن بہاڑوں میں کوئی زلزلد آجائے یا النہ کی مشیت کا کوئی اور فیصلہ ہوجائے تو بہاڑوں کی طرح اُڑکر سرنگوں ہوجات ہیں۔ اور تو بہاڑوں کی جہند و بالا چٹانیں روئی سے گالوں کی طرح اُڑکر سرنگوں ہوجات ہیں۔ اور النہ سے خوف وخشیت کا زبان حال سے اعتراف کرتی ہیں ، مگر قوم بنی اسر اُسل پر نہ آیت اللہ سے اور نہ نافر اِنی کرتے وقت اللہ کا خوفت اللہ کی کے دلوں پر طاری ہوتا ہے ۔

ا بل سنت كا ايك سروه كن سيح كخشيت الهي كايه الثر يقرو ل بب اليخفيفي

وتقطی معنوں میں ہے۔

وی کے مرتبہ جہا دیت سے مطابق یعنی بعض بیتھروں میں گداز کا جُزر ہوتا ہے گوان کے مرتبہ جہا دیت سے مطابق سہی اور ان میں فہم وادراک کی قوتیں ہوئی ہیں گومجری سطح سے مطابق ہی ۔ جیسے طور کہ آخر پہاڑہی بخالیکن شبگی الہی سے وفت جلالتِ رّبانی سے چور چور ہوگیا۔ قرآن حکیم اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے :۔

> تُسَيِّحُ لَنْ السَّمُواتِ السَّبُعُ وَالْكَرُضُ وَمَنُ فِيُونَ وَلانُ مِنْ نَنْمُ عُلِلاً يُسَيِّحُ بِحَمْدِ \* وَلٰكِنُ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيعُهُمْ ولان مِنْ نَنْمُ عُلِلاً يُسَيِّحُ بِحَمْدِ \* وَلٰكِنُ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيعُهُمْ وامرار آيت ٢٨١)

"اسکی پاکی بیان کررہی ہیں سانوں آسمان اور زبین اور وہ سبب چیزیں جواس کی درمیان ہیں اورکوئی چیزایسی نہیں جواس کی سبب چیزیں جواس کی سمدے ساتھ تسببے ذکر رہی ہومگر تم اُن کی سبجے نہیں سجھتے ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑاہی بُرو باد درگزر کرنے والا ہے:"
یہ ہے کہ وہ بڑاہی بُرو باد درگزر کرنے والا ہے:"
ویجیب و فریب واقعہ قرآن مکیم نے اس طرح بیان کیا ہے۔

قَرْ الْمُعْمُونِ عَالَهُ وَسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهُ يَأُمُونُكُمُ أَنَ اللَّهُ يَأْمُونُكُمُ أَنَ اللَّهَ يَأْمُونُكُمُ أَنَ اللَّهُ يَأْمُونُكُمُ أَنَ اللَّهُ يَأْمُونُكُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بالله أن أكون مِن الجيهلين ١٠ وربقره آيات عدا عن الم

اور وہ وقت باد کروجب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تمہیں ہے۔
مکم دیا ہے کہ ایک گائے ذکح کرو، وہ بولے آپ ہم سے نہیں کررہے ہیں ا موسیٰ نے کہا اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھے کہ میں جا ہوں میں ہوجاؤں۔ وہ بولے ہماری طرف سے اپنے پرور دگار سے درخواست سیجئے کہ وہ ہمیں بنائے کہ وہ گائے کیسی ہو، موسیٰ نے کہا اللہ فرا آہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہوا ور نہیں بیا ہی بلکہ دونوں عمروں سے درمیان ہو، سواب کرڈالوجو کھے مہیں حکم ملاسے۔

وہ بوٹے ہماری طرف سے اپنے پرور دگار سے درخواسست کیجئے کہ دوہہ بن بڑکے کہ اس کا ربگ کیسا ہو؟ موسیٰ نے کہا الشرفرماتاہے کہ وہ گائے نوب گرے زر درنگ کی ہود کھنے والوں کو بھی اچھی معموم کہ وہ گائے نوب گہرے زر درنگ کی ہود کھنے والوں کو بھی اجھی معموم بنتہ میں د

ہوتی مویا

وہ بولے اپنے پرور دگارہ ہماری فرف سے درخواست کیمئے کہ وہ ہمیں بنا ہے کہ وہ اورکسی ہو؟ اس لئے کہ گائے ہیں ہمسیں شتباہ پڑگیا ہا ورخدانے چا ہاتوہم ضرور راہ یا جائیں گے۔
موسی نے کہا الٹرتعالے فریا باہے کہ وہ گائے مخت کرنے والی نہوجوز میں کوجوتتی ہوا ور مذکھیتی کو پائی دہتی ہو۔ سام نبواس میں کوئی داغ دھتہ نہ ہو، وہ لولے اب آب بھیک پینہ لائے بھر انحفوں نے اُسے نو بھی کر دیا اور وہ گئے نہ بھے کہ ایساکریں گے۔
زاور وہ گائے ایک ایسے نوجوان کی تھی جواپی ماں کی بہت فدمت کیا کرتا تھا اس سے وہ گائے فرید لیگئی اشنے مال میں جننا اس کی فدمت کیا کرتا تھا اس سے وہ گائے فرید لیگئی اشنے مال میں جننا اس کی خدمت کیا کرتا تھا اس سے وہ گائے فرید لیگئی اشنے مال میں جننا اس کی

اور وہ وقت یا دکروجب تم نے ایک فقل کردیا تھا مجبرتم اس باب میں لانے فیکڑ نے کے دیمین ایک دوسرے پرالزام دینے کئے اس باب میں لانے فیکڑ نے بگے دیمین ایک دوسرے پرالزام دینے کئے اور الٹر تعالیٰ کوظام کرنا تھا)

توہم نے کہاکہ اس میت پر اس گائے کا کوئی محکمہ امار و ، یوں ہی ِ النّد مِردِ وں کو زند ہ کردےگا اور نم کو اپنی نشانیاں دکھا ہے گا تا کہ نم عف ل سے کام لو۔

اسپر بھی تمہارے ول اسکے بعد سخت رہے۔ چانچہ وہ پھر جیسے ہن بلکہ ختی بین اس سے بھی بڑھکرا ور پیھر توکوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ التیکی خشیت سے نیچ آگر تاہے اور جو کھو بھی تم کرتے ہوالٹر اس سے ہے خبر مہیں ہے ''

مور میں حضرت موسیٰ علیہ است لام کوجن مخالف طاقتوں سے سابقہ پڑا انہیں قارون کا رول کا نام بھی شہرت دکھتا ہے۔ قرآن مکیم نے ایک تنقل رکوئے ہیں اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس قصد کا آغاز ہی اس نسبت سے کیا گیا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السالام کی برا دری سے تعلق دکھتا تھا۔

حضرت ابن عباس کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیحضرت مرسیٰ علالسلام کاحفیقی چیازا دیجیا نی متھا دخرطہی ،

روح المعانی نے محد میں اسماق کی ایک روایت نقل کی ہے کہ فارون توریت کا عافظ اور عالم متحامگر سامری کی طرح منافق ٹما بت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الت لام جن تنثر افرا و کو کلام الہی سُنانے کوہ طور بر لے گئے محقے اُن میں یہ تھی شامل تھا۔ حس کامفطسل واقعہ محزست تہ اور اف میں آجیکا ہے۔

حضرت عطائی ہے دوایت ہے کہ اسکو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ظیم التا مرفون خزانہ مل گیا تھا جسی وج سے دولت کے انبار حاصل ہوگئے تھے اور وہ اپنے مال و دولت کے انبار حاصل ہوگئے تھے اور وہ اپنے مال و دولت کے نشہ ہیں دوسرول پر للم وستم کیا کرتا تھا ، اسکے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں اتنی تعدا دیس تھیں کہ ایک طاقتور جماعت بھی اسکو اُٹھائے تو ہو جھ سے مجھک جائے ، اور ظا ہر ہے ففل کی منبی مبہت ملکے وزن کی ہوتی ہے جسکا اُٹھا اُلاور ہاس رکھنا مشکل نہیں سکر کنڑت عدو کے سبب اتنی ہوئی سے جسکا اُٹھا اُلاور ہاس کے لئے بھی مھاری مقا۔

جلدا ول

بدايت تحيراغ

جیست کی کہ استر حضرت موسیٰ علیہ است لام اور اُن کی قوم نے ایک مرتبہ اسکونصیحت کی کہ استر نے تجھے بے شمار دولت وٹر وت بخشی ہے۔ لہذا اس کاسٹ کرا واکرا ور مال کاحق زکوۃ و صدق میں در مراکبین کی مدوکر ، جدیا کرالٹر تعالیے نے بچھ پر احسان کیا ہے تو مجمی لوگوں پر احسان کرنہ این وہ حصہ جو تو و زیاسے لے جائے گا فراموسٹ نکر (معینی صرف کفن) مگر اُسکو پیضیحت ہے ندنہ آئی نہا بیت متکبرانہ لہج میں جواب ویا ہے۔ معمدی یہ دولت وٹروت الٹری عطاکر دہ نہیں ہے یہ تومیری

معنت وقا بلیت ا در عقل و مهروت السری عظا مرده ، ب ب میر مرده معنت وقا بلیت ا در عقل و مهنر کانتیجه ہے۔ یہ کوئی فضل و کرم نہیں جو

استخفاق کے بیا در در ایا جاتا ہو '' اسکے با وجو در حضرت موسیٰ علیہ الت لام اسکو ہرا برنصیحت کرتے اور را ہے بدایت کی تلقین کر رہے سین جب اس نے دیچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام اس طرح باز نہیں آتے تو ان کو اور ان کی قوم کو مرعوب کرنے کے گئے ایک دن بڑے کر وفرے نکلا حضرت ہوئی علایہ اللہ بنی اسرائیل سے ایک مجمع میں بیغام الہی شنارہ مصفے کہ فارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان وشوکت اور خزانوں کی نمائش سے ساتھ سامنے سے گزرانی

بنی اسرائیل نے حب فارون کی اس شان وشوکت کو دکھیا تو اُن ہیں سے سمجھ اومیوں کے دلوں کو انسانی کمزوری کا بہ جذبہ بے مپین کر دیا ، ان کی زبانوں سے پیر الفاظ شکل گئے ،

" اے کاش إید دولت و ثروت ، شان و شوکت ہم کو مجھی

نصیب ہوتی۔" اسی وقت قوم سے تعبض اہل علم افراد نے مداخلت کی اوران سے کہا ، "خبروارخبر دار! اس دنیوی زیب وزیئت پر مذبا ناا ورا سے حرص میں نہ گرنا تم عنقریب دیکھو گئے کہ اس غرور ونخون کا کیا انجام ہوئے والا ہے۔ تمہارے لئے ایمان وعمل صالح ہی بہترین ذخیرہ ہیں " قارون کی اس شان وشوکت کا تذکرہ نبی کرمے ملی الشرطلیو کم نے اس طرح بیان کیا ہے:۔ بنی اسرائیل کا ایک خص (قارون) اپنے لباس کی شان وٹوٹ

يك اسى طرح وهنستاجات كا- ( بخارى )

ابن عباس کی ایک روایت سے استے دھندا نے جانے کی پرکیفیت ملتی ہے :۔

ایک دفعہ فارون نے حضرت موسیٰ علیہ الت لام کو بدنام اور ذلیل

کرنے کے لئے ایک برکار عورت کو کشرت سے مال دیا اور اسکواس بات

برراننی کرلیا کہ وہ مجرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ الت لام بیر برکاری

کا الزام دگار کر اس میکارعوں تر الدیاس کا کاری وی ایک الیال

کا الزام نگائے۔ اس بدکا رعورت نے ابسا ہی کیا جبکہ حضرت کوشی علیہ الم ایک جمع کو خطاب کر رہے ہے ، اس الزام پرحضرت موسیٰ علیہ اسلام

مجمع سے علیجدہ ہوئے و ورکعت نماز پڑھی اس کے بعد اُس عورت

کی طرف متوج مہوئے اور فرمایا اے عورت تواس بات پرالٹر کی قسم کھا اور الٹرسے ڈریورت پر اس خطاب سے کچھ الیسی ہیںبت طاری ہوگئی

كرأس في اعتراف كبياكر قارون في اسكواس بات برآماده كياسي

اوراب وه التُدكِّي جن ب بي توبركر تي ہے۔ اسبرحضرت موسى عليالسلام

سعدہ ریز ہو گئے اور ہارگاہ اللی ہیں فریاد کی ، اللہ نے وحی تھیجی کہ ا \_\_\_

موسی میں نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعیت کرے۔

حسرت موسی علیه الت الام نے میں کوحکم دیا کہ و و قارون اور است است کام نے میں کوحکم دیا کہ و و قارون اور استح سازوسا مان کونگل لیے ، زمین نے نگلنا شروع کمیا بہاں تک کہ و ہ

اورأس كإمكان زمين مين دهنس كيا- د تصن الانبيار، ابن كثير؛

برسارا واقعہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ہواا سپرجن لوگوں نے کل تک حسرت ونمٹ ظاہر کی تھیں اُن لوگوں نے اس ہولناک منظر کو دیجھ کر توبہ کی تھنے گئے اے ہر باوی اگر ہم پر التّٰد کا فضل منہوتا تو ہم بھی ایسے ہی دھنسا نے جانے اور بلیٹک ناشکری کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔

یں پائے۔ تارون کا یہ واقع قرآن کیم کی اِن آیات میں موجودے:-

مرافي منضمول إن قامر ون كان مِن قُوير مُوسى فَبِيغ عَلَيْهِ ٢٠٠٠ و دنصس آيات منكامك

به ایک وا تعرب که فارون موسیٰ کی قوم کا ایک خص مضامیمرآن يرتكبركرني لكا اوربم نے اسكواس قدرخزانے دیے تھے كر اُن كى كنجياں سی کئی زور آور تنخصوں کوگرانبارکر دہتی تھیں ،جبکہ اسکواسکی برا دری نے مہا تواس مال پر شاترا واقعی الند تعالے اترانے والوں کولپنزمہیں کریا۔ یه ایک وا تعهیه که قارون موسیٰ کی قوم کا ایشخص متصامیمران پر کمبرکے لگا اور ہم نے اسکواس قدرخرا نے دیے سکتے کہ اُن کی کنجیاں سی سی ترور آ و شخصوں کو گرانبار کر دیتی تھیں رجبکہ اُسکواسکی برا دری نے کہا تواس مال پرشدا ترا واقعی الترتعالیٰ إترانے والول کوبیاندنہیں کرنا۔ مجھے کو الٹیرنے جتن دے رکھی ہے اس میں عالم آخرے کی جمعی بنچو سمياكرا وردنيا ساين حصة فراموش أكرا ورجس طرح التدين تيرب سائقه احیان کیاہے تو بھی ہندوں کے ساتھ احسان کیا کراور دنیا ہیں فسا دسکا خوا بإن نه بهو بيتيك التُديِّعاليٰ ابن فسأ وكويب ندنه بين كريا. قارون سینے لگا کہ مجھ کو بیسب کھے میری ذاتی ہر مندی سے ملا ہے، کیا اُس رقارون) نے یہ نہ جا ہاکہ التّرتعالے اس سے پہلے امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کرجیکا ہے جو قوت ہیں اس سے جس کہیں بڑے ہوئے تھے اور مجمع بھی اُن کا اس سے زیاد ہ تنا اور مجرموں سے تو أن كے كناه يو جھے تهيں جاتے (الانوبيخا ادستينا) ايك روز وه ايني توم سے سامنے پورے مطامھ باٹ سے سکلا، جولوگ حیات و نیاسے طالب عقے و واسے ویچھ کر کہتے گئے کاش ہمیں مھی وہی تھیے مکتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا تصیبے والا ہے۔

اور جولوگ علم سخفے والے منفے و ہ سخبے گئے افسوس تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اسٹی خص سے لئے جوا بمان لائے اور نہیا۔ حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اسٹی خص سے لئے جوا بمان لائے اور نہیا۔ عمل کرے اور بیر دولت نہیں ملتی سوا سے صبر کرنے والوں کو۔ ماخر کارہم نے اسے اور اُسکے گھر کو زمین میں دھنسا دیا مجبر کوئی اُسکی حامیوں کا گروہ و نہ نہ خود و ہ اپنی حامیوں کا گروہ و نہ نہ خود و ہ اپنی

مد دآپ کرسکا.

اب وہی لوگ جوکل اُسی منزلت کی تمناکر رہے مقے سمنے لگے افسوس ہم مجول کئے سفے کہ الشرا ہے بندوں ہیں سے جس کارزق چا ہتا ہم کث وہ کرتا ہے اور جے چا ہتا ہے اندازہ سے دیتا ہے۔ اگر النٹر نے ہم پراحسان نہ کیا ہو تا تو ہمیں نبی زمین ہیں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یا و ندر اکد کا فرفلاح نہیں پا کرتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم اُن لوگوں کے یا و ندر اکد کا فرفلاح نہیں چا ہے اور نہ فساو لئے فاص کرد ہے ہیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چا ہے اور نہ فساو چا ہے ہیں۔ اور اچھا انجام توصرف النٹر سے ڈرنے والوں کے لئے ہے۔ چا ہو تی مجلائی ہے اور ایس سے مہتر مجلائی ہے اور جو بڑائی کے کرآئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویساہی بدلہ طے گاجیے جو بڑائی کے کرآئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویساہی بدلہ طے گاجیے وہ عمل کرتے ہے۔

وَلَقَانُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَ كَالُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ مُوسى بِالْبَيِّنَاتِ فَالْسَلَكُبَرُومَ فِي الْكَرُضِ وَمَا كَا نُولًا الْمِيقِيرُ . الإ بِالْبَيِّنَاتِ فَالْسَلَكُبَرُومَ فِي الْكَرُضِ وَمَا كَا نُولًا الْمِيقِيرُ . الإ

اور قارون اور فرعون اور ما مان کو ہم نے ہلاک کیا اور موسیٰ اُن کے پاس نٹ نیاں لے کرآئے مگر انتفوں نے زمین میں اپنی بڑا تی کا رغم کیا مالا بح و وسبقت لے جانے والے نہ ہتے۔

آخرکارہم نے ہرایک کو اسکے گناہ میں پکڑا بھر آن ہیں سے کو اسکے گناہ میں پکڑا بھر آن ہیں سے کسی پڑھم نے ہرائی ہوا بھیمی اور کسی کو ایک زبر وسست دھماکہ نے آپیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا ،اور کسی کوغرق کردیا

## الترأن پرظلم كرنے والا نہ تھا مكر وہ خود ہى اپنے او پرظلم كررہے تھے۔

کرئیت برستی کی فرمائش ،گوسالہ برستی ، قبول تورات سے انکار ، ارض مقدس میں واضلے سی کرئیت برستی کی فرمائش ،گوسالہ برستی ، قبول تورات سے انکار ، ارض مقدس میں واضلے سی سکر بر ، من وسلولی پر ناسٹ کری ۔ بیدا ور اس قسم سے تمام واقعات اسکی شہادت ویتے ہیں سکے علاوہ سکے بیدور سے موسیٰ علیہ السلام کے لئے کس قدر ہے و فا ثابت رہے ہیں اسکے علاوہ زہنی وفکری طور پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوکٹرت سے ایڈا، ویتے رہے اورگندی شہندوں سے بھی بازیدہ کے ۔احا ویث میں ایسی ایڈا، رسانیوں اور تہمتوں کے چندا یک واقعات مذکور ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اولوالعزم رسول نے اپنی قوم سے کیا واقعات مذکور ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اولوالعزم رسول نے اپنی قوم سے کیا کے ختیب بر واشت کیا ہے۔

فيصركيا وترندى ابوداؤد

سورة احزاب میں النٹرنیعالی نے ایمان والوں کو نہمائن کی کداہے ایمان والوان لوگوت ہے میں منہونا جنسے میں النٹرنی علیدالت لام کو اینہ اکسی میں میرائٹر نے موسی علیدالت لام کو اینہ اکسی میں میرائٹر نے موسی علیدالت لام کو این سب باتوں سے بری کر دیا جو وہ کہا کرتے ہتھے۔

آن وافعات بن ایک شهر و افعه نجاری و لم بین ندکور بے بیسے را وی حضرت ابو ہر برا ہے ہیں فرمانے بین کرہم سلی الشرطلیہ و لم نے ارتثاد فرمایا :حضرت موسیٰ علیہ الت الام عام نمیوں کی طرح نثرم و حیالیا و و کھتے مسئے حتی کو وہ ابنے برم نہ بدن کے کسی حصہ پر تم بی ابن نگاہ پڑنے نہیں ویتے مسئے اسکے برحس بنی اسرائیل مجمع عام بین برم نہ ہو کرعنس کرنے کے عادی منظ اس کئے وہ حضرت موسیٰ علیہ الت الام کو آکثر وقت تنگ کرتے ہے اور ان کا ندای اڑا یا کرئے متی مجمع کہتے ہے کہ کوئی ڈعلیہ الت الام کو آکثر وقت تنگ کرتے ہے

کے خاص حصہ حبہ بر برص کے واغ ہیں بھی مجتے ہے کہ اِن کو اور ہ (شرم گاہ کامتورم ہوجانا) کا مرض ہے یا کوئی اور قسم کا مرض ہے تب ہی تو خيب كرعليجد غسل كرتے ہيں ،حضرت موسى عليه الست لام سفتے اور خامونل رہتے۔ آخرالٹرتعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی کہ اِن کو اُس تنہمت سے پاک اور بری کرویا جائے۔ چنانج ایک روز حضرت موسیٰ علیہ انست لام علیحدہ آؤیں غسل کردہے ہننے اور کیڑے آیا رکر ایک پنھر پر رکھ دیئے تنے ۔ بتجھر الترتعالے سے حکم ہے اُن کے کیڑے نے مجاگا ور الیسی جگہ جاکر در کا جهاں بنی اسرائیل موجو دیتھ ،حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی گھیزا ا ورغصتے کی حالت میں اُس تی مرکے سیجھے یہ سہتے ہوئے دوائے تو ہی خَجُوْ تُوْ بِي تَحَرِّ الْهِ بِيْحِر ميرِ لِيرِ إِلْهِ الْهِيمِ مِيرِ كَبْرِ إِلَّا الْبَعْفِ حب تمجيع سے سامنے مھركيا توسب نے اچا بك ديجر ليا كرحصرت موسى عليه الستهلام يرجوم ختلف الزامات لكائے جائے ہيں وه سب غلط ہيب اور وہ ہرعیب سے پاک صاف ہیں مصرت موسیٰ علیہ السلام بر اس جانك وانعكا البااز يراكغصي يحبنجه لاكتيمرير لاتحى سے ضرب لكانا شروع كباجس مع أسيرن ب يرسكة . د بخاري كتأب التفسير؛ اس طرح غیر شعوری طور پر التر تعایا نے حضرت موسیٰ علیہ است لام کی صفائی کرا دی اور المضيں اس و تمبئی کوفت سے سنجات دی جو قوم کی طرف سے سلسل دی جارہی تمقی۔ ایک اور واقعه مجی محدث ابن ابی حاتم نے حضرت علی ضعرروایت کیاہے کہ بسہ جس زمانے میں بنی اسرائیل وا دی تبیہ میں مفید سفے اُن ونوں حضرت موسیٰ علیه الستسلام ا ور بإ ر و ن علیه الستسلام ببها رٌ ۲ بهور، پرمصروف عباوت منعفه انهى ونول حضرت بإرون عليه الت لام كاانتقال مؤكربا جضرت موسیٰ علیہ التبلام نے انکی بجہنے ونکفین کی اور نیچے اتر کر قوم کو اطلاعے دی۔ بنی اسرائیل نے اسپریمشم ورکر و یا کہ موسیٰ نے بارون کو قتل کردیاہے۔ اس تہمت پرحضرت موسیٰ علیہ است لام کوسخت صدمہ میہنجا، مھرالتُدتِعالے نے ایک فرسنتے کو تھم دیا کہ وہ ہارون علیہ است لام کی تعش کو مجت میں

بیش کردے جب اُنمخوں نے یہ دبکھا تواطمینا ن ہواکہ واقعی ہارون علیبرسلا برقش کاکوئی نش ان نہیں ہے ؛

برص کا لوی این کیا گیا ہے۔
ایک بلیشرا واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔
جب فارون کوحضرت ابن عباس سے کتب تمفاسیر میں منقول ہے کہ
جب فارون کوحضرت موسیٰ علیہ الت لام کی نصیحت بہت

اگرارگزر نے لگی ٹوا یک دن اُس نے ایک پیشہ و یعورت کو کچھ رد ہے دیجے
اس پر آبا دہ کیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ وعظ فرصیحت میں مشغول ہم

اس وقت اُ نیرالزام لگا ناکشیخص مجھ سے علق رکھتا ہے۔ دمعوذ بالشہ )

جن نیج ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ الت لام وعظ فراد ہے

خانجو اس بر کارعورت نے آپ پریہ الزام وھردیا جصرت موسیٰ علیالسلام

سے اس بر ہار تورت ہے اور مجرسراً مضاکر اُس عورت کی جانب مخاطب
یسنگرسجہ وہیں کر پڑے اور مجرسراً مضاکر اُس عورت کی جانب مخاطب
ہوئے کہ تو نے جو کچھ ابھی کہا ہے کیا النگر کی قسم کھاکر کہت تھی ہے ؟
یسنگرعورت پر دعشہ طاری ہوگیا اور اُس نے اعتراف کیا کہ قارون نے اعتراف کیا کہ قارون نے مجھے رو پر پہیہ وے کر اس الزام پر آما وہ کمیا ہے ور نہ آپ

اسے بری اور پاک ہیں۔

برن ہور پات میں علیہ السلام نے قارون کے لئے بدوعا کی میں مار میں علیہ السلام نے قارون کے لئے بدوعا کی میں اللہ

اور وہ التٰرکے ہم سے زمین میں دھنسا دیا گیا " شاہ ولی التٰرُفر اتے ہیں کوسی آیت سے سٹان نزول سے لئے کسی ایک واقعہ کا مخصوص ہو نا ضروری نمہیں ہے بلکہ شان نزول کی اصل حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نبوت " میں پیش آنے والے وہ تمام واقعات جو کسی آیت کامصداق بن سکتے ہوں ، اس آیت سے لئے کیماں طور پرسٹ این نزول کہے جاسکتے ہیں۔ قرآن بچیم نے ایڈار بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا ہے جو ایڈار رسانی میں تو واضح ہے لیکن فوعیت ایڈار میں فیمل ہے اور بقول شن ہ ولی النہ مرواقعہ کا شان نزول ہوسک ہے۔ وعظیم آیت بیجوں۔

موس في مضمون يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا لَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْدُا مُوسَىٰ

فَكَرَّ أَكُمْ اللَّهُ مِسَمًّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدًا لِدِّن وَجِيهًا - د حز ب آيت عولا) ، ہے ایمان والونم آن بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا جنھوں نے موسیٰ کو ایزابہنیانی میرالشرنے آن کو اس بات سے بری کر دیا جووہ آنکو منعلق کہا کرتے ہتھے اور موسیٰ توالٹرکے ہاں عزت والے ہیں '' رَرْدُ قَالَ مُوسى لِقُومِ يُقَوْمِ لِمَ تُوَدُّدُ لِمَ تُوَدُّدُ وَمَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ

إِنِّي مُرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ وَ الْخِرِ الْخِ وصعت آيت مه،

اورجب موسی (علیہ است المع) نے اپنی قوم سے کہا اے قوم توكس سنة مجعكو ايراريهنياتى ہے جبكة تجعكومعلوم مے كريس تمهاري جانب السُّر كا بحيجا مبوارسول مول ، بجرجب و محجى برا ( بيه توالسُّر نيم اُن سے دلوں برنجی مسلّط کر دی اور التّر یا فریان قوم کورا و پابنہیں کہاتا۔

عَبْلًا أَضِّنَ عِبَادِ مَا صَرْتِ مُوسَىٰ عليه السّلام كے واقعات ميں ايك اسم واقعہ آس ملاقات کامھی ہے جواگن سے اور ایک بزرگ ڈعبد صالع) کے درمیان سیش آیا۔سور ہے کہف میں اس وا قعہ کو بیان کیا گیا۔ہے اور بخاری مسلم میں بھی یہ وا نعتمفنسیلاً آیا ہے۔

قرآن عیم تے اس وا تعدیب جس بزرگ کی ملا فات کا ذکر کیا ہے اُن سے نام کی مونی وضاحت مبین کی که وه کون بزرگ ہفتے ؟ صرف عبدًا من عبا و نا که کر ذکر کیا ہے۔ ( ہمانے بندوں میں سے ایک بندہ) احادیث ہیں خاص طور پر مبخاری وسلم کی روایات میں اس بندے کا نام خضر بتا پاگیا ہے .اور عام شہرت بھی اسی نام کی ہے ۔اکٹر مفسرین اسی نام سے یہ واقو مفل کرتے ہیں بحث میہاں اُن کے نام اِلقب کی نہیں ہے جومنی نام بروبهر حال واقعه صرور سيت آيا- بيها بخاري كي روايت محمطابن اس واقعب كي شفصیل کمپی جاتی ہے:۔

سعيدبن جبير في حضرت عبدالشربن عباسٌ سيعرض كيك توت برتكالى دميهو دمى عالم ، كهت ب كخصر عليه است لام سے سائھ جن موسى كا واقعه سيبيش آيا و دمشه ورومعروت موسىٰ عليه التلام نهبي بير بلكه اوتخص ہیں جن کا نام مجی موسیٰ تھا۔ کیبا یہ بات درست ہے ؟

حفرت ابن عباس نے نہایت برہی ہجہیں فرایا التّرکا دشمن مجھوٹ کہتا ہے۔ اسے بعد فرایا کہ مجھے حضرت ابی بن کعبُ نے خود یہ جدیث بیان کی ہے کہ انحفوں نے دسول کریم صلی التّرعلیہ ولم ہے مُناہے آپ نے ارسٹ و فرایا کہ ایک ون حضرت بوسیٰ علیہ الت لام ابنی قوم بنی اسرائیل میں وعظ فرماد ہے منظے (غالبًا وعظ علمی اور تحقیقی قسم کا منصا ) سسی نے پوچھا اے موسیٰ اس زیانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے ؛ حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے اپنی جانب اشارہ کرکے کہا کہ میں بول 'ا التّر تعالیٰ کو اُنی یہ بات لیسلا نے اپنی جانب اشارہ کرکے کہا کہ میں بول 'ا التّر تعالیٰ کو اُنی یہ بات لیسلا نے اپنی واب وقت التّری کی جانب سے عباب ہوا کہ تمہار امنصب نے یہ منظے کہ اس جو اب کو علم التّر نے حضرت نے اور سیمتے آلی اللّم میں وقت التّر نے حضرت نے اور سیمتے آلی اللّم میں وہی نازل کی کے جہال دوسمندر ملتے ہیں وہاں ہما اللّم میں وہی نازل کی کہال دوسمندر ملتے ہیں وہاں ہما اللّم میں نیادہ علم والا ہے ، استح بعد التّر نے حضرت موسیٰ علیہ است لام پر وحی نازل کی کہال دوسمندر ملتے ہیں وہاں ہما اللّم کے بندہ ہے جو تم مجمی زیادہ علم والا ہے ۔

حضرت موسی علیہ الت لام نے عرض کیا پر در دگار تیرے اُس بندے کک رمانی کا کیا طریقہ ہے تاکہ میں اُس سے ملاقات کروں ؟ التّمرتم نے وحی کے ذریعہ اطلاع وی کہ ایک مجھنی اپنے توسینے دان میں رکھ لوال سفر سٹروع کر دوجہاں میمھیلی کم مہوجا ہے اُسی جگہ و قاض ملیگا ، ربعض مفسر سن نے لکھا سے کہ میم بھیلی تھی اور بعض نے کہا کہ زندہ محملی تھی اور بعض نے کہا کہ زندہ محملی تھی )

حصرت موسی علیہ است لام نے ایک مجھیل اپنے توشہ دان ہیں رکھ لما و را پنے ایک شاگر د کوجن کا نام بوشع بن نون مقارفیق سفر بنایا اوراس مردصالح کی تلاش ہیں روانہ ہوگئے (بحع البحر بن دوسمندروں کانتم جس کی نشان دہی گئی تھی کہال مقے اور اِن سے کون سے دریا مرا دہیں قرآن مکیم اور اما دین صحیحہ بن کوئی وصاحت تہیں ملتی قیاس کا تھا صنہ ہم ہے کہ یہ اس زیانے میں کوئی مضہور ومعروف شائم ریا نہو جسکے نہ ایک نام ایک

محل وقوع کی صراحت نہ مجھی گئی ہو، والٹہ اعلم بعض مفسرین نے کرروم اور کجرفائرم کاسٹنگم مراد لیا ہے اور یہ بھی فرین فیاس ہے کہ سوڈ ان کے پایئہ تخت خرطوم کے قریب بجرالا ہیں اور کالا زرق مراد ہوں جیسا کہ بعض کا خیال ہے اسلام کی خاریہ کے کا خیال ہے اسلام کرتے کرتے کا خیال ہے ایک جٹان پر ایک مقام پر چہنچے یہاں آرام لینے کی خاطر کچھ ویر کے لئے ایک جٹان پر وونوں سوسے یہ ایک جٹان پر وونوں سوسے یہ ایک جٹان پر

یوشع بن نون نے دیکھاکہ توت، دان کی مجھی میں اچا کہ حرکت
پیدا ہوئی اور وہ زندہ ہوکر سمندر میں جلی گئی ، مجھی پائی کے جس جھے پر بہتی
ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پائی کے اندر ایک کیرجیسی بن گئی ، ایسا
معلوم ہونا محاکہ سمندر میں ایک سرنگ سی بن گئی (یہ وا قد حضرت یوشع کے
کے چیرت انگیز ضرور تھا تیکن کوئی نیا یا بہلا قسم کا مذتھا کیونکہ وہ حضرت
موسیٰ علیہ الت لام سے ساتھ کٹرت سے مجزات کا مثا ہدہ کرنے رہتے تھے
موسیٰ علیہ الت لام بیدار ہوئے سفر کی تیاری میں اس واقعہ
کو بیان کرنا مجھول گئے اور جیساکہ قرآن حکیم کی تصریح ہے اس بات کو
یا و ولانا شیطان نے مجھلا ویا ، اس طرح آگے سفر جاری ریا ایک دن رات
مسلسل چلتے رہے ووسرے دن حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فریا یاکہ
مسلسل چلتے رہے ووسرے دن حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فریا یاکہ
آج غیر مجمولی تھی اور پ سی محسوس ہور ہی ہے اچھا وہ مجھی لاک تاکہ تھوک

اس موقعہ پرنبی کریم صلی التّرعلیہ ولم نے فرایا حضرت موسیٰ علیہ التساام کو اللّٰری بنائی ہوئی منزل مفصود یک بہنچنے میں کوئی تھکان اللہ میں ہوا تھا مگر منزل سے آگے علطی سے علی گئے تواب مقکان بھی محسوس ہونے لگا ، یوشع بن نون نے کہا ہاں مجھے کہنا یا وندر ہا جسوقت ہم بہتمر کی چٹان پر مقے و ہیں مجھی کا یتعجب نیز واقعہ سیٹس آیا اس مس حرکت کی چٹان پر مقے و ہیں مجھی کا یتعجب نیز واقعہ سیٹس آیا اس مس حرکت بیدا ہوئی اور وہ توسلہ وال سے نکل کرسمندر میں جلی گئی اور اسٹی زنیار پر سمندر میں بھی راستہ بنتا چلا گیا واقعی شیطان نے یہ بات آب سے پرسمندر میں بھی راستہ بنتا چلا گیا واقعی شیطان نے یہ بات آب سے

ڈکر کر 'ا کھیلادیا۔ اسپر حضرت موسیٰ علیہ انست لمام نے فرما یا جس مفام کی تلاش ہم کوہے وہ وہی مقام تھا یہ کبہ کرمھیرو و نوں نشا نا یت قدم پروایس اوٹے اور اُس چٹان تک جا پہنچے ، و إن ديچھا كەعمدہ لباس ميں ايك-ادمی بیشاہ، حضرت موسی علیہ الت الم نے انتخاب سلام کیا مستخص نے کہا تہاری سرزمین میں سلام کہاں ؟ دمیعنی اس سرزمین میں تومسلمان

نهیس رستے)

بى كرىم صلى الشرعلية ولم نے فرما يا يخضرعليه است لام عقعه حضرت موسی علیہ التسلام نے جواب دیامیرا نام موسیٰ ہے بخصر علیہ التسلام نے یوجیها موسیٰ بنی اسرائیل ؛ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں ، ہیں آپ سے و وعلم حاصل کرنے آیا ہوں جوالٹر تعالیٰ نے مرف آب ہی کوعنا بت کیا ہے! خصرعليه استلام نے فرما يا تم ميرے سائفدره كرأن معاملات پر صبر کمرسکو کے جومیرے ساتھ سپینس آتے ہیں ،اے موسیٰ!السّٰرنعالیٰ نے مجعكو السي مخفى چيروں كاعلم عطاكبا \_ جوتم كونهيں ديا كيا \_ -حضرت موسی علیہ است لام نے فرما یا انت را اللہ آپ مجمکو صبر كرنے والاضبط كرنے والا پائيں كے اور میں آپ کے مكم كی ضاف ورزی په کړ و ل گا۔

حصرت خصر علیدات الم نے کہا تومچر شراہ یہ رہے گی کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں توکسی معاملہ کے متعلق تھی جسکو آپ کی نگا ہیں دیکھ رہی ہوں مجھے سے کوئی سوال نہ کریں ،میں خود آپ کو اسکی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے بیشرطِ منظور کرلی اور دونول کیے جانب ر دا نه وسیّکتهٔ (بیها ب اسکی صراحت نهیس ملتی که پوشع بن نون نمجی سامحقه رہے یا امضیں واپس کر دیا گیا) جب سمندر کے ایک کن رے مینیج توسامنے ا یک شنتی نظرة می حضرت خضرعلیه است لام نے ملاحوں سے کیرایہ پوجیعا وہ لوَّكَ عَالِبٌ خصرُ عِلَيهُ السّلام كومِ النّف عَفِي لِهٰذاكرايه لين عالي الأكراري الور اصرار کرے رونوں کوئنسی پرسوائیکرنی اورٹشنی روانہ ہوگئی۔

اہمی کچھ دور مبی شہر ہے تھے کہ حضرت خضر علیہ التام نے کشتی کا ایک تختہ اکھ ور کھی شہر ہے کہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ الت ام سے ضبط نہ ہوسکا کہنے گئے جناب شتی والوں نے توہم پر احسان کمیا اور ہمیں مفت مواد کر لیا اور آپ سنے اس کا یہ بدلہ و یا کہ ان کی شتی خراب کوی اس مفت مواد کر لیا اور آپ سنے اس کا یہ بدلہ و یا کہ ان کی شتی خراب کوی اس طرح توسب لوگ فروب جائیں گئے . حصرت خضر علیہ است لام نے مواد کہ اس طرح توسب لوگ فروب جائیں گئے . حصرت خضر علیہ است لام نے مرا یا مجھ سے مجھول ہوگئی برا و کرم آپ امری گرفت موسیٰ علیہ است لام نے فرما یا مجھ سے مجھول ہوگئی برا و کرم آپ امری گرفت موسیٰ علیہ است لام نے فرما یا مجھ سے مجھول ہوگئی برا و کرم آپ امری گرفت موسیٰ علیہ است لام نے فرما یا مجھ سے محمول ہوگئی برا و کرم آپ امری گرفت مربی اور امری ہے معاملہ میں سخت گری سے کام نہ لیس ۔

اس موقع پر بنی کریم صلی استرونی ولم نے فرایا کہ یہ بہا اسوال حقیقاً حضرت موسی علیہ التا الم کی بجول کی وجہ سے تفا اس اثنا بہیں ایک چشریا سفرت چشریا سنت کے کنا دے آ بھی اور سمندر سے ایک قطرہ پائی بی میا بحضرت خضر علیہ الت لام سے مخاطب ہو کر فرایا ، خضر علیہ الت لام سے مخاطب ہو کر فرایا ، اسے موسی علیہ الت لام سے مخاطب ہو کر فرایا ، اسے موسی علیہ الت کام اس فدر بے حقیقت ہی میسا کہ سمندر سے سامنے بیر فعل ہ .

الغرض من کادے لگی دونوں حفرات اُ ترکرایک جانب
روانہ ہوگئے جفرت موسیٰ علیہ الت الم پیچے پیچے جل رہے تھے کچہ دُور
چند بیچے تحصیلے نظرائے ،حفرت خفرعلیہ الت الام اُن کی جانب بڑھے اور
ایک بیچے کوشل کر دیا ، اس اچا تک اور غیر متوقع بلا وجقس پرحضرت موسیٰ
علیہ الست لام سے قطعاً ضبط نہوسکا تحنے گئے حضرت آپ نے یہ کیا کیا ؟
ایک بیے گنا ومعصوم جان کو یوں ہی شل کر دیا ؟ یہ تو بہت بُراکام کیا۔
مفاکر آپ میرے سامخرہ کرصیروضبطے کہا بیٹ تو شروع ہی ہیں تھہ دیا مفاکر آپ میرے سامخرہ کرصیروضبطے کام مذکرت بیلی بات سے بھی سخت نو بنی کریم صلی النہ علیہ و کم منے فرمایا چرنکہ یہ بات پہلی بات سے بھی سخت میں مقد میں اس کے حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فرمایا خیراس مرتبہ اورنظرانداز مقی اس کے حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فرمایا خیراس مرتبہ اورنظرانداز مقی اس کے حضرت موسیٰ علیہ الت لام نے فرمایا خیراس مرتبہ اورنظرانداز

سمہ دیجے ۔اسکے بعد اگر میں کوئی سوال کروں تو پھرعذر خواہی کا کوئی موقع نهيں ديے گا اور اسکے بعد آپ کو اختيا رہوگا کہ مجھے تجدا کرویں۔ اس طرح خصرت خصر عليه التلام في دومسري مرتبه معنى درگرركريا اسكے بعد آئے روانہ ہو گئے ، بہال تك كر ايك بستى يرگزر ہواجهال سے باشندے خوشی ال معلوم ہور ہے تھے دونوں ما فربررگوں نے اِن لوگوں سے مہمان داری کی درخواست کی سکین بداسقدر بخیل نابت ہوئے كمرايك وقت كي صٰيا نت كانجى انتظام مذكبيا اورصيا ف انكار كرديا جضر خضرعلیہ الت لام آ کے جانے کے لئے میل پڑے ابھی اسی سے گزر ر ہے معے کہ ایک مکان ایسا بوسبیدہ نظر بڑاجسی دیوار تھی ہوئی تھی اور وہ گرنے سے قریب مقاحضرت خضرعلیہ التلام نے اسکی مرمت کردی اوراسکو درست کر دیا، حضرت موسیٰ علیه التلام نے بے ساختہ مچھر ٹوک ویا اور بھنے گئے جنا بہم اس بنی میں مہو کئے بیا ہے مساف رانہ حالت میں مینیچ مگر اِن نا قدرمششناہوں نے نہماری مہمان واری کی نہ رہے کو جگہ دی اور آب نے مفت میں ایکشخص کے مکان کو درست سرویا ، اگر کرنا ہی بھا تو کھو اُجرت کے لیتے ؛ حضرت خضر علیہ انست لام نے فرما یالس اب میری اور آیکی جدائی کا وقت آگیا لہذا اب آپ کامیر رائمة رسنامكن نهيس خدا ما فظ

ا سکے بعدحفرت خضرعلیہ الستسالم مے حضرت موسی علیہ السلام كورخصت كرتے وقت أن مينوں معاملات كى حقيقت براك كى اور محمايا كريسب باليس الشركي طرف مصمصين جن يرآب مبرنه كرسكي يه واقع مقل فرماكر نبى كريم صلى الشرعلية والمم نے فرما ياكه ممارا بتؤجى بدجابها متفاكه حضرت موسئ عليه السلام بفوديا ورصبر كيرن تويهم كو الشرتعا كشم أموز وامراءى مزيدمعلو مات عاصل بوتيس-الغرض إن مينوب واتعات كى حقيقت حضرت خضر عليه السلام ينه

جوبيان كى بعدوه ورج ديل تعديد

دا، جس شنی کوخراب کیا گیا در اصل یک شنی چند ایسے غریبوں کی متنی جن کے متعلق مشہور اسرائی عالم کعب احبار شنے لکھا ہے کہ وہ جملہ دین مجائی سختے جن میں بانچ ا با ہیج ا ورمعذور سختے بقیہ بانچ مجائی محلت مزووری کر سے اچ اور بانچ معذور بجائیوں کی روزی کا انتظام کرتے ہے اور با بیک شنی کو در یا بیک شنی جلاتے سے اور اس کا کرایہ ماصل کرتے ہے۔

آمام بغوی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس کی ایک روائی منقل کی ہے کہ پیشتی جس سمت جارہی تھی و ہاں ایک ظالم باوست ہی کمرانی تھی وہ ہر اچھی اور نئی گئی گوز بروستی چھین لیا کر تا تھا جضر خطر علیہ السلے تحفظ سے لئے گئی کوعیب وار بنا دیا آاکہ وہ ظالم بادست ہ اسپر توج کمرے اور بیغر بیب وشریف لوگ اس مصیب سے محفوظ ہوجا کیں ۔ چنا نجہ آگے میل کر ایسا ہی واقعہ بیش آیا اور پیشتی حجوظ دی گئی .

(۱) اور وہ لڑکاجی کوفتل کیا تھا اسکی حقیقت یہ ہے کہ اس کرنے کی طبیعت ہیں کفروسرکشی اور والدین کے خلا ن بغا وت بھی اور علم الہٰی ہیں یہ طبے مفاکہ اگریہ بالغ ہوگا تو کا فرہوگا جس سے دوسرے انسا نوں کو بھی مصیبت بن جا کیگا، انسا نوں کو بھی مصیبت بن جا کیگا، اس لڑکے کے والدین نیک اور بزرگ انسان مقے اور الشرکو بیشنطور مقاکہ یہ لڑکے کی مصیبت سے محفوظ رہیں اس سے اِسکو بالغ ہونے سے متاکہ یہ لڑکے کی مصیبت سے محفوظ رہیں اس سے اِسکو بالغ ہونے سے سے بی قبل کر دیا گیا۔

ابن ابی سنیہ اور ابن المنذر اور ابن ابی مائم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مقتول لوکے کے والدین کو الترتعالی نے اسکے برا ایک لوکی عطاکی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابی اس لاکی کے بیان سے وقو نبی پسیدا ہوئے اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابی اس لاکی کے بیان سے وقو نبی پسیدا ہوئے اور لعب وقا بی سے داوی کے اس لاکی کے اس لاکی کے اس لاکی کے اس لاکی کے اور لعب وقا ویت ہی آئی ہے کہ اس لاکی

مے بطن سے پیدا ہونے والے نبی علیہ التلام مے ذریعہ الترتمالی نے ایک بڑی امّت کو ہدایت وی ، د تفسیر مظہری وقرمبی )

ایک بری اس اورجس گرقی دادار کو ورست کرکے سیدها کردیا گیا اُس کی حقیقت بہ ہے کہ یہ اللہ کے ایک مقبول بندے کا مکان مقاجسکے دیو چھوٹے حقیقات بہ ہے کہ یہ اللہ کے ایک مقبول بندے کا مکان مقاجسکے دیو چھوٹے بیجے مقے اس نے مرنے سے چیلے اپنے اِن بچوں کی معلیم و تربیت کے لئے ایک خزانہ دایوار کے لیچے دن کر ویا تھا۔ تر ندی اور حاکم بیں ایک روایت درج ہے ، حضرت ابوالد را اور از نین کرم ملی اللہ علیہ و لم سے مقل کیا درج ہے ، حضرت ابوالد را اور از نین کرم ملی اللہ علیہ و لم سے مقل کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ اور اس نیک بندے کی نیت یہ بیچے بڑے ہوکہ اپنا مکان ورست کریں گئے انفیس یہ خزان یہ مارے ایک میں یہ خزان

الترتعائے نے اپنے مقبول بندے کی نیت سے مطابق اِن تیم بچوں سے لئے دفون خزانے کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرا یا کہ اُسس محرتے مکان کو مجھوع صد سے لئے مضبوط کر دیا ، اسکے لئے حضرت خصب طیبہ اسسال مسے اُس کی مرمت کرا دی ۔ انتخا

محدبن منکدر فراتے ہیں کہ انترانعالیٰ ایک نیک بندے کی انترانعالیٰ ایک نیک بندے کی نیک بندے کی نیک وجہ سے اُس کی اولا دا ورا ولا دکی اولاد اور اُسکے فائدان کی اور اُس کے آس یاس سے مکا نات کی بھی حفاظت فراتے فراتے

مي - دمظهدي،

من افرایا تقاکرین است اور پورے علاقے سے افتیاری مالت میں افتیاری مالت میں افتیاری مالت میں افتیاری مالت میں افتیاری التحاکمین است میں اور پورے علاقے سے افتاری المان موں ، جب اُن کی و فات ہوگئی ترفین سے مجھ ویر بعد کفار ولیم نے وریا وملا کو عبد رکر کے بغدا و پر قبط کر لیا ، اس وقت عام توگوں کی نے بان پر یہ کار مقاکر ہم پر کو وہری معیب توٹ فرمی ہے ۔ بعنی مضرت شنگ کی موت اور کفار کا قبصنہ ۔ و قوطبی جا اصف اور کا رکا قبصنہ ۔ و قوطبی جا اصف اور ا

الغرض به حقائق بیں جو اِن واقعات میں پونٹیدہ مقے جس کاعلم سوائے الترسے اورکسی

سومکن نہیں تھا۔ اللہ نعالے نے حصرت خصر علیہ است مام کو اِن حقائق پر برراید وی مطلع فر ما دیا جسکو اسفوں نے اللہ کے کم و نشار کے مطابق ابنام دیا و مطلع فر ما دیا جسکو اسفوں نے اللہ کے کم و نشار کے مطابق ابنام کا پیمفصل تذکرہ قرآن محکیم کی آبات ذیل میں موجود ہے ،-

فَرَ الْحُن مَضْمُولُ وَإِذْ قَالَ مُوْسَىٰ لِفَتْ ثُلُّ أَبُرَحُ حَتَى أَبْلُغُ مَجْمَعُ وَلَا أَنْ مُصْمُولُ الْمُؤْمَةِ مَا الْمُحْدَيْنِ أَوْ آمُفِنَى حُقُبًا - الْمُ (كَمِف آيات مِثلًا املاً)

( ورا ان کو وہ قصّہ سٹ اوجوموسیٰ کو پیش آیا نظا) جبکہ موسیٰ نے اپنے خا دم سے کہا تھا کہ میں ایٹا سفرختم نہ کر دن گا جب تک کہ دونوں

عے ایک و م مے بن کھا دیں ایک سرم مدروں کا جب مات مردووں دریا وُں کے سنگم پر مینچ نہ جا وُں بازمچرا ایک نے مائے سک چلتا ہی رہوں گا۔

پس جب وه دونول این کے سنگم پر مینیج تواپنی محیلی کو وه سره محیل نیمند این راین را دلی این محیل دی محصری جورانی

مجول سے اور محیلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور میل دی بھرجب ونوں آگئے بڑھ سے کہا کہ ہمارا اسٹے بڑھ سے کہا کہ ہمارا اسٹ نولا قہم کو تو اس سفر میں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔

فادم نے کہا آپ نے دیجھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اُس جٹان کے پاس خطان نے دیجھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اُس جٹان کے پاس خطان نے دیکھا کا خیال ندر ہا ورشیطان نے محمد کو ایس عافل کر دیا کہ میں اِس کا ڈکر آپ سے کرنا مجول گیا ،مجھلی تو عجیب طریقے سے کاک کر دریا ہیں جلی گئی ۔

بیب رئیس کے کہا اسی جگری توہمیں کماش تھی چنانچہ وہ دو نول ایٹ نقش قدم پر بھیروالیں ہوئے اور وہاں اُنھوں نے ہمارے بندو میں سے ایک بندے کو پایا جے ہم نے اپنی رحمت سے نواز امھا اور اپن طرن سے ایک خاص علم عطاکیا مقاہ

موسی نے اس بندے سے کہا کیا ہیں آپ کے ساتھ رہ سکتا پروں ؟ تا کہ آپ مجھے بھی اس مفید علم کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی محلی ہے۔ اُس بندے نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اورجس چیز کاعلم آپ کو مذہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا انتا رالٹر آپ مجھے صابر پائیں سے اوریس کسی معاملہ میں آپ کی نافر مانی نہ کروں گا۔

اُس بندے نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چھتے ہیں تومجھ سے
کوئی بات نہ پوچیس جب تک ہیں نوو اُس کا آپ سے ذکر اُر دون.

پس وہ دونوں روائہ ہوئے بہاں تک کرجب وہ ایک شتی
میں سوار ہوئے تو اُس بندے نے اُس کشتی میں شکان وال دیا ہموسیٰ
نے کہا آپ نے اسمیں شکاف وال دیا تاکہ سب شتی والوں کوڈ ہو ویں ؟
بہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر والی ؟

ا اس بندے نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ماتھ صبر مہیں کرسکو گئے .

موسیٰ نے کہا آپ میری مجول چوک پر گرفت نہ کیجئے اور نہ میرے معاہد نیں سختی سے کام بیجئے۔

میروہ وونوں آگے جلے یہاں تک کو ایک لڑکا ملا اُس بند نے اس لڑکے کو اجا تک قتل کر دیا۔

موسیٰ نے کہا آپ نے ایک ہے گناہ کی جان نے کی حالا کمہ اُس نے کسی کاخون مہیں کیا تھا یہ کام توآپ نے بہت ہی بُراکیا ؟ اُس بندے نے کہا میں نے تم ہے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکو سے ؟

موسیٰ نے کہا اس سے بعد اگریں آپ سے کچھ پرچوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں ، اب تو آپ کو میری جانب سے عذر مل گیا ہے۔ بھیرو ، دونوں آسے ملے بہاں بک کہ ایک سے میں بہنچ اور وہاں کے لوگوں سے کھا ، طلب کیا سے اُن لوگوں نے ضیافت سے انکار کر دیا ، بھیرو ہاں امفوں نے ایک داوار وکھی جو گرا جا مہی بھی اُس بندے نے اس دیوار کو بھیرقائم کر دیا ، موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اُجرت نے سکتے ہتے .

اس بندے نے کہا بس یہ ونت ہماری اور آپی علیمہ گی کا ہے ابین اُن وا قعات کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔

اس شی کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ نچند غریب آ دمیوں کی تھی جو دریا میں سنے چا کہ اُسے عیب واد کر دول دریا کی گھی کے دریا میں محنت مز دوری کرتے محقے میں نے چا کہ اُسے عیب واد کر دول کی کو کہ آگے ایک ایسے باوسٹ ہی علاقہ تھا جو ہرشتی کو ڈ بروستی جیس لیتا تھا۔

لیتا تھے۔ ا

آراً وہ لڑکا تو اس کے والدین مؤمن سقے ہمیں اندیث ہواکہ یہ لڑکا اپنی سرکستی اورکفرسے اُن کو تنگ کرے گا۔اس سے ہم نے چا اگر اُنکا رب اُسکے بر لے اُن کو ایسی اولاد وسے جوا خلاق میں بھی اُس سے بہتر ہواور جس سے ماری وہ متوقع ہو۔

ای اس داوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو تو بتیم اوکوں کی ہے جواس شہریں دہتے ہیں۔ اس دیواد سے نیچے ان بچوں سے لتے ایک فزانہ مدفون سے اور اُن کا باپ ایک نیک آ دمی تھا اس نے تہارے دب نے چا باکہ یہ دونوں ہے بالغ ہوں اور ایسا فزانہ کال لیس ، یہ تہادے دب کی دحمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ اور ہیں نے اسٹے افتیار سے مجد می نہیں کیا ہے۔ یہ ہے صقیقت ان ہاتوں کی جن پر آت صبر نہ کرسکے۔

وفات موسی علیدالت لی حضرت موسی علیدات الام ی ساری زندگا ابن توم کے ساتھ بڑے صبر آزا مالات وواقعات بی بسر بہوئی حتی کے موت بھی غربت و مسافرت میں جبکہ قوم کے ساتھ وا دی تیہ بی مقیم سفے پیش آئی حضرت موسی علیدالت الام ایک اولوالعزم رسول کی طرح رشد و ہدایت بیں مشغول رہے اور ہرقسم کی ایزار برواشت کی۔

وہدایت بیں مشغول رہے اور ہرقسم کی ایزار برواشت کی۔

بخاری ولم بیں ایک روایت حضرت ابن مسعود رہ سے مروی ہے وہ فراتے

برايت مح جراغ

بہرے برس بس کرایک مرتبہ نبی کریم ملی الشرطلیہ التسام نے مال فنیمت میں سے کچھ مال کوکول میں تقسیم فرمایا مقا۔ ایک فنی رمیافتی سے نظاکہ استقسیم میں الشرکی رضاجوئی کا کھا ط منہ رکھا گیا، مسی مسلمان نے یہ بات نبی کریم ملی الشرطلیہ وقع سے عرض کردی تو آپ کا چہدہ رکھا گیا، مسی مسلمان نے یہ بات نبی کریم ملی الشرطلیہ وقع سے عرض کردی تو آپ کا چہدہ مبارک غصے وغضب سے سرخ ہوگی ارت اور اُنفول نے مسلم کیا، باوجود قوم کی سلسل کواس سے بھی زیادہ افریت پہنچائی گئی اور اُنفول نے صبر کیا، باوجود قوم کی سلسل عہد کئی اور شرارت سے آخر وقت کی نصیحت وخیر خواہی جاری رہمی اور اُن کی اصلاح عہد کئی اور شرارت سے یہاں تک کہ زندگی کا آخری وقت آگیا اور اسی وا دی تیہ میں واعی آئی

کہا۔ بخاری ولم میں صفرت موسیٰ علیہ التلام کی و فات کا تذکرہ اس طرح ملیا ہے حضرت ابوہر ریڑہ راوی ہیں، نبی کریم صلی النٹر علیہ ولم نے ارشاد فرایا کہ جیب حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی و فات کا وقت قریب آیا تواک کے یاس فرشتہ ما صربہوا دیباں یہ بات فاص طور پر کمحوظ رکھنی چا ہئے کہ موت نسے وقت انبیار کرام سے بارے میں النّد کا قانون عام انسانوں سے مختلف ہو

یاس فرشته ما ضربه ا دیبال یه بات قامی هور پر خوط د کی جدید مرحلی می وقت انبیار کرام کے بارے میں الشرکا قانون عام انسانوں سے مختلف ہو سے بنی کی وفات سے قبل ان کو اسکی اطلاع وی جاتی ہے اور انکی رضامندی عاصل کی جاتی ہے) فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ سے کہا آجیب سر بہلکہ اپنے پر وروگار کی جانب سے پیغام اجل قبول سے بخ (جو بحد فرشتہ انسانی شکل میں مقاصرت موسیٰ علیہ استلام جان نہ سے ) اور اسکے ایک طمانچر رسید کر ویا جس سے اسکی آنکھ ورست کر دی گئی اور اسکے ایک طمانچر رسید میں شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چا بہاء اور یہ کہ اس نے طمانچر رسید کر ویا ہے ۔ الشراعالئ کی جانب سے اسکی آنکھ ورست کر دی گئی اور کم میں دیا گئی کو دوست کر دی گئی اور کم میں مزید رہنا چا ہے جو آوک میں بیل کی کر پرتم ابنا باعقہ رکھ دوجس قدر بال میں مزید رہنا چا ہے ونیوی میں میں مزید رہنا چا ہی جانب کی گر پرتم ابنا باعقہ رکھ دوجس قدر بال

ایک ایک سال کا اضافہ کر ویں گئے۔ فرشتے نے دو بارہ حاصر ہوکر الترتعالیٰ کا پیغام مُنایا ،حضرت موسی علیہ است لام نے دریا فت کی کہ اسکے بعد کیا ہوگا؟ فریشے نے جواب دیا کہ آخر بھرموت ہوگ ۔ تنب حضرت موسیٰ علیہ است لام نے عرض کیا کہ آخر بھرموت ہوگ ۔ تنب حضرت موسیٰ علیہ است لام نے عرض کیا کہ آگر حیات طویل سے بعد بھروہ موت ہے تو آن خیر کی کی ضرور تھا ہوں موت ہے تو آن خیر کی کی ضرور تھا ہوں مقرس تھا ہوں بہترہے ۔ وی کی اے اللہ اس آخری وقت مجھکوا وس مقرس سے قریب کر دے۔

رالترنے حضرت موسیٰ کی خواہش پوری فرمادی غیبی طور پر اُنھیں ارض مقدس دفلسطین ) سے قربیب کر دیا گیا اورکشیب احمر (سرخ طیلہ) کے قربیب موت آئی اور وہیں دفن کئے گئے )

مشہور مؤرخ ضیار مقدسی کہتے ہیں کہ مقام ادیجار ہیں مرخ ٹید کے قریب ایک قبرہ جسکو حضرت موسیٰ علیہ استلام کی قبر بتایا جاتا ہے دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ ہیں یہ قول زیادہ قرین قیاس ہے اسلنے کہ وادی تید کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ ادیجار کی بت کہ وادی تید کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ ادیجار کی بت کے ادر اسی جگہ وہ کشیب احمروا فع ہے جسکا ذکر صدیت ہیں آیا ہے۔

ا باب عمره نستری و فات موسی علیه است لام کا جو دا قعه بخاری و لم میں موجود ہے اسمیں چند امور وضیاحت طلب ہیں .

یہ تو ایک سلم حقیقت ہے کہ انسان اگر نبوت وربالت جیئے تھیم الثان الہی نصب
یر بھی فائر بہو تب بھی بشریت سے فارج نہیں ہوتا اور نہ تقاضا کے بشریت سے فالی ۔
موت اپنی ظاہری شکل میں سی بھی بٹ کر ومطلوب نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے گر رکز کا ہے۔
البتہ جب الشرافعالے کسی بندے پر موت کی حقیقت منکشف کر دیا ہے تو اُسکے مقرب
بندوں کے لئے وہی موت سب سے زیا وہ محبوب شی بن جاتی ہے اور اس کے لئے
وہ بیقرار ہوجاتا ہے۔

موت میں کے نزدیک نوا ہمجبوب شی ہو یا غیر مجبوب بہرطال ایک نہ ملنے والا حکم ہو اے جن سے کہی کو بھی مفر نہیں ،اس کے تمناییر نہرونی جائے کہ عمر دراز" ماسل ہوجائے بلکہ یہ آرزو ہونی جائے کہ زندگی کالمحہ جوتھی میشر ہوجائے وہ پاکی وثی میں گزرے اکرجب موت آئے تو چھیتی وا بدی زندگی بن جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے واقعہ موت میں فرمشتہ موت کوطمانچہ رسید کرنا ایک ایسا واقعہ ہے جبکو بخاری ولم نے سبوسیج سے ماتھ مقل کیا ہے۔ بیکوئی امر محال یا نامسکن ہات نہیں ہے۔ انبیار کرام کی سیرتوں میں اس سے عبی عبیب نزوا قعات رونما ہوتے ہیں جبی بمثرت تذكرے انہی صفحات میں آچیے ہیں گفتگوصرف اسمیں ہونی جا ہے کہ آیا یہ واقعہ سند صحیح سے ساتھ نمقل ہوتا آیا ہے یا نہیں ؟ اگریہ بات نابت ہے تو بھیرروایت کومین وغن طرابقہ پر قبول کرنا چاہیے یا اسمیں تا ویل کمشیل کا پہلوا ختیار کرنا چاہیے ؟ یہ ایک علمی وا صولی بحث ہے ابعض اہل علم نے السی صور تول میں ما ویل میسال کا پیپلوا ختیار کیا ہے جیب اکہ محدّن ابن قتیب سنے اس واقعہ میں افتیار کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام كى موت كابروا قدحقیقت سے سائھ والبت نہیں ہے بلكہ یتخیلی ویسے واقعہ ہے ، بہرحال لیے حصرات کا احترام اپنے مقام پر ، نکین اکٹرال علم جن میں اہل تحقیق کی کنرت ہے پہلے مفہوم کواندیا کیاہے بھی واقعہ کا عبیب ترمونا یاعقل وقیاس سے ما ورار ہونا اسکے قبول یا عدم قبول کامحتاج نہیں ہوتا بلکہ نبوت یا عدم نبوت کامماج ہے توات مدیث سے الفاظ کی تعبیراس طرح ہوتی جائے ا در میکن بھی ہے کہ حب حضرت موسی علیہ الت لام می خدمیت میں فرمِث تہ بیغا م ام ک لیکر آیا تو ده بشری سی وصورت میں مقاجیب که عام طور پر انبیار کرام می زند محیوں میں سابقہ رہا ہے۔ حضرت بوسیٰ علیہ است لام اس فرشتے کو اس حالت میں اس طرح پہچان نہ سے جیسا کہ حضرت ابراميم خنيل الشرعليه التسلام اورحضرت لوط عليه الستسلام عذاب سمے فرشتوں كو ابت راہً نه بهجان سطح وصنرت موسى عليه التسلام كويه ناكوار كزراكه ابك امبني تخص ا مِأْبَك أبيح فيلوت كده مين أمن آيا ورموت كابيغام دين لكالبشري تقاضه أمجراً ياطيش مين ايك طماني رسيد كرديا. چونکه فرست ته بهی بشری شکل میں تھا بشری اَتْرات مرتب بہو سے اور آنکھ مجروے ہوگئی ایمرصل عذاب سَر فرستوں نے آہستہ آ ہستہ حضرت ابراہم طلیل الشروصفرت لوط علیہم الت الم کواپی السل تقيقت في الكاه كرويا تقاية موت ك فالشنة تعضي موسى عليه التسام كو الكاه مذكبا اور فوراً غاتب بركي اور باركاه أليي بي فريادرس بوا-صدیث سے یہ الفاظ بڑے تھی دلچسپ ہیں ا

#### اُدُسَلْتَنِیْ إِلَیْ عَبْدٍ لَا بِرِیدُ الْسُوتَ. (بخاری) اُے رب آب نے مجھ ایے بندے کی جانب بھیجا جوموت

انهیں چاہتا ہے۔

معراللہ تعالے نے اس فرستے کو ملکوئی ہیئت پر والیس کردیا اور اس طرح وہ اس عیب بری ہوگیا جو اس عیب بری ہوگیا جو اس عیب بری ہوگیا جو اس کی ہونے سے بیدا ہوگیا تھا۔

موت شے فرضتے سے حضرت موسیٰ علیہ التسلام کے خیالات سے واقعت ہوئے بغیرخو دہی یہ مجد لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ التسلام موت کے نام سے خنا ہو گئے اور وہ موت نہیں واستے،

الترتعالے نے فرسٹ تم کی اس غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالتِ شان دونوں سے اظہار سے لئے بہطریقہ اختیار فریا یا چھم دیا کہ دوبارہ جاؤ اور حضرت موسیٰ کو

هما را پيغام مينجا دُ.

اُدمر فرست پیغام عال کرر با تقاا و را وصر حضرت موسی علیه است الام نے امنی سنخص کے نائب ہوجانے پر فوراً بیجسوس کر لیا کہ ورحقیقت بیمعاملہ انسانی معاملات سے مجدا دوسرے عالم کا ہے ۔ چنا بخد جب فرست امل نے دو بارہ حاصر ہوکر حضرت موسی علیہ الت الم کو پیغام الہٰی سنایا توان کا بہر اور طرز گفتگو دوسرا ہوگیا اور بجرا بخام کا روہ وفیق اعلیٰ سے جا ملے ۔ فصلوات الله وسلام ناجلید ا

تورات اوربعن کتب تاریخ سے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر سٹرلیٹ ایکنٹو بیس سال ہولی اور آپ کے اور حصرت ابراہیم علیہ استلام سے درمیان تقربیب فرصانی سورال کاعرصہ ریا ہے۔ والٹراعلم۔

دُکھ وریخ اٹھائے ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ است لام کا اسم کرامی ہمی سر فہرست ہے

رُسُولُ لَيْسِيُّ الْحُ رَمِيم أيت علام

رسور ایسید، اور یا دکروموسی کو قرآن بین کدب شک و و مقے السّر کے ماس بندے اور رسول مقے بی مقے اور ہم نے اُن کو طور کی والمبنی جا ماس بندے اور رسول مقے بی مقے اور ہم نے اُن کو طور کی والمبنی جا سے آوائز دی اور اُن کو قریب کر کے اُن سے راز کی گفتگو کی اور ہم نے اپنی عنایت ہے اُن کے جمائی بادون کو نبی بنایا۔
اپنی عنایت ہے اُن کے جمائی بادون کو نبی بنایا۔
قال یا موسی آیاتی اصطفیتی تھ کے النایس بدسالدی ق

دَ بِكُلُ مِي . واعرات آيت مسكا)

اللہ تفالے نے قربایا اے موسیٰ بلاشک میں نے تم کو توکوں پر فضیلت دی اپنی پلیمامبری اور اپنی جمکلامی ہے۔ وَکَارِّ ہُمَ اللّٰهِ مُوسیٰ تَکِیلِیماً۔ دنداراً بت عملا) اور اللّٰہ فیموسیٰ ہے کام کیا جیسا کرحقیقتاً کام ہو اسے۔ وَ لَقَدْ مِسَنَا عَدا مُوسیٰ وَ تعارفُونَ اللهِ

(صاقات آیت محلاتا علاا)

اور بلات بهم نے موسی اور مارون پراحسان کیا۔ اور اُن دونوں کو آور اُن کی قوم کو بڑی مصیبت سے بخات وی اور ہم نے اُن کی مدو کی کہ وہ فرعون اور قوم فرعون پر فالب رسے۔ اور ہم نے اُن دونوں کو روشن کتاب دی۔ اور ہم نے اُن دونوں کو راوستقیم کی۔ برایت بخشی اور اُن کا ذکر فیر پھیلے توگوں میں باتی جیوڑا۔ سلاستی ہوموئی

اور ہارون پر۔

ہے شک ہم اسطرح نیکو کا روں کو بدلہ دیا کرتے ہیں . ہے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

يَا يَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَا لَّذِينَ أَذَوُا مُوسِل

فَكِرَّةً أَهُ اللَّهُ مِلَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا. (احزاب آيت علا)

اے ایمان والوتم اُن لوگو س کی طرح نہ مونا جنھوں نے موسیٰ

کوا پذار پہنچانی مچرالمترف اُن کواس بات سے بری کروہا۔ جس کوان

کی زیابیں مجہ رہی تنصیب اورموسیٰ تو الشرکے نز ویک باعزت منقے۔

بخاری مسلم کی روایت میں نبی کرمی صلی التّرعلیہ ولم کا پیدارنیا ومقل کیا گیا ہے :۔

مجعکوموسی پرفضیلت مذوو،اس کے کرجیب قیامیت سے

دن لوگول پر دہشت سے عشی طاری ہوجائے توسب سے پہراشخص جس کو موش آتے گا و ہ ہیں ہوں گا ، دیکھوں گا کہ موسی علیہ الت لام عرش الہٰی کا

پایہ پکڑے کھڑے ہیں ، اب ہی نہیں کرسک کہ اِن کو مجھے بہلے عشیٰ سے موسس آیا تھا یا یہ آج مہوستی سے بری کر دیتے گئے ہیں؟

ابن کثیر شنے اس روایت پر تیبلیق کی ہے کہ ہی کریم صلی اللّٰہ علیہ ولم کا پیدارشا دا زرا و تواضع وانحمارے ورنہ ایک اور صربیت صحیح میں آٹ کا یہ ایرٹ دخو دمقل کیا گیا ہے:۔ أَنَا سَيْنُ وُلْدِ أَدَمَ وَلَا فَخُرُّ د الله

نگین کل اولاد بنی آ دم کا سرد ار میون اوربیه بات فخر کے طور

پرنہیں کہدر ہا ہوں '' خود قرآن مکیم میں آپ کوغائم النبین کہا گیا ہے جوآ کی برتری کی واضح دلیل ہے ، بہر صال ان میں آپ کوغائم النبین کہا گیا ہے جوآ کی برتری کی واضح دلیل ہے ، بہر صال مذكوره بالاحديث حضرت موسى عليه الست لام في جلالت قدرا ورعظمت كا اظهار كرني ب نيز صديب معراج مين حضرت موسى عليه السّلام أورنبي كريم صلى التترعليه ولم يحرجو مكالمات منقول ہیں اُن سے معبی حضرت موسی علیہ ابت لام کی عظیت ویشان کانما یال اُظہار ہو یا ہے۔ الغرض حضرت موسى عليه السلام أن ا ولو العزم انبيار وسل من شمار بوتے بن جبکا تذکرہ قرآن حکیم فی مهایت اسمام کیسا بحرکتاب اوزیار بادکیا ہے جیا کہ اینے گرات صفحات بی قصب راحی ہے. فصلوات الله وسلامة عليه.

# منائج وعب تر

روی مرسم و معنون علیه استلام ، بنی آسرائیل ، فرغون اور قوم فرعون کی به طویل عضرت موسی علیه استلام ، بنی آسرائیل ، فرغون اور قوم فرعون کی به طویل تاریخ ایک داستان یاحکایت نهیس ہے بلکری و باطل کامعرکہ بظلم و انصاف کی جنگ، غلامی و آزادی کی شمعی ، مظلوم کی سر بلندی ، ظالم و سرکش کی ذکت و پتی ، حق کی فتح باطل کی شکست ، صبرکا استحال ، ناست کری و بے صبری کا انجام ، قومون کے عروج و دروال باطل کی شکست ، صبرکا استحال ، ناست کری و بے صبری کا انجام ، قومون کے عروج و دروال کی دستاویز ، نبیوں کی دعوت و تب لیغ کی تاریخ اور اُسے عواقب و نتائج کا متند ذخیرہ ہے .

وی اور بیا اثر کے بغیر نہیں دل سے قبول کر لیا سپائی اپنا اثر کے بغیر نہیں رہتی اُسکے دل و د ماغ پر اسی کا غلبہ ہو جا تا ہے اور اُسکی زبان سے وہی صدائے قتی نکلتی ہے جسکو اُس نے کچھ دیر پہلے قبول کیا تھا ، یہی حق کا اعجاز ہے اور اُسک سپی علامت بھی ۔ ماحران فرغون نے حضرت ہوسی علیہ است لام سے مقابلہ سے پہلے یہ نعسرہ بلند کیا تھا :۔

دَ قَالُوْ الْبِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحُنَّ الْغَالِبُونَ .

(شعراء آيت عليا)

فرعون کے جاہ وجلال کی قسم آج ہم ہی غالب ہوں گے۔
لیکن جب مقابلہ ہوا اور ساحری کرشے " تا تارہو گئے جادو کروں پر اپنی سحری طاقت کی شید لیسی کا انکثاف ہوا تو فوزی اعترات کرلیا اور سجدے میں کر پڑے اور دولتِ ایمان سے سرشار ہوکر فرعون کی دھمکی کا اس طرح جواب دیا :۔
سرشار ہوکر فرعون کی دھمکی کا اس طرح جواب دیا :۔
قا آلوا آئی آلو ٹی ڈوٹی ڈاکے علے مّا جَاڈ مّا ایمان الْبیّدَاتِ وَالّذِی

فَطُرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَامِنِ ، إِنَّنَا تَعْفِيحُ هَانِ وِالْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِنَّنَا تَعْفِيحُ هَانِ وِالْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِنَّا أَمْنَا بِكَرِبُنَا. الآية ولا آيت ملك)

ماحروں نے کہا ہم میم میں نہیں کرسکتے کدروشن دلائل سے مندموڈکر تیراعکم مان لیں اور اُس خداسے جس نے ہیں پیدا کیا ہے،جو تو فیصلہ کیا ہے وہ کرکڑر ، توزیادہ سے زیادہ وجوکرسکتا ہے وہ میں ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کروے ، ہم تو ایمان لا چکے ہیں ۔

قرآن مليم كاستقيقت كوصركانتيج قرار وياسي. وتشيف كالشرايش كالمين المسترايش كالمين بما

صَبَرُوْ. الآية ( ا فرات آبت عشكا)

اوربني أسرائيل برتيرك ربكانيك وعده بورابوا اسس

وجرے کہ انتفوں نے صبر کیا۔

ہامل کی طاقت کتنی ہی زبر دست اور پُرشوکت ہوا بخام اس کا نامرادی اور شکست کے سوا

کچھ نہیں۔ یہ مددہ اللہ بیمیشہ سے جاری رہی ہے کہ جن قوموں کو ڈلیل وحقیر سمجھا گیا ایک ون

ایسا بھی آیا ہے کہ وہی ضعیف و کمزور قوییں زبین کی وارث بنی ہیں اور حکومت واقتدار آئے

ہاتھ میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم حکمراں کا اقتدار الا پاستدار رہا ہے۔

ہاتھ میں آیا ہے۔ یہی قوم پر کا فروظ لم حکمراں کا مسلط ہونا اس حکمراں کی عندالنہ مقبولیت کی علامت

بدایت کے جراغ

نہیں بلکہ وہ ایک طرح کا مذاب ہے جو محکوم قوم کی بڑملیوں کے باعث پاداش عمل کی صورت یں ظاہر ہو آہے۔

آغْمَا لُكُوْ عُمَّا لُكُوْ (الديث) تمادے اعمال خود تمہارے ماكم موتے ہيں .

جب فرعون اور اہل فرعون کی سکرشی صدے تجا وزکر گئی توحضرت موسی علالسلام نے بارگاہ البی بیں وعاکی البااب انتھیں سزاد ہے کیسی طرح راہ راست پر مہیں آتے۔ عداب كاسلسلم ستروظ مواكيے بعد ديكر پاننج عذاب آئے پانى كاطوفان ، المرى دل، جوروں کی کثرت ، میندگ کی کثرت، آیا نی کافون ہو ما نا۔

ہرعذاب سے وقت فرعون اور اسکی قوم درخواست گزار ہوتی اے موسیٰ اگریہ عذاب ہم پرے دفع ہوگیا تو ہم تجر پر ایمان لے آئیں گے اور جب و و دفع ہوجا یا تھے وہی تمرد اورسر فنی کرنے محققے اس طرح ایک مت تک انتقیل مہلت ملتی رہی اور جب مسی طرح باز نہ آے آخر کارعذاب اہی سے غرق کردیے گئے۔

یہ ایک انسانی کمزوری ہے جوازل سے ملی آرہی ہے بمصیبت سے وقت انسیان پکارنے لگتاہے کہ اگریہ لل جائے تو وہ مجراس گنا ویسے قرمیب بھی نہ جائیگا نسکن بہت تم ایسا ہواہے کہ انسان اپنے عہد پر قائم رہ ہو، لیکن اسکے یا وجو دیمی اللہ تعالیٰ کی وصیل بڑی دراز بون ہے جس سے انسان دھوکہ بین پڑجا گاہے اورجب و واس آخری مدکوہنے ما آھے جوعلم اللی میں اُسکی آخری مہلت بھی تو بھر التّرکی گرفت اُس کا ما تمہ کر دیتی ہے یا بھراً شعبت كو بميشه كے لئے جين كيتى ہے جس كا و و ناست كرس ار را ہے۔ قوم فرغون كى يہ مالت كے والے انسانوں کے لئے مبرتناک ورس سے .

عزم وبهمت كي موت مسل نوں کے لئے منامی یا ممکومانہ زندگی ایک بڑی لعنت اور عذاب ہے اور اسيرقانع بوكمطئن بومانا وراسل عذاب البي اودلعنت البي يرقناعت كرلين سحدم إدف یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ است لام نے فرعون کو دعوت حق دیتے ہوئے یہ مطالب ہے مجبی کہ حضرت موسیٰ علیہ است لام مجبی کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر اور اُن کو مَیرے ساتھ کر دیے تاکہ ہیں اسخیں بہاں ہے بکال نے جاؤں .

غلامی اور محکوما نہ زندگی کے اثرات بڑے گہرے ہوئے ہیں ۔ اِن میں سب سے بڑا اثریہ ہوتا ہے کہ ہمت وعزم کی روح پست اور مجروح ہوجاتی ہے ۔ مجر رفئہ فقہ بہی النان اس ذکت آمیز زندگی کو شعمت مجھے گئا ہے ۔ اس طرح اسکی قوتِ عمل ضعل ہوجاتی ہے اور وہ قدم قدم پر دوسروں کا سہما را وھو نڈ نے گئا ہے ۔ بنی اسرائیل کی سسل غلامانہ زندگی نے امضیں اسقدرلیست اور کم ہمت کرویا تھا کہ اپنے ارض مقدس داصلی وطن میں داخلہ اور اصلی وطن میں داخلہ اور وعد و تعرب نے جوصرف غلام قوم ہی کہت ہی ہو۔ وعد و تعرب نے جوصرف غلام قوم ہی کہت ہی ہے۔ وعد و تعرب نے قرم ہی کہت ہی ہے۔ وعد و تعرب نے قرم ہی کہت ہی ہے۔ وعد و تعرب نے قرم ہی کہت ہی ہے۔ وعد و تعرب نے دو تاریخی جگئے کہد نے جوصرف غلام قوم ہی کہت ہی۔ وعد و تعرب نے دو تاریخی جگئے کہد نے جوصرف غلام قوم ہی کہت ہی۔

اے موسیٰ تم اور تمہارارب دونوں جاکراً نے لاوہم تو

یہیں جیسے ہیں ۔ وراصل یہی عزم وہمت کی موت ہے جو اُسی غلامانہ زندگی کا نتیجہ ہے جومحکوم قوموں سکا نصیبہ بن جانی ہے .

تحمال داناني

سورہ کا کہ میں فرعون اور حضرت موسی علیہ استلام کا مکا لمہ اسطرے ورج ہی:۔
ہم تیرے رب تیرے رب کی نشانی ہے کر آئے ہیں اور سلاتی
ہم تیرے راہ راست کی پیروی کرے۔
ہم کو وحی کے وربعہ بتیا یا گیا ہے کہ مذاب ہے اُس کے لئے
جوجھٹلائے اور مند موڑے۔

فرعون نے کہا اچھا تو بھرتم دونوں کا رب کون ہے ؟
موسیٰ نے جواب ویا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہرچیز کو
اُسکی ساخت بخشی ہے بھیراسکو ہوا بٹ کی۔
اُسکی ساخت بخشی ہے بھیراسکو ہوا بٹ کی۔
' فرعون نے کہا تو میر مینے جوت کیں گردیکی ہیں اُن کا کیں

انجام ہوا ؟

موسیٰ نے جواب ویا اس کاعلم میرے دب سے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرارب نہ جو کتا ہے نہ معبولتا ہے ۔ (طاآیات عند تاعنہ)

فرعون سے سحنے کامطلب یہ تھاکہ اگر بات بہی ہے کہ اس رب سے سواکوئی دوسرارب نہیں تو یہم سب سے باپ وا دا جونسل درنسل و دسرے ارباب کی بندگی کرتے ہیا آئے ہیں آخرا نیچے بار سے میں تمہار اکیا خیال ہے ؟ کیا وہ سب گمراہ سنتے ؟ کیا وہ سب عذاب سے سخق سنتے ؟

یہ ایک ایسا جا ہلانہ سوال مقاجس کا جواب بروقت دینا کچھ آسان نہ محت،
اہل حق کی تبلیغ سے خلاف پیستھکنڈہ جمیشہ استعمال کیا جا تا رہا ہے۔ پیطرز جا ہلوں کیے
مث تعلی کرنے اور اپنے لئے راہ فراہم کرنے سے سے بڑا موٹر نابت ہوا ہے۔ اگر صر
موسیٰ علیہ الت لام کہتے کہ ہاں وہ سب سے سب جاہل گراہ ہتے اور جہنم کا ایندھن
ہوں سے توجا ہے یہ حق گوئی کا بڑا زبر وست نمونہ ہوتا مگر یہ جواب اپنی حقانیت سے
ہا وجو وحضرت موسیٰ علیہ الت لام سے ہجائے فرعون سے مقصد کی تقویت کا سبب بن جا تا
اور قوم مرک کر حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے کٹ جاتی ۔ سیکن آنجناب نے کال وانائی
سے ایسا ضیما نہ جواب ویا جو ہجائے خو وحق مجی مضا اور فرعون سے جا ہلانہ ہتھکنڈ سے
کا جواب ہمی ۔

فربایا وہ لوگ جیسے کچہ بھی سے ابناکام کرکے السرکے ہاں جا جکے ہیں، میرے اِس ابنے اعمال اور نیتوں کو جانے کا کوئی وربینہ ہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم لگا دوں، ان کا پوراعمل الشرکے ہاں محفوظ ہے اسٹرکی مگاہ سے کوئی چیز لوشیدہ نہیں اور نہ و کسی ہات کو مجتول ہے۔ اِن کے ساتھ جو بھی معا ملہ خداکو کرناہے اُسکو

وہی جانتاہے۔ رکا آیت ۹۲) پہتی حضرت موسیٰ علیہ الت لام کی محمال دانا تی کہ ایک سوالِ جا المانہ کا ایسا جواب مکیما نہ دیا کہ بجائے خو دحق مجی متنا اور سامقہ سامتھ اس نے فرعون سے اس زہر یلے سبتھ کنٹر ہے۔ کومجی تاتارکرویا انبیارکرام سے کلام کا یہی اعجازے جو امنیں النگری مانب سے مہتا کیا جا تا ہے۔ مہتا کیا جا تا ہے۔

معلم کی اعاست حفرت موسی علیدالت الام کے ہاتھ سے نا دانستہ ایک قبطی دفرون ) کا قتل ہوگیا تھاجسپر اُمفول نے اپنے دب سے اسطرح موزرت کی تھی :۔ اے میرے دب میں نے اپ آپ پرطلم کرڈالاہے میری مغفرت فرادے، النّر نے ان کومعان فرادیا ، (تصص آبت ملا) داس معانی پرحفرت موسیٰ علیدالت لام نے عہد کیا کہ اے میرے دب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اسکے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگاد شہول گا۔ دتصص آبت علای

یعنی اب میں من طالم کی اعانت نہیں کروں گا اور نہ اسکی پشت پنا ہی۔ علمارسلف نے اس آبیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کو ظالم کی پشت پنا ہی یا اعانت سے کامل طور پر امتناب کرنا چاہیتے ظالم خواہ فرد ہویا کروہ ہویا حکومت

مشہور تابعی عطار بن ابی رباح سے کسی نے عرض کیا کہ میرا ہمائی بنی امیت میں حکومت میں کو فیصلے کر نا اس کا کا خرص ہے۔ معاملات کے فیصلے کر نا اس کا منہیں ہے البنہ جو فیصلے امیر کا کا تب دسکر ٹری ہے۔ معاملات کے فیصلے کر نا اس کا منہیں ہے البنہ جو فیصلے امیر کرتا ہے وہ اس کے فلم سے جاری ہوتے ہیں۔ یہ نوکری وہ نہرے وہ نہر کرے تومفلس ہوجاتے گا (مقصد یہ مغاکر سلاطین بنوا میتے کے امراز عموماً غلا سلط فیصلے کر دیا کرتے متھے اس سے بعض حقد اروں کی حق تلفی ہوجا یا کرتی مفتی ) حضر سے فیصلے کر دیا کرتے متھے اس سے بعض حقد اروں کی حق تلفی ہوجا یا کرتی مفتی ) حضر سے عطار سے نے جواب میں میں آیت بڑھی جو عہد موسیٰ "کہلاتی ہے۔ اسکے بعد فرما یا کرتی ہو بہائی کو چاہئے کہ اپنا فلم مجھینگ و سے درزق و سنے والا التّر ہے۔ اسکے بعد فرما یا کو تیرے اسی فرح ایک اور کا تب نے عامشعبی سے پوچھا تھا کہ جناب میں احکام کھرکر اسی فرح ایک اور کا تب نے عامشعبی سے پوچھا تھا کہ جناب میں احکام کھرکر

اسی طرح ایک اور کاتب نے عام طبی کے پوچیا تھا کہ جناب میں احکام قادر کے ماری کرنے کا ذریہ دری کے ایک اور کا تب کے عام طبی کے بیاری کرنے کا ذریر دار نہیں ہوں کیا یہ رزق میرے لئے ملال ہے ؟

بدايت كريراغ جلدادل

حضرت عامرت عامرت کا فیصله دیا که آگرها کم نے کسی بے گنا وسے تس کا فیصله سیام ہے کہ اور دو تہارے سی ایسی کا فیصله سی ایسی کا میں ہے گئی اور دو تہارے تی میں ہے گھر گرانے کا بحکم دیا ہوا ور دو تہارے تعلم سے جاری ہوجائے تو کیا یہ درست ہے ؟

اسکے بعد امام موصوف نے ذرکورہ بالا آیت پڑھی جے سنتے ہی کا تب نے کہا میں تو ہرکرتا ہوں آج سے بعد میراقلم امراء بنوامیۃ سے احکام جاری کرنے میں

استعمال ندبروگا.

اسپر حصات عامر شنے فر مایا مجرالتہ مجھی تمہیں رزق سے محروم نہ کرے گا۔
دوح المعانی میں آیک اور واقعہ درج ہے کہ امیر عبدالرحمٰن بن سلم نے حضرت صنحات کو صرف اس خدمت سے لئے مقرد کرنا چا باکہ وہ شہر مبخارا کے ملازمین کی نخواہی جاکر تقسیم کر ویا کریں ۔ منگر اُنفوں نے اس سے مبھی انکار کر دیا ۔ اِن کے ووست نے مہافتھاک تم کو کیا ہوگیا آخراسمیں کہا حرج ہے ؟ حضرت فتھاک تم کو کیا ہوگیا آخراسمیں کہا حرج ہے ؟ حضرت فتھاک تے جواب دیا کہ میں انکالموں کے سی کام میں مدو گار بنیا نمہیں چا ہتا ۔

آیام الوضیفہ کا یہ واقعہ تو بہت ہی مضہورے کہ امفول نے عباسی دورکے ملیفہ منصور عباسی سے ایک فوجی افسرسن بن قطیبہ کو بلازمت چوڈ دینے کی تلفین کی مفی جبیر حسن آنے یہ کہ کر استعفا وے دیا تھا کہ امیرا لموسنین آج سک میں نے آپ کی مکومت کی جمایت میں جو کچومی کیا ہے یہ اگر التارکی دا ہیں مقاتر میری بخات کے لئے اتنا کافی ہے کیکن آگر نیللم کی دا ہیں صرف ہواتو میں اپنے نامہ اعمال میں مزید گناہ کا المائی کرنا نہیں چا بھا۔ یہ کہ کر ملازمت سے علیادہ ہو سے ذخلیفہ منصور کے بعض احکام غیر بھی ہواکرتے تھے اطلم کی جمایت خوا ہو ہی میں شکل میں ہوا خرت کا بڑا خسار ابیدا کر دیتی ہوالہ حراحہ خطنا منگ

حیا وار لڑ کیا ل حضرت موسی علیہ الت الام فے شہر دین کی جن و او لڑکیوں کی خدمت انجام دی مقی اور مجر آن لؤکیوں نے اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا ، بور سے باپ نے اپنی لڑکی کو دو بارہ بھیجا کہ اس اجنبی مسافر کو نے آئے۔ (تصص آیت عصر)

دکچھ دیر نہ گزری کہ ان دو نوں لڑ کیوں ہیں ہے ایک مشرم د حیا سے ساتھ جلتی ہوئی اُن کے پاس آئی کہنے گلی میرے والد آپ کو بلارہے ہیں تاکہ آپ کو ہرلہ دیں اُس خدمت کا جو آپنے ہما ری کم اور کو سے اِن کی اے میں

بات سترم وحیاتی اس کئے مقی کرایک اجنبی مرد سے پاس اکبلے آئی مقی اگر گھر میں کوئی دار دیستان بات نہ میں دہروں

خادم ہوتاً تو اِسكى نوبت ہى نه آتى۔

مَصْرُتِ عَمُرُفِ اس آیت کی تیفسیر بیان کی ہے:-جَا آتُ نَمُنْفِی عَلَمَ اسْتِعُیّاءِ قَاعِلَۃً بِشُوبِهَا عَلی وَجُهِهَا لَیْسَتُ بِسَلْهَ عِنْ النِسَاءِ وَلَاجَةٌ وَلَاجَةٌ خَوَاجِةً .

ٔ ( ابن جریر ، ابن ابی حاتم)

وہ نشرم وصاکے مائھ علی ہوتی اربیا چبرہ تھونگھ ہے۔ ہیں چینیائے ہوئے آئی اُن بیباک عور توں کی طرح وزر ناتے علی ہیں آئی جو ہرطرت کل جاتی اور مبر مبلکہ تھیں جاتی ہیں ''

اس سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ جیا دائری کا تصور کتنا قدیم اور شرقار کی فاص علات را ہے معاب کرام سے عہد ہیں بھی یہ تصور جو قرآن حکیم اور ببی کریم صلی الشرطیہ و کم کی تعلیم و تربیت سے اِن بزر توں نے جو سمجھا تھا وہ بہی تھا کہ عور توں کو اجنبیوں کے مائے تھا بھی عیر نا اور گھرسے باہر بے باکا نہ جلت بھرت اسلامی حیا وارس کے باتکا خلاف مائے تھا ہے۔ جی رہ اور اسے ساف الفاظ بیں جہرہ قو تعالیمی کو جیا کی علامت اور اسے اجنبی مردوں کے ساف اور اسے مائے تھول کے دول کے مائے تھول کی جیرت اسلامی کی ما جنراو ہوں کی یہ غیرت اسلام کی صاحبزاو ہوں کی یہ غیرت شعیب علیہ الت اللم کی صاحبزاو ہوں کی یہ غیرت

ہایت کے چراغ و حیاد ارمی اونچی اونچی ستربیت زا دیوں کے لئے کتنی سبق آموز ہے۔

اسلامی مهرس اورقهی نزاکت صنوت دوسی علیدات الام مصری بجر

کے ہاں مہمان مہوئے، کچھ دن بعد سے کبیرد حضرت شعیب علیدات الم ) نے ان کواپنا دا ما د بنا کا چا ہا اور اسکے لئے حضرت موسیٰ علیدات الم سے اسطرح خطاب کیا :۔ وا ما د بنا کا چا ہا اور اسکے لئے حضرت موسیٰ علیدات الم سے اسطرح خطاب کیا :۔ قَالَ إِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰعَالَةِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّ

رقص آیت ۲۷)

باپ نے دموسیٰ سے اکہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان تو مبیّوں میں سے ایک کا نکاھ تمہارے ساتھ کر دوں بشرطیکہ تم آ محرسال کے۔۔۔۔

میرے ہاں ملازمت کریں . آیت بالا کے تحت فقہار نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کے ولی کو چاہیے کہ اگر کوئی مردصالع مل مائے تو اس کا انتظار مذکر ہے کہ مرد کی طرف سے نکاچ کی تخریب نہو بلکہ خو دہی تخریب کر دیٹا انبیار کی سنت رہی ہے۔

نیزسید ناعمر این صاجزادی حضرت حفصهٔ کے بیوہ ہوجائے سے بعد ازخود ہی حضرت صدیق اکبر اور اسکے بعد سید اعتمان کی ۔ سے اُن سے نماج کی سیشس سی تھی بچربعد میں ہر دو صاحبین کی رائے

سے بی کر پر میں اللہ علیہ وہم کے عقدانکاح ) میں آئی۔ دقرابی )

نیز آیت ندکورہ میں لفظ اُنکِحَلق جس کا ترجمہ میں آپ کا نرکاح کر ناچا ہتا ہوں ، فقہارکرا کی نے ایک لطیعت نکتہ بیان کیا ہے کہ لڑی کے ولی کو نرکاح کی معاملت کرتی چا ہیے ، لڑی کو وہ عاملت نگر ہے ہیں کہ مغرب کی لڑکیاں خو و اپنا معاملہ طے کر لئی ہیں ۔ یہ اور بات ہے کہ ہی میں مغرورت یا مجبوری سے کسی بالغ لڑکی نے اپنا شکاح خو و کرلیا تو آیا وہ نکاح صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں ؟ اس سنلے میں اند فقہار کا اختلات ہے ۔ امام ابو منیف رم کی تحقیق ہے کہ ایسا نکاح ورست ہو جاتا ہے ۔ امام برمال آیت سے کہ ایسا نکاح ورست ہو جاتا ہے۔ برمان سنلے میں اند فقہار کا اختلات ہے ۔ امام برمال آیت سے یہ سنگر پر بھی تنہذیب کی نشان وہی مہرمال آیت سے یہ سنگر پر بھی تعقیق ہے کہ ایسا نکاح ورست ہو جاتا ہے۔

ہدایت سے جراغ صرور ہوتی ہے۔

فرعون اور اہل فرعون کو قرآن تکیم نے "اُنمیۃ جہتم" قسسرار دیا ہے۔ دَجَعَلْنُهُ هُوا مِیتَمَّ یَدْعُونَ اِنی النّایر

## آخرت في عمين اورزمين أيك نادر تفسيار

وَيَوْمَرُ الْقِيلَةِ لِلْيُنْصَرُونَ. رقص آيت ١٨)

اُورہم نے امضیں جہنم کی طرف دعوت وسینے والے پیٹوابنادیا اور قیامت سے روز وہ کہیں سے مدونہیں یاسکیں سے "

فرعون اور استحار کا بن سلطنت تو اینی وانست میں صلاح و فلاح کی طرف دعوت و ہے

رے مصلین قرآن میم نے امنیں داعی الی النار" قرار دیا ہے۔

اکر مفسر سن کرام نے آیت میں استعارہ اور مجاز قرار دیاہے بعینی اکتار سے مراداعمال کفروشرک ہیں جن کا نتیج بہنم کی آگ ( اکتار ) ہے ، سکین صوفیہ ہے سرخیل می الدین ابن عربی نے اس کا ایک معنی خیر مطلب میان کیاہے وہ سمنے ہیں کہ افر کی حزا دسزا دفعتیں اور زختیں ) خیقتا اعمال ہی ہیں ۔ انسان جوعمل دنیا می کرتا ہے بہاں اُس کا کوئی مقوس جم نہیں ہوتا صوف تشکل وصورت ہی ہے سکین میں شکل وصورت میں اپناجیم افتیار کر لے گا۔ نیک وصالح اعمال جنت کی ختیں بن ماہیں سے اور بداعمال کفروشرک جہنم سے عذاب بن جائیں گے۔ اور بداعمال کفروشرک جہنم سے عذاب بن جائیں گے۔

جنت کی نیعتیں اورجہم سے بہعذاب دراصل وہی اعمال ہیں جو و نیامیں انسان نے کئے تھے۔اسلے جو نخص اس و نیامیں سی کو کفروسٹرک کی وعوت وے رہا ہو و وحقیقتاً مارِجہم کی وعوت وے رہا ہے۔اگرجہ اِس ونیا میں اُسٹی شکل آگ کی نہیں ہے

مگراسی حقیقت آگ ہی ہے.

اس تفسیر بر قرعون اور آعیان فرعون کے بارے بین بیکنا کہ وہ اکہ جہم "
بین حقیقت پر ممول ہے مجازیا استعارہ نہیں ہے۔ والٹراطلم
ابن عربی کی یہ وضاحت قرآن مکیم کی دیجرآ یات ہے مجی مطابقت رکھتی ہے۔
سورہ کہف کی آیت وقع دیا ما عقید کو احتاج کا الآیۃ دوی)

اور اُن لُوكوں نے جو بھی عمل كميا مقا اسكو آخرت بي موجود پايا-يُومَدِيدُ يَتَصُدُ مُنَ النَّاسُ اَشْتَا تَّالِيُووْ ا اَعْمَا لَهُمُ فَسَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ يَا خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ يَا شَسَدًا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ يَا خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ يَا شَسَدًا

اُس روز لوگ مختلف جماعتیں ہوکر والیں ہوں گے آگہ ا بنے اعمال کو دیچھ لیں (میدان حشریں ہرایک کے اعمال دکھلا دیتے جا تینگے) موسوش خص نے وُرّہ ہرایک کے اعمال دکھلا دیتے جا تینگے) موس نے وُرّہ ہرا ہر بی کی وہ اُسکو دیچھ لے گا اور شیخص نے وُرّہ ہرا ہر بری کی وہ اُسکو دیچھ لے گا اور شیخص نے وُرّہ ہرا ہر بری کی وہ اسکو دیچھ لے گا۔

یه آیات بین اس مقیقت کی طرف نشان دہی کرتی ہیں که آخرت میں دنیا کے اپنے اعمال کو ایک دنیا کے اپنے اعمال کو ایک میں دنیا ہیں وہ اعمال اپنا کوئی جسم نہیں رکھتے ہیں نیکن کا فرت میں وہ ایسے ہوجا میں گئے کہ شرخص اپناعمل خود دیچھ سکے گا۔

فیصلی بات وعوت رسالت لیکر پینچی بین اس وقت اصنین و و نشانیان وی گئیں جنکو قرآنی زبان بین آیات "اورعلم کلام کی زبان بین مغزات "کہاجا آ ہے ۔ یہ وی گئیں جنکو قرآنی زبان بین آیات "اورعلم کلام کی زبان مین مغزات "کہاجا آ ہے ۔ یہ ورت ایران اس بات کے ثبوت میں وی کیئیں تقین کہ وہ اللہ تعالیٰے کر اس کہ اور فرستا وہ بیں جو کا منات کا خالق اور فربال دواہے۔ انبیار کرام نے جب میں اپنے کورت العالمین کا رسول کہ کرقوم کو دعوت وی تو کو گوں نشانی پیشن کریں۔ قرعون اور اہل فرعون نے میں حضرت موسی علیہ استلام سے میں مطالبہ کیا تھا حضرت موسی علیہ استلام نے اسکے لئے دونشان پیش کے جس کا ذکرہ اس آیت یں

> آیا ہے ہے۔ منظم اللہ عصالة فاذ المی تنفیان میبین ونذع بدلا فاذا چی

بَيْضَاءُ لِلنَّيْظِدِ ثِنَّ وَاعْرَاتَ آيت عَدَاء ١٠٠٥) مِيمَا مِيمَا مِا كُمَّا الْهُ وَعِيا مِيمَا مِيمَا مِا كُمَّا الْهُ وَعِيا مِن مِيمَا مِا كُمَّا الْهُ وَعِيا

### تھا۔اور اپنی گریباں سے اِتھ شکالا تو وہ کو سیکھنے والوں کے سامنے چک رامنے ای

ا یسے نشا ات یا معجزات عام قوانین فطرت کے خلاف تو ہوتے ہیں کیکن فطرت کے خلاف نمہیں ہوتے البنہ خارق ما دت ہوتی ہیں بعنی عام واقعات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا جو لوگ مجزات کے قائل نہیں ہیں اُن کی مدمت میں فیصلہ کن سوال صرف یہ ہے کہ السُّرْتُعالِيْ مَعْلَام كَانَات كوايك قانون كے مطالق چلا وسيف سے بعدكيامعطل موچكاسے اوركيا اب اس چلتے بوے نظام مي تعمى كسي وقع يركونى مداخلت باتبديل نهي كرسك ؟ أكراس كاجواب يدموكم بال ومعطل ہوچکا ہے تو تھے الیے نوگوں کی خدمت میں پیموض ہے کہ وہ کا کنات کے قا در مللق کے علاوہ کس اور خدا کا تصور رکھتے ہیں اِن سے ہماری بحث نہیں ہے۔اوراگر وہ ایک ایسے فعال ،مقتدر، مدتر الشرکااعتق و رکھتے ہیں جیسکا نعارت فرآن مکیم کی ہے شمار آیات پیش کرتی ہیں تو پھر ان کے نے تیسلیم کر نامشکل نہیں ہے کہ جوالتر نظام کا کنات کو ایک۔ قانون پرمیلانے سے بعد ہرآن اُس پر باخبرہے اور ہروقت اسکوا ختیار ماصل ہے کہ وہ است بیار کی شکلوں اور واقعات کی مقررہ رفتار میں جزئی طور پر یا کلی طور پر میسا چاہے تغیر کروے تو ایسے حضرات کے لئے معجزات کوسمجمنا اور نیم کرنا کیوشکل نہیں ہے۔ ظاہرہے جب آ ہے۔ کا براعتقاد بهوگاکه انه و به حس طرح پیدا به اکرتے ہیں و واسی طبرح بنيدا بوسكة بن أس كسواكس اور وصنك يركوني الأوصابيد اكرونيا الترك خددت عامر ب توميراب في ايك ايد خدا كاتصور اسيخ

تعوّر رب العالمين سي تفورت بالكل مختلف ہے.

الكين السي بيكن آپ كا يرعقيده بهوكم المتروه ہے جوب مال ما قدے ميں زندگی بيد اكر المرسوب ما المرسوب مرسوب مرس

و من من رکھا ہے جو ایک مدید عام و بے لیں بھی ہوجا ماہے ۔ یقیناً یہ

اور نا قابل فہم ہے ؟

حقیقت برے کرمجزات کا تعلق مندائی اقتداد "معلق ہے کہ خوات کا تعلق کے بعد استراک معلق کے بعد اللہ معلق ہے کہ اللہ عظمیم کی صفت اقتداد سے ماننے یا نہ ماننے ہے نہ ماننے ہے ہے۔

عظیم انقلاب اور دل راه صفرت موسی علیه استلام اورنسرعونی سام من انقلاب اور دل کا انجام قرآن علیم نے

ينظام كياب، و المُنقَى التَّحَرَةُ سلجدينَ - قَالُوْاَ الْمَنَا سِرَبِ

(اعرات آیت ۱۲۰ تا ۲۲۱)

اور جا دوگرسجدے میں گریڑے۔ کینے سکتے ہم ربّ العالمین یرایمان ہے آئے جوموسیٰ اور بارون کا رب ہے۔

ساحروں کا بمان لانائمسی سازش کا نہیں بلکہ سے اعتراف کا نتیجہ تھا۔ فرعون نے اُس کو مساحروں کا بمان لانائمسی سازش کا نہیں بلکہ سے اعتراف کا نتیجہ تھا۔ فرعون نے اُس کو مستوں سے سور اور سازش قرار دے کریہ دھم تکی دی کہ بیں انجمی تمہارے ہاتھ پاؤں مخاصہ سمتوں سے سوا ووں گا اور اس سے بعدتم سب کوشولی پرچڑھا وُں گا۔
ساحروں نے جواب دیا بہرصال ہمیں لوشنا تواہئے دہ ہی کی طرف ہے دائین طبعی موت نہیں ہے توجیں بات پر ہم سے انتقت ام

طبعی موت ناسہی اس طرح حضور رب ہیں پہنچ جائیں گئے ) توجس بات پرہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سواکچو نہیں کہ ہما رہے رب کی نشانیا ں جب ہمارے سامنے آگئیں توہم نے اسمنیں مان لیا۔

"اے رب ہم پرمبر کا فیضان کر اور ہمیں وُنیا ہے اُسٹاتواس

عال میں کہم نیرے فرائبر وار ہوں " یہ مقا جواب ساحروں کا جوابھی چند کموں پہلے اپنے آقا ومولیٰ فرعون کے عزت و جلال کی قسم کھاکر کہ دیسے بیننے کہم ہی غالب ہوں گئے اور سرکاری پذرہب کی نصرت وحمایت کے صلہ میں فرعون سے پوچے دیے متھے کہ سرکار! اگر ہم آپ سے دین موموسیٰ کے حسلہ سے بچا ہے جائیں توہمیں کیا انعام طے گا؟ ان ہی لمحات میں ایمان کی جوروشنی ملی تو جاووگروں کی سیرت میں کتناعظیم انقلاب آگیا، نعمت ایمان نصیب ہوئی انکی حق پرستی اور اُولوالغزمی اس حد کو پہنچ گئی سے فرعون کی جبو فئ کیریا کی کو محفوکر مارتے ہوئے اُس سے بدترین سنراؤں کو مجلکتے سے لئے تیار ہیں جبی وہ وہ میں دے رہا مقامگر اس حق کو چپوڈ نے سے لئے قبلاً تیار نہیں حس کی صدافت اِن پرکھل مجی ہے۔
جس کی صدافت اِن پرکھل مجی ہے۔
اِن ساح وں کا مندرج و بل کلم قیا مت تک کے لئے حق پرستوں کا دسیسل را

تستراديايا وسي قاقض ما أنت قاض إنما تَقْضَى عليه المُعَادة الدُّنياء

د کلا آیت ۴٪ تنجعکو جو کر ناہے وہ کر گزر تو زیاوہ سے زیادہ بس اسی و نیا کی زندگی کافاتیہ کرسکتاہے۔

فَيْرِ كِي أَنْ مُركِي الرَّالِ فَرَعُونَ كَا أَخْرُونَ كَا أَخْرُونَ الجَامِ اسْ طَرِحَ بِيانَ كِياكِياتِ النَّامُ يُعْدَخُونَ عَلِيهِمًا عُدُدُّ ادَّعَيْشَا وَيُومَ مَنْ النَّامَةُ وَالنَّامَةُ وَالتَّامَةُ التَّامَةُ

آدُیندُ آال فِرْعُونَ آشَدًا لَعُدَ اب دالموس آیت ۱۳ می المدر الموس آیت ۱۳ می ایک می ایک می ایک می ایک سے میں سکے ما منے صبح و شام وہ بیش کے ما شخصی و شام وہ بیش کے ما شخصی و شام وہ بیش کے ما شخصی اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عداب ہیں داخل کردوی "

حضرت عبدالمعرف اس آیت کی تغییریہ بیان فرمایا سرتے سے کہ آل فرعون کی رومیں سبیا ہ پر ندوں کی شکل بی ہر روز صبح وسٹ م قوم ترجہ نم کے سامنے لائی جاتی ہیں اور جہنم دکھلاکر آن سہاجا باہے کہ تمہاد العبل مشکانہ یہی ہے۔ دست عبدالرزا ق مظہری ) بخاری ولم کی ایک روایت میں نبی کریم عبل السُر طبیہ ولم کا یہ ارشاؤ قال کیا گیاہے :۔ جب تم میں کوئی مرجا باہے تو مالم برزخ دقیر کی ذائدگی میں صبح وسٹ ام اس کو وہ مقام و گھایا جا تا ہے جہاں قیامت سے حساب سے بعد اُس کومینیا ہے اور برمقام و کھلاکر اُس سے کہا جاتا ہے کہ اُخسسر کار تجے یہاں مینیاہے۔ اگریشنص اہل جنت میں سے ہے تو اس کامق م جنت اسکو د کھلایا جائے گا اور اگر اہل جنم میں سے ہے تو اُس کامق م جنم اسکو د کھلایا جائے گا ؛

آیتِ ندکور و مجی مذاب قرکا واضح نبوت ہے جس کا بخرت ذکرا مادیث میں آیا ہے اس کئے امپرا ترت کا اجماع ہو چکا ہے کہ قبر کی زندگی مجی ایک حقیقت ہے ایسے ہی جیسا کہ عالم حشر

جنت جبنهم وغيره -

الترتعاك بياں واضح الفاظيں عذاب كے قطوم طوں كا ذكر فرماد ہے ہيں ايک ايسا عذاب ہو قیام مرحلوں كا ذكر فرماد ہے ہيں ايک ايسا عذاب جو قيامت آنے ہے بہلے فرعون اور آپ فرعون كو ديا جار ہاہے اور وہ يہ ہے كہ أسمنيں سبح وست م دوزخ كى آگ كے ما صفح پينيس كمياجا آئے جے ويجھ ديجھ كروہ سخت كرب و برجيني بيں مبتلا بن اورجن كا وہ دائمی تھيكانہ قراد پائے گا۔

عذاب کا دوسرام طدوه موگاجب قیامت آجائیگی نوائمنیں اور محرموں کے ساتھ جہنم میں جبوبک ویا مائے گاجوان کی اصلی اور دائمی برترین زندگی ہوگی۔

قرآن مکیم نے اس درمیا فی زندگی کوجوموت سے بعد حشرے بہلے ہوگی" برزخ " کے نام سے یا دکیا ہے اس کو قبر کی زندگی مہمی کہا جا اسے جبکی مزید وضاحت نبی کرم ملی الم علیہ ولم نے اس طرح فرمال ہے :-

قبر یا توجنت کے بافات میں سے ایک باغ ہے یاجہم سے

مرفعول مين كا أيك كرما - (الحديث)

وَصِنْ وَرَآبِهِمْ بَرُزَخُ إِنَى يَوْمِرُ مِبْعَثُونَ مِرُونُونَ آبِدَا) اور اُن كريمِهِ آيك پروه دَآرُ، هِ اُس دَن مَك بِن وَن وه ووباره اُسُمَّا كَ جَامِي كُد دَاس آرْسے مِن قَرَى دُندگى (بردْخ)

مرادیے..

جہتم کے رہنما من مم کے رہنما فرعون سے آخروی تذکرے مین خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیاہے کہ وہ اپنی قیاوت بی اینے مریدوں کوجہنم کی جانب لیتا جائے گا۔ یَعَدُمُدُ فَوَمَتُ مَدُ مِدَا ثِنْفِیَامَدِ فَادُدَ دَهُمُ النَّامَ وَ

بِيْسُ الْوِلْدُ الْمُودُودُ والا رجود آيت ١٩٠١)

قیامت سے دن وہ اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا بھر دانین پیشوانی بیں ) اُن کو روزخ میں جا اُ تارے گا اور بُری ہے وہ جگہ اُ ترنے کی جہاں یہ اُ تارے جا کیں گے۔

اوراس دنیا میں معبی لعنت اُن سے ساتھ رہی اور قبامت سے

ون بھی پڑے گی کیسا بُراصلہ ہے یہ جوان کو دیا گیا۔ قرآن تھیم کی اس آبت اور اصا دیت صحیحہ سے معلوم ہو تاہیے کہ جولوگ دنیا ہیں کسی قوم یا جماعت سے رہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے ول مجی اُن سے رہنما ہوں گے۔

جن لوگوں نے ونیا میں حق کی وعوت دی اوراسی کی رسمنا فی کرتے رہے توجن جن کوکوں نے اوراسی کی رسمنا فی کرتے رہے توجن جن کوکوں نے اُن کی بیروی کی اوران کا ساتھ ویا وہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے اوران کے یہ رسمنا اُن کی سرکر دگی میں اوران کے یہ رسمنا اُن کی سرکر دگی میں جنت کی طون روال دوال ہوں گے۔

اُورجولوگ ونیا کی زندگی میں کفروشرک ،فسق وفجوریا گمراہی کی طرف کوگوں کو ترغیب ویا کرتے ہتے اور اُسی کی رہنما ئی ہیں زندگی بسر کرتے ہتنے توجولوگ یہاں ان کی پیروی کررہے ہیں وہ آخرت ہیں میمی اُن کے پیچے ہوں سے اور انہی کی سر رہیستی ہیں جہنم رسید ہوں سے۔

بنی ترمیم صلی الترعلیه ولم سے ایک اُر ثنا وسے اس حقیقت کی مزید توضیح مہوتی ہے

كآب في فرايا

مشہور تناعر إمر و القيس كے المة بن بنوگا اور عرب ما ہليت كے متسام مشہور تناعر إمر و القيس كے المقدين ہوگا اور عرب ما ہليت كے تسام شعرار اسى كى پيشوائى بين جہنم كى دا وليس كے ." اور يہ ظا ہر ہے كہ جن دہنما وں نے دنيا ميں لوگوں كو گھرا و كيا اور حق كى دا و سے ہٹا يا ان كے

اور بیرطا ہر سے کہ بن رہما ول کے دمیا ہیں تولول کو مراہ کیا اور می ن راہ سے ہمایا ان سے
پیروجب اپنی آنکھوں سے دیجہ لیں سے کہ یہ طالم ہم کوکس خو فناک انجام کی طرف کھینچ لائے

ہمیں تو و ہ اپنی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہی کو قرار دیں گے اور اُن کا پیملوس اسس شان سے دوزخ کی جانب رواں ہوگا کہ آگے آگے تو وہ گمراہ رہنما ہوں گے اور بیچھے تیجھے اُن کے ان مریدوں کا ہجوم ہوگا جو اُنپر لعنتیں برسا تا ہوا جار ہا ہوگا۔ قرآن تھیم نے ستی تی پر چلنے والوں اور حق کا سائھ دسینے والوں کا تذکرہ میں بڑی

شان سے کیاہے :-

وَمَنَ يَبِطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأُولِيكَ مَعَ اللَّهُ يَنَ الْعُمَ اللّٰهِ يَنَ الْعُمَ اللّٰهُ عَلَيْهِم مِن اللّٰهِ بَنَ وَالصِّدَ يُقِينُ وَالشَّدَا وَ وَالصَّالِحِينَ وَالسَّولُ وَالسَّلُولُ مِن اللّٰهِ الرَّالُولُ وَلَيْنَ اللّٰهُ وَالسَّحِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالسَّحِينَ وَالسَّلِحُولُ وَلَيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالسَّحِينَ وَالسَّحِينَ وَالسَّمِينَ السَّلَّا وَرَرُسُولُ كَالْمِنا مَانَ لَيْ كَاللّٰوَ السَّحِينَ وَالسَّمِينَ السَّمُ السَّمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُل

ان حضرات سے سائقہ ہموں سے جن پر اللہ نے انعام فرایا ہے بعنی انہیار اورصد بقین اور شہدار اورصلی ارا وریہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں "

حقیقت با وران کے کہا گیا کہ تررات کو قبول کرو ورنہ یہ بہاڑ تم پر کرو وطور کو اعظوا کر معلق کردیا اور اُن ہے کہا گیا کہ تررات کو قبول کرو ورنہ یہ بہاڑ تم پر گرادیا جائیگا بنی اسرائیل اسوقت بارے دہشت سے سجدے میں گریڑے اور قبولیت کا اعتراف کیا۔

سور ہ بقرہ اور سور ہ اعراف کی وونوں آیات سے یہ واقع ثابت ہے۔

کمی پہاڑ کا جڑے اکھ کر فضا میں معلق ہوجا نا نہ عقلاً محال سے نہ قانون قدرت کے منافی ہے البتہ عجیب و چرت نو وہ ضرور ہے۔ فاص طور پرجب بطور معجزہ کے ایسا عمل واقع ہوتو اسپر سعجب و چرت بھی فلط ہے کیونکہ آیت التہ کے نمان کی ووہ ما م اسبان میں جبوری کے اور ایس کے وراح میں گرا ہوتا ہوئی وج نہیں کہ آیات کے طاہری معنی کو بغیر سی مجبوری کے تا ویل کے دراح میں قرار دیا جائے۔

بغیر سی مجبوری کے تا ویل کے دراح مشیلی قرار دیا جائے۔

واقع مجبوری کے تا ویل کے دراح مشیلی قرار دیا جائے۔

واقع مجبوری کے تا ویل کے دراح مشیلی قرار دیا جائے۔

واقع مجبوری کے تا ویل کے دراح مشیلی قرار دیا جائے۔

د بقره آیت ۲۲).

اورجب ہم نے تم سے قول وقرار لمیا دکہ تورات پرعسل

## سمریں کے اورہم نے کو ہ طور کو اعظا کر تمہارے اور سملق کرویا۔ الخ مَا ذَيْتَ مِنْ الْمُعَبِّلِ فَدِقْعِمْ كَانَ مُلْكَةً . الخ

اور وہ وقت بھی قابل ذکرہے جب ہم نے پہاڈکو اسٹ کر حبست کی فرج اُن کے اوپرمتن کرویا اوراُن کو میتین ہوگیا کر وہ پہاڑ اُن پر اب گرنے والاہے "

پہلی آیت میں دفع مصعفیٰ بلندہوا، او پخا ہونا کے بیں لیکن اس کے بعد لفظ قوق (او پر)کا
لفظ اس کے سامق محف تاکید کے لئے تو نہیں آتا بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہاڑ واقعی طور پر آنکے
او پر آگیا تھا۔ اسی طرح نتی کے معنی حرکت میں آنا، ذلالہ آنا، جڑے آنکھڑنا، ٹینوں سعنی میں
آنا ہے اسکے بعد میمی فوقو مسلم فوق کا لفظ آیا ہے جواس بات کا شوت ہے کہ بہاڑ جڑ ہے
آنکھڑکر اُن کے او پر آگیا تھا۔ حضرت ابن عباس بننے متعنی کی تفسیر رَفعنی ہے اوا کی ہے۔
الغرض قدیم مفسر میں نے اس واقعہ کو حقیقت پر محول کیا ہے مجازیا تھیں نہیں
جیسا کہ بھن کو سنسے ہوا ہے۔ دہی میہ بات کہ اس صورت میں جروا کرا و سے کام لیا گیا جو
میں میں جائز نہیں ہے اور فالبا اسی سٹ ہے کی وجہ سے بعض اہل علم نے یہاں تقیقی رفع مراو

المان يستبكوني زياده وزن نهبس ركمتا أكرغور سدكام ليا جائے تواكراه اور بينت

آکرا ہ جروزیادئی توکہا جا گاہے اور تنبیت نابت قدمی اور صبوطی کے معنی میں آئے ہے کی فیرسلم کو اسلام قبول کرنے پر معنی میں جو زمین کیا جا کیگا کی وکھ یہ اکراہ ہے بیکن جو ضمسلمان ہو کر اسلامی عہد و بیمان کا پابند ہو گیا اسکے بعد اگر و و احکام اسلامی کی خلاف ورزی کرنے گئے تو اس پر میقینا جرکیا جا تیگا کیونکہ یہ تابت قدمی کی خلاف ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت سے اور خلاف ورزی میں بہت سی معروب میں سخت سے خت سزا بھی دی جائیگی جیسا کہ اسلامی تعزیر اِت میں بہت سی مسزا تیں مقرد ہیں۔

ا فاعت قبول کرنے سے بعد بغاوت کرنا برواشت نہیں کیا جا ابیاکہ باغیوں کی سنزاقت سے دیں ہے اور کا قر

جلدادل

بدايت عجداع

کے عنی سرمبزوٹ واب کے بیں) الی فسیرجن بیں امام بنیادی بھی شامل ہیں۔ رقعم النیا این کیراً نے اسکی وجریہ بیان کی ہے کہ بیص حکمہ بیٹر جاتے تو و ہاں سرمبز گھاس اگ جاتی تھی اور زمین سرمبز میروہا تی ۔ قرآن عکیم نے یہ ہی واضح نہیں کیا ہے کہ وہ دیگر انبیار کرام کی طرح کوئی نبی سے یا دیول ؟

اس سلمین با بین فصیل طلب بن به (۱) خضرنام ہے یالقب (۲) وہ ولی بن یانبی ورسول (۳) انتھیں حیات ابدی

طاصل ہے یا و فات یا کھے ؟

اہل تفسیر کی کما ہوں میں اِن سوالات کے جوابات میں مہنت سے اقوال ہیں اور اس بارے میں جھوتی بڑی کما ہیں اور مضامین کشرت سے کلھے گئے ہیں جن کا خلاصة تقریباً مہی ہے کہ

من کے ہے اور نام کے جواب میں کہتے ہیں کہ خِصْرنام ہے نیکن اکٹر اہلی علم نے اسکو اُن کا لقب ہمایا ہے اور نام کے بارے بیں تکھتے ہیں کہ بلیابین ملکان ،ابلیابین ملکان ، خضرون ہم مرالیاس ،الیسیع میں سے کوئی ایک نام مقا۔

منکملیم محدّث ابن عساکرا ور إمام دا قطنی کی رائے ہے کیے وہ قابیل بن آدم علیالسالم کی اولا دہے ہیں ۔ ابن قتیبہ نے وہب بن منبۃ سے نقل کیا ہے کہ حضر ست خصرعليه التالم سام بن نوح عليه التالم كى ا ولا دسه بي . اور بعض وتكيرم وُضين كاخيال ہے كہ وہ حضرتِ اسحاق بن ابراہم عليہ السّلام کی اولا دسے ہیں ۔اورجن کو *گوںنے امغین فرسٹن*نہ کہاہے نہا بیت منعیف قول ہے جبی تا تيد پندمروي روايات كرفي بي نه ماريخ وسيرت كي كتائبي نجب قدريمي روايات بين وه سب كى سب اولاد آوم ہى قرار ديتى ہيں البنة سسلسلهٔ نسب ميں مختلف ہيں۔ (۲) دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ فقط عبدصالح دنیک بندے) مقے ا وربعض تجنئے ہیں کہ وہ رسول منے بھر اکثر اہل تفسیرنے انکونبی قرار ویا ہے۔ ١٣٠ تميسر ال محرجواب مين بعض علمار كاخيال الحركم أن كوحيات ابدى حاصل ہے اور وہ ابتک زندہ ہیں۔اس بارے ہیں کثرت سے حکایات اور روایات بمی مقل کی مانی بین جنگ چینیت تاریخی روایات سے زیاد و اہم نہیں ہے۔ محدثين كى أيك برى جماعت كي تيقيق ہے كه أن كے لئے حيات ابدى كانبوت مُدْقِرَان حكيم سے ثابت ہے اور شاحا دیت صحیح سے ۔ لہذا و دہمی عام انسانوں کی طب مت ا پی طبعی عمر کو مینچیکروفات پاستے صوفید کرام کی ایک بڑی تعدا وان سے حیات کی قاتل ج ا در اس بارے میں وہ حضرات اپنے مِشا ہرات تک بیان کرتے ہیں کہ انتخوں نے حضرت خضر کو ویجها ہے اور ملاقات مبی کی ہے۔ والتراعلم چوبح بیمستله قرآن و مدمیت سے منتعلق ہے اور انہی دو ذریعہ سے مہیں انکا

ہوں ہے ہے۔ علم معبی ہواہہے اس لئے قرآن وصدیث ہی سے اس کا فیصلہ کر 'ما چا ہئے اور یہی عقل و منش کر رہے ہوں میں

وس و ، ق سا سے ۔ اس مرسد سائل میں صفیقت یہ ہے کہ مہلی بات سے سعلق قرآن کیم میں کوئی نہ کوئی ہے ۔ نہ صفرت خضر کا نام موجود ہے نہ لقب بلکہ قرآن کیم نے عَبْدُ ایت بخاری ق میم دہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ) کہکران کا واقعہ بیان کیا ہے ۔ البتہ بخاری ق میم کی صحیح روایات میں ان کا نام خضر بیان کیا گیا ہے ۔ ابندا یہ بات تو ٹابت ہوگئ کہ وہ عبد مہالے حضرت خِصر منے ۔ البتہ انسے لقب وغیرہ کی بحث اس سے میں تاریخی روایا تعبد میں تاریخی روایا تعبد میں تاریخی روایا تعبد میں تاریخی روایا تعبد اس سے میں تاریخی روایا تعبد اور اقوال اس ورجے مختلف ہیں کہ آن سے ذریعہ کسی نتیجہ پر پہنچنیا میقینًا وشوار ہے اور اس فیزائل اس ورجے مختلف ہیں کہ آن سے ذریعہ کسی نتیجہ پر پہنچنیا میقینًا وشوار ہے اور اسکی چنداں صرورت میں نہیں ہیں کہ آن سے ذریعہ کسی نتیجہ پر پہنچنیا میقینًا وشوار ہے اور اسکی چنداں صرورت میں نہیں ہیں کہ آن سے ذریعہ کسی نتیجہ پر پہنچنیا میقینًا وشوار ہے ۔

البذا ہمارے علم سے لئے اُن کا اثنا تفارت کا فی ہے کہ وہ الشر کے فاص بندوں ہیں ہے ایک بندے مقے جنہیں الشرنے اپنے علم سے مصومی طور پر سرفراز کریا تھا ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے ہم زانہ مقے ، حضرت میں چند حقائق سے انگراف میں خدمت ہیں چند حقائق سے انگراف مسے میں خدمت ہیں چند حقائق سے انگراف مسے سے لئے روا نہ کیا گیا تھا جسکی تفصیل قرآن مکیم نے بیان کی ہے۔

ر کیف آیات ۱۰ تا ۸۲

دوسری بات کے معلق سے حقیقت سے قریب تر یہی ہے کہ وہ "نی" سے کوئی صاحب کتا اسا حب شریعت رسول نہیں سے ۔ قرآن وحدیث میں ایسا کوئی انسارہ نہیں ملتا ہے اس و و کوئی قوم کی جانب بہ بعوث کئے گئے ہوں ۔ جبیسا کہ دیگر انبیاء کے باریمیں وضاحتیں اور اثنار سے ملتے ہیں۔ ان کے لئے نبوت کا ثبوث بھی اگر فی طعی طور پر "ما بت نہیں کیسا جا سکتا ۔ لیکن قرآن حکیم نے اُن کا جس انداز سے و کا انداز کلام نبیوں پر جا سکتا ۔ لیکن قرآن حکیم نے اُن کا جس انداز سے و کر کیا ہے و وہ انداز کلام نبیوں پر ہی صادق آ تا ہے غیر نبی کے لئے ایساکوئی عنوان قرآن حکیم نے افتدیا رئیس کیا اسلے حقیقت سے قریب تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی سے جنہ بیں الٹری طرف سے وحی دجم صرف انبیار ورسل ہی کے لئے تفصوص ہے ) کی تھی ۔ اس کے لئے قرق بڑی وجوفران حکیم سے ملتی ہیں ہے۔ وجوفران حکیم سے ملتی ہیں ہے۔ وجوفران حکیم سے ملتی ہیں ہے۔ وجوفران حضر علیہ السّلام کا تعادُف اسطرح کروا با ہجا۔

فُوجَدَا عُبُدًا مِّنْ عِبَادِ نَا أَتَبَنُهُ رَحُمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمَنْهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. دَمِن آیت ۵٠)

مھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جسکو دی معتی ہم نے

رحمت اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔

آیت میں تین نفظ خصوصی طور پر ڈکر کئے گئی ایک اُن کا خاص بندہ ہونا دوسرے اللہ نے اسمنیں اپنی رحمت خاص میں کچھ مصرع طاکباتھا۔ تمبیتے اپنے پاس سے اُسمنیں علم خاص ویا۔

یہ انداز کلام اورعنوا بن خاص قرآن کیم میں صرف انبیار کرام سے لئے استعال مواہبے اور اس عنوان سے ایک خصوصیت نما یاں موتی ہے جو عام انسانوں کے سیئے چسپاں نہیں مہونی ۔

ویسے النگرنے عام انسان کوعلم بھی عطا کیا ہے دہمت سے بھی سرفراز کیا ہے لیکن کسی فراز کیا ہے لیکن کسی فاص فروکے لئے ایسا عنوان نہیں ملتا جیسا کہ اس واقعہ بیں اُس بند ہے کے لئے ایسا عنوان نہیں ملتا جیسا کہ اس واقعہ بین اُس بند ہے کے لئے افتدیار کیا گیا ہے اس لئے حضرت خضرعلیہ است لام کا نبی ہونا حقیقہ ہے ہے قرمیب ترہے ،

ورسری وجه حضرت خضر السلام نے قتل ولد کی جو وجر بیان کی ہے است الم نے قتل ولد کی جو وجر بیان کی ہے اسمیں پیصراحت بھی موجود سے :-

.وَمَا فَعَلْتُ مُ عَنْ آمُيرِيْ. دكهن إيت ١٨١

يه كام ين في اين مرضى سے نہيں كيا۔

چی رسون طرد پھے ہیں۔ چونکہ حضرت خضرہ مجی نبی ہیں و وہمی ایس آبیت بین شال ہیں۔ سنجی الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا مقاکیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ جواب ویاکہ آگر وہ زندہ ہوتے توان پر واجب مقاکہ وہ نبی کریم صلی الندعلیہ وسم می خدمت میں عاضر ہوتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی معیت میں غزوات میں شریک ہوتے اور آپ کا ہرطرح تعاون کرتے جیسا کہ صحابہ نے کیاہے۔ ۔ ۔ سوفیہ کرام میں سے ایک شہور بزرگ ابوالفضل مرسی نے بھی آئی و فات کا ذکر کیاہے۔

مشبور ناقد مدین این الجوزی نے حضرت علی بن موسی رضار کا قول نقل کیا ہے کہ و ہ و فات پانچکے ہیں۔ دقصص الانبیار ابن کثیری نیز قرآن تکیم کی یہ آیت بھی اس نظریہ کی تروید سحرتی ہے کہ جضرت خضر علیہ است لام بقید حیات ہیں :-

وَإِذُ آخَدَ اللهُ مِينَاقَ النِّينَ لَمَا آلَيْكُمُ مِن كِتَابِ
وَحِكْمَةٍ ثُعَرَجًا أَكُورَ مُنُولٌ مُصَدِقٌ لَيْ اللّهُ مِن كِتَابِ
وَكُلُمَةٍ ثُعَرَجًا أَكُورَ مَنُولٌ مُصَدِقٌ فَي إِمَا مَعَكُمُ لَتُومِنَ لَتُومِنَ اللّهُ وَلَكُمُ إِصْرِي اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهِ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ مِنَ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْلّهُ اللّهُ

اُورجب السَّرف نبیوں سے عہد وہمیان سیاکہ یں نے جو کچے تم کوک ہیں اورعلم دیا ہے محیر آئے تہار ہے پاس رسول دمیر اموت محدیق کرنے والا ہے تہاد ہے پاس رسول پرتم ضرورا ہمان کرنے والا ہے تہاد ہے پاس والی کتاب کی تواس رسول پرتم ضرورا ہمان لاؤگے اور اُسکی ضرور پر دکر و گے ؟ النَّر نے فرایا کیا تم نے اقراد کیا اور اسٹر طیر میراعد قبول کیا ؟ سب بولے ہم نے اقراد کیا! ارثا و فرایا تو اب کوا ہ رموا ور ہیں بھی تہارے ساتھ گوا ہ ہوں ؟

المُلِّحَقِيقَ كُلِمَةِ بِينَ كُو الرَّصِرَةِ خَصَرُ عليه السّالِم أنده بهوتة خواه وه نبى بهول يا ولى توان كا فرض مقاكه وه قلى الاعلان نبى كريم على الشّر عليه ولم كى فدمت بين حاضر بهوت اوراب بيرايي ن لات اور تمام غروات بين آپ كى اعانت كرتے مكر محسى بيمى حيج روايت سے إن باتوں بين حسى ايک بات كا بھى ثبوت نهيں ملى حالا كد غروة بدر اور خنين وغيب و بين جرين ابين اور ملاكد كى آيد اور اعانت تيك كى تصريحات قرآن وحد بيث بين موجو و بين بهذا قرآن محد مي اس آيت ميثاق سيان كا زند ه ربنانا بين بين بوا، موجو و بين بهذا قرآن كيم كى اس آيت ميثاق سيان كا زند ه ربنانا بين بين بوا،

مشيخ الاسلام ابن تيمية كي دسيركا ما خدسين آيتِ ميثا ق ہے۔ حضرت ابن عباس في ندمجي آيت بيثاق مي تنفسيري مهي مضمون بیان کیاہے فرماتے ہیں کہ النہ تعالے نے جس نبی ورسول کومبعوث کیا ہے سعوت کرنے سے پہلے اس سے عبد و پیمان لیاکہ اگر تمہارے زمانے مين محدث الشعلية ولم مبعوث مهوجا كيس توتم أن يسرايمان لا وَسِمَّے ا وراني مدد کروگے، اسی طرح ہرنبی و فات سے قبل اپنی اپنی امت کو یہ تلقین كرشخة بي كه أكرتم لوگ زنده رہے اور محدثلی الشرعلیہ ولم مبعوث ہوگئے توتم اُن پرایمان لانا اور اُن کی مرطرح نصرت کرنا۔

قرآن ملیم کی اِن آیات سے علاوہ بخاری و کم کی سیسیج روا بیت بھی اس عقیدہ کی تردید كرنى يهيئ وحضرت خضرعليه التسلام ابتك زناره وموجو دبين

حضرت عبد التكرين عمر فرمات بي كه ايك شب نبى كريم على التعطليه ولم عشا كى نمازے فارغ بهوكر فرما ياكىياتم كے آج رات كچھ ديھا ؟ بھرفرما يا يہ حقيقت ہے كہ آج جوشخص بھی روئے زمین پرموجو د ہے ایک صدی گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زمین پر

زنده باقى مىيى رسے گا۔ د بخارى كم كتاب الفضائل)

اس مدریت صحیح کی پیٹی گوئی کے مطابق مجی حضرت خضر علیہ الت الم کی حیات ابدی کے لئے کوئی گنجائٹ نہیں تکلتی اور نہ اُن کا کوئی است ثبیّنا رکسی روایت سے ثابت ہے۔ حالاً کمہ بیرروایت بنجاری و کم سحے علا و ہ اور کتب حدیث میں میں منقول ہے جمہی وجہ ہے سرمت ہورمحدث ابن القبم النے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کتب احا دیث بیں ایک صحیح روایت اليسي موجو دنهباي ہےجس سےحضرت خضرعلبہ السّلام کی حیات کا ثبوت ملتا ہو بمشہور مفسترابن حبّان أيريس في خيمي مين وعوى كياب كدامت كاسوا داعظم اس بات كا قائل يج

كرحصزت خصرعليه التسلام وفات بإسكة . او رحقیقت مینی ہے کہ جس سلم کا متعلق قرآن وحدیث بربواسکواسی ورایعہ مے مل كرنا چاہتے. تارىخى روايات، واقعات، مشابرات، اقوال مشائخ وغيرو سے نز عقید و اُنابت ہو تا ہے اور نہ کوئی قطعی حکم جاری کیا جاسکتا ہے۔

حیاتِ خصرعلیہ الت الم سے سلسے میں جتنی تھی روا یات نقل کی جاتی ہی ہوہ سبب کی سب منعیف ،غرب ، مرسل منقطع ،موضوع قسم کی ہیں جسکے نقل کرنے والوں سبب کی سب منعیف ،غرب ، مرسل منقطع ،موضوع قسم کی ہیں جسکے نقل کرنے والوں کے لئے محدثمین نے مجہول ،مجروح ،متروک ،غیرمعرو ف ،حتی کہ اسکے بعض راویوں کو کڈابین کی فہرست ہیں شامل کہا ہے۔

مشہور ناقد الحدیث ابن الجوزی نے اس مضمون پرایک مقل رمالہ لکھا ہے جس کا نام نجا لہۃ المنتظر نے شرح سال العنظر کے سے اسمیں وہ ساری روایات جمع کردی بیں جوان کے حیات کے بارے بین نقل کی جاتی ہیں اور ان سب پر محدثانہ کلام مجمی کیا ہے اور اُن کا صعف اور غیر میج ہونا ثابت کیا ہے ۔

اسی طرح مشهر و محدث و فسرا بن گثیر کی میں اپنی کتاب قصص الانہیار" میں میں اسی طرح مشہور محدث و فسرا بن گثیر کے معی اپنی کتاب قصص الانہیار" میں میں اسی اُن تمام روایات کونقل کیا ہے اور وعویٰ کیا ہے کہ ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے اور اُن تمام روایات موضوع ہیں۔ اکٹر روایات موضوع ہیں۔

مزیدمعلومات اورعلمی بحث کے لئے البدایہ و النهایہ ہوا، سوح المعانی ج ۱۵ م عینی شدح البخاسی ج ، ، فتح الباسی آن اصابہ ج اقابل مطالعہ ہیں۔ ان ہیں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں جس کا فلا صہ ہم نے سطور یا لا ہیں لکھا ہے۔

البنة ایک دوایت امام ثنافعی نے اپنی مسند مین قال کی ہے جسمیں سان کہا گیا کہ دسول الند صلے اللہ طلبہ ولم کی وفات سے دن ایک اجنبی خص آئے اور صحارتہ ترام کو بان کلمات شیخستی وی ہے۔

الشركی بازگاه میں صبر ہی ہر صیبت کاعوض اور مهر فوت ہونے وال شنی کا بدلہ ہے ، الشربی پر بھروسہ کروا ور اُسی کی طرف دجوع ہو کیونکہ محروم و شخص ہے جومصیبت کے ثواب سے محروم ہوجائے ۔" یہ مدیث الفاظ کے مفور سے بہت اختلات کے ساتھ ایام بیبقی نے بمی نقل کمیا ہے۔ این کشیر فرماتے ہیں کرمٹ ندشافعی کی اس دوایت میں قاسم بین عبدالشرائعری مشروک الی دیٹ سے ۔

امام احمد اور بیمی بن معین جیسے ناقدین مدسیت نے کہا کہ نیخص حبوث بوت مخاہ امام احد سنے یہ مبی کہا کہ اما دبیت تھ لیا کہ تا تھا۔ روایت سیقی میں عبادین عبدالصمدرا وی کے بارے میں تحود سیقی فراتے

ہیں رصیف ہے۔ ابن حبان اور علی گلفتے ہیں کہ اسکی روایات اکثر موضوع ہوتی ہیں۔امام بخاری شخص کہا کہ پرمنگر الحدیث ہے۔ ابن عدی شخص کہا کہ پرمنگر الحدیث ہے۔ ابن عدی شخص کہا کہ یہ نہایت ضعیف الحدیث ہے۔ ابن عدی شخص کہا کہ یہ خال میں شان میں اما دیث گفر تا تھا ۔ الغرض حیات خصر علیہ الت لام کے بارے ہیں جسقدر معبی روایات ہیں ان کا مہیں عال ہے کہ یا تو وہ سند اضعیف ہیں یا بھر متنگ منگرا ورغریب ہیں۔

ابن کشر نے ساری روایات کو جمع کرنے سے بعد کھا کہ پیب اسک امادیث مرفوع کرنے سے بعد کھا کہ پیب اور نہ دین میں ان کا اعتبار کیا جاسکت ہے۔ دقصص الانبیاء صلای المتر علیہ ولم نے البتہ بخاری و کم میں ایک روایت امام زہری سے مروی ہے کہ نبی کر می کھی العر علیہ ولم نے البتہ بخاری و کم میں ایک روایت امام زہری سے مروی ہے کہ نبی کر می کملی العر علیہ ولم نے البتہ بخاری و کم میں ایک روایت امام زہری سے مروی ہے کہ نبی کر می کملی العر علیہ ولم نے الم

قیامت سے قریب وجال نکے گا و رہاری زبین کا چکرلگائیگا کیک دینہ منورہ بیں اُس کا داخلہ نہ ہو شکے گا وہ باہر مقیم رہے گا اس سے مقابہ سے لئے ایک خص دینہ منورہ سے سے سکا کر آ سے گا جو اُس زبا نے کا سب سے بہترین انسان ہوگا وہ وجال سے مخاطب ہوکر کہیگا کہیں شہاد ویں ہوک کہ وہ وجال سے مخاطب ہوکر کہیگا کہیں شہاد ویں ہوگا وہ وجال سے مخاطب ہوکر کہیگا کہیں شہاد

وہارہ وزندہ کر دول تو کیا تم میرے بارے بین بھر بھی شک کروگے ؟
دوبارہ وزندہ کر دول تو کیا تم میرے بارے بین بھر بھی شک کروگے ؟
لوگ کہیں سے نہیں ہی بھر وجال اُس خیرالنّا س کوقتل کر دے گا ور دوبا ہو ۔
زندہ بھی کر دے گا ، دلوگ بقین کرلیں سے ، لیکن وہ مقتول کے گا کہ بیں اب پوری بھیرت کے سابھ شہادت ویا ہوں کہ تو دہی وجال ہے جسکی خبر بی کرمی اللہ علیہ ولم نے دس ہے ۔ مھر دخال اُن کو دوبارہ قسل خبر بی رائدہ کی ایک عام و بارہ قسل کرنے کا ادرادہ وی کرمیکیا۔

اِن خیرات سے بارے میں شہور ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ التام ہوں سے اس وجہ سے اکثر لوگوں نے اس مدیث کی یہی علیہ الت لام ہوں سے اس سے تابت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ است لام مقسیر کی ہے اور اس سے تابت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ است لام ابقید حیات ہیں اور قیامت کک زندہ رہیں سے۔

سین اسی روایت سے ایک راوی ابواسیاق ابراہیم الفقیرہ سیتے ہیں۔ سیتے ہیں کور ہری سے نقل کرتے ہیں۔ سیتے ہیں کہ بیٹھر کیا قول ہے جو اس روایت کور ہری سے نقل کرتے ہیں۔ دخص الانبیار ابن کثیرہ سیالیا)

اس مدیث میں سر بھی ٹیٹ نے بیران اور دوسری روایت میں نشا بی منینیا نشب با اس مدیث میں نشا بی منینیا نشب با ایک نوجوان جبی جوان مجر بور سوگ سے الفاظ ہیں بعض را ولوں نے اس سے مراد حضرت ایک نوجوان جبی جوان مجموع ہے ایک مدیث میں نبی کریم صلی النوع کید ولم نے نام می کوئی تھریج خضر علیدالت لام مجھا ہے بسیکن مدیث میں نبی کریم صلی النوع کید ولم نے نام می کوئی تھریج منہیں فرانی ۔
مربی فرانی ۔

ہر بن مروق یہ حضرت خضر علیہ الت لام سے متعلق اور بھی مہرت سی عجیب وغربیب روایات حضرت خضر علیہ الت لام سے متعلق الرائع کم میں گاہ ہیں سب موضوع اور ہے اصل تفسیرو تاریخ می کتا بوں میں لمتی ہیں مجتقین اہل علم می نگاہ ہیں سب موضوع اور ہے اصل ہیں اور میہودی روایات سے ماخو ذہیں ۔اسلتے نا قابل اعتماد ہیں۔

مشہور مفتر ابوحیان نے ابی تفسیر البحر المحیط میں منعب دو بزرگوں سے واقعات مقل سے ہیں جن کی حضرت خضر ملیہ است کام سے الآقات ہوئی ہے مگر آخر میں یہ میں لکھ دیا ہے بہ واقعات دورہ علا آت کی مثاری دالبحر المحیط صنع ہے ا

كين جهورعلماري دائے يہي ہے كه وه وفات باكتے والله اعلم وعلمه اتھ۔



م و معاوف حضرت يوشع عليه التالم كالمسلة نسب بن اسرائيل سے وسيرانبيار كرام ك طرح حضرت يعقوب عليه السلام

ما ملتا ہے ، مورضین نے ایضیں اسباط بوسف را ولا دیوسف علیبہ السّلام ، میں شمار کیا ہے اور سلسلەنسىب اس طرح بىيان كىيا ہے:-

يُوشع بن نون بن فراسم بن بوسعت بن معقوب بن ستبدنا

ابرام علیهم التلام. قرآن کیم میں حضرت یوشع علیہ التلام کا نام مذکور نہیں ہے البتہ سور و کہف میں و وظیر حضرت قرآن کیم میں حضرت یوشع علیہ التلام کا نام مذکور نہیں ہے البتہ سور و کہف میں و وظیر حضرت موسیٰ علیہ است لام کے رفیق سفر ( نوجو ان ) کا ذکر موجو د ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ است لام حضرت حضر علیہ است لام کی ملا قات سے لئے تشریفِ سے سینے مصے تواہیے سا مقد بطور دنیق سفر سے مصرت حصر علیہ است لام کی ملا قات سے لئے تشریفِ سے سینے مصفے تواہیے سا مقد بطور دنیق سفر ایک نوجوان کو بے لیا مضا جوحضرت خضرعلیہ الت لاقات یک تم سفررہے۔ یہی **نوجوان** حضرت يوشع ہيں جن كا ذكران آيات ہيں ملتا ہے :-وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاكُ لِآ اَبْرَحُ حَتَّا ٱ الْمُعْرَيْنِ

أَدُّ أَمْصِي كُمُنَّا لِللَّهِ لَكِيفَ آيت عند)

اور و ہ وقت یا دکر و جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں برا بر جِلا جا وَبِي كا يهال تك كه أس موقعه پر يہنچ جا وُں جہاں وووريا آپس میں <u>ملتے</u> ہیں یا یوں ہی زمانهٔ درازیک جلتا رہوں گا۔ فَلَمَّا جَا وَذَا قَالَ لِفَتَاهُ أَيِّنَا غَدَآءً مَا الخ رَكِفَ آيَتِ عِلا) بچرجب د ونوں آگے بڑھ گئے توموسیٰ نے اپنے خادم سے

فرمايا ممارا ناست تذلاؤ.

فتی نوجوان کو تعبیۃ ہیں اور خادم عموماً ایسے ہی رکھتے جاتے ہیں۔ یہ خادم جن کو حضرت مہرسیٰ علیہ التلام نے اپنا فیق سفر بنا یا تھا بخاری کی روایت کے مطابق اِن کانا کو شع بیان کیا گیا ہے۔ یہ مدسین حضرت اِن بن کعیش سے منقول ہے۔ اس لحاظ سے حضرت اِن شع علیہ التلام کا ذکر تعبی قرآن حکیم ہیں آ جانا ہے۔ اس وجہ سے اکثر مفسر بین نے اِن نوجوان کانام میں بیال کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ التلام کی حیات طلبہ بین آپ کے خادم سفے کانام میں بیال کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ التلام کی وفات کے بعد ان سے جانشین ہے کہ تاب اور حضرت بارون وحضرت ہوسیٰ علیہ التلام کی وفات کے بعد ان سے جانشین ہے کہ تاب تورات میں بھی حضرت بوشی مارین علیہ التلام کی وفات سے بعد ان کے جانشین ہے کہ تاب تورات میں بھی حضرت بوشی دیشوں بری کی ایک بڑی جانف بی ان کونہی قرار دیتی ہے اور میہی اسلامی مونونین کو میں جو تی ہی اسلامی مونونین کی ایک بڑی جانسین کی ایک بڑی جانسی میں کونہی قرار دیتی ہے اور میہی اسلامی مونونین کی میں جو تی ہی اسلامی مونونین کونہی قرار دیتی ہے اور میہی اسلامی مونونین کی میں جو تی ہی اسلامی مونونین کی میں جو تی ہی تاب ہو تی ہو تاب میں مونونین ہی کی میں جو تی ہی اسلامی مونونین کی ایک بڑی جو تی ہی تاب کی بی اسلامی مونونین کی تاب میں میں کونہی تاب کی ایک بڑی جو تی ہی تاب کی تاب

کی بھی آئیں۔ ہے۔
اور بض دیم مفسرین کرا م کی دائے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ التلام نے جب بنی اسرائیل کو ارض مقدس دفلسطین ) بیں واضل ہونے کا حکم ویا مخاتو اس سے جمیلے ارض مقدس کے جابر وظالم لوگوں کی تفتیق حال کے لئے جن قرق شخصوں کو روانہ کیا تھا اِن بیں ایک بیمی حضرت یوشن علیہ استلام ہیں جنھوں نے آگریہ بیان کیا تھا کہ توم اگر جہ زبروت بیں ایک بیمی حضرت یوشن علیہ استلام فریل و ول کی ہے لیکن این کے دل کم اور اور بے قوت ہیں ، مقا بلہ ہوتے ہی جماگ مولے مول سے ، دول کی ہے لیکن این این علیہ استلام ہوں سے ، دور تیف میں آجری ہے ) چنا پی حضرت موسیٰ علیہ استلام کی وفات کے جالی ولن ایس مقدس کی قیادت میں بنی اسرائیل این آبائی ولن ایض مقدس کی وفات کے جالیس مال بعد انہی کی قیادت میں بنی اسرائیل این آبائی ولن ایض مقدس دفل میں میں واض ہوئے ۔ اور جہاد کرتے کرتے کنوان ، سٹام ، اور دن سے تمام دفل میں میال ہا ہر کیا۔

ارش مفترس کی بازیا کی است است کوسی و بارون علیها استلام کی و فات کے بعد السلام کی دو فات کے بعد السلام کے بعد السلام کے بعد السلام کی مقد آئی ، انہی کی قیادت بیں بنی اسرائیل نے جالیس سالہ زندگی گزاری ، اسکے بعد السرائیل نے خات بی سالہ زندگی گزاری ، اسکے بعد السرائیل نے اسرائیل کولیکر اپنے آبائی وطن بیں قیام کریں اور وہاں قوم عمالقہ نے انفین کی دیا کہ بنی اسرائیل کولیکر اپنے آبائی وطن بھی سام کریں ۔ تورات میں بھی اور دوسری ظالم نوموں سے جاد کریں اور اپنا آبائی وطن بھی سام کریں ۔ تورات میں بھی

اس کا ذکر موجود ہے جھزت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو الشرتعالیٰ کا یہ بیٹام سایا
اور الشرنعائے کی تائید ولھرت کی بھی خوشجری وی سب کے سب وا وہی تیہ سے کا کر ارض
کنعان کے سب سے بڑے شہر آدیجا کی جانب بڑھے اور بخت مقابلہ کے بعد وشعن کو
شکست وی اسکے بعد تمام ارض مقدس پر قابض ہوگئے اور بھرا ہے آبائی ولئ کے اللہ بنے
تورات میں مزید یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کے لئے تیار ہوئے
توالشدتعائے کے حکم سے تا بُوت سکینہ (خاص صندوق) اِن کے مائع تھاجمیں عصائے موسی ہی ہی توالی نے ایفیں
اور نن ورنن وسلومی سے برئن کے علاوہ دوسری تبرکات بھی تھیں کیونکہ الشرتعالیٰ نے ایفیں
مائم دیا تھا کہ تم من وسلوکی کو تعوظ کر لو تا کہ تہمادی آئندہ سلین بھی مثا بدہ کرلیں کہ تم پر الشرکا
انعام ہوا تھا۔ یہ صندوق ورا شت یہ خاندان میں محفوظ چلا آر یا تھا اور اسکی حفظت کی جاتی تھی
مصائب اور جنگوں میں اسکو ما تقدر کھ کہ برکت حاصل کی جاتی تھی۔ قرآن حکیم میں بھی اس تابون
مقرر ہونے کی یہ علامت ہے کہ

اسس سے عہدیں وہ صندوق (ٹابوتِ سکینہ) تمہادے پاسس پہنچ جائے گاجس میں تمہادے دت کی طرف سے تمہادے سکونِ قلب کا سامان سے گاجس میں تمہادے دت کی طرف سے تمہادے سکونِ قلب کا سامان سے اورجس میں آلِ موسیٰ اور آلِ ہا، ون سے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جسکو فرشتے اُمٹیا سے بہوئے ہوئے میں اسمیں تمہادے لئے ہمہت

بری نشانی ہے۔ دیقرہ آیت ۲۲۸)

اسک تفصیل نذکرہ سبیدنا داؤ دعلیہ التلام بیں آئیگی) ابن انیرفر یاتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ التلام اپنی زندگی ہی ہیں ارض مفدس (فلسطین) کی فتح کے لئے حضرت پوشع علیہ التلام کو امیراٹ کرنا مزد کر دیا بھا مجر حب الشرقعالی نے حضرت پوشع علیہ التلام کو نبوت سے سرفراز فریا یا تو امیراٹ کرنا مزد کر دیا بھا مجر حب الشرقعالی نے حضرت پوشع علیہ التلام کو نبوت سے ہاک کیا۔ اسطرح فریا یا تو انتخاب کی فتح نبال کی معیت ہیں ارض مقدس کو مشرک قوموں سے پاک کیا۔ اسطرح سف ہرازیجا کی فتح نمام ارض مقدس کی فتح واصرت کا ذرایع بنی قران کیم نے یہ وضاحت نہیں کی مسلم کے بیہ وضاحت نہیں کی مسلم کے بیہ وضاحت نہیں کی جب کے مسلم کو فتح کیا صرف فرید رشہر اکہہ کراس کا ذرائی ہے۔ ما فط عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ خالیا یہ قریبہ بیت المقدس تھا۔

ناسياسي بأست كركزاري الترتعاك في جب بن اسرائيل بردهم فرايا اورثهر

فسطین میں اُن کا فائن نہ واضلہ ہوا توصکم ویا گیا کہ اس مقدس شہر میں مغرورا ورمتکبرا شطور پر واللہ خلیں باکہ اللہ کا اور و والٹہ توالے سے حکم کی ملاف میری کرتے ہوئے وامل ہوئے واللہ توالے ہم بلہ ملاف ورزی کرتے ہوئے داخل ہوئے واللہ تعالی اور فعا فراموشی ورزی کرتے ہوئے داخل ہوئے واست نفارے بجائے سوتیا نہ الفاظ کہتے ہوئے واخل ہوئے واس اللہ الفاظ کہتے ہوئے واللہ اللہ کا کا خصر بنازل ہوا اور ایک آسمانی غذاب نے انتخیل کھیں کے اس اسمانی غذاب کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی صرف دھ بنڈ ایش نہ اللہ اللہ کا خصر بنازل ہوا اور ایک آسمانی غذاب میں میں مون دھ بنڈ ایش کے میں آسمانی غذاب طاعون تھا جو اُن کے سنہ ہر میں واخل ہونے کے بعد میود شرخ اور میں سے بہت بر میں واخل ہونے کے بعد میود شرخ اور میں سے بہت بر میں المانوں کی تعدا وستر ہزاد کھی ہے والٹر اعلم میں قرآن کیمی نے اس وا تعد کو دور قام پر قدر شے صیل سے بیان کیا ہے ب

رَ فَي مُصَمُّونَ فَاذَ قُلْنَا ادْ خُلُوا هٰدِ وَالْقَرْبَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ فَا الْمُ وَايت عِنْ اللَّهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ مِنْ عَلَمُ الْمُ الْمُ وَايت عِنْ اللَّهِ وَايت عِنْ اللَّهِ وَايت عِنْ اللَّهِ وَايت عِنْ اللَّهُ وَايت عِنْ اللَّهُ وَايت عِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَايت عِنْ اللَّهُ وَايت عِنْ اللَّهُ وَايت عِنْ اللَّهُ اللَّ

اورجب ہم نے حکم دیا کہ اس شہر میں وافل ہو اور اپنی مرضی سے مطابق جو چا ہو کھا ؤہیو اور شہر کے دروازے میں نیاز مندی سے ساتھ کھیتے ہوئے اور شہر کے دروازے میں نیاز مندی سے ساتھ کھیتے ہوئے اور میں ہے واض ہونا الہی ہماری خطاؤں کو معاف فرنا تو بھیرہم تمہاری خطاؤں کو جن فن دیں گے اور عنقر بب نیکو کا دوں کو مزید دنیگے۔ سونکا کموں نے اس فول کو جو اُن سے کہا گیا تھا دوسرے قول دسوقیا نہ ی میں برل دیا ۔ بس ہم نے بھی ظالموں پر اُن کی نافر بانی کی وجہ سے آسمان سے ساخت عذاب بھیجے دیا ۔

قرا دُونِهُ لَ المُعَر السُكُنُو الهذ ؟ الْقَدْ يَنَ وَكُلُو المِنهَا حَيثَ الله المُعَلَّمُ الله عليه المُعَدَّة المؤاد المُعَامِلاً عليه المُعَدِّة المؤاد المُعَامِد الله والمنابِد المُعَلَّدُ الله والمنابِد المعتبر المنابِد المعتبر المناباركر واور المرجب أن سه كها كما المناب عما ويواور يد كهن بوت سنسهر من والحل بوالما الموالي المراجى باسم كما ويواور يد كهن بوت سنسهر من والحل بواليا

ہمادی خطاؤں کو معاف فرہا، اور سنہ ہمری عاجزی کے ماتھ تجھکتے ہوئے داخل ہو توہم تمہاری خطاؤں کو بخش دینے اور عنقریب نیکو کاروں کو مزید دیں گے۔
بہر توہم تمہاری خطاؤں کو بخش دینے اور عنقریب نیکو کاروں کو مزید دیں گے۔
بہر فالموں نے اُس قول کو جو اُس بن بنایا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا ان سے قول سے بدل دیا ان سے فالم ہونے کی وجہ سے۔
فالم ہونے کی وجہ سے۔

بنارى كى ايك روايت كم مطابق نبى كريم صلى الله عليه ولم في اد ثناد فرما ياكم بنى اسرائيل في يحظن المعاف فرما مى مجلد تحقيق في المعاف فرما مى مجلد تحقيق في المستحدة في المستحدة في

رہم کومحفوظ غلے کی صرورت ہے) سمجے ہوئے دامل ہوئے گویا النرتعالے

منطقے ہوئے داخل ہورہے مقے .

ہر صال الترتعالیٰ نے إن آیات ہیں اپنے سیخے اور نیک بندوں اور شکترانسانوں کے درمیان ایک التیاز کر دیا ہے کیو نکہ الترتعالیٰ سے فرہا نبر دار بندے اپنی ذائی سر ببندی کیلئے نہیں لائے کے بکد زمین سے شرک و کفر ظلم وفسا و کو مٹنا نے کے لئے جنگ کرتے ہیں اور جب غلبہ پاتے میں تو التہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں اور نیاز مندی اور سجد ہ ریزی سے شکرا واکر تے ہیں بخو دنبی کریم سی التہ علیہ ولم جب مکر تمرمہ میں فانحا نہ واضل ہوئے تو تو اضع وانکساری کی ہیں بخو دنبی کریم سی التہ علیہ اس قدر مجھے جارہے سے کہ ریش مبارک کجاوے کے مسرے سے مش کرما تی تھی اور جب حرم شراحیت ہیں داخل مہوئے تو بارگاہ اللی میں آسٹھ رکھت نماز مشکرا نہ اور آئی۔

یہی حال صی برکرام کا تھا حضرت عمر کے ہاتھ پرجب بریت القدس فتح ہوا اور حضرت مراح کے اس میں مال صی برکرام کا تھا حضرت عمر کے ہاتھ پرجب بریت القدس فتح ہوا اور حضرت مراح کے سعد بن ابی الوقاص کے ہاتھ برا بران فتح ہوا توحریم قدس اور ایوان کیسری میں واحل ہوتے ہی سجدہ ریز ہو کرنمازٹ کرانہ اوالی .

## متارشج وعبيتر

سَنَدِ نِهُ الْمُحُسِنِينَ . نيک کرنے والوں کومزير دہتے ہیں . لَيْنَ نَنْكِرُنْهُ لَاَذِيْدَ نَنْكُوْ الآيہ اگرتم نے نعمت کاسٹ کرادا کیا تو میں نعمت اور زیادہ کرول گا۔ اگرتم نے نعمت کاسٹ کرادا کیا تو میں نعمت اور زیادہ کرول گا۔

جسفرو یاجماعت پرالٹرتعالے کافضل واحمان کھی نشانیوں کے ڈربعہ مہواکر تاہے وہ اگر شکر واطاعت کے بجائے باسپاسی اور نا فرمانی پراُتر ت ہے تو مھر طبد ہی الٹرتعالیٰ کی سخت پکڑ کا شکار بھی ہوجاتی بح محبونکہ اسٹرتعالیٰ کی سخت پکڑ کا شکار بھی ہوجاتی بحبونکہ اسکی یہ ناسپاسی اور نافرمانی معمت کے مشاہرہ اور تجربے کے بعد ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں کفرانِ ممت اپنی آخری مدیر آجاتی ہے جو بیقینا سخت سنزائی سختی ہے۔ میں کفرانِ ممت اپنی آخری مدیر آجاتی ہے جو بیقینیا سخت سنزائی سختی ہے۔ ایسی گاڈر سکنا عکم نیسے شریع آجاتی المستمانے میں کا فردا کی فطیلہ کوئی۔



میمون کی رہنمائی کے لئے

میمون کے بید اسلام کی وفات سے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے

را۔ ان ورمیانی صدیوں ہیں گئے انہیار ورسل مبعوث ہوئے اُن کی پوری تعداد کاعلم الشریعائی کے بیا

ہی کے پاس ہے۔ قرآن کیم نے اُن میں سے چندایک انہیار کا ذکر کیا ہے اور اِن میں بیعف کا تذکر نفصیلی طور پر اوربعض کا اجمالی طور پر اوربعض کا صرف نام ہی مذکور ہے۔

ابن کٹیر کی تحقیق سے مطابق حضرت موسی اور حضرت ہارون علیہ استلام کی وفات سے بعد ابن کٹیر کی تحقیق سے مطابق حضرت ہوت کے بیم استرائیل کے تقویم مطابق بین بوت استلام کی مہین مربم بنت عمران کے شوہر سے ابن کثیرہ کی حقیق سے مطابق بین اسرائیل سے فائد ورہنما سے نبی یا رسول شدھے۔ اور ابن جریطبری می سے بین کو حضرت ہوشی علیہ السلام کے بیم اسرائیل کی قبادت کے لئے جس سنی کو متحقیق سے مطابق بین اسرائیل کے قائد ورہنما سے نبی اسرائیل کی قبادت کے لئے جس سنی کو متحقیق کے مطابق بین کو حضرت در قبیل علیہ السلام ہیں۔ والشراعلم

اورات کی تصریح کے مطابق وہ بوذی کا من کے بیٹے ہیں اورات کی تصریح کے مطابق وہ بوذی کا من کے بیٹے ہیں اوران کا نام جزتی ایل ہے بہافظ عبرانی زبان کا ہے جس کے معنی الٹر کی قدرت کے بین عضرت حزقیل علیہ الت لام کے بیجین سی تیں ولد کا آتھ ال موگیا مقابال کی زیر پرورش دہے ،اورجس وقت نبوت سے سرفراز ہوئے ماں مہایت ہم وضعیت میں بھی اسی وجہ سے ابکو تورات بیں ابن العجوز و کرھیا کا بیٹیا اسی وجہ سے ابکو تورات بیں ابن العجوز و کرھیا کا بیٹیا اسی وجہ سے ابکو تورات بیں ابن العجوز و کرھیا کا بیٹیا اسی وجہ سے ابکو تورات بیں ابن العجوز و کرھیا کا بیٹیا اسی وجہ سے ابکو تورات بیں ابن العجوز و کرھیا کا بیٹیا اسی وجہ سے ابکو تورات بیں ابن العجوز و کرھیا کا بیٹیا اسی وجہ سے ابکو تورات بیں ابن العجوز و کرھیا کا بیٹیا اسی وجہ سے ابکو تورات بیں ابن العجوز و کرھیا کا بیٹیا ا

کیا گیاہے۔

میں سیال کی رمہمائی وقیادت حضرت حزتیل علیہ الت الام نے عرصته دراز تک بنی اسرائیل کی رمہمائی وقیادت کی ہے تاہم اِن کا اسم مبارک قرآن تکیم میں موجود نہیں البتہ سور و لقرہ میں ایک بیان کر دہ واقعہ سے منعلق عام مفسرین کا خیال ہے کہ وہ واقعہ انہی سے نسوب ہے۔

ستراح فیل اورفران کیم است نفسیر می حضرت ابن عباس اوربعض ارگران کیم اورفران کیم اورکران کیم ایست نفل کائن ہے کہ

محسی زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے اُن کے پیٹی برحضرت حزقیل علیات اُم نے فرما یا کہ فلاں وشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوجا وَا و را اللّٰ رِیمَے نام کو بلند کرنے محیلئے جہاد کروا پیٹھم سنتے ہی پوری جماعت کی جماعت خوف سے مارے، ہماگ کھڑی ہوگئی اورایک وُور دراز ملاقد میں پنا ہ لی اور اپنے اس مل سے اُمفوں نے میتین کر بیا کہ اب وہ اپنی موت سے

محفوظ ہوگئے ہیں۔ النّد تعالیٰ کو اِن کی بیحرکت بخت ناپ ند آئی اور اُسی علاقہ ہیں النّد کا غضب

ٹوٹ پڑااور ہرایک کوائٹی موت نے آپکڑاسب سے سب ہلاک ہوگئے۔

ایک ہفتے کے بعد حضرت حزقیل علیہ است لام کا اُن پر گزر ہوا دیکھا کہ لوری قوم موت کی آغوشش میں میل گئی ہے ۔ اِن کی اس حالت پر انھیں نہایت افسوس ہوا اور النّرام کی جناب میں معذرت پیشیں کی اور دُعا مانگی کہ اُن کوموت کے عذاب سے بنجات مل جائے "کاکہ اُن کی زندگی خود اُن کے لئے اور دوسروں کے لئے عبرت ونصیحت بنے

چنائے حضرت حزقیل علیہ الت لام کی وعاقبول ہوئی اور التر نعالے نے اپنی قدرت خاص ہے اُن سب کو د و ہار ہ زندہ کر دیا بھران لوگوں نے عرصۂ درازیک حضرت حزقبیل علیاتیام کی رہنما ئی بیں زندگی نبسر کی ۔

عن ریدن جرف در ای واقعه قرآن کیم مین مختصراً اسطرح ندکور - ب :-

قرائي مضمون المُوتَّ حَدَّمَا لَيْ إِنْ خَرَجُوا مِنْ جِيَادِهِمُ وَهُوَ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُ اے مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں و کیما جوموت سے قرائے

الینے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے ، سُوالسُّر نے اُن کو (غضب سے)

السُّر لوگوں پُضِل کرنے والا حہ کین اکثر لوگٹ کر نہیں اواکرتے ،

ہماہ کے خوف سے بھاگ جانے والوں پر السُّر تعالیٰ نے موت کا عذا بہسلط کرویا تاکہ اس

واقعہ سے لوگ عبرت حاصل کریں اوران کے قلوب میں شجاعت و بہا دری کا جذبہ پیدا ہوا ور

بُر ولی و نام دی سے نفرت پیدا ہو ۔ یہی وجہ سے کہ قرآن تکیم نے اس مختصر واقعہ کے بعدی مسلمانوں

کرنا زوال وانحطاط کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کی روگردا نی پر ظاہر ہوا۔

ہماد سے فراد کی سب سے بڑی وجہ زندگی ہے جب اورموت کا ڈو

ہماد سے فراد کی سب سے بڑی وجہ زندگی ہے جب اورموت کا ڈو

ہماد اور میں اور برجوں ہی میں کیوں نہ ہو'' یہاں السُّر نے

ہماد کے فراہ تم مضبوط قلعوں اور برجوں ہی میں کیوں نہ ہو'' یہاں السُّر نے

ہماد کو دوان کومٹ ہر ہمارا ویاکہ وہ جس موت کے خوون سے مجاگ کہ اورا سے کو

متارنج وسيب

سے مکن ہونے کے بعد حیات بعد الموت کا انکار کیا جائے جو بعض فاص مالات ہیں نبی اور رسول کی تصدیق اور تائید کے لئے اسی ونہا میں بصورت معزوہ ظاہر ہوجا تا ہے۔ اسکی مزید تصیل معزات کی حقیقت میں گرنشہ صفحات بر آجی ہے۔

اکسیم حیات اور اگرچ قوم کے بعض افراد کے لئے پیغام موت بن کران کو دنیوی المت اور الذا ندے مورم کر دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پوری امت اور قوم کے لئے اکسیم حیات نابت ہو ناسے اور ملک و ملت کی دوام و بقا کا ذراید بنتا ہے اور جو لوگ اس راہ میں کام آجاتے ہیں اُن کے لئے دائمی حیات اور باعزت موت کا باعث ہو تاہے۔ موت وحیات کا یہی وہ فلسفہ ہے جس نے سلانوں کی زندگی کو دوسری قوبوں سے اسطرح ممتاز کر دیا کہ الند کا نام بلند کرنے والاسلمان اگر زندہ رہا تو فاذی اور مجا بہ بنتا ہے اور اگر اس راہ میں کام آجا آ ہے تو شہرید کے باعزت نام سے یاد کیا جا تاہے :۔

و کا تنگو کو المشرک اللہ اللہ اللہ اللہ المقات بال آخو اللہ کی اور مجا کہ بنتا ہے اور اگر اس کو تیت میں اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے اُن فیس مردہ مذہو بلکہ اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے اُن فیس مردہ مذہو بلکہ حقیق حیات تو اُن ہی کو ماصل ہے لیکن تم اسکی حقیقت سے آگاہ نہیں و مقیق حیات تو اُن ہی کو ماصل ہے لیکن تم اسکی حقیقت سے آگاہ نہیں و

مران مران می استی ای اسلام نے شجاعت کو فلق حسن قرار دیا ہے اور برز دلی کو نامردی مسلمان سے گنا و برخ کی کا اسلام نے شجاعت کو فلق حسن اللہ علیہ و نم سے دوجیا گیا گیا کہ مسلمان سے گنا و برحکتا ہے ؟ فرمایا ہال کمکن ہے ! پوچیا گیا گیا کیا موس برز دل برحکتا ہے ؟ ارتفاد فرمایا نہیں ! دائدیث می پر قائم رہتے ہوئے غیرسے بے خوف مہوجا نا شجاعت اور بہا دری ہے متعلق می بیاقوت آزمائی یا بیمقصد ہجوم کر نا شجاعت نہیں تہور کہلا نا ہے جوانسانی کمالات سے متعلق نہیں ہے ۔ سید ناحز قبل علیہ الت لام کے اس واقعہ میں شجاعت اور بہور کا نمایاں فرق معلوم ہوا ہے ۔ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکھا ورجب دشن کو دکھا تو پہلے مجمر کر بھا کسلام کے اس کا میں شبور کیا تو پہلے مجمر کر بھا کسلام کے اس کا میں ایک کھوڑے ہوئے۔



ممہر و مرت موسی و ہارون علیہ استلام کے بعد قرآن مکیم ہیں آن کے ابتدائی میں میں میں آن کے ابتدائی میں میں حضرت یوشع علیہ استلام کا ذکر قرار و جگہ آیا ہے مگر ایک مگرفتی (نوجوان) بعنی صاحب موسیٰ کہدکر ذکر کیا گیا اور دوسری جگہ سورہ اند میں حضرت یوشع اور کا اب بن یوفن کو رجلان (وی خص) کہدکر ذکر کیا ہے اور حضرت حزقیب ل علیہ استلام کا ذکر مبارک ایک قصتہ کے من میں مجھا گیا ور نہ آیت میں اُن سے کسی نام یاوف کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت موسی و ہارون علیہما است الم کے بعد قرآن کیم میں سب سے پہلے بن کی کا دکر صراحت کے ساتھ آیا ہے وہ حضرت البیاس علیہ است الم میں۔ بیرحضرت حرقبل علیہ السالم کے جائے ہیں اور بنی اسرائیل میں المیا نبی سے نام سے ششہور ہیں۔

اسے کرامی اور لیے کو ٹران کی مے ان کا نام الیاس بتایا ہے اور آبیل بی اِن کو ایلیانبی کہاگیا ہے۔ حضرت الیاس

علیہ الت لام کا ذکر خیر قرآن تکیم میں صرف و قومقام پر آیا ہے۔ اکیک سور ہ انعام میں دوسرے سور ہ صافات میں سور ہ انعام میں توصرف انبیار کرام کی ایک فہرست میں آپکا اسم کرامی موجود ہے اور کوئی واقعہ یا تفصیل موجود نہیں ،البتہ سور ہ صافات میں آپ کی دعوت و تبلیغ کا مختصر ہے اور کوئی واقعہ یا تفصیل موجود نہیں ،البتہ سور ہ صافات میں آپ کی دعوت و تبلیغ کا مختصر ہیں۔ کررہ ملتا ہے۔

مستنب تفسيري آپ محمتعلق مختلف روا بات ملتی ہیں جن میں بیشتر اسرائیلی روایات

ہے مانو زمیں۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ الت الم ایک ہیں رسول کے نام ہیں گئیں اہل خفیق نے اِن اقوال کی تر دید کی ہے جبکی سب سے بڑی دجب سے بری دجب کہ قرآن حکیم نے حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہ الت لام کا تذکرہ مُدامُداکیا ہے اور دونوں کی نوعیت دعوت کو بھی مختلف بیان کیا ہے۔

علاو وازین تمام مؤرفین نے حضرت اورتین علیہ الت لام کاجوسلسکہ نسب بیان کیا ہے وہ حضرت البیاس علیہ است لام کے سلسکہ نسب سے اور حجب مر الریخ کیا ہے وہ حضرت البیاس علیہ است لام کے سلسکہ نسب سے بائکل مختلف ہے اور حجب مر الریخ البیائی کیا وہ کے البیائی کیا وہ کا تفاوت میں ہے۔ حافظ ابن کثیر شنے نے بھی ابنی تاریخ البیاری والنہ البیاری موالت کے البیاری مستقل در والوں حضرات مستقل در الری ہیں ۔

حضرت اورلس علیه الت لام سید نا نوح وسیدنا ابراتهم علیهماالت لام کے درمیانی دور ہیں مبعوث ہوئے ہیں اور حضرت الباس علیہ الست لام اسرائیلی نبی ہیں جو حضرت موسیٰ

علیہ الت لام کے بعد مبدوث ہوئے مورخ طبری نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ،حضرت الیسع علال الم کے چپازا دہمائی ہنے اور اِنکی بعثت حضرت حزقیل علیہ الت لام سے بعد ہوئی اور یہ کہ حضرت الیاس علیہ الت لام ،حضرت ہارون علیہ الت لام کی اولاد سے ہیں سلسلہ نسب اس طرح بہان کیا گیا ہے:۔ الیاس بن یاسین بن فخاض بن لیمزار بن ہارون دعلیہ السلام)

حضرت الیاس علیہ التلام آرون سے علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے۔ آس وقت ملک میں جو یا دشاہ حکمران مضا اس کا نام کتاب بالیبل میں آخی آب اور عربی تواریخ میں آجیب یا اخیب میکور ہے۔ سبدنا البياس عليه السّلام ادر فران مستميم ادر فران

اسی بیری کبل نامی ایک ثبت کی پرستار منی اور اُس نے ملک بین کبل کے نام پر ایک بری فرس نے ملک بین کبل کے نام پر ایک بری قربان کا ہتھ پر کرواکر ٹرام بنی اسرائیل کوئیت پری کی را و پر ڈال و یا تھا۔ الٹرتھا لے فرحضرت الیاس علیہ الست لام کواسی قوم کی اصلاح و تربیت کیلئے مبعوث کیا تھا۔
میر انبیار کرام کی طرح مضرت الیاس علیہ الست لام کومبی اپنی قوم کے ساتھ بشدید

جلداؤل

ہدایت کے چراغ شكش سے د و چارم و نا پڑا۔ اِن كى قوم نے مھى اِن كو حبشلا يا اور چندنىلص بندوں كے سواكسى في معى حضرت الياس عليه التالم كاما تقدر يا بعض كتب فسيري فصيل محما تقد مالات بیان سے گئے ہیں۔خاص طور پڑفسیرطہری ہیں علآمہ بغوی کے حوالہ نے فصیلی پرکرہ موجود ہ جو غالباً اسرائیلی روایات سے مانوز کے . ویکر کتب تماسیر میں بھی ان واقعات کے بعض اجزار حضرت وہب بن منبقہ اور کعب اصبار مسے حوالہ ہے میان سمئے سمئے ہیں حواسرائیلی روایات

نقل کرنے میں مشہور ہیں۔

ان تمام روایات میں جو قدر مشترک بات ہے وہ یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیلی بادستا وافی آب اور اسکی رعایا کوتعل نامی بت کی پرشش ہے منع کرسے اللہ وامدى دعوت دى مگر د و چارحق پرست انسانوں سے ملاو دمس نے بھی بہ بات نہ مانی ملکرا کھو طرح طرح سے پریٹان کمیا بیہاں تک کہ باوست و اور اسکی بُت پرست بیوی نے آپکوفٹل کرنے كامنصوبه بنالياءآپ كوجب اسكى اطلاع ملى توايك دورافيّاو ه غار بين بناه لى اورايك عرصه ورازیک وہن مقیم رہے۔ اس ورمیان ملک پر قبط سالی کا عذاب آیا ساری قوم پرلیٹان ہوگئی اور آپ کو ملاشش کرنے لگی تاکہ آپ سے دُعا کر واکر قبط سالی سے نجات پائیس آپ النبرتعالیٰ سرچر سے حکم پر غارے با ہرآئے اور شہر تھے بادث او اخی آب سے ملے اور بتا یاکہ یہ عذاب اُسس بت پرستی اور شرک کی وجہ ہے آیا ہے بہذا نم لوگ اب بھی تو بہ کرلو عذاب و ور بہوسکتا ہے بھپر آب نے اپنی صداقت وسیّانی کے لئے بیمی فرما پاکہتم لوگ کہتے ہوکہ بلل مامی بت محسالہ سے چارسونبی بہب جو اِس کی طرف ما مور کئے گئے ہیں تم اُن سب کو ایک دن جمع کر وکہ و و تعل کے نام قربا نی پیش کریں اور بیں التروا صدیے نام قربانی پیش کروں گاجس کی فرانی کو آسمانی پیر ایر الكُ الرَّطِلارے اُس كادين سَچاہے. اِس تجویز کو ہادیث واور اُس کی قوم نے ب ند کیا جیا کچر كووكرمل سيرمقام بريداجتماع مواتعل سيحجئو في نبيول نے تعل كے نام برقر باني ميشن كى اور دومېرىكى تىل سەالىنجائىن كرتے دىسے مگر كونى جواب نە آيا،اس كے بعد حضرت الیاس علیہ السّالم نے اپنی قربانی سِیش کی اسپراسمان سے ایک آگ نمو دار ہوئی اور اس نے خصرت الباس علیہ السلام کی قربانی کو مبلا کر خاک کر دیا۔ یہ ویکھ کر مہت ہے۔ اوک سجد ہے میں گریڑے اور حضرت البیاس علیہ التلام پردایمان لیے آئے لیکن تعل يه حبوث نبي اب معى نه مانے واستح بعد حضرت الياس عليه الت الم في النسي وا دي له زمانهٔ قدیم میں الشرتعالیٰ نے حق اور باطل کوجانچنے کیلئے بیطراقیہ مقرکے عمّا. مزیمِ فصیل تسکرہ ابیل و قابل میں وکھی عاقی

هرايت محرجراغ

قيثون ميں قتل كروا ديا.

اس واقعہ کے بعد موسلا وصار بارش ہوئی اور قبط سالی و ور ہوگئی کئی بادست ہوئی اسٹ افسالی افتی آب اور اسٹی بت پرست بوی اب بھی ایمان مہیں لائے وہ حضرت الیاس علیالسلام کے اور مھی زیاوہ وہ شمن ہوگئے اور آپکوفٹل کرنے کی سازش میں پراگئے۔ آپ نے بھر روپوشی افتیار کی اور کچھ عرصہ کے لئے و وسرے شہر یہودیہ ہجرت کرگئے و ہاں بھی تبعل پرستی کی وہا بھی آب افراک میں آپکی اطاعت سے انکار کیا اور آپ کی بیٹ گوئی کے مطابق کچھ عصہ بعد ہلاک ہوگیا۔ کے بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور مھریہاں کے بادشاہ افری آب اور اُسکے بیٹے اور مھریہاں کے بادشاہ افری آب اور اُسکے بیٹے دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور مھریہاں کے بادشاہ افری آب اور اُسکے بیٹے دوبارہ اسپائیل تشریف کے حدوجہد نشروع فرادی مگروہ برستور اپنے نرمہب پر قائم اختریا ہوگیا۔ اسکے بعد الشریف کے ایش ایک اسپنے نبی دونی سالیاس علیہ الریام کو انتہا کہا گھا گیا۔

الباس علیہ الت الم کی قوم جس بت کی پوجا کرتی تھی اس کا نام تعبل تھا الباس علیہ الت کا م مقل میں آرہی ہے کہ حضرت الباس علیہ الت کا م مقل میں بت کی پوجا کرتی تھی اس کا نام تعبل تھا اور و وسونے کا مجسمہ مقا بمین گراس کا قدیما اُسکے چارمنھ کے اُسکی فدمت سے لئے چارتسو فا دم مقرر سے ۔ در دح المعانی جران صفحان

فرا في مضمول موجود ہے ب

اور بلاسٹ بالباس رسولوں ہیں ۔ وووقت قابل ڈکرے جب انصوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم الٹریے ہیں ڈرتے ؟ الٹریے ہیں ڈرتے ؟ کہا تم تعل کو میکارتے ہوا ورسب سے مہتر پیداکرنے والے

عالق کو حیور دیے ہو۔ افالق کو حیور دیے ہو۔

الشريعي تمهار اا ورتمهارے باپ دا دا ول كا يرور دگار ہے. بس أتعفول نے الیاس کو حبشلا یا تو بے شک و ہ لائے جا تمینگے کی بیارے میوتے (جہنم میں) بجران کے جرانٹر کے خلص بندے ہیں۔ اورہم نے بعد کے لوگوں میں اتباس کا ذکر باتی رکھا۔ الياس يريسلام بو. بیٹک ہم نیکو کا روں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک و ه همارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ وَزَّكِرِيَّا وَيَعْنِي وَعِيسِي وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّلِيتِ دانعام آيت عف

ا در زکریا ا در مینی ا و رعبی ا ور الیاس کوهی ہم نے دایت عطا کی بیسب میالین بس شماریں۔

## متاریج وعب

ایک منفسیری نکسته اسور و انعام کے دسویں رکوع بین کسل اٹھارہ انبیارکوام کے اسم میں ان بین میں اسلیم السار کوام کے اسم کا اسم اسمار کرامی آئے ہیں۔ ان بین حضرت الیاس علیہ السلام کا اسم اللہ اللہ میں اللہ عمرا می بھی موجو دہے۔ اور آ خریں نبی کریم صلی الت*ین علیہ ولم کو ہدایت فر*مانی گئی کہ یہ سب التّاتعٰ کی طرف سے درایت یا فتہ ہیں۔ آپ بھی ان کی بیروی سیجتے۔ اِن سب کوہم نے جہان والول پر ىر تەي خىتى فرآن محیم نے اس فہرست ہیں انبیار کرام کوئین مبدا مکداطبقوں ہیں بیان کیاہے: تهله طبيغ مين حضرت و او دېسليمان ، ايوب ، پوست ، موسی ، لارون عليهم السّلام -وتوسر عطيق من حضرت زكريا ، سيلي عبيسي ، الياس عليهم التهام. دوسرے بعد یا سرت اسماعیل ،البیسع ، یونس ، بوطاعلیہم التسلام . نمیسرے طبقے میں حضرت اسماعیل ،البیسع ، یونس ، بوطاعلیہم التسلام . . . . . اس ترتیب کی محمت میں مفسرین کرام نے مختلف توجیبات کھتی ہیں الکین عمد وحكمت بيان كى يى جى كامال يەسىيە: - المبيار بني السرأميل بي خصوصي الميازات كے پيشِ نظر بينَ قسم کی جماعتیں گزری ہیں بے تبض انبیارصاحب تخت و تاج اور دولت و ثروت کے

تعض ان مے بانکل عکیس زاہدانہ اور راہبانہ زندگی سے مال عظے انھیں دولت و ثروت سے نعلق ہی نہیں بلکہ سخت بزاری تھی۔ تبیشراطبقہ جندانبیار کرام کا ایسانھی تھا جو نہ اپنی قوم کے ما کم تنے نہصاحب دولت و ثروت تھے اور نہی صرف زا ہدا نہ زندگی کے عامل تھے بلکراپنی قوم کے سائقہ متوسّط معاش بھی رکھتے تھے نہ وہ محتاج بھتو اور ندصاحب د ولت و ثروت.

قرآن کیم نے سورۂ انعام کے اس وسویں رکوع میں غالبًا اسی خصوصی التیاز کے بینی نظرانِ المبیار کرام کوسلسلہ وار پہن طبقوں میں ذکر کیا ہے:-

تهلى فهرست بين حضرت واؤ دوسليمان عليهما السلام حوصا حب فكومست رسول ببي اورحضرت الوب وحضرت يوسف عليهما السلام أكرحير صها حب مملکت نه مخفے نسکین اوّل الذکر ایک جیونی سی ریاست کے بالک۔ مقع اورثاني الذكر حكومت مصرم وزيرا ورمخابه كل مقعه اسكے بعد حضرت موسی و بارون علیهماات لام کااسم گرامی آیا ہے جو مذصاحب مکومت سقے نہ وزیرم ملکت بلکہ اپنی قوم سے منعمبرا ور اُن سے سروار مقے د اسس حیثیت ہے ساحب افتدار تھی کتھے)

ولوسرى فهرست مين حصنت زكريا بحيلي عميسى ، الباس ميهم السلام کا تذکرہ ہے جواپنے زُم و قناعت ہیں شہورز مانہ ہیں۔ ساری زندگی نداینے يئے مكان بنايا نہ كھانے پينے كا سامان فراہم كيا دن معرتبايغ حق بي مشغول رہتے اور رات کو باو اللی میں صرف کرتے جب میند آتی تو ہاتھ کا تکمیہ سے سے رکھ کرسوجاتے (التداکیر)

تبيتة ي فهرست بي حضرت اسمعيل ، اليسع ، يون**س ، يوط بينم الأ**ا

کا ذکر ہے جن کی زندگی درمیا نہ حالت کی رہی ہے اہمفوں نے نہ حکومت میں درمیا نہ حالت کی رہی ہے اہمفوں نے نہ حکومت میں درمیا نہ درمیا نہ کا در نہ خالص ڈہد و قناعت اختیار کیا بلکمتوسط زندگی سے والبت درہ کر تبلیغ کا فریضہ اداکرتے رہے اور قوم کی خیرخواہی میں اپنی زندگی صرف کردی۔

حیات الیاس علیدالتالم حضرت خضرعلیدات الم کی طرح حضرت الیا می دیات کے بارے میں مجی

مؤر نسن اور مفسرین نے تفصیل بحث کی ہے بتفسیر نظیری میں علامہ بغوی کے حوالہ سے جو طوبل روایت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی ند کور سے کہ

حضرت الباس علیہ الت لام کو ایک آتشین تھوڑے پرسوالہ سرکے آسمان کی طرف اُٹھا لیا گیا تھا اور و وحضرت عیسے علیہ الت لام

کی طرح زندہ ہیں۔ دمنظہری جمصلتا) الامرسیوطی نے ہمی ابن عساکرا ور ماکم سے حوالہ سے کئی ایک روایات نقل کی ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں .

معب احبار السيار روايت منقول مي كه جار انبيار كرام ابتك زنده بن و وربي مي حضرت خضر عليه التلام اور حضرت الياس عليلسالا) اور درواسمان مي حضرت عبيلي عليه التلام اور حضرت ادري عليالسلام اور درواسمان مي حضرت عبيلي عليه التلام اور حضرت ادري عليالسلام) (درمنشورجه ه مهين)

اور یعف مفسرین نے یہ میمی لکھا ہے کہ حضرت خضرا ورحضرت الیاس علیہم الت لام ہرسال رمضان المبارک ہیں میت المقدس میں جمع ہونے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ د تفسیر قرطبی ج ۱۵ صلائے۔) سیاس شہور ناقد مدیث مافظ ابن کثیر نے اِن روایات کو صحیح قرار نہیں ویا ۔ان جسی روایا

کے بارے میں اُن کا اپنا یہ فیصلہ ہے:-وَهُوَمِنَ الْإِسْرَائِيْلِيّا اللّهِ الَّذِي لَا تُصَدَّقُ وَلَا تُكَدّبُ بَلِ الظّاهِدُ أَنَّ صِغَنَّا بَعِيدٌ " رالبدايه والنهايه جمامت ) بَلِ الظّاهِدُ أَنَّ صِغَنَّا بَعِيدٌ " رالبدايه والنهايه جمامت ) یہ اُن اسرائیلی روایات میں ہے ہیں جبی نہ تصدیق کی جا تے اور نہ گذریب ، ملکہ

حقيقت بيريح كهان روايات كاصحت بعيد ترسيحه

ابسامعلوم ہوتا ہے کہ کعب احبار اور وہب بن منبر صبے علمار نے جواہل کتاب کے علوم کے ماہرین میں سے تھے اس قسم کی روایات مسلمانوں کے آگے بیان کی بہونگی جس سے خصرت الیاس علیہ است الم کی حیات کا نظریہ سلمانوں بی جیل گیا ورید قسران ومديث بن أليبي كوني دليل نهين التي جس سه ان كي حيات كاعقيده قائم كيا جاسكے يا بركه وه حضرت مبینی علیه است لام کی طرح آسمان پر آسھا گئے ہوں البتہ ایک روایت مستدرك حاكم بين ملتى ہے جس ميں كيد بات مزكور ہے كە تبوك كى را و ميں نبى كريم على الله عليه ولم كي مِلا قات حضرت الباس عليه التلام سے مِوني .

نسکن اس روابیت کومحد نمین نے موضوع دا گھٹری ہوئی، قرار دیا ہے بمشہور نا قدمد<sup>یں</sup>

علاًمہ ذہبی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں :۔

یہ مدیث موضوع ہے التراس کا بڑا کرے جس نے یہ مدیث محضری ہے اس سے پہلے میرے گمان میں بھی مذبھاکہ امام حاکم کی بخیری اس مديك بيني سكتي كروه اس مديث كوميج قرار دين.

( دُرمنتُور ج ٥ صليم ع

الغرض كسى سند صحيح سے يہ ثابت نہيں ہے كہ حضرت الياس عليہ الست لام بقيد حيات ہيں . لہذا اس معاملہ میں امتیاط کا تمقاصٰہ یہی ہے کہ سکوت افتیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات سے فلسلے میں نبی کرمی سلی النی طلبہ ولم کی تعلیم پڑمل کیا جا نہے کہ رُم ان کی تصدیق کرو نه تکذیب " نه ان کی تصدیق کرو نه تکذیب "

كيوكم قرآن تكيم كى تمفسيرا ورعبرت وصيحت كامقصداس كے بغير معى يورا بوماً أ والتراعكم ـ

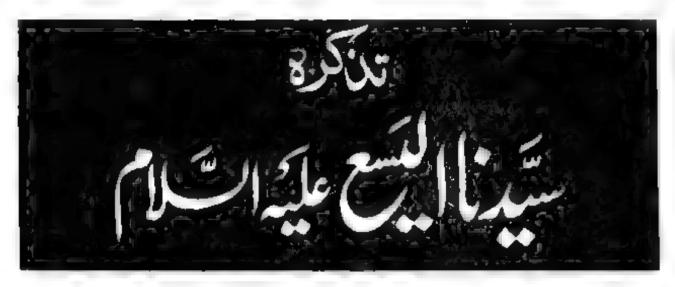

العامون المحام المناسخ عليه التلام بنى اسرائيل سغير بين. قرآن مكيم مي او دانبي العرام المي البيتا البياركرام كي فهرست مين المحوشما ركيا ہے اور صرف نام كى حدث الكره موجود ہے . اسرائيل روايات ميں بھى آپ كا اسم گرامى البيت بيان كيا گيا ہے . كتب نادىخ بين يه و صناحت بھى آئى ہے كہ آپ حضرت البياس عليه التلام سے جيازاد مبعائی سے . ابن عماكر نے اپنى تادیخ میں سلسلۂ نسب البياس عليه التلام كى اولا دميں شمادكيا ہے : ۔ اس طرح لكھا ہے اور آپ موجود ترت يوسف عليه السلام كى اولا دميں شمادكيا ہے : ۔ البيع بن عدى بن شوتم بن افرائيم بن يوسف بن ميعقوب بن المرائيم بن يوسف بن ميعقوب التلام كى المرائيم بن يوسف بن ميعقوب

لعندن البیاس علیہ الت لام حضرت البیاس علیہ الت او دخلیفہ ہیں.
علیہ الت لام سے پائی ۔ اور جب حضرت البیاس علیہ الت لام کا انتقال ہوا تو النّہ توعالی نے علیہ الت لام کا انتقال ہوا تو النّہ توعالی نے سی اسرائیل کی رہنمانی کے لئے حضرت البیسع علیہ الت لام کونبوت سے سرفراز کیا ۔ آپ نے حضرت البیسع علیہ الت لام کونبوت سے سرفراز کیا ۔ آپ نے حضرت البیسع علیہ الت لام کونبوت سے سرفراز کیا ۔ آپ نے حضرت البیاس علیہ الت لام ہی کے طریقہ پر بنی اسرائیل کی فیاوت فرمائی اور آخر عمر کا سی فدمت انجام دیتے رہے۔

مزيد نفصيلات سے قرآن مكيم اور اما ديث محيحہ ساكت ہيں ۔

قران مم اورسيدنا السع قرآن عليم بي وتومقام پرحضرت البيع عليه التالم

کا اسم گرامی ملتا ہے اور صرف ڈکر اسم پر اکتفا کیا گیا۔ ہے اور آپ کو انبیار کرام کی فہرست میں شمار کہا ہے .

سورهٔ انعام آیت ملام اورسوره ص آیت مهار سرودهٔ انعام آیت ملام اورسوره ص آیت مهار

وَإِسْمُعِيْلَ وَالْيَسَعُ وَيُؤْنُثُنَ وَلُؤَكَّا وَكُلُّ فَضَّلْنَا عَلَى

العليين. وانعام آيت عان

اوراسمُعیل اورالیسع اور پونس اور لوط اور اِن سب کو

ہم نے وزیا والوں پرفضیلت عطائی ہے۔ وَاذْ کُرُ اسْمُعِیُلَ وَالْبَسَعَ وَ ذَا الْکِفُلِ وَكُلَّ مِسْتَ

الْآخْيَادِ. دِسَ آيت ١٨)

اوريا دكرو أسمعيل اور البيع اور دُو الكفل كواوريه سسب

احقے کو گول میں ہیں۔

حضرت آتیسے علیہ است لام کی زندگی کا یہ اہم کمتہ بھی قابل ذکرے کہ حضرت آآباس علیالسلام کی صحبت نے انھیں خلافت اور مھراس کے بعد نبوت سے سر فراز کیا .نیکوں کی صحبت حصولی خبر کے لیئے نہا بیت موثر ٹابت ہوتی ہے ۔نیکوں کی صحبت کے چند کمات بسا اوقات انقلاب زندگی کا ذریعہ بنے ہیں ۔

عارت رُوميُّ کہتے ہیں :۔

یک زمانه صحبے بااولسار بہتر از صد سالہ طاعت بے ریار



حضرت موسى عليه التام كى وفات سے بعد تقريباً ساڙ سے بين سوسال بنی اسرائیل میں مذکوئی با دست و پیدا ہوا نہ پوری قوم کا کوئی ایک مسروار مقا. نما ندانوں اور قبائل ہیں جھوٹے حیوٹے سروارمکومت کرتے مقے اور اُن کے مناقشات ومعاملات کے فیصلے مقرر کروہ قاضی انجام دیتے ستھے اور موجودہ نبی ان تمام امور کی تگرانی سے ماتھ ما تھ وعوت وسلیغ کی خدمت انجام دیا کرتے تھے جضرت یوشع علیہ انستام نے میں اپنی آخر عمریک میری فیدمت استجام دی اور قوم سے معاملات اور باہمی مناقشات سے فیصلوں کے لئے قاصیوں کومقرر کیا تاکہ وہ آئندہ مجبی اسی طرح اپنا نظام قائم رکسیں مجبی ایسانهی به زناتها که الله رتعالی کی طرف ہے کسی قاضی کومنصب نبوت عطا بوجا یا اوروہ دونو نه رست النجام دیتے ہے۔ چونکہ پوری قوم کا کوئی ایک چیمراں یاسر دار نہ ہوتا تھا اس لئے ہمسایہ اقوام إن يراكنزهمله آور مهونی رستی تقیں اور منی اسرائيل ان كانت نه نبنے رہتے ستھے مجمعی توم عمالقه چره آته اور صفی فلسطین سجی مدیایی قوم حمله آور مهوتی تو مجی آرامی قوم جیابه ماری . آئے دن کی اس لوٹ مار، غارت گری سے پوری قوم بنی اسرائیل نستنرا ور بے قوت ہوگئی تھی یہاں یک کہ چوتمقی صدی موسوی کے آخر جبائیکی کا من کا دور تھا فِلسطینی قوم نے اُنپرَ زېردست جمله کيا اورث کست د ہے کرمتبرک صَندوق "ابوت سکينہ" مھی جيين کے لئے جسی حفاظت بنی اسرائیل صدریوں سے کرنے جلے آدہے منے اس شرک صندوق میں تورا كالمل ف خدا و رحضرت موسى و بارون عليهما الستلام تح عصاا وربير بهن اورمن وسلوى كا برتن محفوظ مقا فلسطينون في اس صندوق كوائي مستصبور مندر "بيت دجون" بين ركمديا یرمندران کےسب سے بڑے دایو تا "وجون" سمے نام سے موسوم مقا۔

اس بنت کا چہرہ انسانی شکل کا اور سبم مجھل کا تھا۔ قصص الانبیار سے مؤلف۔
مؤلف مجار مصری کہتے ہیں کو کسطین کے مشہور شہر رملہ کے قریب آج مجی ایک بستی بیت دجون کے نام سے بائی مائی ہے۔ فالب گمان یہ ہے کہ تورات ہیں دجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ میہیں واقع ہوگا اور اسی نسبت سے بستی کا نام مہیت دجون ارکھدیا گیا ہو۔

فام ونسب المسمون علامان کی وفات کے بعد فضاۃ میں سے ایک قامنی تموتبل کو جو اللہ منسب بوت عطا ہوئی اللہ مناز تھے منجانب التّدمِنصب بوت عطا ہوئی اور وہ بنی اسرائیل کی رشدو ہدایت کے لئے ما مور ہوئے۔

تاریخ کی بعض کتابوں ہیں تیفصیل بھی ملتی ہے کہ جب حضرت الیسع علیہ التلام
کی وفات ہوگئی اسوفت مصراو وفلسطین کے درمیان بحروم کے خطہ پر آبا وعمالفہ قوم بیں جا توت نامی جا ہر و فلام حکمرال نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر سے اُن کی آبا دیوں پر قبضہ کر لیا اور اِن کے مہت سے سرواروں اور قبیلہ کے مغزر لوگوں کو گرفتار کر سے ساتھ لیے گیا اور تورات کو بھی جلا کرراکھ کردیا. بنی اسرائیل کے لئے یہ ایسا نازک وور مقاکہ اِن میں خدکوئی بی ورسول موجو و نفا اور مذکوئی سروار اور امیر فاندان نبوت ہیں سے صرف ایک جا ملم عورت کے اور کوئی باتی خدتھا۔ ایسی بے سروسا ہا تی کی حالت ہیں اللہ تنہ صرف ایک جا ملم عورت کے اور کوئی باتی خریف اسرائیل سے ایک بزرگ کومقرر کیا گیا بیشویل نے قوم پر کرم فرایا اور اُس فاتون کے لئی اسرائیل سے ایک بزرگ کومقرر کیا گیا بیشویل نے اور اس بی اسرائیل سے ایک بزرگ کومقرر کیا گیا بیشویل نے اِن کومنصب نبوت سے سرفراز فرایا اور قوم می اسرائیل میں متازا ور نمایاں سے تھر و جا تا ایک میں تو م ہیں نبی ورسول کا مبعوث ہونا اُسکی نئی ہا ایک بیک با باعث میں اسرائیل کے اور کی اسرائیل مال ہوجاتی ہے ۔ بہاں سے تھر و جا تھا لیک اُن برائیل مال ہوجاتی ہے ۔ بہاں سے تھر میں اسرائیل کے وجے واقع ال کا آغاز ہوا۔

موّر فین کھنے ہیں کہ حضرت شمو تیل علیہ الت لام حصرت ہارون علیہ الت لام می نسل سے مقے اور سلسلہ نسب یہ ہے :۔

شموئيل بن حترب عاقربن ..... عاقرسا ويركى كرم يال

نذکورنہیں ہیں۔ شموسیل عبرانی زبان کالفظہ ہے جس کا عربی میں ترجبہ اسمعیل سے کمیا جا تاہے اور کشرت استعا سے شموسیل ہوگیا۔

طالون کی محرافی این اسرائیل پر قوم عمالقت ظلم و تم جب زیادہ ہوگئے تو اعفوں نے اپنے ہی حضرت شموئیل علیہ استلام سے درخواست کی کہم پر ایک بادشاہ مقر کر دیں جبی قیادت میں ظالوں کامقابلہ کیا جائے اور جب او فی سبیل اللہ کے ذریعہ شمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کیا جائے۔

خضرت شمویل علیہ الت لام نے ان سے اصرار ومطالبہ پر اپنا یہ اندلیث، ظام کیا کہ گرتم پر اللہ توالئ جائے مائی ہے کوئی بادش ہم قرر ہوگیا اور تم نے اسی مخالفت کی یا اگروہ جہاد کا در کہ بیٹھو۔

اگروہ جہاد کا حکم دے تو کہیں مزدل ثابت نہ ہوجا دّ اور جہاد سے انکار کر بیٹھو۔

بنی اسرائیل نے بڑی قوت سے جواب دیا کہ یہ کیے محت کی ہم جہاد مصیف مقدس فولف کا انکار کر بیٹھو۔

بی اسرایس کے بری فوت سے بواب دیا کہ یہ لیے میں کے بہاری کو فیسل مقدس فرلفند کا انکار کر دیں۔ بہم خوب جائے ہیں کہ وشمنوں نے ہم کو بہت ریا وہ ونسیل وکمزور کر دیائے اور انتخوں نے ہم کو ہمارے تھروں یک سے بکال باہر کہا ہے اور ہماری اولاد کو قبید کر لیا ہے۔ ان کے اِس اصرار پر حضرت شمویل علیہ الت لام نے بارگا والہی میں و ماکی کہ ایساکونی انتظام فرمایا جائے جس سے قوم کی خواہش پوری ہو۔

ورخواست أنتظور مهوني اوراولا وميقوب دمليه استلام است ايك في

نام زہوا جوملم اور جم سے لحاظ ہے نمایاں حیثیت رکھا تھا اس کا نام طالوت تھا بنی اسرائیل نے جب پیرٹ ناتومند بنانے گئے اور ناگواری ہے کہنے گئے شخص توغریب فائدان کا ہے اس سے پاس تومعولی ہی دولت تھی نہیں کیس طرح ہمارا بادست ہ ہوسکتا ہے، بادش ہمت کاحق تواس سے زیادہ ہم رکھتے ہیں ہم ہیں سے سے سی کو با دست اہ مق کی مسحد

اس نخالفت کی ایک وجرموزمین بر تکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہیں ایک عرصہ ورازسے نبوت کاسلسلہ حضرت لیعقوب علیہ الت لام کی نسل سے اولا دِ لا قومی میں اور حکومت و سرداری کاسلسلہ اولا ویہ ووا میں جلا آر با مقا اب جبکہ حضرت شمونیل علیہ الت لام نے الترتعالے مے مم سے بیشرف اولا دِ نبیآ مین بین تفل کردیا تو بنی اسرائیل کے اِن سرداروں اِن حسد میدا ہوا اور وہ اسکو ہرداشت مذکر سکے۔

بہرمال جب انفوں نے خلا ب تو تع حکومت کو اولادِ بنیا بین بی کمشقل ہوتے وکھا تو حدد کی آگ نے انھیں برا فروخة کر دیا اور حضرت شموّ کی علیہ الت لام سے جگرا کرنے گئے۔
حضرت شموّ تیں علیہ الت لام نے انھیں سمجھا یا کہ مال و و ولت کی کثرت کسی بڑائی یا بزرگی کی علامت نہیں ہے حکم افی سے ذاتی اوصا ف سے لئے توتِ علم وطا قب جب مضروری ہیں اوریہ و ونوں وصف طالوت میں ممتاز دنما یاں حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ہوائی بادث و مقرر کریا گیا ہے اسکی رہنمائی میں تم جا دکروا ور اپنے آبائی وطن دفلسون کو ماسل کر و الٹر تعالیٰ جسکو چا۔ مواسل کر و اور اپنے آبائی وطن دفلسون کو ماسل کر و الٹر تعالیٰ جسکو چا۔ مواسل کی حکم ان کے لئے نتخب کرلیں ہے۔
ترمین کی حکم ان سے لئے نتخب کرلیں ہے۔
ترمین کی حکم ان سے دیلے میں اس وا تعد کو مفصیل طور پر بیان کیا گیا ہے :۔

قرافى مضمون بَعْدُ مُوْسَىٰ الله د بقرة يات ٢٢٠١٢٣١)

سے موسیٰ کے بعدا ہے زمانے کے نبی استراک اس جماعت کا مال معلوم مہیں جس نے موسیٰ کے بعدا ہے زمانے کے نبی اشموسی سے درخواست کی کہم التہ کی راہ میں جہاد کریں گے ہمارے لئے ایک محمرال مقرد کردیے ! نبی نے اُن کے کہا کچھ بعید نہیں کہ اگریم کو لڑائی کا تکم دیا گیا تو تم لڑنے سے انکار کردو!

سرداروں نے کہا ایساکیو کرمکن ہوسکت ہے کہ ہم السّری راہیں نہ لوئیں جبکہ ہم السّری راہیں نہ لوئیں جبکہ ہم این اولا دے ہمی علیٰدہ سے جا چکے ہیں اور ابنی اولا دے ہمی علیٰدہ سے جا چکے ہیں ، بھرجب اُن کولڑائی کاحکم دیا گیا تو تھورے سے آدمیوں سے علاوہ سب نے ہیٹے دکھلادی ، اور السّروظ الموں سے بخوف وا تعن ہے ۔ آخر کار اُن کے اصرار پر اُن کے نبی نے کہا کہ السّر نہ نے ہما کہ السّر نہ نہ ہمارے نے کہا کہ السّر نہ ہے۔ تمہارے نے کانوت کوماکم مغرد کرو یا ہے۔

حب امخوں نے یہ بات کی تو را طاعت و فرمانبرداری کے بجائے اسے کہنے
گئے وہ ہم پر کینے مکمران بن سکتا ہے جبکہ اس سے ہیں زیادہ حکمران بنیے
کے ہم حدار ہیں، علاوہ ازیں اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حال نہیں نہیں نے فرایا دیمران کا جرمعیار تم نے بنالیا ہے وہ غلط ہے) بلاشبہ التّرتع نے حکمران کی تا بمیت واستعدا دہیں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے اور علم کی فرادانی اور مبم کی قوت وط قت دونوں ہیں اُسکو وسعت بخشی ہے اور حکومت و قیادت تہارے چا ہے نہیں ملی بلکہ التّرجسکو چا ہا ہے اور حکومت و قیادت تہارے چا ہے نہیں ملی بلکہ التّرجسکو چا ہا ہے ابنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے وہ فری وسعت والا جانے والا ہے۔

موسك ويمرك حضرت شموئيل عليه التلام كي يحكيما نهضيت كيومفيد ثابت نهين موني قوم كااصرار برصابي كياكه باوث بت سے لئے تمنى دولت مند انسان ي كا انتخاب ضرورى ہے۔ آخر قوم سے دولتن لوگ ايك غربيب فيلس كى كيونكرا طاعت قبول كرنگھے۔ جب بینزاع طویل ہوگئ تو قوم کے بیفن سرواروں نے کہاکہ آگرطالوت کا انتخاب السّرتعالیٰ کی جانب سے طے یا چکا ہے تواسکے لئے کوئی دلیل اورنتان چا ہتے اکہ ہمیں تمجی یقین ہوجائے کہ طالوت کا انتخاب اللّٰرتِ عالیٰ کی طرف سے ہے۔ مصرت شموتیل علیه است لام کی دُعا پر اَلتّٰه تعالیٰے نے ایک نشان وعلامت عطا كى فرما يكرا ب لوگو! تمهار ب علم وتين كے لئے اللّٰہ تعاليٰے نے يہ نشانی روانہ كى ہے وہ يہ سر جرمتبرک صندوق تمهارے ماسمتوں سے جین لباگیا تھاجس میں تورات کا اصلی نسسخہا ورحضر موسی و بارون علیهما انستلام کے تبرکات محفوظ ہیں۔ و مطالوت کی برولت تمہارے پاس والیں آمات كالريداً تحكيمتي اورمنجانب التربيوني علامت بهوكي ووحرالترتعال في ايسا انتطبام فرما یا که وه دشمن جواس صندوق کو لے کراپنے ولن جلے سنتے بھتے اسکوجہاں کہیں رکھتے و بال کوئی نہ کوئی و بااور بلا آجاتی اِسطرح اُن سے پانچ شہرو پران ہو یکئے سفے آخر پرکشان موران کا فروں نے و وسلوں پراسکولادکر ایک دیا۔ فرشتے سلوں کو ایک کرطالوت کے در دازے پر بہنچاد ہے صبح سے وفت قوم نے جو یہ تاکوت دیجھا توطالوت کی بادشاہت يريقين لا تا ورجها و كے لئے آماد ه موكم .

## تابوت سكينه كابه واقعه قرآن كيم كي آيات ذيل بي اس طرح آياب:-

فَرْ الْنَا مُنْكِمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِنَّ أَيَةً مُلْكِمَ اَنَ يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ فِينِي مَيكِينَةً مِنْ مَنْ يَبَكُمُونَ وَبِي اللَّهُ مِنْ مَنْ يَبَكُمُونَا وَالتَّابُونَ اللَّهُ

اور ان کے بی نے ان سے کہا کہ طالوت کے باوشاہ مہونے کی بیر بیا مسلمت ہے کہ وہ صندوق تمہارے باس آ جائے گاجہمیں تسکین کی چیز ہے تمہارے باس آ جائے گاجہمیں تسکین کی چیز ہے تمہارے درب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیز میں ہیں جنکو حضرت موسیٰ اور حضرت اور حضرت بارون علیہما الست لام چھوڑ گئے ہیں اس صندوق کوفرشتی لیے آئیں گے اسمیں تم لوگوں سے واسطے پوری نشانی ہے آگر متم میقین

لائے والے ہو۔

چنا بخر حضرت شموّیل علیہ است لام کی یہ بیٹ ارت پوری ہوئی اور بنی اسرائیل کے آگے ملاکمہ السّرنے تا ہوت سکینہ طالوت کو بیش کر دیا۔ اس طرح ان پرنظام رہوگیا کہ طالوت کا ہا دسٹ ہ مقرر ہونا منجانب السُّریج،

جہا دم فلاس اور انہ اور ایک بڑی تعداد طالوت بادشاہ مقرد کردیے گئے اور انہ ہوتی، اسرائیل کو وشنوں دفلہ طبنین کے مقابلہ کیا کہ کہ کا موار ایک بڑی تعداد طالوت کی سرکر دگی ہیں روانہ ہوتی، در رہان سفر حصرت طالوت کی سرکر دگی ہیں روانہ ہوتی، مربیان سفر حصرت طالوت کی سرکر دگی ہیں روانہ ہوتی، اسرائیل موجوز ہیستے ہیں یعن مرتبہ ایک عص کی بڑولی یا منا فقا نہ حرصت بوری فوج کو نقصان بہنچاستی ہے اس لئے ضروری ہے کہنی اسرائیل کو جہاد سے بہلے بوری فوج کو نقصان بہنچاستی ہے اس لئے ضروری ہے کہنی اسرائیل کو جہاد سے بہلے آڑا ایا جائے کہ کون خص تعمیل کم اور صبط نفس کا حامل ہے اور کس میں یہ اوصاف بائے نہیں جائے تاکہ اوائے فرایعہ سے بہل ہی ایسے عناصر کو علیا کہ و میان طالوت نے اعلان جہا کہ النہ تعالیٰ اس کے اللہ اس کہ کوئی ششخص بھی کیا کہ النہ تعالیٰ اس کے اللہ اس کے کوئی ششخص بھی اس سے پانی نہ ہے اور جو فلا ف ور زمی کرےگا اس کولٹ کرسے نکال و یا جائے گا۔

البتة سخت پیاس کی حالت بیں تھونٹ بھریانی ٹی کرحلق ترکر لینے کی اجازت ہے۔ مفسرين للصنة من كديه واقعه نهرأرون يريين آيا سخاري ک ایک روایت میں ہے حضرت برار بن عازیج کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول الترصلي الشرعلية ولم آيس مي يه بات چيت كياكرتے مفتح اصحار

برر كى تعدا واصحاب طالوت سم برا برب - ( بخارى باب المغارى)

الغرض جب بیت کر دریا ہے یار ہوگیا توجن لوگوں نے خلاف ورزی کرے یانی ہی لیا تھا وہ اپنے وشمن جالوت کی قوت وطاقت کو دیچھ کر سحینے لگے کہ ہم جالوت جیسے قوی ہیکل اور اس کی فوجی طائت معداد نے کی بخت نہیں یاتے لہذاہمیں والیں اوشنے کی اجازت وی جائے۔

لبين جن لوگوں نےضبط منفس اور اطاعتِ امير کا ثبوت ديائھا انھوں نے جرأت اوربے خوفی ہے کہا کہ ہم وشمن کا مقابلہ ضرور کریں گئے اور اکثرالیا ہواہے کہ التّٰری اسید ونصرت سے بہت سی جھونی جھونی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آگئی ہیں ، شرط صرف یہ ہے

كەلتىرىراعتما دا در ثابت قدى بو-

ا سے بعد اِن منص مجا برین کانش کرآ گئے بڑھا اور شمن کی فوج کے آگے صف آ را بهوگیا ، وتمن کی فوج کاسر دار جاگوت نامی مشهرک و پیرمیکاشخص نتها اور اس سے بشکر کی تعداد مجی زیاد و مقی مجاہرین نے الٹرکی بارگاہ میں اخلاص ونضرع سے ساتھ دما کی کہ اے الٹر تهيين صبروم بت عطاكرا درمهي ثابت قدمي نصيب كرا وردشمنوك يربمين كاميا بي عطافر ما . تورات اور تاریخی کتب میں نرکورے کہ جا اُلوت کی غیم عمولی طاقت وقوت کے بنی اسرائیل کومتاً ٹر کررکھا تھا اور اس کے آگے میش قدمی کی ہمت کرنا کوئی معمولی بات نہ تقی کیکن بنی امرائیل کے اس کشکر میں ایک غیر معروف نوجوان جواس سے قبل نہ شجاعت و مبهاوری میں کونی شہرت رکھتا تھا نہ جنگ آزمود ہ تھا جا گوت کی سلسل للکار پرمقا بلہ کے لئے . آسمے بڑھائیکن بنی اسرائیل سے سروار حضرت طالوت نے انتہیں رو کا اور کہا کہ انہی تم ناتجر کار الاسے موجالوت کے مقابلے کی برداشت نہ کرسکو سے لیکن اس نوجوان کا اصرار بڑھتا ہی گیا آخر حضرت طالوت كواجازت ديني يرسى ببربها ورنوجوان حضرت داؤ دعليه است لام عقر اجو لعدیس نبتوت سے سرفراز موتے ،

كهاجا آئے كريدانے إب كے سب سے جيوٹے بيٹے تھے اور شركتِ جنگ

کے ادا دے سے بھی ندائے تھے بلکہ باپ کی جانب سے مجانیوں اور دومرے اسرائیلیوں کے حالات معلوم کرنے بھیجے گئے تھے۔ جب اُتھوں نے جاکوت کی جنگ طلبی للکارکو ہار ہارمناا ور اسرائیلیوں کی بیں وسیشیں کو دیکھا نوان سے رہا نہ گیا اور وہ جالوت جیسے دیوہ بیل بخر بہ کارآز ہو جنگ کے مقابلے میں تنہا دوڑ بڑے اور میدانِ جنگ میں جالوت کولاکارا ، جالوت نے اپنے مقابله میں ایک نوجوان کو دیچھ کرحقیرا نراندا زمیں تجھے ڈیا وہ اہمیت نہیں دی سکرجب دونوں میں نبرو آز مانی سنسروع بروسی توجا کوت کوحضرت وا ؤ د کی بے پنا ہ توت وطا قست کا اندازه ببواا وروه اپنے دِ فاع کی فکر میں پڑگیا عظیم داؤ دیے موقعہ پاکر اپنی گوھیں سنبھالی اور تاک کربے در ہے لین بیتراسے سر میر مارے اور جالوت کا سرپاش باش کر دیا ، آگے بڑھکر اُس کی گرون میمی کاٹ ڈالی۔ جالوت کے قتل سے بعد جنگ کا نفٹ برل گیا۔ جالوتی طاقت شکست کھانے لگی آخر کارمیدان حیواز کر میماک کھڑی ہوگئی۔ بنی اسرائیل فانخانہ سٹ سہر فلسطین میں وافعل مہوئے اور وشمنوں کی سب سے بڑی طاقت سے بنات پائی ۔ اس وا تعه کے بعد فاتح سید نا داؤڈ کی شجاعت و دلیری کا ہرایک معترف ہوگیا اور وه ہرایک کے ہرول عزیز رہنما بن سے بھیرالٹر تعالیٰ نے ایکے نفضل وکڑم سے ستید نا وا وُو عليه الت لام كونبوت ورسالت ب سرفراز كبا اور البيئ ظيم حكومت عنابت فريا في جوتا يخ عالم مين ضرب النشل بن گئي د تفصيل تذكر ه ستيد أما واؤ دعليه التسلام مين ملاحظ فرماتيج احضرست طالوت كابه واقعدا ود ظالم جالوت كى الأكت اورسبدنا داؤ دعليه السلام كى عظيم الشان وليري وشجاعت كالمركرة قرآن مكيم في آيات ذيل مي فقصيل سے بيان كيا كيا كيا ہے۔

قُرِ كَى مُصْمُونِ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُونَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهُ مُبْتَلِيكُمُ فَرِ اللهُ مُبْتِلِيكُمُ اللهُ مُبْتِلِيكُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْتَلِيكُمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْدُهُ فَلَيْسَ مِنِي مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ ال

(بقره آیات ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲)

مجرجب طالوت فوجوں کولیکر ( بیت المقدس سے قوم عمالقہ کی طرف ) چلے توانھوں نے کہا اللّٰہ تعالیٰے تمہارا امتحان کریں گئے ایک نہرسے ، لہٰدا جوشخص اس نہرسے افراط سے ساتھ یا بی ہے گا وہ تولیرے ساتھیوں ہیں نہیں اور جواس کوڑ بان برمعی یا رسکھے وہ بہے ساتھیوں میں ہے لیکن جو محص اپ ہا تھے۔ ایک چاتو بھر پی لے داتو اُسے اجازت ہوا الغرض سہب نے اُس نہر سے بے تھائ ہیا شروع کر دیا محر محقور ہے سے آدمیوں نے اُن بیں سے دیکھا بھے نہیں اس امتحان کی حکمت فالبًا بیعلوم ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر جوش وخروش بھیر مجھر کا مہت ہوجا یا کرتا ہے لیکن وقت پر جہنے والے مم ہوتے ہیں اور اس وقت ایسوں کا اکھڑ جا آباتی لوگوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ اس موقع پر النّد تعالے کو ایسے لوگوں کو علیمہ میر کے اِور اس القرآن)

سوجب طالوت اورجوابل ايمان ان كے بمراہ تھے نہرے يار اُرْكَة د توان لوگوں نے جوبے تخاشا پانی بی لیا تھا) كہنے لگے آج توم مي جالوت اوراً محات كرے الانے كى طاقت نہيں معلوم ہوتى (يەستكر) وه الرحنبين قيامت كے دن الله كے رو بروپیش ہونے كا يقبين تفاكہنے تقے کو کثریت سے بہت سی حیو فی جیو ٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پراللّٰہ كے عکم سے غالب آگئ ہیں اور السّرتعالے ثابت قدم رہنے والوں كا ساتھ دیتے ہیں اورجب جالوت اور اسکی فوجوں سے سامنے میدان ہیں آئے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پرور د گارہم پر ثابت قدمی دغیب سے ا نازل فرمائي اور بمارے قدم جمائے رکھنے اور بم كواس كافر توم پر غالب محیجے دمومنین کی اس وعاکی ترتیب بڑی پاکیزہ ہے کہ غلبہ تحیلئے چونکہ تابت قدمی کی ضرورت ہے اس سے پہلے اس کی دعا کی گئی۔ اور "ابت قدمی کا انصار تقویتِ قلب پر ہے اس لئے "ابت قدمی سے میلے تنقوبیت قلب کی وعالی ) مچرطانوت والوں نے مالوت والوں کو النزنعان محمم سے شکست دی اور داؤد رعلیہ السلام الے جالوت كوتتل كرڈالااور رئيس الترتعالے نے واؤ و كوسلطنت اور حكمت د نبوت) عطا فرما بی ا ورجوجومجی الشرتعالے کومنظور تھا اُن کوتعلیم فرما یا۔ اوراگریہ بات نہ بوتی کر المتر تعالیے بعضے آ دمیوں کو بعضوں کے در بعہ سے و فع کرتے رہا کرتے تومہ زمین دتمام تر) فسادے مجرجاتی سیک

السُّرْتُعَالِ عُرِّ مِنْ فَضَلِ وَالْمِي بِينِ جِهَانِ وَالُونِ پِرِ. بِهِ السُّرِنْعَالِ فِي آيات بِين دليني يه تَصِيّه جُو ذُكر كريا كيا )جن كو صحيح عنور برہم تم كو پڑھ پڑھ كرسنارے بين (اور اس سے تابت

ہواکہ اے نبی آپ بلاشبہ پنجبروں میں سے ہیں۔

بعض اسرائیلی روایات بین ہے کہ جا گوت کی زبر دست توت وطاقت اور اس کے کشکروں کی تعداد کا اندازہ کر کے حضرت طالوت نے جنگ سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ جوشنخص بھی جالوت کو قبتل کر دیا تھا کہ جوشنخص بھی جالوت کو قبتل کر دول گا اور مکومت بین بھی حسّہ دوں گا اور مکومت بین بھی حسّہ دوں گا ۔

چنائچ جب صفرت داؤد دعلیہ التلام انے جالوت کوتش کردیا تو حضرت طالوت کے سب وعدہ ابنی طرکی میکال کا نکامے اُن سے کردیا اور حکومت میں بھی حصّہ دار بنادیا ۔
اسی دور ان حضرت شمو تیل علیہ السلام کا انتقال ہوگیا اور حضرت داؤد علیہ السلام انتخاب ہوگیا اور حضرت داؤد علیہ السلام انتخاب کی جس کا معصل نوئی جس کا معصل ذکر تذکرہ سیدنا داؤد علیہ الت لام نیں مطالعہ کیجئے ۔

## متائج وعب

مرسر سر سر سر سر می اسرائیل پر جمنوں کے مسلسل محلوں اور غیر محفوظ زندگی نے مجبور کیا کہ اِن غیر مینی ی مالات ہیں کسی رہنما اور قائد کا انتخاب ہونا چا ہتے چنا سی انتخاب مونا چا ہے مطالب کیا کہ ہماری و نیا وی زندگی کے تحفظ کے لئے ایک حکمران متخب فرما ویں۔ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہماری و نیا وی زندگی کے تحفظ کے لئے ایک حکمران متخب فرما ویں۔ اُبعی کے نیا میلیگا نقایل فی کسیدیل اللہ ا

د بقرہ آیت مائلا) ج**ں قوم کے نصیبے** میں عروج مقدّر ہو تاہے اس کے بعض صالح افراد میں غیرشعوری طور پر یه احساس شدّت سے پیدا ہوجا تاہے کہ اپنے لئے ایک مرکز بنایا جائے اور ایک قابل اقتاق رہنما کا انتخاب کیا جائے۔ یوغیر شعوری احساس در اصل قوموں کی نشاۃ ٹمانیہ کا ذریعہ بنہ ہے۔ اور جو قوبیں ایسے حسّاس افراد سے محردم رہتی ہیں وہ بہت جلد دنیا سے معدوم ہوجاتی ہیں۔

جابل اغتفاد بب

قوم کی خواہش واصرار پر اس زمانے کے نبی نے حضرت طالوت کو امیرلشکر مقرّر کر دیا تھا جو غیر معروف بہونے کے علاوہ ولت وثروت سے نبی دست سے ۔ اقوام وامم کے مختلف اعتقادات ہیں ایک عقیدہ یہ بھی رہا ہے کہ قیادت دکھتا ہوا ورحسب ونسب پہلے ہے جود ولت و تروت کا مالک اور قوم ہیں نمایاں جیٹیت رکھتا ہوا ورحسب ونسب میمی معروف و مث ہوں ہو۔ بنی اسرائیل کا داس بھی معروف و مث ہوں ہو۔ بنی اسرائیل کا داس بھی اس فاسد خیال سے فالی نہ تھا انتخوں کے مجی حضرت طالوت کی امارت پراعتراض کرتے ہوئے یہ کہد دیا۔

نَحُنُ آخَتُ إِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ

الْمَالِ - ربقرة آيت ٢٠٠٠) مم أسكه مقابله من

ہم اُسکے مظاہلہ میں زیادہ سنتی حکومت ہیں اور اُس کو تو وسعت دولیت بھی حاصل نہیں ہے۔

گراسلام نے اس ما ہلانہ عقیدے شیے خلاف یہ واضح کیا کہ الٹر تعالے سے نز ویک پرومت وقیادت کا تعلق دولت و ثرون سے والب تہ نہیں ہے اور یہ صب ونسر آسکے سئے علامت ہیں بکدعلم وحکمت ، قوت وانصاف جس فرد میں پانے جاتے ہیں عمو ما اس کا انتخاب عمل ہیں آیا ہے۔

مَصْرِتُ شَمُولِی علیہ السّلام نے اس قطری قانون کے مُطابِق قوم کوجواب دیا ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَعْنَہُ عَکَیٰکُتُهُ وَزَادَ لَا بَسُطَتًا کِی الْعِلْحِرُ وَ

الْجِسْمِ - ربقره آیت ۱۲۲۱)

بیشک الٹرنے تم پر طالوت کو فضیلت دی ہے اور اُس کو علم وہم کی وسعت عطا کی ہے.

رورح کامرائی :۔ جب بن و باطل کامعرکہ بیش آ ناہے اور حن کی جانب سے مخلصین ف دا کا دانہ جذبات کے سب تھ بنق کی حمایت کے لئے اُٹھ کھٹرے ہوتے ہیں اور اُنہیں خوداعتمادی سے زیادہ توکل علی الٹرکی روح سرایت کر جاتی ہے تو بھر کامیابی کا مدار قوت اور کڑت فراد پرنہیں ہوتا۔ بلکہ بساا و قات قلت کثرت پر غالب ہوجاتی ہے اور کٹرت مغلوب ہو کر مجالی کڑی

اَ النَّيا - رَبَقُرہِ آیت ۱۲۴۹) کننی ہی جیوٹی جماعتیں التُرکے مکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آگئی ہیں اور التُرصبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

( الحدُلِيَّد "برايت كے چراغ "جلدا وَلْحَتْم بروني )

بطوا مین کوی خرم کشاوه ویرم که برون در تو کردی که درون خانه آئی بزمین جو سجده کردم ززمین ندا برآمد که مرابث اد کردی توبسبی فرفدانی

(الحدلية برايت كحيراغ "جلدا والحتم بوا)